

# موسوعه فقهیه

اردوترجمه

جلد – ۳۵

كفاية

\_\_\_ ليلة القدر

www.KitaboSunnat.com

مجمع الفقه الإسلامي الهنا

## بسراته الجمالح

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

# چله حقوق بحق وزارت اوقاف واسلامی امورکویت محفوظ بیس پوسٹ بکس نمبر ۱۲۳، وزارت اوقاف واسلامی امور، کویت

### اردوترجمه

اسلامک فقه اکیرمی (انڈیا)

110025 - جوگابائی، پوسٹ بکس9746، جامعه گلر،نئی دہلی –110025

فون:91-11-26981779

Website: http/www.ifa-india.org Email: fiqhacademy@gmail.com

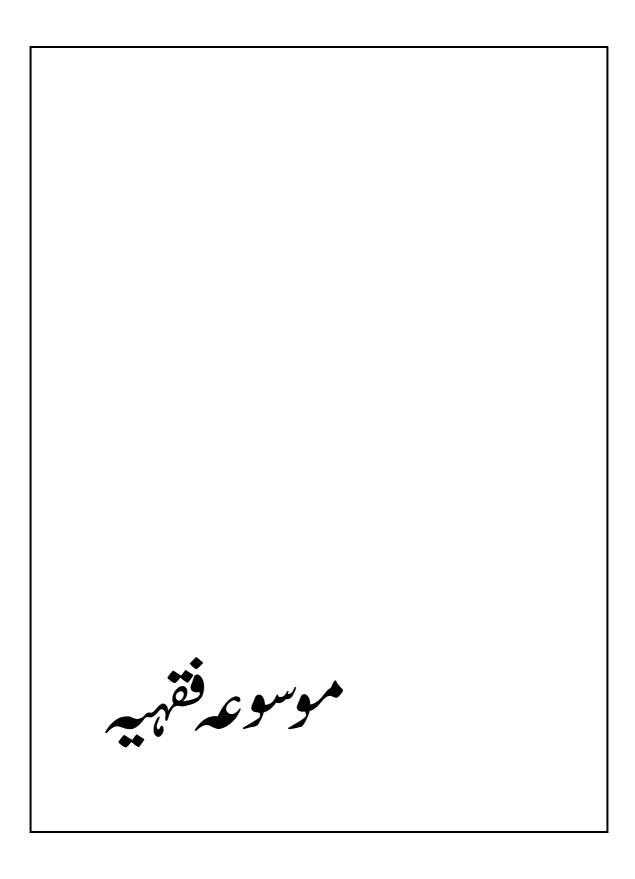

### بيني للهُ الجَمْزِ الرَّجِيَّةِ

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَيُ فَيُ فَلُولًا نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنُهُمُ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي اللَّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ ﴾ الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ ﴾ الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ ﴾

'' اورمومنوں کو نہ چاہئے کہ (آئندہ) سب کے سب نکل کھڑ ہے ہوں ، یہ کیوں نہ ہو کہ ہرگروہ میں سے ایک حصہ نکل کھڑا ہوا کرے ، تا کہ (بیہ باقی لوگ) دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تا کہ بیہ اپنی قوم والوں کو جب وہ ان کے پاس واپس آجا کیں ڈراتے رہیں ، عجب کیا کہ وہ مختاطر ہیں!''۔

"من يود الله به خيرًا يفقهه في الدين" (بخاري وسلم) "الله تعالى جس كساته خير كااراده كرتاب السد دين كي مجموع طافر ماديتائے"۔

# فهرست موسوعه فقهیه مارد - ۳۵

| •            |                                                                                                 |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| فقره         | عنوان                                                                                           | صفحه  |
| <b>۲۲-</b> 1 | ے<br>کفایۃ                                                                                      | ۳۵-۳. |
| 1            | تعریف                                                                                           | ٣٧    |
| ۲            | متعلقه الفاظ: كفاف، حاجت                                                                        | ٣٧    |
| ۴            | امت کی حاجات اوراس کےعمومی مصالح میں کفایت                                                      | ٣٨    |
|              | امر کفائی کی اقسام                                                                              | ٣٨    |
| ۵            | الف-فرض كفايير                                                                                  | ٣٨    |
| ۲            | ب-سنت كفايير                                                                                    | ٣٩    |
|              | بطور کفایہ پورے ہونے والے مصالح                                                                 | ٣٩    |
| 4            | اول: دینی مصالح                                                                                 | ٣٩    |
| ۸            | دوم: د نیوی مصالح                                                                               | ۴.    |
| 9            | سوم:مشترك مصالح                                                                                 | ۴.    |
| 1+           | الفٰ– گواه بننااور گواهی دینا                                                                   | ۴.    |
| 11           | ب-لقيط كوا ٹھالينا                                                                              | ۴.    |
| 11           | ٠<br>ج-مريض کی عيادت                                                                            | ۲1    |
| 11"          | ۔<br>د-میت کونسل دینا، کفن پہنا نا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا، جنازہ کے پیچھے جانااوراس کو فن کرنا | ۴1    |
| ۱۴           | ولا يات ومناصب مي <i>ن كفايت</i><br>ولا يات ومناصب مي <i>ن كفاي</i> ت                           | 4     |
| 10           | ۔<br>امامت عظمیٰ میں فرض کفا بیکوانجام دینے کا مکلّف                                            | ٣٣    |
| 14           | افراد کی خصوصی حاجات میں کفایت                                                                  | ٣٣    |
| 14           | ر ہی۔<br>الف-خودفر د کی طرف سے کفایت کی فراہمی                                                  | ٣٣    |
| 1A           | ب-رشته داروں کی طرف سے کفایت کی فراہمی                                                          | 44    |
| 1/           | ب-رشته داروں کی طرف سے کفایت کی فراہمی                                                          | 44    |

| صفحہ       | عنوان                                                              | فقره       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| ٨٨         | ج- ہیوی کے لئے کفایت کی فراہمی                                     | 19         |
| 44         | کفایت کی فراہمی کے طریقے                                           |            |
| ra         | الف- ز کا ۃ ہے کفایت کی فراہمی                                     | <b>r</b> + |
| ~ a        | ب- بیت المال سے کفایت کی فراہمی                                    | ۲۱         |
| r a        | ج – مال داروں پرمحصول عا 'کدکر کے کفایت کی فراہمی                  | **         |
| 71-17      | كفر                                                                | r* +-1     |
| 4          | تعريف                                                              | 1          |
| ٣٦         | متعلقه الفاظ: ردّة ، إشراك، إلحاد                                  | ۲          |
| <b>۴</b> ۷ | شرعي حکم                                                           | ۵          |
| <b>۴</b> ۷ | د نیااورآ خرت میں کا فر کی جزا                                     | ۲          |
| <b>۴</b> ۷ | کفر پیرا کراه کرنا                                                 | ۷          |
| ۵٠         | كفاركے اقسام                                                       | 9          |
| ۵٠         | متفق عليه ومختلف فيه كفر                                           | 1+         |
| ۵۱         | كفار كافروعات شرع كامخاطب ہونا                                     | 11         |
| ۵۲         | کفار کے تعلق سے مسلمانوں کا فریضہ                                  | 11         |
| or         | اسلام لانے کے بعد کا فریر لازم ہونے والے امور                      | II"        |
| ۵۳         | کا فروالدین کے ساتھ معاملہ                                         | ١٣         |
| ar         | كا فركى نجاست وطهارت                                               | 10         |
| ar         | كا فركا قر آن حجيونا                                               | 14         |
| ۵۵         | كا فركامسجد ميں داخل ہونا                                          | 12         |
| ۵۲         | قريب المرگ كا فركتلقين كرنا                                        | 1A         |
| ۵۲         | مسلمان پر کافر کی ولایت اور کافر پرمسلمان کی ولایت                 | 19         |
| ۵۷         | کفارکے نکاح                                                        | <b>r</b> + |
| ۵۸         | مسلمان مرد کا کا فرعورت ہے یا کا فرمر د کامسلمان عورت سے نکاح کرنا | ۲۱         |
| ۵۹         | کا فرکی وصیت اور کا فر کے لئے وصیت                                 | 20         |

| صفحہ          | عنوان                                                      | فقره                 |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| ۲+            | كافركاا جرت پر دينااورا جرت پرلينا                         | 77                   |
| ٧٠            | مسلمان اور کا فر کے درمیان شرکت                            | ۲۸                   |
| ٧٠            | جہاد میں کا فریسے تعاون لینا                               | 79                   |
| 41            | کا فرکی طرف سے اور اس کے لئے وقف کرنا                      | ۳+                   |
| 77-77         | کفت ا                                                      | 1 + - 1              |
| 44            | تعريف                                                      | 1                    |
| 44            | متعلقه الفاظ: اصبع                                         | ۲                    |
| 44            | كف يے متعلق احكام                                          |                      |
| 44            | اول: وضو کے شروع میں دونوں ہتھیا یوں کو دھونا              | ٣                    |
| 44            | دوم:وضومیں دونوں ہاتھوں کےساتھ دونوں ہتھیلیوں کا دھونا     | ۴                    |
| 44            | سوم: تیمم میں دونوں ہتھیایوں پرمسح کرنا                    | ۵                    |
| 44            | چہارم: کھانے سے پہلے اوراس کے بعد دونوں ہتھیایوں کو دھو نا | 4                    |
| 40            | بنجم: قصاص مین تشیلی کا ٹنا                                | ۷                    |
| 40            | ششم به هیلی کی دیت                                         | ٨                    |
| YY            | <sup>ہفت</sup> م: چورکی تھیلی کا ٹنا                       | 9                    |
| YY            | <sup>ہشت</sup> م: ڈا کو کی متھیلی کا ٹنا                   | 1+                   |
| <b>79-7</b> ∠ | كفت النفس                                                  | r~-1                 |
| 42            | تعريف                                                      | ſ                    |
| 74            | متعلقه الفاظ: ترك                                          | ۲                    |
| 72            | اجمالي حكم                                                 | ٣                    |
| ٨٢            | كف نفس پرثواب كامرتب ہونا                                  | ۴                    |
| 49            | كفًا ر                                                     |                      |
|               | د يكھئے: كفر                                               |                      |
| 12-49         | كَفَّارة                                                   | ۸ ۱ <sup>-</sup> – ۱ |
| 49            | تعريف                                                      | 1                    |

| صفحه       | عنوان                                                                   | فقره       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>_</b> + | متعلقه الفاظ: استغفار ، توبه ، عقوبت                                    | ۲          |
| ۷.         | شرعي حکم                                                                | ۵          |
| <b>4</b>   | كفاره كاشرعي وصف ( نوعيت )                                              | 4          |
| <b>4</b>   | کفارہ کے وجوب کے اسباب                                                  |            |
| <b>∠</b> ۲ | اول: ئىيىن مىيں جانث ہونا                                               | ۷          |
| ۷۳         | ىمىيىن غموس مىيں كفار ہ                                                 | ٨          |
| 24         | مستقتبل میں کسی امر پریمیین لغومیں کفارہ                                | 9          |
| 44         | كفار وشم كامتعد دبهونا                                                  | 1+         |
| 44         | الف-ایک معین چیز پر کئی بارتشم کھا نا                                   | 11         |
| ∠9         | ب-مختلف امور پر چندشمیں کھا نا                                          | Ir         |
| ۸٠         | حانث ہونے سے پہلے تیم کا کفار ہ ادا کرنا                                | II"        |
| ۸۳         | دوم قبتل                                                                | 10         |
| ۸۳         | قتل <i>عد</i> میں کفارہ                                                 | 10         |
| ٨۵         | قتل بالنسبب مين كفاره                                                   | 14         |
| ٨۵         | جنین پر جنایت <b>می</b> ں کفارہ                                         | 12         |
| ۲۸         | قاتل کےمتعد دہونے سے کفارہ کا متعد دہونا                                | 11         |
| ٨٧         | مقتولین کے متعدداور قاتل کے ایک ہونے کی صورت میں کفارہ کا متعد دہونا    | 19         |
| ٨٧         | سوم: رمضان کے دن میں روز ہ توڑنا                                        | <b>*</b>   |
| ۸۸         | بیحیجے کے راستہ میں وطی کی وجہ سے کفارہ                                 | 71         |
| ۸۸         | چو پاییہ سے وطی کی وجہ سے کفارہ                                         | **         |
| ٨٩         | شرم گاہ کےعلاوہ میں مباشرت کرنے والے پر کفارہ کاواجب ہونا               | ۲۳         |
| 9+         | بھول کریااس جیسی حالت میں جماع کرنے والے پر کفارہ کاواجب ہونا           | 44         |
| 91         | کھانے پینے وغیرہ کے ذریعہ جان بو جھ کرروزہ توڑنے میں کفارہ کا واجب ہونا | 20         |
| ٩٣         | جماع پرا کراہ کے سبب کفارہ کاواجب ہونا                                  |            |
| ٩٣         | الف-اگرمکره (مجبور )مرد ہو                                              | 74         |
| 90         | ب-اگرمکره (مجبور)عورت ہو                                                | <b>r</b> ∠ |

| صفحه  | عنوان                                                                  | فقره         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 97    | دوران جماع طلوع فجر ہونے والے پر کفارہ کا واجب ہونا                    | •••••••      |
| 94    | الف-ابتداءطلوع فجر کے ساتھ جماع سے الگ ہونا                            | ۲۸           |
| 9∠    | ب بے طلوع فجر کے ساتھ جماع کو جاری رکھنا                               | 79           |
| 9∠    | ج-طلوع فجرنہ ہونے کے گمان کے ساتھ جماع کرنے والے پر کفارہ              | ۳.           |
| 91    | کفارہ کے ساقط ہونے میںعوارض کا اثر                                     | ٣١           |
| 99    | رمضان کےعلاوہ کےروز ہ میں جماع کےسبب کفارہ کا واجب ہونا                | ٣٢           |
| 1++   | رمضان کےدن میں متعدد بار جماع کے سبب کفارہ کا متعدد ہونا               | ٣٣           |
| 1 • • | الف-جود ودنوں میں جماع کرےاور کفارہ ادانہ کرےاس پر کفارہ کا متعدد ہونا | ٣٣           |
|       | ب-جوجماع کرےاور کفارہ ادا کردے، چھراسی دن دوبارہ جماع کرے              | ra           |
| 1 • • | اس پر کفاره کامتعد د ہونا                                              |              |
| 1+1   | رمضان کے دن میں جان بو جھ کرتا                                         | ٣٩           |
| 1+1   | چہارم: حج یااحرام کے ممنوعات                                           | ٣٧           |
| 1+1   | شکار کے متعدد ہونے سے جزا کا متعدد ہونا                                | ٣٨           |
| 1+12  | حرم مدینه کاشکار                                                       | ۳٩           |
| 1+0   | شکار کے آل کرنے اوراس میں سے کھانے کی وجہ سے جزا کا متعدد ہونا         | ſ <b>^</b> • |
| 1+0   | شکارکاا نڈ اتلف کرنے میں جزا                                           | ۲۱           |
| 1+1   | بال صاف كرنا                                                           | 4            |
|       | بلاضرورت سلا ہوا کپڑ ایہننے اور تکلیف دہ چیز دور کرنے کی وجہ سے        | مه           |
| 1•4   | محرم پر کیاوا جب ہوگا                                                  |              |
| 1+4   | جماع اوراس کے دواعی (مقدمات) کی وجہ سے داجب ہونے والے کفارات           | 44           |
| 1+4   | وطی کی گئی عورت پر کفاره کا واجب ہونا                                  | r 0          |
| 1+4   | جماع اوراس کےمقد مات کےمتعد د ہونے سے کفارہ کامتعد د ہونا              | ۲٦           |
| 1+1   | کفارہ کے ساقط ہونے میں نسیان اور جہالت کا اثر                          | <b>۴</b>     |
| 1+9   | بغیراحرام میقات ہےآگے بڑھنا                                            | ۴۸           |
| 11+   | مخطمی اور بیری کی پتی سے اپناسر دھونے والے پر کفارہ کا واجب ہونا       | 79           |
| 111   | عصفر ( نسم ) کوسونگھنااوراس کواستنعال کرنا                             | ۵٠           |

| صفحه              | عنوان                                                                                  | فقره |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 117               | کنگی نہ ہونے کی صورت میں پا جامہ پہننے کی وجہ سے فدید کا واجب ہونا                     | ۵۱   |
| 1111              | جوتے نہ ملنے پرموزے پہننا                                                              | ar   |
| 1111              | موزے نہ کاٹنے کی وجہ سے کفارہ کاواجب ہونا                                              | ۵۳   |
| 111               | جوتے موجودرہتے ہوئے موزے کاٹ کر پہننا                                                  | ۵٢   |
| 110               | دستانے پہننا                                                                           | ۵۵   |
| PII               | محرم کااپناچېره دُ ھانگنا                                                              | 64   |
| 11∠               | پنجم : کفارهٔ ظهار                                                                     | ۵۷   |
| 11∠               | عورت اگراپنے شو ہرسے ظہار کرلے تو اس پر کفارہ کا واجب ہونا                             | ۵۸   |
| 119               | انشاءاللدكے ذریعہاستثناء کرنے سے کفارہ کا ساقط ہونا                                    | ۵۹   |
| 119               | ظہارمؤقت میں وقت گذرنے سے کفارہ کاسا قط ہونا                                           | 4+   |
| 119               | ظہار کے متعدد ہونے سے کفارہ کا متعدد ہونا                                              |      |
| 14+               | الف- جو شخص اپنی ہیوی سے چند بارظہار کرے اور کفارہ ادانہ کرے اس پر کفارہ کا متعدد ہونا | 71   |
| 171               | ب- جوشخص ایک لفظ کے ذریعہا پنی چار بیویوں سے ظہار کرےاس پر کفارہ کا متعدد ہونا         | 45   |
| Irm               | ج – جو خص اپنی ہیو یوں سے چندالفاظ سے ظہار کرے اس پر کفارہ کا متعدد ہونا               | 41"  |
| ١٢٣               | د- کفارہ ادا کرنے سے بل وطی کے سبب کفارہ کا متعدد ہونا                                 | 46   |
| 110               | رجوع کے بغیر محض ظہار سے کفارہ کا واجب ہونا                                            | ۵۲   |
| ITY               | کفارہ کووا جب کرنے والاعود                                                             | 44   |
| 174               | کفاره کی شرا کط                                                                        |      |
| ITA               | اول: کفارات میں عام شرا نط                                                             |      |
| ITA               | شرطاول:نیت                                                                             | 42   |
| 179               | شرط دوم: قدرت                                                                          | ۸۲   |
| 11 <sup>w</sup> + | دوم: کفارات کی خاص شرا کط                                                              |      |
| 1m+               | کفار ہقتم کے وجوب کی شرا کط                                                            | 49   |
| 1m+               | کفارۂ ظہار کے وجوب کی شرا کط<br>                                                       | ∠•   |
| اساا              | قتل خطأ کے کفارہ کے وجوب کی شرا ئط                                                     |      |
| اساا              | الف-اسلام                                                                              | ∠1   |

| صفحہ         | عنوان                                                         | فقره       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| اسا          | ب-عقل وبلوغ                                                   | <b>4</b> ٢ |
| Im I         | ح-اختيار                                                      | ۷۳         |
| 124          | د – قاتل کا آ زاد ہونا                                        | ۷۴         |
| 1 <b>m</b> r | رمضان کےدن میں کفارۂ جماع کے وجوب کی شرائط                    | 40         |
| IMM          | کفارات کے کافی ہونے کی شرائط                                  |            |
| IMM          | کفارات میں کھانا کھلانے کی خاص شرائط                          |            |
| IMM          | اول: کیفیت کےاعتبار سے                                        | 44         |
| IMM          | دوم: مقدار کے اعتبار سے                                       | ۷۸         |
| IMP          | سوم: جنس کےاعتبار سے<br>                                      | <b>49</b>  |
| ١٣٥          | چہارم: کھا نا کھلائے جانے کامستحق                             | ۸.         |
| Ir a         | کپڑے کے ذریعہ کفارہ دینے کی شرائط                             | ΛΙ         |
| Ir a         | روز ہ کے ذریعیہ کفارہ دینے کی شرائط                           | ٨٢         |
| 124          | اِ عَمَاقِ (غلام کوآ زاد کرنے ) کے ذریعہ کفارہ دینے کی شرا کط | ۸۳         |
| 124          | کفاره کی <del>شک</del> لیں                                    | ۸۴         |
| IM A         | كفن                                                           |            |
| IF A         | د کیھئے: تکفین<br>کفیل<br>د کیھئے: کفالہ                      |            |
| 11°1-11°1    | دىپ. سەرد                                                     | r-1        |
| IMA          | تعريف                                                         | 1          |
| IMA          | کلاً سے فائدہ اٹھانے کا حکم                                   | ۲          |
| 100 +        | قابل حفاظت سنره زار                                           | ۳          |
| امرا         | حرم کی گھاس چرانا                                             | ۴          |
| 164-161      | كلاله                                                         | r-1        |
| امرا         | تعريف                                                         | 1          |

| صفح     | عنوان                                                     | فقره       |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------|
| ۱۳۲     | کلاله کی میراث                                            | ٣          |
| 100-155 | كلام                                                      | mm-1       |
| 164     | تعريف                                                     | 1          |
| ١٣٣     | متعلقه الفاظ: لفظ ،اشاره ،سكوت ،خطاب                      | ٢          |
| ١٣٣     | شرعي حكم                                                  | ٧          |
| الدلد   | بعض عبادات ومعاملات ميں كلام كى شرط لگانا                 | 4          |
| Ira     | کلام کی اقسام اور معنی پراس کی دلالت <i>کے طریقے</i>      | ۸          |
| ıra     | کیاسکوت کوکلام شار کیا جائے گا                            | 9          |
| Ir a    | کلام کے قائم مقام                                         | 1+         |
| الدلم   | قضاءحاجت كي حالت اوربيت الخلاء ميں كلام                   | 11         |
| الدلم   | وضو کے دوران کلام                                         | Ir         |
| الدلم   | اذان کے دوران کلام                                        | ١٣٠        |
| الدلم   | ا قامت اورنماز کے درمیان کلام<br>پ                        | ١٣         |
| 167     | نیت کے بعداور نکبیر تحریمہ سے بل کلام                     | 10         |
| 167     | نماز میں کلام                                             | 14         |
| I M     | دوران خطبہ،اس سے پہلے،اس کے بعداور دوخطبوں کے درمیان کلام | 1∠         |
| 10+     | مسا جد میں کلام                                           | 19         |
| ۱۵۱     | قراءت قرآن کے وقت کلام                                    | ۲٠         |
| 101     | طواف میں کلام                                             | ۲۱         |
| 127     | کلام کرنے یا نہ کرنے کی قشم اوراس کی نذر                  | ۲۲         |
| 107     | کھانے پرکلام                                              | ۲۳         |
| 100     | جماع کے وقت کلام                                          | ۲۳         |
| 100     | بیوی وغیرہ کے ساتھ ترک کلام<br>پریں                       | ۲۵         |
| 107     | بیوی کواس کے والدین سے گفتگو کرنے سے روکنا<br>:           | 24         |
| 107     | اجنبی عورت سے بات کرنا                                    | <b>r</b> ∠ |

| صفح     | عنوان                                                      | فقره         |
|---------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 104     | کلام کے ذریعہ فیبت                                         | ۲۸           |
| 107     | دوسرے کے کلام کو کا ٹنا                                    | <b>r</b> 9   |
| 107     | ذ کروشیج کے درمیان کلام                                    | ۳.           |
| 100     | ایجاب وقبول کے درمیان اجنبی کلام کا آنا                    | ۳۱           |
| 100     | گو یا کی کوختم کر دینے کی سزا                              | ٣٢           |
| 100     | قاضی کا کسی ایک فریق کے ساتھ خفیہ طور پر کلام کرنا         | ٣٣           |
| 172-107 | كلب                                                        | <b>r</b> A-1 |
| 161     | تعريف                                                      | 1            |
| rai     | متعلقه الفاظ: خزير "تبع                                    | ۲            |
| 161     | كثاركهنا                                                   | ۴            |
| 101     | كتے كوا تھالينا                                            | ۵            |
| 101     | کتے کی وصیت کرنا                                           | 4            |
| 109     | کتے کو چرانا                                               | ۷            |
| 109     | كتے كوغصب كرنا                                             | ۸            |
| 109     | کتے کے شکار کے حلال ہونے کی شرا کط                         | 9            |
| 14+     | کتے سے فاکدہ اٹھا نا                                       | 1+           |
| 14+     | کتے کواجرت پرلینا                                          | ff.          |
| 14+     | کتے کی بیچ                                                 | 11           |
| 141     | کتے کی کھال کی ہیچ                                         | IM           |
| 141     | کتے کے تیل اوراس کی چر بی سے چراغ جلانا                    | 10           |
| 144     | کتے کی نجاست                                               | 10           |
| 171     | طہارت ونجاست کے لحاظ سے کتے کے بال کا حکم                  | M            |
| 171     | طہارت ونجاست کے لحاظ سے شکاری کتے کے کا ٹینے کی جگہ کا حکم | 14           |
| 171     | کتے کے منہ لگانے سے برتن کو پاک کرنا                       | 11           |
| 1412    | بار بارمنه ڈالنا                                           | 19           |
|         |                                                            |              |

| حقح     | عنوان                             | فقره |
|---------|-----------------------------------|------|
| IYF     | نمازی کے آگے سے کالے کتے کا گذرنا | ۲+   |
| 146     | کتے کا گوشت کھا نا                | ۲۱   |
| ۵۲۱     | کتا کو بهبه کرنا                  | ۲۲   |
| arı     | كتا كووقف كرنا                    | ۲۳   |
| arı     | كتا كوربهن ركھنا                  | 20   |
| arı     | كتأكے كاشنے كاضان                 | ra   |
| arı     | کتا کوتل کرنا                     | 77   |
| 142     | کتے سے ضرر کو دور کرنا            | ۲۸   |
| 144     | كلب الماء                         |      |
|         | د کیھئے: اُطعمہ                   |      |
| 174     | كليات                             |      |
|         | د کیچئے:ضروریات                   |      |
| 120-171 | كنابير                            | 11-1 |
| AYI     | تعريف                             | 1    |
| IYA     | متعلقه الفاظ: صريح مجاز ،تعريض    | ٢    |
| 149     | كنابه يتمتعلق احكام               | ۵    |
| 149     | كنابيه وصريح ميں امتياز كرنا      | ۲    |
| 149     | جن تصرفات میں کنایہ ہوتاہے        | ۷    |
| 1∠ •    | الفاظ كنابيه                      |      |
| 14.     | الف- كنايات طلاق                  | ٨    |
| 146     | ب-ٳۑلاءميںالفاظ كناپير            | Ir   |
| 124     | ح- کنایات ظهار                    | 10   |
| 124     | د- کنایات <b>قذ</b> ف             | IY   |
| 124     | ھ- کنا یات وقف                    | 14   |
| 120     | و- كنايات خلع                     | 1/   |

| صفحه    | عنوان                                                          | فقره       |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 19∧-1∠۵ | كنز                                                            | mm-1       |
| 120     | تعريف                                                          | 1          |
| 140     | متعلقه الفاظ: ركاز ،معدن                                       | r-r        |
| 124     | کنز کی انواع                                                   |            |
| 124     | اول: کنز کی تقسیم،اس کی تاریخی نسبت کے مدنظر                   |            |
| 124     | الف–اسلامی کنوز                                                | ۴          |
| 122     | ب- كنوز جامليت                                                 | ۵          |
| 141     | ج - وه کنز جس کی اصل مشتبه ہو<br>                              | 4          |
| 1∠9     | دوم: کنز جاہلی کی تقسیم اس دار (مقام ) کے مدنظر جہاں پایا جائے |            |
| 1∠9     | نوع اول: دارالاسلام میں پا یاجانے والا کنز                     | ۷          |
| 1A1     | نوع دوم: وه کنوز جن کومسلمان یا ذمی دارالحرب میں پائیں         | ۸          |
| IAM     | کنز کی ملکیت                                                   |            |
| IAM     | الف-تمس کی ملکیت<br>نب                                         | 1+         |
| ١٨٣     | ب-چارخمس کی ملکیت                                              | 11         |
| ١٨٣     | ج - غیر معین شخص کی مملوک زمین میں پائے جانے والے کنز کی ملکیت | 11         |
| 110     | اسلامی <i>کنوز</i> کی ملکیت<br>                                | ١٣         |
| 110     | کنز کے ساتھ خاص فقہی مسائل<br>پر بر برانھ خاص فقہی مسائل       |            |
| 110     | الف- كنزكي تلاش كائحكم                                         | 10         |
| 114     | ذمی اورمستامن (امن لے کرآنے والا ) کا کنوز کی کھدائی کرنا      | 10         |
| 144     | ب- کنوز برآ مدکرنے میں کام کے لئے اجرت پررکھنا                 | 14         |
| 1/19    | ج- کنز نکالنے میں اشتراک                                       | 14         |
| 19+     | د-اختصاص اور مزاحمت                                            | 11         |
| 19+     | معادن كااقطاع (الاشكرنا)<br>ش                                  | 19         |
| 191     | خمس کے وجوب میں نفقہ کا اثر<br>خ                               | <b>r</b> + |
| 191     | خمس کے وجوب کی نوعیت                                           | <b>1</b> 1 |

| مفح         | عنوان                                            | فقره       |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|
| 191         | خمس کے وجوب کی شرا کط                            | •••••••••• |
| 191         | الف-تمول وتقوم ( مال اور قيمت والا هونا )        | **         |
| 197         | ب- کنز کی ملکیت پرجاملیت کا قبضه مقدم ہونا       | ۲۳         |
| 197         | ج-دارالحرب کے بجائے دارالاسلام سے کنز برآ مدکرنا | 20         |
| 197         | د-سمندر کے بجائے خشکی سے زکالنا                  | ۲۵         |
| 192         | ھ-نصاب                                           | 77         |
| 191~        | و-حولان حول (سال گذرنا)                          | ۲۷         |
| 191~        | ز- پانے والے کامسلمان ہونا                       | ۲۸         |
| 191~        | ح – پانے والے کا اہل ہونا                        | <b>r</b> 9 |
| 190         | کنز میں خمس کے وجوب کے موا نع                    |            |
| 190         | الف- كنز كاكلي يا جز وي طور پرتلف ہونا           | ۳.         |
| 190         | ب- پانے والے کامقروض ہونا                        | ٣١         |
| 197         | ج-امام کےساتھ شرط لگا نااور متفق ہونا            | ٣٢         |
| 192         | مال کا کنز ہونا                                  | ٣٣         |
| 191         | كنبيب                                            |            |
|             | د کیھئے:معابد                                    |            |
| r + r - 191 | كنيه                                             | 11-1       |
| 191         | تعريف                                            | 1          |
| 199         | متعلقه الفاظ: لقب، اسم                           | ۲          |
| 199         | كنيت سيمتعلق احكام                               |            |
| 199         | نبی علیقیہ کی کنیت کے ذریعہ کنیت رکھنے کا حکم    | ۴          |
| <b>r</b> +1 | كنيت ركھنے كاحكم                                 | 9          |
| r•r         | گنه گارکے لئے کنیت                               | 1+         |
| r•m         | بچے کے لئے کنیت                                  | 11         |
| r+4-r+m     | كهانة                                            | r-1        |

| صفحہ          | عنوان                                              | فقره        |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------|
| r+m           | تعريف                                              | ſ           |
| r•m           | متعلقه الفاظ : نجيم                                | ۲           |
| r • 1°        | کہانت ہے متعلق احکام                               | ٣           |
| r + 0         | ارتدا داورعدم ارتدا د کے لحاظ سے کا نہن کا حکم     | ۴           |
| <b>r</b> +4   | كوشج                                               |             |
|               | د يکھئے: اُمرد                                     |             |
| r •           | کوع                                                | r~-1        |
| r•∠           | تعريف                                              | f           |
| r•∠           | کوع ہے متعلق احکام                                 |             |
| r+2           | الف-وضوميں گڻوں کا دھونا                           | ۲           |
| <b>*</b> *    | ب- تیم میں دونوں گٹوں تک دونوں ہاتھوں پرمسح کرنا   | ٣           |
| <b>*</b> +4   | ج- چوری میں گٹا سے ہاتھ کا ٹنا                     | ۴           |
| r • 9 - r • A | كوّ ة                                              | <b>r</b> -1 |
| r+A           | تعريف                                              | f           |
| r + 9         | اجمالي حكم                                         | ۲           |
| r11~-r•9      |                                                    | <b>∠</b> −1 |
| r + 9         | تعريف                                              | f           |
| r + 9         | متعلقه الفاظ:وزن                                   | ۲           |
| <b>11</b>     | کیل ہے متعلق احکام                                 |             |
| <b>r1</b> +   | کیل کو پورا کرنے کی ترغیب                          | ٣           |
| <b>r1</b> +   | کیل کرنے والے کی اجرت                              | ۴           |
| <b>r</b> 1+   | سود کی حرمت کی علت می <i>ں کی</i> ل کا اعتبار<br>ب | ۵           |
| ۲۱۱           | کیل کے ذریع مسلم فیہ کی تعیین<br>                  | 4           |
| ۲۱۳           | مکیل کی بیع میں کیل کی شرط لگا نا                  | ۷           |

| صفحه                     | عنوان                                    | فقره        |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------|
| ۲۱۲                      | کیلی                                     |             |
|                          | د کیھئے:مثلی                             |             |
| <b>11</b> 0              | کی                                       |             |
|                          | د کیھئے: تداوی                           |             |
| <b>71</b> ∠- <b>71</b> 0 | لؤلؤ                                     | <b>Y-</b> 1 |
| ria                      | تعريف                                    | 1           |
| ria                      | اجمالي حكم                               |             |
| <b>710</b>               | الف–لۇلۇ كى ز كا ق                       | ٢           |
| ۲۱۵                      | ب-موتی ہے رمی جمار                       | ٣           |
| ۲۱۵                      | ج-موتی میں عقد سلم                       | ۴           |
| riy                      | د-فروخت شدہ مجھلی کے پیٹ میں موتی کا حکم | ۵           |
| rı∠                      | ھ-مردوں کے لئے موتی پہننا                | ٧           |
| <b>۲۲۲-۲1</b>            | עורט                                     | 11-1        |
| <b>*</b> 12              | تعريف                                    | 1           |
| ۲۱۷                      | متعلقه الفاظ: مسبوق ، م <i>در</i> ک      | ۲           |
| MA                       | وہ حالات جولاحق کے حکم میں داخل ہیں      | ۴           |
| MA                       | لاحق سے متعلق احکام                      |             |
| ria                      | لاحق کی نماز پوری کرنے کا طریقہ          | ۵           |
| ***                      | عورت كى محاذات ميں لاحق كى نماز كاحكم    | 1+          |
| rrr                      | لاحق كوخليفه بنانا                       | 11          |
| 222                      | لازم                                     |             |
|                          | د نکھئے: لزوم                            |             |
| ۲۲۳                      | لاطيب                                    |             |
|                          | لاطيبه<br>د <u>کيھئے</u> :شجاج سمحاق     |             |

| صفح                 | عنوان                                           | فقره        |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| rrr-rr              | ڶڹؙ                                             | ۳-۱         |
| ٢٣٣                 | تعريف                                           | f           |
| ٢٢٣                 | متعلقه الفاظ: فضح                               | ۲           |
| ۲۲۳                 | اجمالي حكم                                      | ٣           |
| ۲۲۳                 | لباس                                            |             |
|                     | د بکھتے:البسہ                                   |             |
| rr2-rr <sup>r</sup> | لباس المرأة                                     | 1 • - 1     |
| ۲۲۴                 | تعريف                                           | f           |
| ۲۲۴                 | متعلقه الفاظ: زينت                              | ۲           |
| rra                 | شرعي حكم                                        | ٣           |
| rry                 | ایبالباس جس سے بدن کی ہیئت معلوم ہو یا جھلکے    | ۴           |
| rry                 | سونے، چاندی سے بنایا گیالباس                    | ۵           |
| rry                 | لباس میںعورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا   | ٧           |
| <b>77</b> 2         | نکاح کاپیغام دینے والے مرد کے سامنے قورت کالباس | 4           |
| <b>rr</b> ∠         | سوگ منانے کے زمانہ میں عورت کالباس              | ۸           |
| <b>rr</b> ∠         | نماز میںعورت کالباس                             | 9           |
| <b>rr</b> ∠         | احرام میں عورت کا لباس                          | 1+          |
| ***                 | ليِّہ                                           | <b>r</b> -1 |
| rra                 | تعريف                                           | f           |
| rra                 | تعریف<br>اجمالی حکم                             | ۲           |
| ۲۲۸                 | لَبس                                            |             |
| ۲۲۸                 | د نکھئے:التباس<br>گبس<br>د نکھئے:البسہ          |             |

| صفحه         | عنوان                                        | فقره  |
|--------------|----------------------------------------------|-------|
| rra-rr9      | لکین                                         | 11-1  |
| rrq          | تعريف                                        | 1     |
| rrq          | لبن ہے متعلق احکام                           |       |
| rrq          | پاک اورنجس دودھ اوراس میں جس کا پینا حلال ہے | ۲     |
| 779          | الف-گھوڑی کا دودھ                            | ٣     |
| rr •         | ب- پالتو گدہوں کا دودھ                       | ۴     |
| r <b>r</b> + | ج-جلّاله(نجاست کھانے والے جانور) کا دودھ     | ۵     |
| rr •         | د- ما كول اللحم مر دار كا دود ه              | ۲     |
| <b>r</b> m1  | آ دی کادودھ                                  | ٨     |
| <b>r</b> m1  | دودھ کی ہیچ                                  | 9     |
| <b>r</b> m1  | تقن میں دودھ کی بیچ                          | 1+    |
| <b>rm</b> r  | آ دمی کے دورھ کی ہیچ                         | 11    |
| rmm          | دودھ میں عقد سلم                             | Ir    |
| rrr          | دوسرے کے مولیثی کے دودھ سے فائدہ اٹھا نا     | Im    |
| ۲۳۴          | دودھ کے نوش دودھ کی ہیچ                      | الر   |
| rmy-rma      | لِثَا م                                      | 2-1   |
| rm a         | تعريف                                        | 1     |
| rma          | متعلقه الفاظ: قناع،خمار (اوڑھنی )            | ۲     |
| rmy          | اجمالي حكم                                   |       |
| rmy          | نماز میں لثام باندھنا                        | ۴     |
| rmy          | احرام والی عورت کے لئے کثام با ندھنا         | ۵     |
| r~1-r~2      | لجاق                                         | 117-1 |
| ۲۳۷          | تعريف                                        | 1     |
| ٢٣٧          | متعلقه الفاظ: استلحاق                        | ۲     |
| <b>r</b> m∠  | لحاق سے متعلق احکام                          |       |

| مغ                               | عنوان                                           | فقره |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| ۲۳۷                              | لعان میں بچہ کااپنی ماں کے ساتھ لحاق            | ٣    |
| r=2                              | آ خری مدت حمل میں بچ <u>ہ</u> کا لحاق           | ۴    |
| rma                              | تحسى مرد كےساتھ لقيط كالحاق                     | ۵    |
| ۲۳۸                              | عورت کے ساتھ لقیط کا لحاق                       | ۲    |
| ۲۳۸                              | بغیر جماع کے منی سے پیدا ہونے والے بچہ کالحاق   | ۷    |
| ۲۳۸                              | مرتد کے بچہ کا لحاق                             | ٨    |
| rma                              | مطلقه رجعيه كے ساتھ طلاق كالحاق                 | 9    |
| rm9                              | مجبوب(جس کاعضو تناسل کٹا ہوا ہو) کے بچہ کا لحاق | 1+   |
| rma                              | نماز جمعه کالحاق                                | 11   |
| rma                              | کیا نا درغالب کے ساتھ لاحق ہوگا                 | 11   |
| 241                              | اصل درخت کی بیچ کے وقت اس کے ساتھ کھجور کا لحاق | Im   |
| 241                              | جوثمن کےساتھ لاقق ہوگا                          | ١٣   |
| ۲۳۱                              | لجد                                             |      |
|                                  | د يکھئے: قبر                                    |      |
| <b>۲</b> ~∠- <b>۲</b> ~ <b>۲</b> | 2                                               |      |
| rrr                              | تعريف                                           | 1    |
| ۲۳۲                              | متعلقه الفاظ: طعام                              | ۲    |
| rrr                              | شرى حكم                                         | ٣    |
| ۲۳۲                              | جانور سے کاٹ کرعلا حدہ کیا ہوا گوشت             | ۴    |
| rrr                              | بد بودار گوشت کھا نا                            | ۵    |
| rrm                              | نجاست میں پکاہوا گوشت                           | 4    |
| rrm                              | اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضوکر نا           | 4    |
| rrr                              | قربانی کا گوشت                                  | ٨    |
| rrr                              | عقيقه كا كوشت                                   | 9    |
| rrr                              | گھوڑ ہے کا گوشت                                 | 1•   |

| صفحہ         | عنوان                                                | فقره |
|--------------|------------------------------------------------------|------|
| ۲۳۲          | پالتوگدھے کا گوشت                                    | 11   |
| rra          | سور کا گوشت                                          | Ir   |
| rra          | خچر کا گوشت                                          | 11   |
| rra          | کتے کا گوشت                                          | 10   |
| rra          | غيراضطراري حالت ميں انسان كا گوشت                    | ۱۵   |
| rra          | گوشت کھانے کے بعد منہ اور ہاتھ دھونا                 | IY   |
| 277          | گوشت نہ کھانے کی قشم کھانا                           | ۱۷   |
| 44.4         | جانور کے عوض گوشت کی بیع                             | 11   |
| 44.4         | گوشت میں عقد سلم                                     | 19   |
| <b>T T Z</b> | گوشت کے وض گوشت کی بیع                               | ۲٠   |
| ra+-rr∠      | لحن                                                  | ۵-۱  |
| <b>r</b> ~ ∠ | تعريف                                                | 1    |
| rra          | لحن سے متعلق احکام<br>قراءت قر آن میں قصد اُلحن کرنا |      |
| ۲۳۸          |                                                      | ۲    |
| rra          | نماز کی قراءت میں کحن                                | ٣    |
| ra+          | لحن بمعنی تغرید(گانا، نغمه)اور تطریب (سر)            | ۴    |
| rar-ra+      | لحقوق                                                | 14-1 |
| ra•          | تعريف                                                | 1    |
| ra•          | لحقوق ہے متعلق احکام                                 |      |
| ra•          | نىب مىں لحوق                                         | ۲    |
| <b>r</b> 01  | اول: نکاح صیح                                        | ٣    |
| <b>r</b> 01  | دوم: نكاح فاسد                                       | ۴    |
| 201          | سوم: وطی بالشبه                                      | ۵    |
| rar          | چېارم:اقرار ياستلحاق                                 | ۲    |
| ror          | پنجم: قیافیہ                                         | ٨    |

| ي في         | عنوان                                                      | فقره       |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>70</b> m  | ششم: گوابی                                                 | ٩          |
| rar          | ہفتم: ملک یمین کے ذریعیہ فراش بنانا                        | 1+         |
| rar          | ذمی کا دار الحرب سے لاحق ہونا                              | 11         |
| rar          | مرتد کا دارالحرب سے لاحق ہونااوراس کے تصرفات میں اس کا اثر | Ir         |
| 777-raa      | كحيي                                                       | ra-1       |
| raa          | تعريف                                                      | 1          |
| raa          | متعلقه الفاظ: عذار، عارض، ذقن، عنفقه ،سبال                 | ۲          |
| ray          | لحيه سيمتعلق احكام                                         |            |
| <b>r</b> &∠  | داڑھی بڑھا نا                                              | ۷          |
| <b>r</b> &∠  | <sup>کس</sup> ی تدبیر سے داڑھی بنانا                       | ۸          |
| <b>r</b> a2  | داڑھی کنز نا                                               | 9          |
| <b>r</b> a2  | داڑھی مونڈ نا                                              | 1+         |
| <b>r</b> ۵ ۸ | سبالين تراشنا                                              | 11         |
| ra9          | داڑھی کا اہتمام کرنا                                       | Ir         |
| <b>۲</b> 4•  | داڑھی رنگنا                                                | I۳         |
| <b>۲</b> 4•  | داڑھی کے بارے میں کچھ مکروہ امور                           | 16         |
| <b>۲</b> 4•  | وضومیں داڑھی کا دھونا                                      | 10         |
| 777          | داڑھی کالٹکا ہوا یا چہرہ کی حدسے باہر نکلا ہوا حصہ         | M          |
| 777          | وضومیں داڑھی کا بال دھونے کے بعداس کومونڈ نا               |            |
| 777          | وضومیں گھنی داڑھی کا خلال کرنا                             | 14         |
| 242          | وضو میں داڑھی بچپکودھونا                                   | 1A         |
| <b>14</b> 1  | عنسل جنابت میں داڑھی دھونا                                 | 19         |
| 444          | شیمّم میں داڑھی کا <sup>مسح</sup> کرنا                     | <b>r</b> + |
| 444          | احرام میں داڑھی ہے متعلق احکام                             | ۲۱         |
| ۲۲۳          | احرام سے نگلنے کے وقت داڑھی کا ٹنا                         | **         |

| صفحہ                | عنوان                                    | فقره       |
|---------------------|------------------------------------------|------------|
| ۲۲۴                 | داڑھی کابال تلف کرنے میں دیت یا تاوان    | ۲۳         |
| 240                 | داڑھی مونڈنے پرتعزیر                     | 24         |
| 777                 | مرده کی داڑھی                            | <b>r</b> ۵ |
| r2m-r44             | لزوم                                     | 15-1       |
| ryy                 | تعريف                                    | 1          |
| ryy                 | متعلقه الفاظ: جواز                       | ۲          |
| <b>۲</b> 42         | لزوم سے متعلق احکام                      |            |
| <b>۲</b> 42         | کسی چیز کالا زم ہونااوراس پر مداومت کرنا | ٣          |
| 744                 | مقروض کے ساتھ چیٹنااور جدانہ ہونا        | ۴          |
| <b>r</b> 49         | لزوم بمعنى واجب ہونااوروا جب کرنا        | ۵          |
| <b>r</b> 49         | لزوم کےمصادر                             |            |
| <b>r</b> 49         | الله تعالیٰ کے لازم کرنے سے <i>لز</i> وم | ۲          |
| <b>r</b> ∠•         | غیرکے لازم کرنے سے لزوم                  | ۷          |
| <b>r</b> ∠•         | آ دمی کےخودا پنے لازم کرنے سے نزوم       | ٨          |
| <b>r</b> ∠1         | عقو د کالز وم اوراس کا جواز              | 9          |
| <b>r</b> ∠ <b>r</b> | عقد فاسد حنفیہ کے نز دیک غیرلازم ہے      | 1+         |
| <b>r</b> ∠ <b>r</b> | جوازیالزوم کےلحاظ سے وعدہ کاحکم          | 11         |
| <b>7</b> 2 <b>m</b> | علماءاصول کےنز دیکے لزوم                 | Ir         |
| 727-72P             | لسان                                     | 9-1        |
| <b>*</b>            | تعريف                                    | 1          |
| <b>r</b> ∠ <b>r</b> | متعلقه الفاظ: لغت                        | ۲          |
| <b>r</b> ∠ <b>r</b> | لسان ہے متعلق احکام                      |            |
| r                   | الف-زبان کی حفاظت                        | ٣          |
| r 2 0               | ب-طلاق میں سبقت لسانی                    | ۴          |
| ۲۷۵                 | ج-قتم میں سبقت لسانی                     | ۵          |

| صفحه                     | عنوان                                               | فقره       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| r_0                      | د-ظهار میں سبقت لسانی                               | ۲          |
| ۲۷۵                      | <i>ھ-</i> زبان پر جنایت <i>کر</i> نا                | ۷          |
| r_0                      | ز بان کی دیت                                        | ٨          |
| 724                      | گو نگے اور نابالغ کی زبان کا ٹنا                    | 9          |
| <b>7</b> 27              | لص                                                  |            |
|                          | د نکھئے: سرقہ                                       |            |
| <b>۲</b> ∠۸- <b>۲</b> ∠∠ | لطم                                                 | 2-1        |
| <b>r</b> ∠∠              | تعريف                                               | 1          |
| <b>r</b> ∠∠              | متعلقه الفاظ: صفع ، وكز                             | ۲          |
| <b>r</b> ∠∠              | لطم ہے تعلق احکام                                   |            |
| <b>r</b> ∠∠              | مصیبت کے وقت رخسار پر طمانچیہ مار نا                | ۴          |
| <b>r</b> ∠∠              | طمانچه مارنے کا قصاص                                | ۵          |
| r∠n                      | لعاب                                                |            |
|                          | د کیھئے: ریق                                        |            |
| m + + - r < 9            | لعان                                                | <b>m</b> 1 |
| r <u> </u>               | تعريف                                               | 1          |
| r <u> </u>               | متعلقه الفاظ:سبّ، قذ ف                              | ۲          |
| r <u> </u>               | شرع حکم                                             | ۴          |
| <b>r</b> A+              | لعان کارکن                                          | ۵          |
| <b>r</b> A+              | حنفیہ کے نز دیک لعان کی نثرا لط                     | ۲          |
| 471                      | الف-شوہرہے متعلق شرائط                              | 4          |
| 441                      | ب- بیوی سے متعلق شرا کط                             | ٨          |
| ۲۸۱                      | ج-مر دوعورت دونو ل ہے متعلق شرا ئط                  | 9          |
| rar                      | د-مقذ وف بہ( جس کی تہمت لگائی جائے ) سے متعلق شرائط | 1+         |
| <b>7</b>                 | غيرحنفنيه كےنز ديك لعان كى شرائط                    | 11         |

| صفحہ          | عنوان                                                                         | فقره       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲۸۳           | قاضی کے نز دیک لعان کے ثبوت کا سبب                                            | IT         |
| ۲۸۴           | لعان كاطريقه                                                                  | IM         |
| ۲۸۸           | لعان سے شو ہر کے گریز کرنے کی صورت میں کیاوا جب ہوگا                          | 19         |
| r9+           | لعان سے عورت کے گریز کرنے کی صورت میں کیاوا جب ہوگا                           | ۲•         |
| 791           | لعان کے اثرات                                                                 |            |
| 791           | اول:میاں ہیوی کے حق میں لعان کے اثرات                                         |            |
| 791           | اول                                                                           | ۲۱         |
| 791           | روم                                                                           | ۲۲         |
| 797           | سوم                                                                           | ۲۳         |
| 796           | دوم: بچە كےنسب كے حق میں لعان كے اثرات                                        | ra         |
| 796           | شرط اول: فوراً ہونا                                                           | 77         |
| 790           | شرط دوم:اقرار نه کرنا                                                         | 72         |
| 797           | شرطسوم: بچه کا زنده ربهنا                                                     | ۲۸         |
| 797           | جس بچے کے نسب کی نفی کر دی جائے اس کو اجنبی قر ار دینے کے لحاظ سے لعان کا اثر | <b>r</b> 9 |
| <b>79</b> 1   | لعان كوسخت بنانا                                                              | ٣٢         |
| <b>79</b> 1   | الف-زمان کے ذریعے پخت بنا نا                                                  | ٣٣         |
| <b>79</b> 1   | ب-مکان کے ذریعہ شخت بنانا                                                     | ٣۴         |
| 799           | ج – مجمع کی موجود گی کے ذرایعہ شخت بنانا                                      | ٣۵         |
| 799           | لعان کی سنتیں                                                                 |            |
| 799           | الف- قاضی کالعان کرنے والوں کو وعظ ونصیحت کرنا                                | ٣٦         |
| ۳••           | ب-لعان کرنے والوں کا کھڑ اہونا                                                | ٣٧         |
| r • r - r • • | لعب                                                                           | <b>Y-1</b> |
| ۳             | تعريف                                                                         | 1          |
| ۴.            | متعلقه الفاظ: لهو                                                             | ۲          |
| m+1           | شرع حکم                                                                       | ٣          |

| صفحہ          | عنوان                                         | فقره    |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|
| r**           | نرداور شطرنج كھيانا                           |         |
| r*+r          | الف _نرد کھیلنا                               | ~       |
| r**r          | ب _شطرنج کھیانا                               | ۵       |
| r + r         | نرداور شطرنج کے کھلا ڑی کی گواہی              | 4       |
| ٣٠۵           | لعب                                           |         |
|               | د کیھئے:لعب،تصویر                             |         |
| m • ∠ - m • a | لعن                                           | ۵-۱     |
| r + a         | تعريف                                         | 1       |
| r + a         | متعلقه الفاظ:سبّ                              | ۲       |
| m+4           | لعن سے متعلق احکام                            |         |
| m+4           | کس پرلعنت کرنا جائز اورکس پرنا جائز ہے        | ٣       |
| m + 9-m + 1   | لغط                                           | r-1     |
| <b>*</b> *A   | تعريف                                         | 1       |
| <b>*</b> • A  | متعلقه الفاظ: لغو                             | ۲       |
| r • A         | لغط سيمتعلق احكام                             | ٣       |
| m1m-m+9       | لغة                                           | 1 • - 1 |
| m+9           | تعريف                                         | 1       |
| m+9           | متعلقه الفاظ: كلام، بيان                      | ۲       |
| ۳1٠           | واضع لغت                                      | ۴       |
| ۳1+           | لغت ہے متعلق احکام                            |         |
| ۳1+           | اول: لغت سيكھنا                               | ۵       |
| ۳1+           | الف-عربي زبان سيكصنا                          | ۲       |
| ۳۱۱           | ب۔عربی کےعلاوہ دوسری زبانوں کا سیکھنا         | ۷       |
| mır           | دوم:عر بی زیان کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنا | ٨       |
| ۳۱۲           | سوم: قاضی کاکسی کوتر جمان رکھنا               | 9       |

| صفحہ        | عنوان                                           | فقره        |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------|
| m Im        | چهارم:غیرعر بی زبان میں قرآن کی تلاوت کرنا      | 1+          |
| m10-m1m     | لغو                                             | <b>∠</b> −1 |
| ۳۱۳         | تعريف                                           | 1           |
| ۳۱۴         | متعلقه الفاظ: بإطل                              | ۲           |
| ٣١٦         | لغوي متعلق احكام                                |             |
| ٣١٣         | اول: لغويمين                                    | ٣           |
| ٣١٣         | لغويمين كاكفاره                                 | ۴           |
| ٣١٣         | لغويمين كازمانه                                 | ۵           |
| m10         | دوم: نطبهٔ جمعه کے دوران لغو                    | 4           |
| ۳۱۵         | خطبهٔ جمعه کالغو                                | 4           |
| mr+-m14     | لفظ                                             | 11-1        |
| ۳۱۲         | تعريف                                           | 1           |
| ۳۱۲         | متعلقه الفاظ:اشاره،سكوت                         | ٢           |
| ۳۱۹         | لفظ سے متعلق احکام                              |             |
| ۳۱۹         | الف-الفاظ کے ذریع مرادمعلوم کرنا                | ۴           |
| <b>1</b> 12 | ب-مخصوص الفاظ کے ساتھ مقیداور غیر مقید تصرفات   |             |
| <b>m</b> 12 | اول:عبادت میں                                   | ۵           |
| <b>m</b> 12 | دوم :عقو د میں                                  | ۲           |
| <b>m</b> 12 | سوم: گواہی میں                                  | ۷           |
| MIA         | چہارم:لعان کی قسموں میں                         | ٨           |
| ۳۱۸         | ج-مخصوص الفاظ کے تلفظ پر إکراہ (مجبور کرنا)     | 9           |
| ۳۱۸         | د-الفاظ کےمعانی کا قصد<br>-                     | 1•          |
| ٣19         | ھ-کسی ایک لفظ کا دویازیادہ معانی میں مشترک ہونا | 11          |
| ۳۲۰         | و-صرتح و کناپیالفاظ                             | Ir          |
| <b>M</b> Y+ | ز-معین الفاظ <i>سے ر</i> و کنا                  | ۱۳          |

| صفحہ        | عنوان                             | فقره |
|-------------|-----------------------------------|------|
| mrr-mr1     | لقب                               | 9-1  |
| <b>mr</b> 1 | تعريف                             | 1    |
| ۳۲۱         | متعلقه الفاظ: اسم، كنيت           | ۲    |
| ۳۲۱         | شرى حکم                           | ۴    |
| rr          | حرام القاب                        | ۸    |
| ٣٢٣         | فاسقون يرتعظيمى القاب كااطلاق     | 9    |
| mr2-mrp     | لقط                               | r-1  |
| mrr         | تعريف                             | 1    |
| mrr         | متعلقه الفاظ : سحب                | ۲    |
| rra         | اجمالي حكم                        | ٣    |
| mrr-mr2     | لقطر                              | rm-1 |
| <b>mr</b> 2 | تعريف                             | 1    |
| <b>"</b> "  | متعلقه الفاظ: لقيط، كنز           | ۲    |
| ٣٢٨         | لقطها تلهانے كاحكم                | ۴    |
| mrq         | کس کے لئے لقطہ اٹھانا صحیح ہے     | ۵    |
| <b>~~</b> • | لقطه پر گواه بنانا                | 4    |
| <b>~~</b> • | لقطه كااعلان كرانا                | ۷    |
| ٣٣١         | اعلان کرانے کی مدت                | ٨    |
| mmr         | اعلان کرانے کا وقت اور جگہ        | 9    |
| mmr         | متعدد بإراعلان كرانااوراس كاخرج   | 1+   |
| mmm         | اعلان كاطريقه                     | 11   |
| mmm         | لقطها ٹھانے والے کوضامن قرار دینا | Ir   |
| mma         | لقطه کواس کی جبگه پرلوٹانا        | ١٣   |
| rrs         | لقطه كاما لك بننا                 | 16   |
| ٣٣٦         | لقطه میں تجارت کرنا               | ۱۵   |

| صفحه          | عنوان                                   | فقره       |
|---------------|-----------------------------------------|------------|
| mm            | لقطه پرخرچ                              | 14         |
| ۳۳۸           | لقطه كوصدقه كرنا                        | 14         |
| mm A          | سامان کو جیمور دینا                     | 1A         |
| mm q          | لقطه پرمز دوری                          | 19         |
| m/r +         | لقطهاس کے ما لک کولوٹا نا               | <b>*</b>   |
| ٣٢١           | حرم كالقطه                              | ۲۱         |
| ٣٢١           | دارالحرب كالقطه                         | **         |
| rrr           | لقطه کی زکا ة                           | ۲۳         |
| <b>201-20</b> | القيط                                   | 11-1       |
| 444           | تعريف                                   | 1          |
| ٣٣٣           | متعلقه الفاظ: لقطه، ضائع                | ۲          |
| ٣٣٣           | لقيط المحان كاحكم                       | ۴          |
| 444           | بچەاتھانے پر گواہ بنانا                 | ۵          |
| rra           | لقط کواپنے پاس رو کنے کا زیادہ حق دار   | ٧          |
| mr2           | لقيط کوسفر ميں لے جانا                  | ٨          |
| m r q         | لقيط کی آ زادی اورغلامی                 | 9          |
| m ~ 9         | لقيط كے اسلام يا كفر كا حكم لگانا       | 1+         |
| <b>ma</b> 1   | لقيط كانسب                              | 11         |
| raa           | لقيط كانفقه                             | 10         |
| <b>r</b> a2   | لقيط کی جنایت اوراس پر جنایت            | 14         |
| m41-ma9       | لكنة                                    | <b>Y-1</b> |
| rag           | تعريف                                   | 1          |
| rag           | متعلقه الفاظ: لثغه بمتمه ، فأ فأ ه      | ۲          |
| rag           | لكنت يے متعلق احكام                     |            |
| mag           | نماز میںالکن( لکنت والے) کی اقتداء کرنا | ۵          |

| صفحه                              | عنوان                                                            | فقره        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| m4m-m41                           | لمو                                                              | ۵-1         |
| ٣٩١                               | تعريف                                                            | 1           |
| ٣٦١                               | متعلقه الفاظ: بهمز ،غمز ،غيبت                                    | ۲           |
| <b>44</b> 4                       | شرعي حكم                                                         | ۵           |
| <b>777-77</b>                     | لمس                                                              | 11-1        |
| m4r                               | تعريف                                                            | 1           |
| m44                               | متعلقه الفاظ:مسس ،مباشرت                                         | ۲           |
| ٣٩٣                               | کمس سے متعلق احکام                                               |             |
| <b>24 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</b> | وضوتو ڑنے کے تعلق سے عورت کو چھونا                               | ۴           |
| ٣٧٦                               | وضوٹو ٹنے میں شرم گاہ کے جیھونے کا اثر                           | ۵           |
| ٣٧٦                               | حيض ونفاس والىعورت اور جنابت والحيكا قرآن حجيونا                 | ۲           |
| ٣٧٦                               | روز ه دار کاعورت کوچپیونا                                        | 4           |
| ٣٧٦                               | احرام والے کاعورت کو چھونااور حج پراس کااثر                      | ٨           |
| ٣٧٦                               | علاج کے لئے مر دعورت کا ایک دوسرے کو چھونا                       | 9           |
| <b>74</b> 2                       | فروخت شدہ چیز کاعلم حاصل ہونے میں چھونے کارؤیت کے قائم مقام ہونا | 1+          |
| <b>74</b> 2                       | حرمت مصاہرت کے ثبوت میں چھونے کا اثر                             | 11          |
| <b>74</b> 2                       | حیمونے کے ذریعیر جعت                                             | Ir          |
| <b>M4</b> 2                       | شو ہر کااپنی ہیوی کو چھونا جس سے ظہار کیا ہے                     | 11          |
| m49-m41                           | مم                                                               | <b>∆</b> −1 |
| <b>74</b> 1                       | تغريف                                                            | 1           |
| <b>74</b> 0                       | متعلقه الفاظ: كبائز، صغائز، معصيت                                | ٢           |
| <b>7</b> 49                       | اجمالي حكم                                                       | ۵           |
| m∠1-m∠+                           | لهو                                                              | <b>∆</b> −1 |
| <b>~</b> ∠+                       | تغريف                                                            | 1           |
| ٣٧٠                               | متعلقه الفاظ: لعب                                                | ۲           |

| صفحہ                      | عنوان                              | فقره   |
|---------------------------|------------------------------------|--------|
| r2+                       | لہوسے متعلق احکام                  | •••••• |
| <b>~</b> ∠•               | الف لهوجمعنى لعب                   | ٣      |
| ۳۷۱                       | ب لهوجمعنی غناء                    | ۴      |
| ٣٧١                       | لہودلعب کے آلات بجانا              | ۵      |
| m2n-m2r                   | لواط                               | ∠-1    |
| <b>r</b> ∠r               | تعريف                              | ſ      |
| <b>"</b>                  | متعلقه الفاظ: زنا                  | ۲      |
| m2r                       | شرعي حكم                           | ٣      |
| <b>"</b>                  | لواطت کرنے والے کی سزا             | ۴      |
| ٣٧٢                       | لواطت کے ثبوت کا طریقہ             | 4      |
| m Z r                     | لواطت کی شہمت لگا نا               | ۷      |
| mai-m20                   | لوث                                | ۵-1    |
| <b>~</b> \( \text{\alpha} | تعريف                              | f      |
| ٣٧٥                       | متعلقه الفاظ: تهمت                 | ۲      |
| <b>~</b> _ 0              | اجمالي حكم                         | ٣      |
| <b>m</b> ∠9               | لوث کے سقوط کے اسباب               | ۵      |
| ۳۸۱                       | لوم                                |        |
|                           | د مکھئے: تعزیر                     |        |
| <b>44-47</b> 1            | لون                                | 9-1    |
| ۳۸۱                       | تعريف                              | 1      |
| ۳۸۱                       | لون سے متعلق احکام                 |        |
| ۳۸۱                       | طہارت میں پانی کے رنگ بدلنے کا اثر | ۲      |
| ۳۸۳                       | نجاست کارنگ زائل کرنے کاحکم        | ٣      |
| ٣٨٢                       | کپڑوں کے پہننے میں رنگ کا اثر      | 4      |
| <b>m</b> 10               | جنایت میں رنگ بدلنے کا اثر         | ∠      |

| مفح              | عنوان                                              | فقره    |
|------------------|----------------------------------------------------|---------|
| ۳۸۷              | غصب کردہ چیز کے صان میں رنگ کا اثر                 | ••••••  |
| <b>"</b> ^∠      | غاصب کاشی مغصوب کواپنے پاس سے کسی رنگ میں رنگ دینا | ۸       |
| <b>m</b> 91      | مز دور کے صان میں رنگ بد لنے کا اثر                | 9       |
| 14 + + - tn 9 tn | ليلة القدر                                         | 1 + - 1 |
| mgm              | تعريف                                              | 1       |
| mam              | ليلة القدر سے متعلق احکام                          |         |
| mam              | ليلة القدر كى فضيلت                                | ۲       |
| m96              | ليلة القدرمين جاگ كرعبادت كرنا                     | ٣       |
| <b>m9</b> 0      | ليلة القدرامت محمريه كي خصوصيت                     | ۴       |
| ۳۹۲              | ليلة القدر كاباقي ربهنا                            | ۵       |
| ۳۹۲              | شب قدر کامحل(وقت)                                  | 4       |
| <b>799</b>       | شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کی شرا کط                | ۸       |
| <b>~99</b>       | شب قدر کی علامات                                   | 9       |
| ſ^ <b>* *</b>    | شب قدر کو چھپا نا                                  | 1+      |
|                  | تراجم فقهاء                                        |         |

www.KitaboSunnat.com

موسوى فقهر به موسوى م

وزارت اوقاف واسلامی امور، کویت

### کفایة ۱-۲

اس کا ایک معنی: ضرورت پوری کرنا اور مقصد کا پورا ہونا ہے، کہا جاتا ہے: "کفاہ مؤونته یکفیه کفایة" کسی کو کارگذاری سے مستغنی کردینا، اور اس سے "کفیة" آتا ہے، لینی وہ گذارہ جو انسان کے لئے کافی ہو۔

فقہاء کی اصطلاح میں کفایت کے چند استعالات ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں:

کفایت بمعنی: وہ اہم افعال جن کا وجود شارع کامقصود ہوان کے کام کرنے والے کی ذات مدنظر نہ ہو، بیاس لئے کہ ان کا تعلق امت کے مصالح و مفادات سے ہوتا ہے، ان افعال کو'' فرض کفائیہ' کہاجا تاہے، جیسے راہ خدامیں جہاد، اور ڈو بنے والے کو بچانا۔

اور جمعنی: کسی شخص میں امت کے مصالے سے وابستہ اہم افعال کے انجام دینے کی اہلیت، مثلاً عمومی ولا یات اور خصوصی مناصب، اور یہ اہلیت، ولا یت کے مقصد اور اس مقصود کوعملی جامہ پہنانے کے وسائل کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے۔

اور جمعنی: انسان کی حاجات اصلیہ پوری کرنا، مثلاً کھانا، لباس اور رہائش وغیرہ جوانسان کے لئے اس کے اپنے حال اور اپنے زیر کفالت افراد کے حال کے موافق ، بلا اسراف و بخل ضروری ہیں (۲)۔

# كفاية

### غريف:

ا کفایت افت میں: "کفی یکفی کفایة" سے ماخوذ ہے۔
اس کا ایک معنی ہے: جس کے ذریعہ دوسر سے ساستغناء حاصل ہوجائے، کہاجا تا ہے: "اکتفیت بالشيء" میں اس کی وجہ سے باز ہوگیا<sup>(۱)</sup>، اسی معنی میں فرمان نبوی ہے: "من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلة کفتاه" (جو شخص سورة بقره کے اخیر کی دوآ بیتی کسی رات میں پڑھ لے تو وہ دونوں اس کے لئے کافی ہوجا کیں گی)۔

اس كا ايك معنى: كسى كام كو انجام دينا ہے۔ كہاجاتا ہے: "استكفيته أمرا فكفانيه" ميں نے اس سے ايك كام كے انجام دين كى درخواست كى، اور اس نے مير بدلداس كو انجام دديا، كہاجاتا ہے: "كفاه الأمر "كسى كے قائم مقام بن جانا، اسم فاعل "كاف" اور "كفى" تا ہے، اسى معنى ميں فرمان بارى ہے: "كاف" اور "كفى" تا ہے، اسى معنى ميں فرمان بارى ہے:

### متعلقه الفاظ:

### الف-كفاف:

۲ - کفاف لغت میں: '' کف'' سے ماخوذ ہے، اس کامعنی ترک کرنا

<sup>(</sup>۱) لسان العرب لا بن منظور، المصباح الممير للفيومي، مجم مقابيس اللغة لا بن فارس ماده: « کفی "، المفردات في غريب القرآن للأصفهاني رص ۳۳۷، النهايد في غريب الحديث لا بن الأثير ۱۲ رسوو، بصائر ذوي التمييز للفير وز آبادي ۱۲۸ سـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: "من قوأ بالآیتین من آخو ......" کی روایت بخاری (فتح الباری می وایت بخاری (فتح الباری ) می اور الفاظ بخاری کے بیں۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ زمر ۱۳۸\_

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج للشربيني ١٠٦٧، الأحكام السلطانيه للماوردى رص٢٢، الغياثي رص ٩١،٩٠-

#### کفایة ۳-۵

ہے، کہاجاتا ہے: "کف عن الشیء کفا": ترک کرنا، اور کہاجاتا ہے: "کففته کفا": منع کرنا، رو کنا، نیز کہاجا تا ہے:قوته کفاف" لینی اس کی روزی بفتر ضرورت ہے، کم یازیادہ نہیں، اس کا بینام اس لئے ہے کہ وہ آ دمی کولوگوں سے مانگنے سے روک دیتی ہے، اوران مستغنی کردیتی ہے، کہاجاتا ہے: "استکف وتکفف"، تھیلی سے لینا ، یا بھرختیلی کھانا ، یاالیمی چیز مانگناجس سے بھوک مٹا سکے <sup>(۱)</sup>۔ اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے۔

انسان میں حد کفاف، حد کفایت سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اورزینت کے لباس وزیورات وغیرہ کوشامل ہے۔

#### ب-ماجت:

۳ – حاجت کامعنی لغت میں: کسی چیز کی محتا جگی اوراس کے لئے مجبور ہوناہے،اس کی جمع" حاجات 'و" حوائج" ہے <sup>(۳)</sup>۔

اصطلاح میں: حاجت الیمی چیزجس کا انسان ضرورت مند ہو، حالانکہاں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے (۴)۔

علاء اصول کے یہاں حاجت کی تعریف: جس کی ضرورت کشادگی پیدا کرنے، اوراس تنگی کو دور کرنے کے لحاظ سے ہو،جس

اسی بنا پرشریف جرجانی نے کفاف کی تعریف بیکی ہے: جوبقدر

حاجت ہو پچھ باتی نہ بچے ،اور سوال کرنے سے روک دے (۲)۔ حد کفاف انتہائی ضروریات یعنی کھانا، رہائش اور لباس بورا کرنے میں محدود ہے، جبکہ حد کفایت اس سے آگے، انسان کے اپنے حال کے موافق لازمی ضروریات، مثلاً نکاح، تعلیم، علاج، قرض کی ادائیگی

## الف-فرض كفابيه:

ہےجس کی تفصیل ذیل میں ہے:

امركفائي كي اقسام:

۵ – فرض کفاییہ:ایپاکلی،اہم امرجس سے دینی ودنیوی مصالح وابستہ ہوں ،اوران کی تحصیل کے بغیراس امر کانظم ونسق قائم نہ رہے،شارع کامقصدمکلفین سے اس کا حاصل ہونا ہو، نہ کہان کے تمام افرادیا کسی معین شخص سے، لہذا جب صاحب کفایت شخص اس کوانجام دے دے،توباقی لوگوں سے حرج ساقط ہوجائے گا<sup>(۲)</sup>۔

کے نتیجہ میں عام طور پرحرج اور مطلوب کے فوت ہونے کے سبب

در پیش مشقت سامنے آئے ، اور اگر اس کی رعایت نہ رکھی جائے تو

امت کی حاجات اوراس کے عمومی مصالح میں کفایت:

۴ - شریعت نے امت کی حاجوں اور مصالح کی صراحت کی ہے،

اورانجام دینے والے شخص کی ذات سے صرف نظر کر کے لوگوں سے

ان کے انجام دینے کامطالبہ کیا ہے، اور اس کو'' امر کفائی'' کہاجاتا

امت کی حاجات میں کفایت کا تصور جس طرح فرائض وواجبات

میں ہوتا ہے، اسی طرح اس کا تصور مندوبات اور سنن میں بھی ہوتا

ہے،اسی وجہ سے امر کفائی کی دوشمیں ہیں: فرض کفا بیوسنت کفا ہیہ۔

(في الجمليه) مكلفين كوحرج ومشقت لاحق ہوگی (۱) \_

حاجت اور کفایت میں تضاد کی نسبت ہے۔

(۱) الموافقات للشاطبي ۲ ر ۱۰\_

<sup>(</sup>۲) حاشيه ابن عابدين ۴ راستا، الدرامتقي بحاشة مجمع الأنبر حلى السلحان ١٣٣٧، تهذيب الفروق الر ١٢٤ ،المنثور في القواعد للزركشي ١٣٧ س١٠،١٣٩ البحر المحيط للزركشي ار ۲۴۲ ، الأشاه والنظائرللسيوطي ر ١٠ م، كشاف القناع للبهوتي سر ٣٣٠ \_

<sup>(1)</sup> مجمّم مقاييس اللغة لا بن فارس،المصباح المنير للفيومي ماده: '' كتُّ'۔

<sup>(</sup>٢) التعريفات لجرجاني رص ٢٣٧ ـ

<sup>(</sup>٣) ليان العرب، فجم مقاييس اللغه ماده: "حوج" ـ

<sup>(</sup>۴) قواعدالفقه للبركتي\_

#### كفاية ٧-٧

اس مفہوم کے لحاظ سے فرض کفاریہ، فرض عین سے الگ ہے، فرض عین سے الگ ہے، فرض عین میں سے الگ ہے، فرض عین میں میں میں کہ مطالبہ کرے (۱) ، مثلاً نماز، روزہ وغیرہ، اوراگر کچھلوگ اس کو انجام دے لیس تو باقی لوگوں سے گناہ ساقط نہ ہوگا۔

دونوں میں فرق کے اہم اسباب یہ ہیں:

الف-فرض عین کے مرر ہونے کے سبب، اس کی مصلحت مکرر ہوتی ہے، مثلاً نماز ظہر ہے کہ اس کی مصلحت اللہ تعالی کے لئے جھکنا، اس کی تعظیم، اس کے ساتھ سرگوثی کرنا، اس کے سامنے ذلت کا اظہار کرنا، اس کے سامنے خود کو پیش کرنا، اس کے خطاب کو سمجھنا، اس کے آ داب بجالانا، اور بیالیی مصالح ہیں جونماز میں تکرار کے ساتھ مکرر ہوتی ہیں، لہذا یہ ہرمکلّف پرفرض ہے۔

رہافرض کفایہ تواس کے مررہونے سے اس کی مصلحت میں تکرار نہیں ہوتا مثلاً ڈویتے کو بچانے کے لئے سمندر میں اتر نا، اس کی مصلحت ہر مکلّف کے اتر نے سے مکررنہ ہوگی، اور جب کوئی انسان بھی ڈویتے کو بچالے تواس کے سمندر میں اتر نے سے مصلحت پوری ہوجائے گی، اب اس کے بعد جوکوئی سمندر میں اتر کے گا تواس سے اس ڈویتے کو بچانے کی مصلحت پوری نہ ہوگی، لہذا شارع نے اس کو کفایہ کے طور پررکھا تا کہ لغوکا م کوٹالا جاسکے ۔

ب-فرض عین کا مقصد، اس کے مکلّف افراد کا امتحان لینا ہوتا ہے جبکہ فرض کفامیہ کا مقصد فعل کا حصول ہے، فاعل کونہیں دیکھا جاتا (")۔

ج - فرض عین کے نتیجہ میں فردکی مصلحت پوری ہوتی ہے، اور مطلوبہ امر کے تعلق سے اس کی حیثیت بلند ہوتی ہے، جبکہ فرض کفالیہ

- (٢) الفروق للقرافي الر١٦٦١،الأشباه والنظائرللسبكي ٨٩٧٢ ـ
  - (۳) البحرالمحط للزركثي ار ۲۴۲۔

کے نتیجہ میں معاشرہ کی مصلحت پوری ہوتی ہے، اور اس کی حیثیت بلند ہوتی ہے (۱)۔

د-فرض عین کا مطالبہ سارے مکلفین سے ہوتا ہے، بعض افراد کے اداکر لینے کے بعد ترک کرنے والوں سے گناہ ساقط نہیں ہوتا، اس لئے کہ ترک کرنے والوں پراس کا مکلّف ہونا باتی ہے، جبکہ فرض کفا یہ کواگرا یک فر داداکر دے اور وہ کافی ہوتو ترک کرنے والوں سے ساقط ہوجا تا ہے ۔

#### ب-سنت كفايية:

۲ - سنت کفایہ جیسے جماعت کی طرف سے سلام کا آغاز اور جماعت کی طرف سے سلام کا آغاز اور جماعت کی طرف سے چھنگنے والے کا جواب دینا، سنت کفایہ، سنت عین جیسے فجر کی دور کعات سنت، مقدس ایام کا روزہ، اور نسک (حج یا عمرہ) کے علاوہ میں طواف کرنا (۳)۔

بطور کفایہ پورے ہونے والے مصالح: امت کے بچھ مصالح بطور کفایہ پورے ہوتے ہیں،اوران کی چند قتمیں ہیں:

#### اول: دینی مصالح:

2 - علم شرعی میں مشغول ہونا، جیسے علم سیکھنا، علمی کتابیں لکھنا، قرآن کریم واحادیث نبویہ یاد کرنا، اسلامی عقیدہ کے لئے دلائل وثبوت قائم کرنا، شبہات کاازالہ، مشکلات کوحل کرنا، اورنت نئے مسائل میں

<sup>(1)</sup> الدرامتقى على مامش مجمع الأنبر ار ٦٣٢ \_

<sup>(</sup>۲) حاشیها بن عابدین ار ۵۳۸، ۲۳، ۱۲۳، کشاف القناع ۳۸ سر

<sup>(</sup>۳) حاشيه ابن عابدين ار۵۳۸، البحر المحيط ار۲۴۳،الفروق للقرافي ار۷۷،مغنی الحتاج ۲۸ ۲۱۳،نهایة الحتاج ۸۸ ۵۳۰

اجتهادكرنا\_

نیز دینی شعائر قائم کرنا جیسے باجماعت نماز، باجماعت تراوی ، اذان، نماز جمعه، نماز عیدین، سورج گهن و چاند گهن کی نماز، استسقاء (طلب بارال) کی نماز، اعتکاف، حج وعمره، نماز وطواف کے ذریعہ کعبہ کوآبادر کھنا اور قربانی۔

نیز راه خدا میں جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مسلمان قید یوں کور ہائی دلانا،سلام عام کرنا،سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا۔

دوم: د نیوی مصالح:

۸ - زندگی سے متعلقہ علوم میں مشغول ہونا، صناعات اور پیشوں کے اصول سیصنا مثلاً کاری گری اور زراعت وغیرہ ۔

سوم:مشترك مصالح:

9- وینی و دنیاوی مصالح کے ساتھ ساتھ دین و دنیا کی جامع کچھ مشترک مصالح بھی پائی جاتی ہیں، جن کی ادائیگی کا شریعت نے امت سے مطالبہ کیا ہے۔

مثلاً گواہ بننا اور گواہی دینا، لقیط (پڑے ہوئے بیچ) کواٹھالینا، مریض کی عیادت کرنا، مردے کوشس دینا اور اس کوکفن پہنانا اور ولایت ووظا کف کی انجام دہی جن کی تشریح حسب ذیل ہے:

#### الف-گواه بننااورگوایی دینا:

اواہ بننا: یہ ان حقوق کاعلم ہے جن کی گواہی دے رہا ہے،
 مثلاً نکاح اور بیچے وغیرہ، اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ گواہ بننا فرض کفایہ
 ہے، اگر گواہوں کی جماعت ہواور سارے ہی لوگ گواہ بننے سے

گریز کریں توسب گنهگار ہوں گے، کیونکہ یہ حقوق کے ضائع ہونے کا
سب ہوگا، کین اگر گواہ ایک ہی ہوتو گواہ بننا اس کے لئے متعین ہوگا
اور فرض عین ہوگا، اس لئے کہ گواہ بننے کی ضرورت پڑتی ہے اور حقوق
کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے (۱) فرمان باری ہے: "وَ لَا یَا بُبُ
الشُّھَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواً" (اور گواہ جب بلائے جا کیں تو انکار نہ
کریں)، اس آیت میں گواہ بننا اور گواہی دینا دونوں داخل ہیں۔
اگر مدی گواہ بننے والے سے گواہی دینا خرض کا مطالبہ کرے اور گواہ بننے والے سے گواہی دینا فرض کا ہیہ ہوگا اور اگر سارے ہی

گواہی دینے سے گریز کریں توسب گنهگار ہوں گے، اس پر فقہاء کا انفاق ہے ''اگر گواہ بننے والا ایک شخص ہوتو اس صورت میں اس کا گواہی دینا متعین ہے اور یہ فرض عین ہوگا، فرضیت کی دلیل یہ فرمان باری ہے: ''وَلَا تَکُتُمُوا الشَّهَا دَةَ وَمَن یَّکُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قُلُبُهُ'' '') (اور گواہی کومت چھپاؤاور جوکوئی اسے چھپائے گااس کا قلُبُهُ'' '')

تفصیل اصطلاح''شہادة'' (فقرہ ۷) میں ہے۔

#### ب-لقيط كوا ٹھالينا:

11 - لقيط: وه پرا ہوا بچه جس کو اپنے مفادات کے انجام دینے کی قدرت حاصل نہ ہو، اسلامی شریعت میں بیایک قابل احترام جان ہے جس کی حفاظت وگرانی واجب ہے، اسی وجہ سے اس پر فقہاء کا

- (۱) الهدايي ۳ر ۱۱، مجمع الأنهر ۱۸ ر ۱۸۲،۱۱۵،الشرح الصغير ۲۸ ر ۲۸۳،القوانين الفقه پيه ۳۳ سه، أسبل المدارك ۳ ر ۲۱۲، المهذب ۲ ر ۳۲ ۳، او القصناء لا بن الجي الدم ر ۳۲۲ سالاً شباه للسيوطي ر ۱۳ س، الإنصاف ۱۲ ر ۳۰،۱ الكافي لا بن قدامه ۳ ر ۵۱۵ ـ
  - (۲) سورهٔ بقره ۱۸۲۰
    - (۳) سابقهمراجع<sub>-</sub>
  - (۴) سورهٔ بقره ر ۲۸۳\_

#### كفاية ١٢-١٣

تفصیل اصطلاح" لقیط" میں ہے۔

#### ج-مریض کی عیادت:

11-مریض: ایسے مرض میں مبتلاً مخص جواس کے جسم کو کمزور کردے اوراس کی ذات میں اثر انداز ہواوراس کو کئی ایسے مخص کی ضرورت ہو جواس کی غم خواری کرے، اس کا دل بہلائے، اس کی خدمت کرے، اس کی تیارداری کرے، مریض کی عیادت کی مشروعیت پر فقہاء کا اتفاق ہے، اس لئے کہ حدیث میں ہے: "حق المسلم علی المسلم ست، قیل: و ما هی یا رسول الله؟ قال: إذا لقیته فسلم علیه، وإذا دعاک فأجبه، وإذا استنصحک فانصح له، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مافات فاتبعه" (۲) (مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں، پوچھا گیا: مات فاتبعه "(۲) (مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں، پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ عقیلیہ نے فرمایا: جبتم اس جبتم سے ملوتو اس کو سلام کرو، جب وہ تمہاری دعوت کرے تو قبول کرو، جب می مصلاح ومشورہ کر یے تو انجھی صلاح دو، جب چھینے اور الحمد جبتم عیادت کر واور جب مرجائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ رہو)۔

مریض کی عیادت کے حکم کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ جمہور فقہاء حنفیہ، مالکیہ، ثنا فعیہ اور بعض حنابلہ کا مذہب ہے کہ مریض کی عیادت پیندیدہ سنت ہے، اس کی دلیل سابقہ حدیث ہے۔ امام بخاری اور ایک قول میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ عیادت واجب عین ہے، اس لئے کہ یہ مسلمانوں پر مریض کا ایک حق ہے، جیبا کہ سابقہ حدیث میں ہے۔

ایک قول میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ بیفرض کفایہ ہے، یہ بات مفلح نے '' الرعایۃ الکبری'' میں کہاہے، ابن تیمیداتی کے قائل ہیں اوراسی کوانہوں نے صحیح قرار دیاہے ''۔

تفصیل اصطلاح''عیادة'' فقرہ / ۱ اوراس کے بعد کے فقرات میں ہے۔

د-میت کونسل دینا، کفن پہنانا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا، جنازہ کے پیچھے جانااوراس کو فن کرنا:

سا - شہید کے علاوہ میت کوغشل دینا جمہور فقہاء حفیہ، مالکیہ، شافعیہ وحنابلہ کے یہاں واجب کفایہ ہے ''اس لئے کہ نبی علیہ یہ نبی علیہ کے اس نبی اونٹ سے گر کرمر گیا)
نے (اس شخص کے بارے میں جو اپنے اونٹ سے گر کرمر گیا)
فر مایا: "اغسلوہ ہماء و سدر" " (اس کویانی اور بیر کی پتی سے فر مایا: "اغسلوہ ہماء و سدر" "

<sup>(</sup>۱) الدرامنتي مع مجمع الأنهرار ۱۰ الهداميه ۲ ر ۱۷۳ الشرح الصغير ۴ ر ۱۷۸، الشرح الصغير ۴ ر ۱۷۸، الشاه القوانين الفقهيه ر ۱۷۲ ، الكهبذب ۱ ر ۱۷۴ ، المنفور ۳ ر ۳۷۷ ، الأشباه للسيوطي ر ۱۷ الا الح الله الله المال ۱۷۳ س

<sup>(</sup>۲) حدیث: "حق المسلم علی المسلم ست....." کی روایت مسلم (۲) فی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الهداميه ۱۰۳س/۱۰۱۰ الشرح الصغير ۱۰۳۳۷، مغنی المحتاج ۱۳۹۱، المغنی ۲۷س/۲۰۱۰ الشرح الصغير ۲۸س/۲۰۱۰ مغنی المحتاج البخاری ۲۰۳۳ باب وجوب عيادة المريض ـ ۲۰۳۰ باب وجوب عيادة المريض ـ

<sup>(</sup>۲) مجمع الأنهر الم ۱۸۲۱، القوانين الفقه بيه ۱۰۸۷، الشرح الصغير الم ۵۴۳، ۲۷س۲۷، أسهل المدارك الا ۱۳۵۰، المهذب الر ۱۳۳۳، المعثور سر ۷۳، الأفكار للنووى را ۱۳۱، الإنصاف الأفكار للنووى را ۱۸۲۷، الإنصاف ۲۷۰۷۸، الفتاوى لا بن تيميد ۲۸۰/۸۸

<sup>(</sup>۳) حدیث: "اغسلوه بماء وسدر" کی روایت بخاری (فتح الباری السلم(۱۳۷۳) اور مسلم (۸۲۲/۲) نے حضرت ابن عباس سے کی ہے۔

نسل دو)۔

تفصیل' تغسیل میت' فقره ر۲ میں ہے۔

شہید کے علاوہ میت کو گفن دینا جمہور فقہاء حنفیہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک فرض کفایہ ہے (۱) ، اس لئے کہ اونٹ سے گرکرمرنے والے شخص کے بارے میں یہ فرمان نبوی ہے: "اغسلوہ بماء وسدر و کفنوہ فی ثوبین ولا تمسوہ طیبا ولا تخمروا رأسه فإن الله یبعثه یوم القیامة ملبیا" (۱) (اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے شمل دو، دو کیڑوں میں اس کو گفن دو، خوشبونہ لگاؤ، اس کا سرنہ ڈھائکو، کیونکہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو لبیک کہتا ہوا اٹھائے گا)۔

تفصیل اصطلاح'' تکفین''فقرهر ۲،۲ میں ہے۔

میت کی نماز جنازه، جمهور فقهاء حفیه، شافعیه، حنابله اور مشهور قول میں مالکیه کے نزدیک فرض کفایه ہے (۳)، اس لئے که فرمان نبوی ہے: "صلوا علی من قال: لا إله إلا الله" (۴) (لا إله إلا الله" کہنے والے کی نماز جنازه پڑھو)۔

تفصیل اصطلاح'' جنائز'' فقرہ ر ۲۰ میں ہے۔

(۱) سابقه مراجع۔

- (۲) حدیث: "اغسلوه بماء وسدر و کفنوه في ثوبین....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۳۷ ) اور مسلم (۸۲۲/۲) نے حضرت ابن عباس سے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔
- (۳) مجمع الأنهر والدرامنقى ار۱۸۲،الشرح الصغيرار ۲۷۳، ۲۷۳، المنثور السخر الر۲۷۳، المنثور اسکر ۲۷۳، المنثور سر۷۳، المهنور سر۷۳، المهنور سر۷۳، المهند بار۳۵، الأفهار ۱۷۲۲، الفتاوی لابن تيميه
- (۴) حدیث"صلو علی من قال: لا إله إلا الله" کی روایت دارقطنی (۲۸) نے حضرت ابن عمر سے کی ہے، ابن حجر نے تلخیص (۲۸ ۳۵) میں لکھا ہے کہ اس کی سندمیں ایک راوی پر کذب کا الزام ہے۔

جنازہ کے ساتھ جانا فرض کفا ہے ہے، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے (۱)،

اس لئے کہ حدیث میں ہے: "حق المسلم علی المسلم
ست .....وإذا مات فاتبعه" (۲) (مسلمان پر مسلمان کے چھ فق ق
بیں .....جب وہ مرجائے تو اس کے پیچھے جاؤ)۔
میت کو فن کرنا فرض کفا ہے ہے، اس بر فقہاء کا اتفاق ہے (۳)،

میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے ''' اس لئے کہ فرمان باری ہے:''ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقُبَرَهُ'' ( پھر اسے موت دی پھراسے قبر میں لے گیا)۔

تفصیل اصطلاح'' فن''فقرہ ر۲ میں ہے۔

#### ولا يات ومناصب مين كفايت:

۱۹۲ - ولایت انسان کے لئے ایک ضروری چیز ہے، تا کہ لوگوں میں پائے جانے والے آپسی ظلم وستم کوروکا پائے ، آپسی ظلم وستم کوروکا جائے ، تن داروں کے حقوق کی حفاظت ، کمزور کی اعانت و تحفظ ہو، اور ظالم کوظلم سے روکا جائے۔

اس پرفقہاء ندا ہب کا اتفاق ہے کہ امام کی تقرری فرض کفا ہیہ، لہذا امت اسلامیہ یاامت کے نائب، اصحاب حل وعقد پر واجب ہے کہ مسلمانوں کے لئے ایک امام مقرر کریں، جودین و دنیا کی نگہبانی کا کام انجام دے (۵) ، انہوں نے اس پر اللہ تعالی کے اس ارشاد سے

- (۱) الهدامية ۳ ر ۱۰۳، الفوا كه الدواني ۱ ر ۳۳۹، الأشاه للسيوطي ر ۲۱۱، الآ داب الشرعيه ۳ ر ۵۵۴
- (۲) حدیث "حق المسلم علی المسلم ست....وإذا مات فاتبعه"کی تخ تَج فقره نمبر ۱۲ میں گذریکی \_
- (۳) مجمع الأنهر ار۱۸۲، المقدمات لابن رشد ار۱۷۸، الأشباه للسيوطی راا ۴، الإنصاف ۷۲ - ۲۵، الفتادی لابن تيميه ۲۸ / ۸۰
  - (۴) سورهٔ عبس را۲\_
- (۵) البدائع ۲/۷،الشرح الصغير ۲/ ۲۷۳،الأحكام السلطانيللماوردي/۵،الأشباه للسيوطي/ ۴/۴،الأحكام السلطانيللفراء/۱۹،الآ داب الشرعيه ۳/ ۵۵۴-

#### كفاية ١٥-١٥

استدلال كيا ہے: "يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَوْلِي الْأَمُو مِنكُمُ" (اے ايمان والوالله كى اطاعت كرو)، نيز كرواوررسول كى اورا پن ميں سے اہل اختيار كى اطاعت كرو)، نيز فرمان نبوى ہے: "إذا كان ثلاثة في سفو فليؤمروا أحدهم" (۱) (اگرتين آ دى سفر ميں ہول توايك وا پناامير مقرر كرليس)۔

امامت عظمی میں فرض کفا بیکوانجام دینے کا مکلّف:
10 - جب بیثابت ہوگیا کہ امامت عظمی فرض کفا بیہ ہے، تواس کے بعدا گرکوئی ایک اہل شخص اس کوانجام دے دے تو باقی لوگوں سے گناہ ساقط ہوجائے گا اورا گرکوئی اس کوانجام نہ دیتو سارے لوگ گنہگار ہوں گے اوراس کا مطالبہ دوطرح کے لوگوں سے ہوگا:

الف-اہل اختیاریا اہل حل وعقد: یہ وہ لوگ ہیں جوخلیفہ کے انتخاب میں امت کے نائب ہوتے ہیں۔

ب-اہل امامت: وہ لوگ جن کے اندر امامت کی معتبر شرا کط (۳) پور بےطور پرموجود ہوں ۔

یہی حکم دوسری ولایت اور عام مناصب کا ہے۔

تفصیل اصطلاحات' امارة''فقره ۴٬' إمامة الصلاة''فقره ۵ اوراس کے بعد کے فقرات'' الإمامة الکبری'' فقره ۲ اوراس کے بعد کے فقرات'' قضاء'' اور' نقری'' میں ہے۔

## ا فراد کی خصوصی حاجات میں کفایت:

۱۷ – انسان کی کفایت اس کی اصلی حاجات پوری کرکے ہوتی ہے،

- (۱) سورهٔ نساءر ۵۹ ـ
- (۲) حدیث: افا کان ثلاثة فی سفر فلیؤمروا أحدهم "کی روایت ابوداوُد (۸۱/۳) نے حضرت ابو ہریرہ سے کی ہے۔
  - (٣) الأحكام السلطاني للماوردي ر ٢٠٥٧، الأحكام السلطاني للفراء (٢٠،١٩٠٠)

حاجات اصلیه وه ضروری امور بی جن کے ذریعی تحقیقاً یا تقدیراً انسان سے ہلاکت کودور کیا جاسکے اور بیہ بلا اسراف و بخل اس کے اپنے حال اور اپنے زیر کفالت افراد کے حال کے مطابق ضروری ہو ۔

افراد کے لئے حد کفایت کی فراہمی شرعاً مطلوب ہے اور یہ پہلے خود ہرفر دیر، پھراس کے رشتہ داروں یر، پھرمسلمانوں یرواجب ہے۔

وہ کفایت جس پر زندگی کامدار ہے اور جس سے ضرورت پوری ہوتی ہے اس کی فراہمی ہرانسان میں اس کے اپنے حال اور اس کی معیشت کے لئاظ سے معتبر ہے اور پیفرض کفایہ ہے (۲)۔

## الف-خود فرد کی طرف سے کفایت کی فراہمی:

21-ہر چند کہ انسان کی فطرت میں اپنی ذات کا اہتمام کرنا اور اس کی ضرور یات کی فراہمی داخل ہے، پھر بھی شرعی نصوص میں اپنی ذات پر نفقہ کے وجوب اور اس کی حدود کو بیان کیا گیا ہے، فرمان باری ہے: "وَالَّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمُ یُسُرِفُوا وَلَمُ یَقُتُرُوُا وَ کَانَ بَیْنَ دِلِکَ قَوَامًا" (اوروہ لوگ جبخرج کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تگی کرتے ہیں اور اس کے درمیان (ان کا خرچی کرتے ہیں اور اس کے درمیان (ان کا خرچی کا عتدال پر رہتا ہے)، اور فرمان نبوی ہے: "ابداً بنفسک فتصدق علیها" (پہلے اپنی ذات سے شروع کرتے ہوئے اس پر خرچ کرو)، نیز فرمایا: 'إن لنفسک علیک حقاً" (۵)

- (۱) ابن عابدین ۲۲۲۲، تبیین الحقائق ار ۲۵۳،الزرقانی علی خلیل ۲ر۱۷۴، المغنی لابن قدامه سر ۲۲۲، مغنی المجتارج سر ۱۰۶۷۔
- (۲) حاشيه ابن عابدين ۲ر۷۷، فناوي الشاطبي ۱۸۲، حاشية القلوبي ۲۷۸، حاشية القاع ۲۷۸، ۲۵۸، حاشية القاع ۲۷۸، ۲۵۸، حاشية القاع ۲۷۸، حاسب
  - (m) سورهٔ فرقان *(* ۲۷\_
- (۴) حدیث "ابدا بنفسک فتصدق علیها" کی روایت مسلم (۲۹۳/۲) نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کی ہے۔
- (۵) حدیث آن لنفسک علیک حقا کی روایت بخاری (ق =

(تمہاری ذات کاتم پر حق ہے)۔

اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ غنی یا عمل پر قادر شخص کو اپنی حاجات اصلیہ کو بذات خود پوری کرنے کا مکلّف بنایا جائے گا اور اس کو زکا ق نہیں دی جائے گی ()، اس لئے کہ فرمان نبوی ہے: "لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة قوی" () (غنی اور قوی و تندرست کے لئے زکا قطال نہیں)۔

ب-رشته دارول کی طرف سے کفایت کی فراہمی:

۱۸ - اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ رشتہ دار پراپنے رشتہ دار کا واجب ہونے والا نفقہ، اس کی حاجت اوراس کے حال کے لحاظ سے بقدر کفایت ہوگا، اس لئے کہ رسول اللہ علیات کے حال کے لحاظ سے بقدر بیوی ہنڈ سے فرمایا: 'خدی من ماله ما یکفیک وولدک بیوی ہنڈ سے فرمایا: 'خدی من ماله ما یکفیک وولدک بالمعروف" (ان کے مال سے اپنی کفایت اور اپنی اولاد کی کفایت کے بقدر دستور کے مطابق لے سے تی کفایت اور اپنی اولاد کی سے اس کے لئے کھانا، پانی، لباس، رہائش، اگروہ شیر خوار ہوتو رضاعت اور اگراسے خدمت کی ضرورت ہوتو خادم کی فراہمی واجب ہوگی (م) رشتہ داروں میں سے کس پر نفقہ واجب ہوگی، اس کے بارے میں رشتہ داروں میں سے کس پر نفقہ واجب ہوگی، اس کے بارے میں

= الباری ۱۲۰۹ ) نے حضرت الی جحیفہ سے کی ہے۔

- (۲) حدیث"لا تحل الصدقة لغنی و لا....." کی روایت ترمذی (۲/۳) نے حضرت عبدالله بن عمرولت کی ہے، اور کہا کہ حدیث حسن ہے۔
- (۳) حدیث: تخذی من ماله ما یکفیک وولدک..... کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۸ م ۹۰ م) اور سلم (۱۳۸۸ سلم کے میں۔ کی ہے، اور الفاظ سلم کے میں۔
- (۴) بدائع الصنائع ۱۸۳۳، فتح القدير ۱۳۸۳، حاشية الدسوقی ۱۹۲۴، نهاية المحتاج ۷۷، ۲۱۰، کشاف القناع ۲۸۳، ۸۳، المغنی ۷۹۵۷ ـ

فقهاء کے مختلف مذاہب ہیں۔

تفصیل اصطلاح''نفقتہ'' میں ہے۔

## ج-بیوی کے لئے کفایت کی فراہمی:

19 - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ شوہر پر بیوی کا نفقہ بقدر کفایت واجب ہے '، اور نفقہ کی مقدار سخی نفقہ کے اعتبار سے الگ الگ ہوگی، اس لئے کہ رسول اللہ علیقہ نے حضرت ابوسفیان کی بیوی ہنڈ سے فرمایا: '' حذی ما یکفیک وولدک بالمعروف'' (۲) (اپنی کفایت اور اپنی اولاد کی کفایت کے بقدر دستور کے موافق لے سکتی ہو)۔

شافعیہ کا مذہب ہے کہ مال دار شوہر پر اپنی ہیوی کے لئے دومد،
تنگ دست پر ایک مداور متوسط درجہ کے شوہر پر ڈیڑھ مدواجب ہے،
جواس شہر کی اکثر خوراک ہواور اگر اختلاف ہوتو شوہر کی شان کے
موافق واجب ہوگا اور شہر کا کثیر الاستعال سالن، بقدر کفایت کپڑ ا، اور
وہ سامان جس پر بیٹھ یا سو سکے، اگر وہ اس درجہ کی ہو کہ خود اپنی خدمت
کرنا اس کی شان کے خلاف ہوتو اس کو خادم دینا واجب ہوگا اور
عورت کی شان کے مطابق رہائش گاہ واجب ہوگی، رہائش گاہ میں
فائدہ اٹھانے کا موقع دینا واجب ہوگا، مالک بنانا نہیں (۳)۔
قضیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ''نفقہ''۔

## کفایت کی فراہمی کے طریقے: کفایت کی فراہمی کے متعدد طریقے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

- (۱) مجمع الأنهرار ۹۰، توانين الأحكام رص ۲۳۵، المهذب ۲ر ۱۲۰، المغنى لا بن قدامه ۷۲/۵-
  - (۲) حدیث کی تخریج فقره ۱۸ میں گذر چکی۔
  - (۳) مغنی الحمتاج ۳۲۲ ۱۳ اوراس کے بعد کے صفحات۔

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۲رو۵، ۹۲، المجموع ۲ر۱۹۱،۱۹۱، حاشیة الدسوقی ار ۹۲،۵۴۸، ۱مغنی ۲ر ۲۲۱، ۲ر ۳۲۳

#### كفاية ٢٠-٢٠

الف-زكاة سے كفايت كى فراہمى:

• ۲ - حنفیہ کا مذہب ہے کہ فقیر کو نصاب سے کم دیا جائے گا، کیکن اگر اس کو بقدر نصاب دے دیا جائے تو جمہور حنفیہ کے نزدیک کراہت کے ساتھ جائز ہوگا، امام زفر نے کہا: فقیر کو بقدر نصاب دینا ناجائز ہے، اس لئے کہ غنی (مال داری) ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہے، تو گویا ادائیگی مال دارکو ہوگی اور بیجائز نہیں ہے۔

حفیہ نے اس حکم سے عیال دارکوسٹنی کیا ہے کہ اگراس کے عیال پرتقسیم کر دیا جائے تو ہرایک کو نصاب کے بقدر نہ ملے، یہی حکم مدیون (۱) کا ہے۔۔

ما لکیہ، ایک روایت میں امام احمد اور بعض شافعیہ مثلاً غزالی اور بغوی کا مذہب ہے کہ فقیر کواس قدر دیا جائے جوایک سال کے لئے اس کوکافی ہواگر چہ نصاب سے زیادہ ہوجائے، اس لئے کہ زکا قہر سال نکلتی ہے اور اس طرح سال بہسال اس کوزکا قسے بقدر کفایت مال رہے گا ''، نیز اس لئے کہ حدیث ہے:"إن النبی علیہ میں کان محب لاھلہ قوت سنتھم" (رسول اللہ علیہ ایک سال کی خوراک روک کرر کھتے تھے)۔ خانہ کے لئے ایک سال کی خوراک روک کرر کھتے تھے)۔

شافعیہ کا مذہب اور ایک روایت میں امام احمد کا رائج اور ابوعبید کا مذہب ہے کہ فقیر کوغالب عمر بھر کی کفایت کے بفتدر دیا جائے ،اس طور پر کھنے جائے اور دوبارہ پر کہ وہ فقر سے نکل کر مال داری کے ادنی درجہ پر بہنے جائے اور دوبارہ اس کوز کا ق نہ لینی پڑے ۔

- (۱) تبیین الحقائق ار ۳۵، الهدایه ۲۸، مجمع الأنهر ار ۲۳۵، احکام القرآن للجیهاص ۳۸/۱۳، بن عاید ن ۲۸/۲ -
- (۲) حاشية الدسوقي الر ۹۴۳، مواهب الجليل ۲۸ ۸ ۳۳، المجموع ۲ر ۱۳ ۴۹، کشاف القناع ۲/۲۷، المددع ۲۷۲، المددع ۴۲۷/۳.
- (۳) حدیث "کان یحبس لأهله قوت ....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۳۷۹) و ۱۳۷۹) اور مسلم (۱۳۷۹) نے حضرت ابن عمر سے کی ہے۔
- (٣) المجموع ٢ر٩٩١، الأحكام السلطانير ٢٠٥، الإنصاف سر٢٣٨، =

#### ب- بیت المال سے کفایت کی فراہمی:

۲۱ – فقہاء کا مذہب ہے کہ جن فقراء کو زکاۃ کا مال نہیں دیاجاتا، اس وجہ سے کہ ان کمیں نہیں ، یاان میں استحقاق کی شرائط کمل نہیں مثلًا اہل ذمہ کے فقراء، ان پر بیت المال سے صرف کیا جائے گا ()۔

ج-مال داروں پر محصول عائد کر کے کفایت کی فراہمی: ۲۲ - فقہاء کا مذہب ہے کہ مصالح عامہ اور مسلمانوں کی حاجتوں کی عظمیل کے لئے امام، اصحاب قدرت پر محصول (ٹیکس) عائد کرسکتا ہے۔

قرطبی نے کہا: اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ اگرز کا قاکی ادائیگی کے بعد مسلمانوں کو کوئی ضرورت پیش آجائے تو اس میں مال صرف کرنا واجب ہوگا (۲)۔

<sup>=</sup> الأموال لا في عبيدر ٥٠٧\_

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۸۹،۲۸۸،الشب اللامعة لا بن رضوان سر ۳۷۲، الأحكام السلطاني للماور دي سر ۱۴۰۰، الأحكام السلطاني للفراء ۱۳۸۸

<sup>(</sup>۲) القرطبی۲/۲۴۲،ابن عابدین۲/۵۵\_

#### کفرا-۴

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-ررّة:

۲ – ردّت کامعنی لغت میں :کسی چیز سے رجوع کرنا ہے۔ اصطلاح میں :مسلمان کا کا فر ہونا،خواہ صریح قول کے ذریعہ ہویا ایسے لفظ کے ذریعہ جو کفر کامتقاضی ہویا ایسے فعل کے ذریعہ جو کفر کو متضمن ہوں۔

کفر، ردّت سے عام ہے، اس لئے کہ بسااوقات وہ کفراصلی ہوتا ہے، ردّت اس کے برخلاف ہے۔

#### ب-اشراك:

سا-اشراک: أَشَوَکَ کا مصدرہے، جس کے معنی شریک بنانا ہے، کہاجاتا ہے: ''أشوک بالله'' یعنی الله کی بادشا ہت میں اس کا شریک شہرانا، اسم' شرک' ہے ''۔

فقہاءلفظ'' إشراک'' کومعاملات میں اشتراک کےمعنی میں اور کفر باللہ کےمعنی میں استعال کرتے ہیں <sup>(۳)</sup>۔

اشراک ، کفرسے عام ہے، اس کئے کہ اس میں معاملات میں شریک بنانااور کفر باللہ تعالی دونوں داخل ہیں۔

#### ج-إلحاد:

۴ - الحاد کامعنی لغت میں: مائل ہونا اور کسی چیز سے ہٹنا ہے ۔ اصطلاح میں: ابن عابدین نے کہا: دین میں الحاد: شرع متنقیم سے گفری کسی جہت کی طرف مائل ہونا ہے۔

- (۱) لسان العرب، الصحاح، الخرشي ۸/ ۲۲، القليو بي ۴/ ۴۷۔ - الله العرب، الصحاح، الخرشي ۱۵/ ۲۲، القليو بي ۴/ ۴۵۔
  - (٢) لسان العرب، المصباح المنيري
- (۳) حاشية الجمل ۳ر۷۷،۱۷۹،۱۴۸ الفوا كهالدواني ارا۹\_
  - (4) المصباح المنير -

# كفر

#### تعريف:

ا - كفر كامعنى لغت ميں: چھپانا ہے، كہا جاتا ہے: "كفو النعمة" نعمت كو چھپانا، يه كفو الشئى سے مستعار ہے، جس كے معنى چھپانا ہے، اور يہى اصل باب ہے۔

كفر، ايمان كى ضد ب، اوركفر كفرنعت ب اور يشكر كى ضد ب، "كفر النعمة وبالنعمة" نعمت كا انكار كرنا، "كفر بكذا" براءت كا اظهار كرنا، قرآن كريم ميں ب: "إنّي كَفَرُتُ بِمَا أَشُرَكُتُمُونِ مِن قَبُلُ" (ميں خود بيزار بول اس سے كه تم اس كة بل مجھے شريك (خدائى) قرار ديتے تھے)، اور كها جا تا ہے: "كفر بالصانع" انكار كرنا، بكار شجھنا، ايسا شخص د بريه ملحد ب، "كفر ه الى اشد يد كے ساتھ) كفر ف منسوب ملحد ب، "كفرة عن يمينه" كفاره دينا، اور "أكفرته إكفارا" كافر بنانا۔

کفرشرع میں: کسی الیسی چیز کا انکار جس کا دین محمد علیہ الیسی چیز کا انکار جس کا دین محمد علیہ الیسی سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہو، جیسے صانع کے وجود، آپ علیہ کی نبوت اور زنا کی حرمت کا انکار اور اسی طرح کی دوسری چیزیں ۔۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ابراہیم *ر* ۲۲\_

<sup>(</sup>۲) المنتور في القواعد ۱۸۴سـ ۸۴\_

الحاد ہی کی قبیل سے: اسلام کے دعوے کے ساتھ دین پر طعن کرنا، یا خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لئے دین کی بدیمی باتوں میں تاویل کرنا ہے (۱)۔

کفروالحاد کے درمیان ربط میہ ہے کہ الحاد کفر کی ایک فتم ہے۔

#### شرعی حکم:

۵-کفر حرام اور سب سے بڑا گناہ ہے (۲) فرمان باری ہے: ''إِنَّ الشِوکَ لَظُلمٌ عَظِيمُ '' (ب شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے)، الشِوکَ لَظُلمٌ عَظِيمُ '' (ب شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے)، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عَلَیْتُ نے فرمایا : ''ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراک بالله، وعقوق الوالدين'' (کیامیں الكبائر؟ الإشراک بالله، وعقوق الوالدين'' (کیامیں مب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا)۔

#### د نیااور آخرت میں کا فرکی جزا:

۲-آخرت میں کافر کی جزادائی طور پرجہنم میں رہناہے، اس لئے کہ فرمان باری ہے: "وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بایطنا اُولِیْکَ اَصْحٰبُ النَّادِ خلِدِینَ فِیها وَبِئُسَ الْمَصِیرُ" (اورجولوگ کافررہے اور ہاری نشانیوں کو جھٹلاتے رہتے تھے، یہ لوگ دوزخی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بُرا ٹھکا نہ ہے )۔

دنیامیں کا فر کا حکم اس کے ساتھ معاہدہ کی حالت میں اور معاہدہ نہ ہونے کی حالت میں الگ الگ ہے۔

- (۱) الدرالختار، حاشيها بن عابدين ۲۹۲/۳
- (۲) کمتصفی ار ۹۹،الزواجرلاین حجرار ۲۴،الفوا کهالدوانی ار ۹۱\_
  - (۳) سورهٔ لقمان رسابه
- (۴) حدیث: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ....." كی روایت بخاری (فتح الباری در الله معلم (۱۱۹) نے حضرت ابو بكر الله علی ہے۔
  - (۵) سورهٔ تغاین ۱۰\_

معاہدہ نہ ہونے کی حالت میں لڑنے والے کا فروں کوئل کرنا جائز ہے، اس لئے کہ جو جنگ کرے گااس کوئل کرنا جائز ہے۔ دیکھئے:اصطلاح'' أہل الحرب''فقرہ مراا۔

عورتوں، بچوں، پاگلوں اور خنثی مشکل گوتل کرنا نا جائز ہے، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے، اسی طرح جمہور فقہاء کے نز دیک بوڑھوں گوتل کرنا جائز نہیں ہے۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ جوکاشت کار نہ لڑے اس کوتل نہیں کرنا چاہئے ،اس لئے کہ حضرت عمرؓ نے فر مایا: ان کاشت کاروں کے بارے میں اللہ سے ڈروجوتم سے لڑائی نہیں چھیڑتے۔ اوزائی نے کہا: اگریہ معلوم ہوجائے کہ کاشت کارلڑنے والوں میں نہیں ہے تو اس کوتل نہیں کیا جائے گا

د يکھئے:اصطلاح''جہاد'' فقرہ ۲۹۔

البته معاہدہ کی حالت میں کافر کی جان ومال محفوظ ہے، اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح'' أہل الذمة''''مشأ من''اور'' ہدنة''۔

## كفريراكراه كرنا:

2-جس کوکفر پر مجور کیا جائے اور وہ کلمہ کفر کہہ دیتو وہ کا فرنہیں ہوگا، اس لئے کہ فرمان باری ہے: "مَنُ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنُ بَعُدِ إِیُمَانِهِ اِلَّا مَنُ اُکُوِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِیْمَانِ وَلَکِنُ مَّنُ شَرَحَ بِالْکُفُو صَدُرًا فَعَلَیْهِمُ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عِظِیْمٌ " (جوکوئی اللہ سے اپنے ایمان (لانے ) کے بعد کفر کرے بجز اس صورت کے کہ اس پر زبردتی کی جائے درآ نحالیکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو (وہ تومستنی ہے) لیکن جس کا سینہ کفر ہی سے کھل ایمان پر مطمئن ہو (وہ تومستنی ہے) لیکن جس کا سینہ کفر ہی سے کھل

<sup>(</sup>۱) المغنی ۸رو۷ س

<sup>(</sup>۲) سورهٔ کل ۱۰۲۰ ـ

جائے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لئے عذاب دردناک ہوگا)۔

روایت میں ہے کہ حضرت عمار گومشرکین نے پکر لیا اور اس وقت چھوڑا جب انہوں نے رسول اللہ علیقی کو برا بھلا کہا اور ان کے معبودوں کا ذکر خیر کیا، پھررسول اللہ علیقی کی خدمت میں آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ علیقی نے فرمایا: ''ان عادوا فعد''() (اگروہ دوبارہ ایساکریں توتم بھی ایسا ہی کرو)۔

ابن قدامہ نے کہا: روایت میں ہے کہ کفار کمزور مسلمانوں کو عذاب دیتے تھے، چنانچہ حضرت بلال گوچھوڑ کرسب نے ان کا کہا مانا، لیکن حضرت بلال اُ اُحد اُحد (ایک ہے، ایک ہے) کہا کرتے تھے ''،رسول اللہ علیہ "نان اللہ وضع عن اُمتی الخطا والنسیان و ما استکر ہوا علیہ" (میری امت سے خطا، نسیان اور جس پراس کو مجور کیا جائے معاف ہے)، نیز اس لئے کہ یہ ایسا قول ہے جس پراس کونا حق مجبور کیا گیا ہے، لہذا اس کا حکم ثابت نہ ہوگا، جیسا کہ اگر اس کوا قرار پر مجبور کیا جائے۔

یہ متفق علیہ اصول ہے، البتہ فقہاء کے یہاں کچھ تفصیلات وقیودات ہیں، جو ہرمذہب میں الگ الگ ہیں، جن کی تفصیل حسب

ذیل ہے:

حنفیہ کا مذہب ہے کہ کفر پر اکراہ کا، اکراہ تام ہونا ضروری ہے (۱) (' الہدائی' اور اس کی شروحات میں ہے: اگر قید یا جس یا ضرب کے ذریعہ کفر باللہ (العیاذ باللہ) یا رسول اللہ علیہ کو برا بھلا کہنے پر مجبور کیا جائے تو بیا کراہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ایسے امر کے ذریعہ مجبور کیا جائے جس کی وجہ سے جان جانے یا کسی عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہوجائے تو گنجائش ہے مونے کا اندیشہ ہوجائے تو گنجائش ہے کہ جس چیز کا اس کو تکم دیا گیا اس کا اظہار کردے (۲)۔

الدرالمخاروحاشیابن عابدین میں ہے: وہ توریہ کرے گا، جبکہاس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، پھراگروہ توریہ کرے تو کا فرنہ ہوگا، جبیبا کہ اگراس کوصلیب کے سامنے سجدہ کرنے یا محمد علیقی کو برا بھلا کہنے پر مجبور کیا جائے تو وہ الیبا کرلے، اور کہے: میں نے اس کے ذریعہ اللہ تعالی کے لئے نماز کی نیت کی اور نبی کے علاوہ دوسرے محمد کو مرادلیا، اور قضاءً اس کی بیوی اس سے علا صدہ ہوجائے گی، نہ کہ دیا نا ا

اگراس کے دل میں توریکا خیال آئے ، کین توریہ نہ کر ہے تو کا فر ہوجائے گا، اوراس سے اس کی بیوی دیا نٹا وقضاء علا حدہ ہوجائے گا، اس لئے کہ جس پراس کو مجبور کیا گیا اس کوا پنی ذات سے ٹالنا اس کے لئے ممکن تھا اور ابتلاء سے نکلنے کا راستہ اس کول چکا تھا، پھر بھی جب اس نے دل میں جو خیال آیا تھا اس کو ترک کر کے محمد علیہ کو جب اس نے دل میں جو خیال آیا تھا اس کو ترک کر کے محمد علیہ کو گالی دے دی تو کا فر ہوجائے گا، اگر چہ اس نے اکر اہ والی بات میں اکر اہ کرنے والے کے ساتھ اتفاق کر لیا، اس لئے کہ ابتلاء سے نکلنے کا راستہ ملنے کے بعد اس نے اس سے اتفاق کیا ہے، لہذا وہ مجبور نہیں راستہ ملنے کے بعد اس نے اس سے اتفاق کیا ہے، لہذا وہ مجبور نہیں

<sup>(</sup>۱) حدیث "أن عمار ا أخذه المشر كون ....."كی روایت حاكم (۳۵۷/۳) نے كی ہے، اور انہول نے اسے فيح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان كی موافقت كی

رد) حدیث: تعذیب بلال وقوله: أحد أحد" کی روایت بیهی نے المنن (۲۰۹۸) میں کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) حدیث: 'إن الله وضع عن أمتي الخطأ.....' کی روایت ابن ماجه(۱۹۸۲) اورحاکم (۱۹۸۲) نے کی ہے، اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں، حاکم نے اسے حج قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

<sup>(</sup>۴) المغنى ۱۳۶٬۱۴۵۸ البدائع ۱۷۲۷ ما ۱۷۷۱ الدردير مع الدسوقی ۲/۷۷ مع الدسوقی ۲/۷۷۱ الشیر املسی مع نهایة المحتاج ۲/۷۷۷ اکسی المطالب ۱۹۸۴

<sup>(</sup>۱) البدائع ۱۲۲۷۔

<sup>(</sup>۲) تكملة الفتح القدير،الهدابيه ۸ م ۱۷ شائع كرده دار إحياءالتراث،اشباه لا بن نجيم رص ۲۸۲\_

اگراس کے دل میں کوئی خیال نہآئے ،اوروہ کفر کا کام کردے، جبکهاس کا دل ایمان پر برقرار ہے، تووہ کا فرنہ ہوگا، نہاس کی بیوی اس سے علاحدہ ہوگی، نہ قضاءً نہ دیانتاً، اس کئے کہ اکراہ والا کام اس پر متعین ہوگیا اور اس کو اپنی ذات سے ٹالنا اس کے لئے ممکن نہیں،

کیونکہاس کے دل میں دوسراخیال ہی نہیں گذرا<sup>(۱)</sup>۔

حفیہ کہتے ہیں کہ کفر کی رخصت کے ثبوت کے باوجود وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہے، لہذا رخصت کا اثر فعل کے حکم یعنی مواخذہ کے بدلنے میں ہوگا، اس کے وصف (ایعنی حرمت) کے بدلنے میں نہیں ہوگا،اس کئے کہ کلمہ کفرکسی بھی حال میں اباحت کا احمّال نہیں رکھتا،لہذا حرمت برقرار رہے گی،البتہ اکراہ کے عذر کی وجہ سے مواخذہ ساقط ہوجائے گا(۲) اس کئے کہ فرمان باری ي:"إلَّا مَنُ أُكُرهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنُ مَّنُ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِیْتٌ "" (ججز اس صورت کے کہ اس پر زبردتی کی جائے درآنحالیکہ اس کا دل ایمان پرمطمئن ہو (تو وہ تومشتنی ہے)،لیکن جس کاسینه کفر ہی ہے کھل جائے تو ایسے لوگوں پر اللہ کاغضب ہوگا اور ان کے لئے عذاب در دناک ہوگا)۔

مالکیہنے کہا: جس پراکراہ کیا جائے اس کے لئے کفر کا اقدام کرنا حائز نہیں، البتة صرف قتل کے ذریعہ اکراہ ہوتو جائز ہے، لہذا جس کو اینے بارے میں قتل کر دیئے جانے کا اندیثہ ہوتو کفر کا اقدام کرنااس کے لئے جائز ہوگا،بشرطیکہاس کا دل ایمان پر برقرار ہو۔

لیکن قتل کےعلاوہ کے ذریعہ اکراہ جیسے مارنا، بیچے گوتل کرنا، مال لوٹنا،عضو کاٹنا تو اس کے ساتھ کفر کا اقدام جائز نہیں ہوگا، اور اگروہ

ایبا کرےگا تومر تد ہوجائے گا ۔

شافعیہ نے کہا: اکراہ کی وجہ سے کلمہ کفر زبان پر لانا مباح ہے، بشرطیکه دل ایمان پر برقرار مو،اس کئے که فرمان باری ہے: 'إلَّا مَنْ أُكُوهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ" (بجر الصورت كركه الله ير زبردتی کی جائے درآ نحالیکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو (تو وہ تو مستثنی ہے))۔

اذری نے کہا: بعض حالات میں بعض اشخاص پر واجب ہونے کا قول اظهر ہے، جبکہ اس میں بیوی اور اولا د کا تحفظ ہوا ورمعلوم ہو کہ صبر کرنے کے نتیجہ میں ان کومیاح و جائز کرلیاجائے گایا ان کونیست ونابود کردیا جائے گا،اس کے ہم معنی اوراس سے بڑے امور کواسی پر قياس كرناچاہئے (۲)۔

حنابلہ کے یہاں ابن قدامہ نے کہا:جس کو کفریر مجبور کیا جائے اور وہ کلمہ کفر کہہ دے تو کا فرنہیں ہوگا ، اس لئے کہ فرمان باری بِ: 'إِلَّا مَن أُكُوهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ" (جَرَاس صورت کے کہاس پرزبردستی کی جائے درآنحالیکہاس کا دل ایمان پرمطمئن ہو ( تووہ تومنٹنی ہے))، پھرانہوں نے کہا: جو کفار کے پاس قید میں ہو، اوران کے پہاں حالت خوف میں قید ہو، اوراس کے خلاف گواہ مل جائیں کہاس نے کلمہ گفرزبان سے کہا ہے تواس کے مرتد ہونے کا حکم نہیں لگا پاجائے گا، اس لئے کہ بیہ بظاہرا کراہ کی حالت میں ہوگا اور اگر گواہ گواہی دیں کہ کلمہ کفر کہتے وقت وہ مامون تھا تو اس کے مرتد ہونے کا حکم لگادیا جائے گا (۳)۔

جواینے او پر اکراہ ہونے کی وجہ سے کلمہ گفرزبان سے کہددے، پھراس سے اکراہ زائل ہوجائے تواس کواینے اسلام کے اظہار کرنے

<sup>(</sup>۱) الدرالختار، حاشیه بن عابدین ۵ر ۸۴٬۸۳، تکمله فتح القدیر۸ ۲/۲۵-۱۷۱ـ

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲/۷ ۲۱،۷۷۱، تکمله فتح القدیر۸ ۸ ۷۵۔

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢ م ٣٦٩ سه

<sup>(</sup>۲) أسني المطالب مع حاشية الرملي ۴ر9\_

<sup>(</sup>س) المغنى ۸ره ۱۳۶،۱۳۵ ا

#### کفر۸-۱۰

کا حکم دیا جائے گا، اب اگروہ اس کا اظہار کر ہے توا پنے اسلام پر باقی رہے گا اور اگر کفر کا اظہار کر ہے توجس وقت اس نے کلمہ کفر کہا تھا، اسی وقت سے اس کے کفر کا فیصلہ کیا جائے گا، اس لئے کہ اس کے ذریعہ ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ جس وقت اس نے اپنے اختیار سے کلمہ کفر کہا، اسی وقت سے کفر پر اس کا دل کھلا ہوا تھا ۔

۸- حفیه، ما لکیه، حنابله اوراضح قول کی روسے شافعیه کاس پراتفاق ہے کہ اکراہ کے باوجوداگرچیل کے ذریعہ ہوا کیان پر ثابت قدم رہنا اور صبر کرنا کفر کا اقدام کرنے سے افضل ہے، حتی کہ اگروہ اس حالت میں ترسول اللہ علیہ فی نے فرمایا: "قد کان من قبلکم یؤ خذ الرجل فیحفر له فی الأرض فیجعل فیھا، فیجاء بالمنشار فیوضع علی رأسه فیجعل نصفین، ویمشط بأمشاط فیوضع علی رأسه فیجعل نصفین، ویمشط بأمشاط العدید من دون لحمه وعظمه، فما یصده ذلک عن العدید من دون لحمه وعظمه، فما یصده ذلک عن دینه "(۲) (تم سے پہلے لوگوں کو اتنی تکلیف دی جاتی تی کر دیا جاتا، او پر سے آرہ لاکر اس کے سر پر گلا ہے، اس کو چرکر دو ٹکڑے کردیے، لوہے کی کنگھیاں اس کے گلاتے، اس کو چرکر دو ٹکڑے کردیے، لوہے کی کنگھیاں اس کے گوشت پر چلاتے، ہڑی تک پہنچاتے، پھر بھی یہ چیز اس کو اس کے گوشت پر چلاتے، ہڑی تک پہنچاتے، پھر بھی یہ چیز اس کو اس کے دین سے نہروکی تھی کہ دین سے نہروکی تھی کے۔

شافعیہ کے یہاں اصح کے بالمقابل چنداقوال ہیں:
اول: اپنی جان بچانے کے لئے کلمہ گفر کہددینا افضل ہے۔
دوم: اگر مقتد اعلاء میں سے ہوتو ثابت قدم رہنا افضل ہے۔
سوم: اگر اس سے کفار کواذیت پہنچنے اور شرعی احکام کے قیام کی

تو قع ہوتواس کی بقا کی مصلحت سے کلمہ کفرزبان سے کہنا افضل ہے، ورنہ ثابت قدم رہناافضل ہے (۱)۔

## کفارکے اقسام:

9 - كاسانى نے لكھا ہے كەكفاركى چارفتميں ہيں:

ایک قتم وہ ہیں جو سرے سے اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہ دہریہ ں۔

ایک قتم وہ ہیں جواللہ کا اقرار کرتے ہیں، کیکن اس کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، یہ بت پرست اور مجوس ہیں۔

ایک قتم وہ ہیں جواللہ اوراس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور
سرے سے رسالت کا انکار کرتے ہیں، یہ فلاسفہ کی ایک جماعت ہیں۔
ایک قتم وہ ہے جو فی الجملہ اللہ اوراس کی وحدانیت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں، البتہ ہمارے نبی محمد علیقی کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، لبتہ ہمارے نبی محمد علیقی کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، یہ یہودونصاری ہیں (۲)۔

## متفق عليه ومختلف فيه كفر:

ا - کفر کی دونشمیں ہیں: ایک قتم وہ ہے جو کسی متفق علیہ امر کے ذریعہ ہو۔
 ذریعہ ہو، دوسری قتم وہ ہے جو کسی مختلف فیہ امر کے ذریعہ ہو۔

اول: جیسے اللہ تعالی کے ساتھ شریک بنانا اور دین کی بدیہی معلومات کا انکار جیسے نماز وروزہ وغیرہ کی فرضیت کا انکار ، کفرعملی مثلاً قرآن شریف کو گندگی میں ڈالنا، اسی طرح بعث بعد الموت (مرنے کے بعد اٹھایا جانا) یا نبوتوں کا انکار (۳)۔

<sup>(</sup>۱) المغنی۸ر۲۴ا۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل ""کاروایت بخاری (فق الباری۳۱۲/۳۱۵) نے حضرت خیاب بن الاً رسٹ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) البدائع ۱۰۲/۷ ، ۱۰۳، دیکھئے: المغنی ۳۲۲۸،الشیر املسی بہامش نہایة المحتاج ۲۱/۲۶،

<sup>(</sup>۳) الفروق للقرافي ار ۱۲۳، ۱۲۴، تېذيب الفروق بېلمشه ار ۱۳۷، ۱۳۷ـ

دوم: اس میں سے پچھاعتقاد کے ذرایعہ، پچھ تول کے ذرایعہ، پچھ فعل کے ذرایعہ، پچھ ترک کے ذرایعہ ہوتی ہے۔ تفصیل اصطلاح'' ردۃ'' فقر ہ / ۱۰- ۲۱ میں ہے۔

#### كفار كا فروعات شرع كامخاطب مونا:

11 - زرکشی نے کہا: شرط عقلی یعنی قدرت اور فہم وغیرہ کا ہونا مکلّف بنائے جانے کے سیح ہونے کے لئے شرط ہے، لیکن شرط شرعی کا ہونا مشروط کا مکلّف بنائے جانے کے شیح ہونے کے لئے شرط نہیں ہے، اس میں حنفیہ کا اختلاف ہے اور پیر (مسکلہ) کفار کوفروع کا مکلّف ہونے کے بارے میں فرض کیا گیا ہے، گو کہ وہ اس سے عام ہے۔

جمہور کی رائے ہے کہ کفار کا فروع کا مخاطب ہونا عقلاً جائز (۱) ہے ۔

لیکن کفار کا فروع کا شرعاً مخاطب ہونے کے بارے میں (بقول زرکشی)چند مذاہب ہیں:

اول: کفار، فروع شریعت کے اوامرونواہی میں مطلقاً مخاطب ہیں، بشرطیکہ پہلے رسول پر ایمان ہو، جبیبا کہ بے وضوشخص نماز کا مخاطب ہے، بشرطیکہ پہلے وضوکر ہے۔

اس کی دلیل فرمان باری ہے: "مَا سَلَکَکُم فَي سَقَرَ قَالُوا لَهُ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّيٰنَ" (" منهیں کون سی چیز دوزخ میں لائی وہ کہیں گے ہم تو نہ نماز پڑھا کرتے تھے)،اس میں اللہ تعالی نے بی خبر دی ہے کہ ان کے عذاب کا سبب نماز کوترک کرنا ہے، اور مسلمانوں کواس سے ڈرایا ہے۔ نیز فرمان باری ہے: "وَ الَّذِیْنَ لَا یَدُعُونَ

مَعَ اللهِ إِلهًا الْحَرَوَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا الْحَرَوَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا الْحَدَّةِ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَلِكَ يَلُقَ اثَامًا، يُّضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيلَةِ "(اورجوالله كساته كسي اورمعبود كونهيس يكارت اورجس (انسان كي) جان كوالله نه مخفوظ قرار در ديا به السحّل نهيس كرت مربال حق يراور نه زنا كرت بين اورجوكوئي ايسا السحق نهيس كرك السحسائقة يراح كا، قيامت كدن اس كاعذاب براهتا جائے گا)۔

آیت میں صراحت ہے کہ گفر قبل اور زناسب ایک ساتھ کرنے والے کا عذاب کئی گنابڑھے گا، اس شخص کی طرح نہیں جو کفراور کھانا پینا ایک ساتھ کرے۔

اسی طرح اللہ تعالی نے کفراور ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قوم شعیب کی مذمت کی اور کفراور مردول کے ساتھ شہوت رانی کے سب قوم لوط کی مذمت کی۔

ان کا استدلال یہ بھی ہے کہ جس طرح کفر باللہ کے سبب کا فرکو عذاب ہوگا، اسی طرح رسول اللہ علیقی کی تکذیب کے سبب کا فرکو کوعذاب ہونے پراجماع منعقد ہے۔

یہ شافعیہ اور صحیح قول میں حنابلہ کا مذہب ہے، یہی امام مالک اور ان کے اکثر اصحاب کے قول کا تقاضا ہے، حنفیہ میں مشائخ عراق کا بھی یہی قول ہے (۲)۔

دوم: کفار، فروع کے مخاطب نہیں ہیں، بید حنفیہ میں فقہاء بخاریٰ کا قول ہے، اسی کے قائل: معتزلہ میں عبدالجبار اور شافعیہ میں شخ ابو حامد اسفرائینی ہیں، ابیاری نے کہا: بیدامام مالک کے مذہب کا ظاہر ہے،

<sup>(</sup>۱) البحرالمحط للزركشي ابر ۳۹۸،۳۹۷\_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ مدتژر ۲۲، ۳۴۰\_

<sup>(</sup>۱) سورهٔ فرقان ۱۹،۲۸۰

<sup>(</sup>۲) المستصفى للغزالىارا۹۲،۹۱،فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ار۱۲۸،البحر الحيط ار۳۹۸، ۹۹ س، الحطاب ۲ر۳۱۳، حاشية الجمل ۲۸۵۷، کشاف القناعار ۲۲۳،تهذیب الفروق بهامش الفروق ۳۱ر۲۳۱

زرکشی نے کہا:ابن خویزمنداد مالکی نے اس کواختیار کیا ہے۔

سرخسی نے کہا: بلا اختلاف کفار، دنیا و آخرت میں ایمان، عقوبات (سزاؤل) اور معاملات کے مخاطب ہیں، عبادات کے بارے میں آخرت کے تعلق سے یہی تھم ہے۔

دنیامیں اداکرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔

جولوگ کہتے ہیں کہ کفار، فروع کے مخاطب نہیں ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ کفر کے ساتھ عبادت کا تصور نہیں ہوسکتا، تو کا فرکو کیسے اس کا حکم دیا جائے گا؟ لہذا اس پر زکاۃ کے وجوب اور نماز کی قضا کا کوئی مطلب نہیں، جبکہ حالت کفر میں اس کی ادائیگی محال ہے، پھراگروہ مسلمان ہوجائے تو یہ واجب بھی نہیں، آخر جس چیز کی بجا آوری ناممکن ہے، وہ کیسے واجب ہوگی؟

سوم: کفار، نواہی کے مخاطب ہیں، اوا مرکے نہیں، اس لئے کہ باز رہنا کفر میں ممکن ہے، اس میں تقرب کی شرط نہیں، لہذا نواہی کا مکلّف ہونا جائز ہے، اوا مرکا نہیں، اس لئے کہ اوا مرکی شرط عزیمیت ہے، اور مقرب الیہ سے ناوا تفیت کے باوجود تقرب کا کام کرنا محال ہے، لہذا اوا مرکا مکلّف ہونا محال ہے۔

نووی نے ''التحقیق'' میں کئی اقوال نقل کئے ہیں، زرکثی نے کہا: ہمار ہے بعض اصحاب کی رائے ہے کہ کفار نواہی کے مکلّف ہیں، اس میں کوئی اختلاف اس میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ اوامر کا مکلّف ہونے میں اختلاف ہے۔

یة ول حفیه میں صاحب اللباب نے امام ابوحنیفہ اور ان کے عام اصحاب سے قل کیا ہے۔

ایک قول ہے: وہ صرف اوامر کے مخاطب ہیں۔

(۱) المتصفى للغزالى المرا٩٢،٩١، فواتح الرحموت الر١٢٨، البحر المحيط الر٩٩٣، •• ٢٠ عاشيه ابن عابدين ٢/٣، الحطاب ٢/١١٣، الفواكه الدوانى الر٧٠، الفروق للقرافي سار٢٠٤، تهذيب الفروق ٢٣٢،٢٣١ـ

ایک قول ہے: مرتد مکلّف ہے،اصلی کا فرنہیں۔ ایک قول ہے: وہ جہاد کےعلاوہ امور کےمکلّف ہیں۔ ایک قول ہے: تو قف کیا جائے گا <sup>(۱)</sup>۔

## كفار تعلق سے مسلمانوں كافريضه:

11 – کفارکود و ت اسلام دینا، مسلمانوں پرواجب ہے، اس کئے کہ فرمان باری ہے: "اُدُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِی هِی آَحُسَنُ" (آپ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِی هِی آَحُسَنُ" (آپ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِی هِی آَحُسَنُ" (آپ اللّه کی دوردگار کی راہ کی طرف بلائے حکمت سے اور اچھی نصیحت سے اور ان کے ساتھ بحث ہیجئے پہندیدہ طریقہ سے )، اسلام کی دوت ویا سے جنگ نہیں کی جائے گی، اس لئے کہ کفار سے جنگ کرنا بذات خود جنگ کی خاطر فرض نہیں، بلکہ اسلام کی دوت دیئے کے لئے ہے۔

دعوت کی دوصورتیں ہیں: دعوت بالبنان یعنی جنگ وقال، اور دعوت بالبیان یعنی زبانی دعوت، جس کی شکل تبلیغ کرنا ہے، دعوت بالبیان دعوت بالبیان دعوت بالقتال ہے آسان ہے، اس لئے کہ جنگ میں جان ومال کوخطرہ میں ڈالنا ہے، اور دعوت تبلیغ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں، لہذا اگر دونوں دعوت بی آسان تر کے ذریعہ مقصود کا حاصل موناممکن ہوتو اسی سے آغاز کرنا لازم ہوگا، روایت میں ہے: "أن رسول الله عَلَيْكُمْ لم یكن یقاتل الكفرة حتى یدعوهم إلى دسول الله عَلَيْكُمْ لم یكن یقاتل الكفرة حتى یدعوهم إلى الله عَلَيْكُمْ لَمُ وَلَيْكُمْ مِنْ کُونُ وَتِ اسلام دینے سے الله سلام" (رسول الله عَلَيْكُمْ مِنْ کُونُ وَتِ اسلام دینے سے الله سلام" (رسول الله عَلَيْكُمْ مِنْ کُونُ وَتِ اسلام دینے سے الله الله عَلَيْکُمْ کُونُ وَتِ اسلام دینے سے

- (۱) البحرالحيط ارا۴ ۴ ، فواتح الرحموت ار۱۲۸ ، تهذیب الفروق ۲۳۲،۲۳۳
  - (۲) سورهٔ کل ۱۲۵۔
- (۳) حدیث: 'أن رسول الله عَلَیْ لم یکن یقاتل الکفرة حتی یدعوهم الی الإسلام" یرحدیث حضرت بریدهٔ کی اس حدیث کے من میں منقول ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: أنه کان إذا أمر أمیوا أمره بذلک اس کی روایت مسلم (۱۳۵۷) نے کی ہے۔

قبل ان ہے جنگ نہیں کرتے تھے)۔

پهرا گرمسلمان ان کودعوت اسلام دیں اور وہ اسلام قبول کرلیں تو ان سے جنگ کرنے سے بازر ہیں گے،اس کئے کہ فرمان نبوی ہے: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء هم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله" (مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے لڑوں، تا آ نکہ وہ لا إلله إلا الله، محمد رسول الله كي گوائي دين، اورجب وه ايما كرليس كتووه میری طرف سے اپنی جان و مال کومخفوظ کرلیں گے سوائے اسلام کے حق میں،اوران کا حساب اللہ یر ہوگا )،اگروہ اسلام قبول کرنے سے ا نکار کریں اورا گران سے جزیہ قبول کیا جاسکتا ہوتو ان کو ذمی بننے کی دعوت دی جائے اور اگروہ اس کو قبول کرلیں تو ان سے بازر ہیں گے، اس لئے كەفرمان نبوى بے: "فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم" (اوراگروه اسلام لانے سے انکارکریں توان سے جزیہ مانگ، اور اگروہ جزید بیا قبول کرلیں تو مان لے اور ان سے بازرہ )، اورا گروہ اس کوبھی منظور نہ کریں تومسلمان اللہ تعالی سے مدد ما نگ کران سے لڑیں اور پوری توت وطاقت صرف کرنے کے بعد اللہ کی مدد پر بھروسہ کریں <sup>(۳)</sup>۔ اس كى تفصيل اصطلاح'' جزية'' فقره ٧٥٧ - • ٣، اور اصطلاح ''جہاد''فقرہ ر ۲۴ میں ہے۔

اسلام لانے کے بعد کافر پر لازم ہونے والے امور:

سا - قرافی نے کہا: مسلمان ہونے کے بعد کافر کے حالات الگ
الگ ہوتے ہیں، چنانچہ خریدی ہوئی چیزوں کا ثمن، اجارات کی
اجرت اور قرض لئے ہوئے دیون کی ادائیگی وغیرہ اس پر لازم ہوگ۔
اگر وہ حربی ہوتو حقوق العباد میں قصاص یا غصب یالوٹ اس پر
لازم نہیں ہوگا، کین اگر ذمی ہوتو اس پر تمام حقوق اور واجبات کالوٹانا
لازم ہوگا، اس لئے کہ اس نے عقد ذمہ کیا ہے، اور وہ عقد ذمہ کے
لازم ہوگا، اس کے کہ اس نے عقد ذمہ کیا ہے، اور وہ عقد ذمہ کے
نقاضے پر راضی ہے، کیکن حربی کسی چیز پر راضی نہیں ہے، اسی وجہ سے
تقاضے پر راضی ہے، کیکن حربی کسی چیز پر راضی نہیں ہے، اسی وجہ سے
ہم نے اس کے او پر سے غصوب (غصب شدہ چیزیں) اور نہوب
(لوئی ہوئی چیزیں) وغیرہ کوسا قط کر دیا۔

لیکن حقوق الله جواس کے کفر کی حالت میں گذر چیکے اس پر لازم نہیں ہوں گے، نہ ظہار، نہ نذر، نہ کوئی قتم، نہ نمازوں یا زکاتوں کی قضا، نہ حقوق اللہ میں سے کوئی چیز جس میں اس نے کوتا ہی کی ہو، اس لئے کہ فرمان نبوی ہے:"الإسلام یہدم ما کان قبله" (اسلام سابقہ گناہوں کو ختم کردیتا ہے)۔

حقوق العباد کی دوشمیں ہیں: ایک شم وہ ہے جس پروہ حالت کفر میں راضی تھا، اور اسے اس کے ستحق کودیئے سے اس کا دل مطمئن تھا، تو یہ اسلام کی وجہ سے ساقط نہ ہوگا، اس لئے کہ اس کو اس پر لا زم کرنے میں اسے اسلام سے نفرت دلا نانہیں ہے، کیونکہ وہ خود اس مرراضی تھا۔

ر ہاوہ جساس کے مستحق کے حوالے کرنے پروہ راضی نہ تھا جیسے آل اور غصب وغیرہ ، تو بیا لیسے امور ہیں جن کا اقدام اس نے اس بھروسہ پر کیا ہے کہ اس کے اہل کو اس کی ادائیگی نہیں کرے گا، لہذا بیسب

<sup>(</sup>١) حديث: "أموت أن أقاتل الناس ....." كَاتِحْ يَجُ فَقُره بْمِبر ٢ مِين گذر يَجَى \_

<sup>(</sup>۳) بدائع الصنائع ۷/۱۰۰، المغنى ۱۸/۳۹۲،۳۹۲، المواق بهامش الحطاب سره.۳۵

<sup>(</sup>۱) حدیث: "الإسلام یهدم ما کان قبله ....." کی روایت مسلم (۱۱۲۱) نے حضرت عمرو بن العاص سے کی ہے۔

#### کفر ۱۲-۱۲

ساقط ہوجائیں گے، اس لئے کہ جو چیز اس کے عقیدہ میں لازم نہیں اسے اس پر لازم کرنے میں اس کو اسلام سے نفرت دلانا ہے، لہذا اسلام کی مصلحت اسحاب حقوق کی مصلحت پر مقدم ہوگی۔

لیکن حقوق الله مطلقاً ساقط ہوجاتے ہیں ،خواہ ان پرراضی ہو یانہ ہو،حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان دوطرح سے فرق ہے:

اول: اسلام، حق الله ہے اور عبادات وغیرہ بھی حق الله بیں اور چونکہ دونوں حق ایک جہت کے بیں، اس لئے مناسب ہے کہ ایک کو دوسرے پر مقدم کیا جائے اور ایک حق دوسرے کوسا قط کردے، اس لئے کہ ساقط ہونے والے حق کی جہت میں دوسراحق حاصل ہو گیا ہے۔

لیکن حق العباد آ دمیوں کے لئے ہے، اور اسلام ان کا حق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کا حق ہیں ہے۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ لوگوں کا حق ان کے علاوہ کے حق کے حاصل ہونے سے ساقط نہ ہو۔

دوم: الله تعالی کریم و تخی ہے، درگذر کرنااس کی رحمت کے شایان شان ہے، بندہ بخیل وضعیف ہے، لہذا اپنے حق کو پکڑے رہنااس کے مناسب ہے، اس لئے حقوق الله مطلقاً ساقط ہو گئے، اگر چہوہ ان پرراضی ہو، جیسے نذر واکیمان، یا راضی نہ ہو، جیسے نمازیں اور روزے، اوروہ حقوق العبادسا قط نہ ہوں گے جن پر پہلے سے رضامندی ہو

#### كافروالدين كے ساتھ معاملہ:

۱۹۷ - اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے، خواہ والدین مسلمان ہوں یا کافر۔

تفصیل اصطلاح: ''برالوالدین'' فقرہ رسمیں ہے۔

(۱) الفروق للقرافي ۱۸۵٬۱۸۴ نيز ديکھئے:الهنځور في القواعد للزرکثی ۳۲۰۱،۱۴ لحرالمحط ۱۹۰۱، المخالطاك ۲۰۹۳

#### كافر كى نجاست وطهارت:

10-فقهاء کا مذہب ہے کہ زندہ کا فرپاک ہے، اس لئے کہ وہ آدمی ہے۔ اور آدمی پاک ہے، اس لئے کہ فرمان ہو یا کا فر (۱) ، اس لئے کہ فرمان باری ہے: "وَلَقَدُ حَرَّمُنَا بَنِی آدَمَ" (۱) (اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے)، اور فرمان باری: "إنَّمَا المُشوِ حُونَ نَجَسٌ " (مشرکین تو زے ناپاک ہیں) سے مرادجہم کی نجاست نہیں بلکہ عقیدہ کی نجاست مراد ہے، کیوں کہ رسول اللہ علی ہے۔ مسجد میں قیدی کو باندھا تھا (۱) ۔

#### كافركاقرآن جيونا:

۱۷ – ما لکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ میں امام ابو یوسف کا فدہب ہے کہ کا فرکے لئے قرآن کی کافر کے لئے قرآن کی البات ہے۔ البائز نہیں، اس لئے کہ اس میں قرآن کی اہانت ہے۔

امام محمد بن الحسنَّ نے کہا: اگر کا فرغسل کر لے توقر آن چھونے میں کوئی مضا کقت نہیں، اس لئے کہ چھونے سے مانع حدث تھا، جوغسل سے زائل ہوگیا، البتہ عقیدہ کی نجاست باقی ہے، جو اس کے دل میں نہیں (۵)۔
میں ہے، ہاتھ میں نہیں (۵)۔

مالکیہ نے کہا: کا فرکوتر آن کا تعوید لئے رہنے سے روکا جائے گا، اگر چیاس پریردہ ہو،اس لئے کہوہ اس کی اہانت کا سبب ہوگا<sup>(۲)</sup>۔

- (۱) حاشيه ابن عابدين ار ۱۴۸، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ار ۵۰، نهاية الحتاج ار ۲۲۱، كشاف القناع ار ۱۹۳
  - (۲) سورهٔ اسراء ۱۰۷ کـ
  - (۳) سورهٔ توبه/ ۲۸\_
- (٣) حدیث: "ربط النبی عَلَیْتُ الأسیر فی المسجد وهو ثمامة بن أثال" کی روایت بخاری (٥٥٥ الباری ار۵۵۵) اورسلم (١٣٨٢/٣) نے حضرت الوہر یرہ سے کی ہے۔
  - (۵) بدائع الصنائع الر2m،الدرالمخاروحاشيها بن عابدين الر119\_
    - (۲) الشرح الكبيروحاشية الدسوقي ار١٢٦ ـ

#### كافر كالمسجد مين داخل هونا:

مسجد حرام کے علاوہ دوسری مساجد کے بارے میں شافعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیران میں کافروں کے لئے داخل ہونا حلال نہیں ہے، اس لئے کہ حضرت عیاض اشعریؓ نے روایت کی ہے کہ '' حضرت عراض کے باس آئے ، اور ایت کی ہے کہ '' حضرت ابومویؓ ، حضرت عمرؓ کے پاس آئے ، اور ان کے ساتھ ایک نصرانی تھا، حضرت عمرؓ کواس کا خط بھلا معلوم ہوا، تو انہوں نے کہا: اپنے اس محرر سے کہو کہ جمیں کوئی خط پڑھ کر سنائے ، انہوں نے کہا: اوہ مسجد میں نہیں آئے گا، تو انہوں نے کہا: کیوں؟ کیا انہوں نے کہا: وہ مسجد میں نہیں، وہ نصرانی ہے، یہن کر حضرت عمرؓ وہ نے ان کوڈ انٹ ڈ پٹ کیا''۔ اگر کوئی کا فربلا اجازت مسجد میں آجائے تو اس کوسزا دی جائے گی، اس لئے کہ حضرت ام غراب کی بیروایت ہے کہ میں نے حضرت علیؓ کومنبر پردیکھا، ان کی نگاہ ایک مجوسی پر پڑی،

توینچاترے،اس کو مارکر باب کندہ سے باہر نکال دیا۔

اگر کافروں کا کوئی وفد آئے، اور امام کے پاس ان کے شہرانے کی کوئی جگہ نہ ہو تو مسجد میں ان کو شہرنا جائز ہوگا (۱)، اس لئے کہ روایت میں ہے: "أن النبي عَلَیْ اُنزل سبي بني قریظة والنضير في مسجد المدينة (۱)، وربط ثمامة بن أثال في المسجد" (سول الله عَلِی شائل فی خبوقر فظه وضير کے قيد يوں کو مدينہ کی مسجد ميں شهرايا، اور ثمامہ بن اثال کو مسجد ميں باندھاتھا)۔ مالکيه کے نزد يک کافر کو مسجد ميں داخل ہونے سے روکا جائے گا،

ما لکیہ کے نزدیک کافر کو مسجد میں داخل ہونے سے روکا جائے گا،

اگر چہکوئی مسلمان اس کو داخل ہونے کی اجازت دے دے، بیاس
صورت میں ہے جبکہ اس کے داخل ہونے کی کوئی مجبوری نہ ہو، مثلاً
کافر کے علاوہ کوئی بڑھئی یا معمار وغیرہ نہ ملے اور مسجد میں اس کی
ضرورت ہو، یا کوئی مسلمان مل رہا ہو، کیکن کافر زیادہ ماہر کاریگر ہواور
اگر کافر ہی جیسا مسلمان ماہر کاری گر مل رہا ہو، کیکن مسلمان کی اجرت
کافر سے زیادہ ہواور بیزیادتی معمولی ہوتو اس کو مجبوری نہیں مانا
حائے گا، ورنہ یہ نظاہر مجبوری ہوگی۔

اگر کا فرمسجد میں کام کے لئے داخل ہوتو مندوب ہے کہ کام کی سمت سے داخل ہو <sup>(4)</sup>۔

یہ مالکیہ کا مذہب ہے اور یہی حنابلہ کے یہاں ایک روایت ہے، ابن قد امد نے کہا: اس میں ایک دوسری روایت بیہے: کفار کے لئے

<sup>(</sup>۱) المهذب ۲۵۹/۲، لمغنی ۸/۱۳۵۰ الدسوقی ۱/۹ ۱۳۰ الدرالمخار و حاشیه ابن عابدین ۲۴۸/۵۰

<sup>(</sup>۲) سوره توبه ۲۸\_

<sup>(</sup>۳) سورهٔ اسراءرا۔

<sup>(</sup>۱) المهذب۲ر۲۵۹،المغنی۸۲۲۵۹\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أن النبي عَلَيْكُ أنزل سبی بنی قریظة فی مسجد المدینة" كوشرازی نے المهدب (۲۸ ۲۵۹) مین نقل کیا ہے، لیمن حدیث کی کسی کتاب میں اس کی روایت ہمیں نہیں ملی۔

<sup>(</sup>٣) حديث: "ربط ثمامة بن أثال في المسجد" كَيْ تَحْ تَكَ نَقْر هُمْبر/ ١٥ مِيْن گذرچكي\_

<sup>(</sup>۴) الشرح الكبيروحاشية الدسوقي الروسايه

کسی حال میں مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں۔

حنفیہ کے نزدیک مسجد میں کافر کا داخل ہونا جائز ہے، نواہ مسجد حرام ہو یادوسری مساجد، اس لئے کہ روایت ہے: "أن النبی عَلَیْ اللہ أنزل وفد ثقیف فی مسجدہ وهم کفاد" (رسول اللہ عَلَیْ اللہ فی مسجدہ وهم کفاد " (رسول اللہ عَلَیْ اللہ فی مسجدہ وهم کفاد " (رسول اللہ اس کئے کہ گندگی ان کے اعتقاد میں ہے، لہذاوہ مسجد کے گندہ ہونے کا سبب نہ ہوگی، اور فرمان باری: "إنَّمَا الْمُشُو کُونَ نَجَسٌ فَلَا یَقُر بُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هَلَدًا" (مشرکین تونرے یَقُر بُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هَلَدًا" (مشرکین تونرے ناپاک بیں سواس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ آن ناپاک بیں سواس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ آن پائیں)، تسلط اور سربلندی کے ساتھ آنے پرمحول ہے یا بر ہنہ طواف کرنے پر، جیسا کہ دور جاہلیت میں ان کی عادت تھی، لہذا خود داخل ہوناممنوع نہیں ہوگا ۔۔

#### قريب المرك كا فركونلقين كرنا:

۱۸ - اسنوی نے کہا: اگر وہ (لیمنی قریب المرگ) کافر ہوتو اس کو شہادتین کی تلقین کی جائے گی اور اس کو ان کا کام دیاجائے گا اس کے کہ حضرت انس کی روایت ہے: "کان غلام یھو دی یخدم النبی عَلَیْ اللہ یعودہ، فقعد عند راسه فقال له: "اسلم"فنظر إلی أبیه و هو عنده فقال له: أسلم"فنظر إلی أبیه و هو عنده فقال له: أطع أبا القاسم عَلِی فاسلم، فخرج النبی عَلیہ وهو یقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار" (ایک یہودی یقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار" (ایک یہودی

- (۱) حدیث: "انزال وفد ثقیف فی مسجده علیه علیه" کاذکرابن اسحاق نے اپی "سیرت" میں کیا ہے، جبیا کہ "السیر ة النبو بیلا بن بشام (۱۸۴۸) میں ہے۔
  - (۲) الدرالخياروحاشيه ابن عابدين ار۲۴۸،۵،۱۴۸\_
    - (۳) حاشة الجمل ۲/۲ ۱۳ ساب
- ۳) صديث: "كان غلام يهودي يخدم النبي غَلَيْكِ ....." كى =

لڑکا حضور علیہ کی خدمت کرتا تھا، وہ بیار ہوا، حضور علیہ اس کے بر ہانے پاس اس کی عیادت کے لئے آئے، آپ علیہ اس کے سر ہانے بیٹھ گئے، اور اس سے کہا: مسلمان ہوجاؤ، اس نے اپنے باپ کی طرف نگاہ اٹھائی جو پاس میں موجود تھا، تواس کے باپ نے اس سے کہا: ابوالقاسم علیہ کی بات مان لو، پھروہ مسلمان ہوگیا، اور رسول اللہ علیہ وہاں سے یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے: اللہ کا شکر ہے، جس نے اس آگ سے بچالیا)۔

قریب المرگ کا فر کے اسلام لانے کی اگر امید ہوتو اسے شہادت کی تلقین کرنا واجب ہوگا اور اگر اسلام لانے کی امید نہ ہوتو مندوب ہوگا۔

جمل نے کہا: اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہا گراس کے اسلام لانے کی توقع ہوتو اسے تلقین کی جائے گی، گوکہ وہ غرغرہ کی حالت میں پہنچ چکا ہو، اس میں کوئی بعد نہیں، کیونکہ اس کا احتمال ہے کہ اس کی عقل حاضر ہو، اگرچہ ہمارے لئے اس کے برعس ظاہر ہور ہا ہواور اگرچہ ہم اس پر اس حالت میں مسلمانوں کے احکام مرتب نہیں کریں گے (ا)۔

مسلمان پرکافرکی ولایت اورکافر پرمسلمان کی ولایت:

19 - مسلمان کے تعلق سے کافر، اہل ولایت نہیں ماناجائے گا، اس
لئے کہ فرمان باری ہے: "وَلَن یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلکَافِرِینَ عَلَی
المُوْمِنِینَ سَبِیلًا" (اور اللّٰہ کافروں کا ہرگز مومنوں پر غلبہ نہ
ہونے دےگا)، اور کافر کے تعلق سے مسلمان کے لئے کوئی ولایت
نہیں، البتہ سبب عام کے ذریعہ ہے مثلاً سلطان یا اس کے نائب کی

<sup>=</sup> روایت بخاری (فتح الباری ۳ر۲۱۹) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حاشية الجمل ۱۳۲۸ [

<sup>(</sup>۲) سورهٔ نساء را ۱۳ ا

ولایت، پی**فی** الجملہ ہے<sup>(۱)</sup>۔

اس کی مثالیں:

الف-كافرك لئے اپنی مسلمان بیٹی کی شادی كرانا جائز نہیں، اور نہ مسلمان كے لئے اپنی كافر بیٹی کی شادی كرانا جائز ہوگا، اس لئے كدونوں میں موالات منقطع ہے (۲)، اس لئے كدفر مان باری ہے: "وَالمُوّعِنُونَ وَالمُوْمِنِثُ بَعضُهُم أَولِيَاءُ بَعضٍ "(اور ايمان والياں ايک دوسرے كے (دینی) رفیق بین)، نیز فرمان باری ہے: "وَالّذِینَ كَفَرُو ابَعضُهُم أَولِيَاءُ بَعضٍ "(اور جولوگ كافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے كے وارث ہیں)۔

ب-قضاء، ولا یات عامه میں سے ہے اور قاضی کا مسلمان ہونا شرط ہے، کافر کو قاضی مقرر کرنا جائز نہیں، اس لئے که فرمان باری ہے: "وَلَن یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلكَافِرِینَ عَلَی المُوْمِنِینَ سَبِیلًا" (اور کافروں کا ہرگز مومنوں پر غلبہ نہ ہونے دے گا)، خواہ کافرکی مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے ہو یا اس کے اپنے دین والوں میں۔

امام ابوحنیفہ نے ہم مذہب والوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے کا فرکی تقرری کوجائز قرار دیاہے ۔ لئے کا فرکی تقرری کوجائز قرار دیاہے ۔ تفصیل اصطلاح'' قضاء'' فقرہ ر۲۲ میں دیکھیں۔

(۱) الدرالخفاروحاشیها بن عابدین ۲ر۱۲ ۱۳ المهذب۷۲ ۲ مالمغنی ۲/۲ ۲ م. ۱۸

- (۳) سورهٔ توبه را ک
- (۴) سورهٔ أنفال ١٣٧\_
- (۵) بدائع الصنائع ۷ر۳، الدسوقی ۱۲۹/۰ المهذب ۲۹۱۲، کشاف القناع ۲۸ ۲۹۵، الأحکام السلطانی للماوردی رص ۷۵\_

#### َ کفارکے نکار**ت**:

• ۲ - کفار کے نکاح صحیح ہیں اور اگر وہ مسلمان ہوجائیں یا ہمارے پاس مقدمہ پیش کریں تو ان پران کو برقر اررکھا جائے گا، بشرطیکہ اس عورت سے فی الحال ابتداءً نکاح جائز ہواور ان کے عقد کے طریقہ وکیفیت کونہیں دیکھا جائے گا،اور نہ مسلمانوں کے نکاح کے شرائط یعنی ولی، گواہ، صیغہ ایجاب و قبول وغیرہ امور کا ہونا اس کے لئے معتبر ہوگا

ابن عبدالبرنے کہا کہ اس پر علاء کا اجماع ہے کہ اگر میاں بیوی
ایک ساتھ فی الحال مسلمان ہوں تو دونوں اپنے نکاح پر قائم رہ سکتے
ہیں، بشرطیکہ دونوں میں نسب یا رضاعت کا تعلق نہ ہو،عہد رسالت
میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور رسول اللہ علیہ نے ان کوان
میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور رسول اللہ علیہ نے ان کوان
کے نکاح پر برقر اررکھا اور آپ علیہ نے ان سے نکاح کے شرائط یا
کیفیت کے بارے میں دریافت نہیں فرمایا، بیامرتوا ترااور بدیم طور
پر معلوم ہے، لہذا بھینی ہوگا، البتہ فی الحال قابل غور ہوگا کہ اگر وہ
عورت اس نوعیت کی ہے جس سے ابتداءً نکاح اس مرد کے لئے جائز
ہوتو اس کو برقر اررکھا جائے گا اور اگر ایس عورت ہوجس سے ابتداءً
نکاح جائز نہ ہو، مثلاً نسب یا سبب کی وجہ سے حرام عورتوں میں سے
نکاح جائز نہ ہو، مثلاً نسب یا سبب کی وجہ سے حرام عورتوں میں سے
کوئی ہو یاعدت والی یا مرتدہ یا بت پرست یا مجوتی یا تین طلاق والی ہو
تو اس کو برقر ارنہیں رکھا جائے گا ان

اگرآ زادمسلمان ہواور اس کے نکاح میں چارسے زائد عورتیں ہول اور سب اس کے ساتھ مسلمان ہوجا ئیں تولازم ہے کہ ان میں چارعور تول کا انتخاب کرے اور اس سے زائد کو جدا کر دے ، اس لئے کہ حضرت غیلان نوبیویوں کے ساتھ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ

<sup>(</sup>۲) حاشيه ابن عابدين ۲ر۱۳، المهذب ۲رس، المغنی ۲/۲۲، الر الدسوقی ۲/۲۲۱، الخرثی ۱۸۲،۱۸۱/

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲ رواس، الدسوقي ۲ ر ۲۲۹،۲۲۷، المهذب ۲ ر ۵۳، المغنى ۲ رسالا\_

#### كفرا٢-٢٢

علی نے ان کو مکم دیا کہ ان میں سے چار کا انتخاب کرلیں (ا) ۔
اس مسکلہ میں اور اس صورت میں جبکہ زوجین میں سے ایک مسلمان ہوجائے ، دوسرامسلمان نہ ہو، یا ایک مسلمان ہوجائے پھر دوسراعدت کے اندریااس کے بعد مسلمان ہو، فقہاء کے یہاں تفصیل ہے۔، اس کی تفصیل اصطلاح '' ذکاح''' اِسلام'' فقرور ۵ میں دیکھیں۔

مسلمان مردکا کا فرعورت سے یا کا فرمرد کا مسلمان عورت سے نکاح کرنا:

۲۱ - غیر کتابیکا فره سے شادی کرنامسلمان پرحرام ہے، اس لئے کہ فرمان باری ہے: "وَلَا تَنكِحُوا المُشرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ" (۲)
(اور نکاح مشرک عورتوں كے ساتھ نہ كروجب تك كدوه ايمان نہ لے آئيں)، منفق عليہ ہے ۔

ابن قدامہ نے کہا:ان کی عورتوں اور ذبیحہ کے حرام ہونے کے بارے میں اہل علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

مشرک عورتوں سے نکاح کی حرام ہونے کی علت (بقول کا سانی) یہ ہے کہ دینی عداوت کے قائم رہتے ہوئے کا فرعورت سے شادی اور میل جول سے وہ سکون ومجت حاصل نہ ہوگی جو نکاح کے مقاصد کی بنیا دہے ۔

۲۲ – مسلمان کے لئے اہل کتاب یعنی یہودنصاری کی آ زادعورتوں

سے شادی کرنا جائز ہے، اس کئے کہ فرمان باری ہے:
"وَالمُحُصَنْتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِن قَبُلِكُمْ" (اور
ان کی پارسائیں جن کوتم سے بل کتاب مل چکی ہے)، نیزاس کئے کہ
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ذمی عور توں سے شادی کی، حضرت
عثمان ٹے نا ئلہ بنت قرافصہ کلبیہ سے شادی کی، حالانکہ وہ نصرانی
تصیں جوان کے پاس مسلمان ہوئیں، حضرت حذیفہ نے اہل مدائن
کی ایک یہودی عورت سے شادی کی اگ

کتابی عورت سے نکاح اس کے مسلمان ہونے کی امید کی وجہ سے جائز ہے،اس لئے کہ فی الجملہ انبیاء ورسولوں کی کتابوں پراس کا ایمان ہے ۔ ایمان ہے ۔

کتابی عورت سے نکاح کے جواز کے تکم کے باوجوداس سے نکاح کرنا مگروہ ہے، اس لئے کہ اندیشہ ہے کہ مرد اس کی طرف مائل ہوجائے اور وہ اس کو دین سے پھیر دے، یا شوہر عورت کے دین والوں سے دوستی کرے، اگر عورت حربی ہوتو کراہت زیادہ سخت ہوگی، اس لئے کہ یہاں بھی دین سے پھرنے کا اندیشہ ہے، نیز اس لئے کہ یہاں بھی دین سے پھرنے کا اندیشہ ہے کہ لئے کہ وہ حربیوں کی جمعیت بڑھائے گا، نیز اس لئے کہ اندیشہ ہے کہ حربی بیوی سے پیدا شدہ اس کی اولا دقید کرلی جائے اور انہیں غلام بنا لیاجائے۔

حضرت عمر بن الخطاب في ابل كتاب كى عورتوں سے شادى كرنے والوں سے فرما يا: ان كوطلاق دے دو، حضرت حذيفة كوچھوڑ كر سب نے طلاق دے دى، حضرت عمر نے ان سے فرما يا: طلاق دے دو، تو انہوں نے كہا: كيا آپ گواہى ديتے ہيں كہ وہ حرام ہے؟

<sup>(</sup>۲) سورهٔ بقره در ۲۲۱ ـ

<sup>(</sup>٣) البدائع ٢/٠/٢،الدسوقي ٢/٢٦،المهذب ٢/٩٥، المغني ٢/ ٥٩٢

<sup>.</sup> (۴) بدائع الصنائع ۲۷۰۲-

<sup>(</sup>۱) سورۇماكدەر ۵

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٢/٠٧، الدسوقى ٢/٢٦، المهذب ٣٥/٣، المغنى ٢/٨٩٥\_

<sup>(</sup>m) بدائع الصنائع ٢٧٠/٢\_

### كفر٢٣-١٥

امام ما لک نے بھی اس کو مروہ کہا ہے، اس لئے کہ اس کی غذا شراب اور سور ہے اور مسلمان کے بچہ کو وہ دونوں چیزیں گھلائے گ، شوہراس کا بوسہ لے گا، ساتھ لیٹے گا اور وہ اس عورت کو اس غذا سے روک نہیں سکتا، اگر چہ اس کی بوسے اس کو ضرر لاحق ہو اور نہ کنیسہ جانے سے روک سکتا ہے اور حالت حمل میں وہ مربھی سکتی ہے اور کفار کے مقبرہ میں فن کی جائے گی جوجہم کا ایک گڈھا ہے ۔۔۔

۲۳ کا فرکے لئے مسلمان عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، کئو مِنوا" (اور اپنی عورتوں کو (بھی) مشرکوں کے نکاح میں نہ دو گئو مِنُوا" (اور اپنی عورتوں کو (بھی) مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں)، نیز اس لئے کہ مومن عورت کا فرسے کرنے میں اس عورت کے گفر میں پڑنے کا اندیشہ ہے، نکوکہ شوہراس کو اینے دین کی طرف بلائے گا، مردجن افعال کو پہند کرتے ہیں ان میں عورتیں عادیاً مردوں کی پیروی کرتی ہیں اور دین میں ان کی تقلید کرتی ہیں، آیت کے آخر میں اس کی طرف اس فر مان

باری کے ذریعہ اشارہ ہے: ''أولئِکَ یَدُعُونَ إِلَی النّّادِ ''(اوہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں)،اس لئے کہ وہ موَمن عورتوں کو کفر کی طرف بلائے ہیں )،اس لئے کہ وہ موَمن عورتوں کو کفر کی طرف بلانا ہے، کی طرف بلانا ہے، کی طرف بلانا ہے، کی طرف بلانا ہے، کیونکہ کفر آ گ کی اسب ہے،لہذا کا فرمرد کا مسلمان عورت سے نکاح کرنا حرام کی طرف بلانے والاسبب ہوگا،اس لئے حرام ہوگا،نص میں اگر چہشرکین کا ذکر ہے لیکن علت یعنی آ گ کی طرف بلانا تمام کفارکو عام ہوگا، اس کے مشابہ عام ہے،لہذا علت کے عموم کی وجہ سے تکم بھی عام ہوگا ''۔ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ سے مسلمان مرد کے نکاح کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اس طرح سامری اور صابئ عورت سے نکاح کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اس طرح سامری اور صابئ عورت سے نکاح کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اس طرح سامری اور صابئ عورت سے نکاح کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

اگر کا فرعورت کے والدین میں سے ایک کتابی اور دوسرا بت پرست ہوتواس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

اسی طرح اگر کسی کتابی عورت سے شادی کر نے پھروہ کسی اور دین میں چلی جائے خواہ اہل کتاب کا دین ہویا غیر اہل کتاب کا ،اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔

اس کی تفصیل اصطلاح '' نکاح'' میں ہے۔

#### کافر کی وصیت اور کافر کے لئے وصیت:

۲۵ – بالاتفاق وصیت کرنے والے کامسلمان ہونا، وصیت کی صحت کے لئے شرط نہیں، لہذا کا فرکی طرف سے مسلمان اور کا فرکے لئے مال کی وصیت کرنا صحیح ہوگا، اس لئے کہ کفرتملیک کی اہلیت کے منافی نہیں، نیز اس لئے کہ کا فرکی نیچ اور اس کا ہم صحیح ہے، تو اسی طرح اس

<sup>(</sup>۱) بعض نشخوں میں ہے:'' جمرة''لعنی انگارہ۔

<sup>(</sup>۲) المهذب ۲۱۷۸، أمغنی ۲۱،۵۹۰ الدسوقی ۲۲۷۲

<sup>(</sup>۳) الدسوقى ۱۸۷۲\_

<sup>(</sup>۴) سورهٔ بقره در ۲۲۱\_

<sup>(</sup>۱) سورهٔ بقره در ۲۲۱ ـ

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲۷۲،۲۷۱۔

#### كفر٢٦-٢٩

کی وصیت بھی صحیح ہوگی۔

جس طرح کافر کی طرف سے وصیت جائز ہے، تو اسی طرح کافر کے لئے مسلمان یا کافر کی طرف سے فی الجملہ وصیت جائز ہوگی، یہ شریح، شعبی، ثوری اور اسحاق سے بھی مروی ہے۔ تفصیل اصطلاح'' وصیۃ''میں ہے۔

كافركا جرت يردينا وراجرت يرلينا:

۲۲ - کاسانی نے کہا: اجارہ میں عقد کرنے والے کا مسلمان ہونا سرے سے شرط نہیں، لہذا مسلمان، ذمی، حربی اور مستا من کی طرف سے اجارہ (اجرت پر لینا) جائز ہوگا، کیونکہ یہ عقود معاوضات میں سے ہے، لہذا اس کے مالک کافر ومسلمان دونوں ہوں گے، جیسے خرید وفروخت (ا)۔
اس کی تفصیل'' اجارۃ'' فقرہ حرم ۹۸ میں ہے۔

کا - ذمی کامسلمان کواجرت پررکھنا اگروہ ذمہ میں کسی معین عمل کے لئے ہومثلاً کپڑے کی سلائی یا دھلائی توجائز ہوگا، ابن قدامہ نے کہا: ہمارے علم میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ، اس لئے کہ: "أن علیا رضي الله عنه أجر نفسه من یهو دي یسقي له کل دلو بتمرة وأخبر النبي عَلَيْ الله الله عنه أبدلك فلم ينكره" (حضرت علی فرد کوایک یہودی کے پاس اجرت پررکھا کہ ہر ڈول پائی نکالنے کے وض ایک مجور ملے گی، اور اس کی اطلاع رسول اللہ عَلَیْ الله کودی تو آپ نے نیم زمائی )۔

اثرم کی روایت کےمطابق امام احمد نے صراحت کی ہے کہ کا فر کی

خدمت کے لئے مسلمان کو اجرت پر رکھنا ناجائز ہے، اس لئے کہ اس عقد کے شمن میں مسلمان کو کا فر کے پاس محبوس کرنا، کا فر کا مسلمان کو ذلیل کرنا اور اس سے خدمت لینا ثابت ہوتا ہے ۔

اس کی تفصیل '' إجارة'' فقر ہر ۱۰۴ میں ہے۔

#### مسلمان اور کا فر کے درمیان شرکت:

۲۸ – مالکیہ وحنابلہ نے مسلمان اور کافر کے درمیان شرکت کو جائز قرار دیا ہے، بشرطیکہ کافر اپنے مسلمان شریک کی موجودگی کے بغیر تصرف نہ کرے، اس لئے کہ اسی وقت کافر اپنے تصرفات میں شرعی ممنوعات کے ارتکاب سے محفوظ ہوگا۔

شافعیہ اور حنفیہ میں امام ابو یوسف کا بھی مذہب ہے کہ جائز ہے،
لیکن کراہت کے ساتھ، اس لئے کہ کا فرکواسلام میں جائز تصرفات کی صورتوں کا علم نہیں ہوگا، امام ابو حنیفہ وقحمہ کے نزدیک مسلمان اور کا فر کے درمیان شرکت ناجائز ہے، اس لئے کہ کا فرشراب وسور کی خرید و فروخت کرسکتا ہے، مسلمان ایسانہیں کرسکتا۔
تفصیل'' شرکتہ'' فقر ور اسم میں ہے۔

#### جہاد میں کا فرسے تعاون لینا:

۲۹ - فقهاء كا مذہب ہے كہ جهاد ميں بلاضرورت كافر سے تعاون لينا ناجائز ہے (۲)، اس لئے كہ حضرت عائشہ كى روايت ہے: "خوج رسول الله عُلَيْتُ قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله عُلَيْتُهُ حين رأوه، فلما أدركه قال

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۴ م ۲۷۱ ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أن علیا أجو نفسه من یهو دی ......" کی روایت ابن ماجه (۲/ ۱۸۸۸) نے کی ہے، بوصری نے مصباح الزجاجہ (۲/ ۵۳) میں اس کی اسادکو ضعیف کہا ہے۔

<sup>(</sup>۱) المغني ۵ رسم ۵۵\_

<sup>(</sup>۲) المغنی ۸/ ۴۱۵،۴۱۲، المهذب ۲۳۱/۲ واشیه ابن عابدین ۳/ ۲۳۵، الشرح الکبیرمع حاشیة الدسوقی ۷/ ۱۷۸

لرسول الله عَلَيْهُ: جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له رسول الله عَلَيْكُ: "أتؤمن بالله ورسوله؟" ، قال:لا، قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك"،قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال له أول مرة، فقال له النبي عُلْطِلْهِ كما قال أول مرة: قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك"قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: "تؤمن بالله ورسوله" قال: نعم، فقال له رسول الله عَلَيْكُم: "فانطلق" (رسول الله عليلة بدر كي طرف نكلي، جب'' حرة الوبره'' ينج توايك شخص ملا، جس کی بہادری اور اصالت کا شہرہ تھا،صحابہ کرام اس کو دیکھ کرخوش ہوئے، جب آ ب علیہ سے ملاتواس نے کہا: میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ چلوں ، اور جو ملے اس میں سے حصہ یاؤں ، رسول الله عليه الله عليه الله عنه الله اور اس كرا الله اور اس كرا الله عليه الله اور اس كرا رسول پرایمان رکھتے ہو؟اس نے کہا:نہیں،آ پ علیہ نے فرمایا:تم لوٹ جاؤ ، میں کسی مشرک سے مدد ہر گزنہیں لوں گا ،حضرت عا مُشرِّ نے ، کہا: پھرآپ آ گے چلے، جب ہم'' شجرہ'' پہنچے،تو وہ شخص پھرآپ سے ملا، اور اس نے وہی بات کہی ، جو پہلی بار کہی تھی ، آپ علیہ نے بھی وہی پہلی بات فر مائی کہتم لوٹ جاؤ، میں کسی مشرک سے ہر گز مدد نہیں لوں گا، راوی نے کہا: پھر وہ لوٹ گیا، پھر آ پ عظیا ہے۔ '' بیداء'' میں ملاء آپ علیہ نے اس سے پہلی بات فر مائی:تم اللہ اور ' اس كے رسول يرايمان ركھتے ہو؟ اس نے كہا ہاں، تو آ ب عليك نے ال سے فرمایا: ' پھرچلؤ')۔

اگرمسلمانوں کو کافر سے تعاون لینے کی ضرورت ہوتو اس میں

تفصیل ہے جس کو'' استعانة '' فقره ر ۵'' أبل الکتاب'' فقره ر ۱۱، اور'' جہاد'' فقره ر۲۲ میں دیکھا جائے۔

کافر کی طرف سے اور اس کے لئے وقف کرنا:
• ۳- فقہاء کا مذہب ہے کہ سلم وغیر سلم پر کافر کا وقف کرنا جائز ہے، بشرطیکہ معصیت میں نہ ہو۔

اسی طرح مسلمان کا غیر معصیت میں ذمی پر وقف کرنا جائز (۱) ہے ۔

تفصیل اصطلاح'' وقف''میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) حاشيه ابن عابدين ۱۱/۳۳، حاشية الدسوقی ۱۸۸۸، المهذب الر۲۸۸، مرح منتبی الإرادات ۲۲٬۳۸۲.

<sup>(</sup>۱) حدیث عائش: "خوج رسول الله عَلَظِهُ قبل بدر ....." کی روایت مسلم(۱۲۵۰،۱۳۵۰) نے کی ہے۔

متعلقه الفاظ:

اِصْعِ: (انگلی)

۲ - اصبع الیها اسم ہے جو ایک ساتھ، جوڑوں، ناخن، پوروں، ناخن کے آس پاس کے گوشت اور براجم (انگلیوں کے جوڑ کی پشت)سب پر بولاجا تاہے۔

محسوس چیز کے لئے استعارہ کے طور پر استعال ہوتا ہے اور کہاجاتا ہے: "لک علی فلان اصبع" تمہارا فلاں پراحسان ہے، جیسے کہاجاتا ہے: "لک علیہ ید" تمہارا فلاں پراحسان ہے، اس کی جمع اصابع ہے۔

لفظ' اصع "اسى طرح اس كے تمام اساء مؤنث ہيں، جيسے خضراور بنصر، صغانی نے كہا: مذكر ومؤنث دونوں طرح سے ہے، البتہ تأنیث غالب ہے۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے <sup>(۱)</sup>۔ کف اور اصع میں جزویت کا تعلق ہے، کیونکہ اصبع ہتھیلی کا ایک نارہ ہے۔

كف يم تعلق احكام:

اول: وضو کے شروع میں دونوں ہتھیلیوں کو دھونا:

ساس پرفقها عالقاق ہے کہ وضو کے شروع میں دونوں ہتھیلیوں کو گؤں تک دھونا مشروع ہے، اس لئے کہ بدرسول اللہ علیات کا عمل ہے، رسول اللہ علیات کے طریقہ وضو کے بیان میں حضرت عثمان بن عفان کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں: "دعا باناء فأفرغ علی کفیه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل یمینه في الإناء" (۲)

(۱) سابقه مراجع۔

كُوسٍ

#### تعریف:

ا - كف لغت مين: انگليول كي ساته تقطيلي كو كهتي بين، مؤنث ہے، بعض حضرات اس كو مذكر كهتي بين، اس كى جمع " كفوف" اور "أفلس" أكف" ہے، جيسے "فلوس" اور "أفلس" ہے۔

اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ بیٹسم سے تکلیف کودورکرتی ہے۔
"تکفف الرجل الناس واستکفھم" ہاتھ پھیلا کرمانگنا، اسی
معنی میں فرمان نبوی ہے: ''إنک إن تذر ورثتک أغنياء خير
من أن تذرهم عالمة يتكففون الناس "(اثم اپنے وارثوں كو
مال دار چھوڑ جاؤ تو بہتر ہے اس سے كم مان كوفتاج چھوڑ جاؤ، كهوه
لوگوں كے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں)۔

ایک قول ہے: "استکف الناس" اس کے معنی کوئی چیز ہاتھ سے لینا ہے۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے ۔۔

<sup>(</sup>۲) حدیث عثمان: "فی وصف وضوء النبی عَلَیْكِیْه "كی روایت بخاری (فتح الباری) اور مسلم (۱۲ م ۲۰۷) نے كی ہے، اور الفاظ بخاری كے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: آنک إن تذر ورثتک ..... کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۰ مدیث: آنک إن تذر ورثتک ..... کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۲۵۱) اور مسلم (۱۲۵۱/۳) نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، المصباح المنير ، المجم الوسيط، المغرب في ترتيب المعرب ماده: "كذ"

(آپ علیہ نے برتن منگایا، اور دونوں ہتھیلیوں پر تین بار پانی گرایا،اوران کودھویا، پھراپنادایاں ہاتھ برتن میں ڈالا)۔

البتہ سوکراٹھنے کے بعد دھونے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، کیکن اس پراتفاق ہے کہ سوکر نہ اٹھنے والے کے لئے ان دونوں کو دھونا وضو کی سنتوں میں سے ہے۔

چنانچ حنفیه، ما لکیه اور شافعیه کامذ جب اور امام احمد سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ دونوں بھیلیوں کا دھونا وضو کی ایک سنت ہے، خواہ وضو کرنے والا نیند سے اٹھا ہو یا نہ اٹھا ہو، خواہ یہ نیندرات کی ہویا دن کی، اس لئے کہ آیت وضو میں بھیلیوں کا دھونا، فرائض وواجبات میں مذکور نہیں، نیز اس لئے کہ حدیث سے استحباب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی علت بتانے کا تقاضا یہی ہے، اور یہ فرمان نبوی ہے: 'إذا استیقظ أحد کم من نو مه فلا یغمس یدہ فی الإناء حتی استیقظ أحد کم من نو مه فلا یغمس یدہ فی الإناء حتی یغسلها ثلاثا فإنه لایدری أین باتت یدہ'' (جبتم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوتو اپناہا تھ تین باردھونے سے قبل برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ اس کو کم خیس کہ اس کا طاری ہونا اس میں اثر انداز نہیں۔

امام احمد سے دوسری روایت یہ ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد دونوں ہتھیایوں کا دھونا واجب ہے، اس کئے کہ سابقہ حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ علیہ کا حکم کرنا، وجوب کا متقاضی ہے۔

یہی حضرت ابن عمر، حضرت ابوہریرہ اور حسن بھری کا مذہب ہے۔

پھر واجب کہنے والوں کے درمیان اختلاف ہے کہ کس نیندسے اٹھنے کے بعد دھونا واجب ہے؟

ایک روایت میں امام احمد کی رائے یہ ہے کہ رات کی نیند سے الحصفے کے بعد دھونا واجب ہے، دن کی نیند کے بعد دھونا واجب نہیں، اس لئے کہ حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ علیہ ہیں کہ فرمایا:"فإنه لایدری أین باتت یدہ" (کیونکہ اس کاعلم نہیں کہ اس کا ہاتھ رات میں کہال رہا)، رات گذارنا رات ہی کے وقت ہوسکتا ہے، نیزاس لئے کہ رات کے سونے میں گہری نیندکا گمان ہے، اوراس صورت میں ہاتھ میں نجاست لگنے کا احتمال زیادہ ہے۔

حسن نے رات ودن کے سونے کو وجوب کے کم میں کیسال قرار (۱)
دیا ہے اس لئے کہ فرمان نبوی عام ہے: ''إذا استیقظ أحد كم
من نومه .....الخ" (جبتم میں سے كوئى اپنى نیند سے بیدار
ہو.....)۔

دوم: وضومیں دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں ہتھیلیوں کا دھونا:

اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ دونوں کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں ہتھیا یوں کا دھونا، وضوکا رکن ہے، اس لئے کہ فرمان باری ہے:" یَائَیْهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاقِ فَاغُسِلُوا وُجُوهَکُمُ وَ أَیْدِیکُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ" (اے ایمان والوجب تم نماز کو اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولیا کر)۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "إذا استیقظ أحد کم من نومه فلایغمس یده فی الماناء....." کی روایت بخاری (فتح الباری ار ۲۲۳) اور مسلم (۲۳۳۱) فرحرت ابو ہریرہ سے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ار ۷۵، جوا هر الإکلیل ار ۱۲، المجموع للنو وی ار ۳۳۷، مغنی المحتاج الر ۷۵، المغنی لابن قدامه ار ۹۷۔

<sup>(</sup>۲) سورهٔ ما کده ۱۷-

<sup>(</sup>٣) حاشيه ابن عابدين ار ٢٦، مغنى المحتاج ار ٥٢، جواهر الإكليل ار ١٣، =

## سوم: تيمم ميں دونوں ہتھيليوں پرمسح كرنا:

۵-اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ تیم کے وقت دونوں ہتھیایوں پرمٹی سے سے کرنا واجب ہے اور یہ تیم کا ایک رکن ہے، اس لئے کہ فرمان باری ہے: "وَإِنُ کُنتُم مَّرُضٰی أَوُ عَلٰی سَفَرٍ أَو جَاءَ أَحَدُ بِاری ہے: "وَإِنُ کُنتُم مَّرُضٰی أَوُ عَلٰی سَفَرٍ أَو جَاءَ أَحَدُ مِّن الْعَائِطِ أَو لَامَسُتُمُ النِسَاءَ فَلَمُ تَجِدُوا مَاءً مَّنگُم مِن الْعَائِطِ أَو لَامَسُتُمُ النِسَاءَ فَلَمُ تَجِدُوا مَاءً مَّنگُم مِن الْعَائِطِ أَو لَامَسُتُم النِسَاءَ فَلَمُ تَجِدُوا مَاءً مَّنگُم مِن الْعَائِطِ أَو لَامَسُتُوا بِوجُوهِ کُمُ وَأَيْدِيكُم مِنْ الْعَائِطِ أَو لَامَسُتُم النِسَاءَ فَلَمُ تَجِدُوا مَاءً مَنهُ وَاللَّهُ مَن عَورت ہے ہوت کی ہو، پھرتم کو یائی نہ طح تو یاک می آئے ہے تیم کرلیا کرو، لین اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے کے کرلیا کرو، لین احاد بیث موجود ہیں، مثلاً حضرت مجارات میں اللہ علی النبی عَلَیْکُ فید کرت ذلک لہ فقال: إنما الدابة، ثم أتيت النبی عَلَیْکُ فید کرت ذلک له فقال: إنما کان یکفیک أن تقول بیدیک هکذا، ثم ضرب بیدیه الأرض ضوبة واحدة ثم مسح الشمال علی الیمین المین عادم فی الصعید کان یکفیک الیمین المین المین علیہ المین المین

وظاهر کفیه و وجهه" (ایمجه رسول الله علیه نے ایک ضرورت سے بھیجا، وہاں میں جنبی ہوگیا، اور پانی نہیں ملا، تو میں خاک میں اس طرح لوٹ بوٹ ہوا جیسے جانور لوٹ بوٹ ہوتا ہے، پھر رسول الله علیه کے پاس آیا، اور آپ علیہ سے بیان کیا، آپ علیہ نے فرمایا: کجنے اس طرح دونوں ہاتھوں سے کرلینا کافی علیہ کھرآپ علیہ نے دونوں ہاتھوں سے کرلینا کافی تھا، پھرآپ علیہ نے دونوں ہاتھوا یک بارزمین پر مارا، اور ہائیں ہاتھ پر پھیرااور تھیلیوں کی بیت اور چرہ کامسے کیا)۔ البتہ دونوں ہتھیلیوں کے علاوہ کلائی اور کہنی کے مسے کے بارے البتہ دونوں ہتھیلیوں کے علاوہ کلائی اور کہنی کے مسے کے بارے میں فتہاء کا اختلاف ہے۔

اس کی تفصیل اصطلاح'' تیمّی'' فقرہ رے،اا میں ہے۔

چہارم: کھانے سے پہلے اوراس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو دھونا:

۲-جہہورفقہاء کا مذہب ہے کہ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد دونوں ہتھیایوں کودھونامستحب ہے، اگر چہ باوضوہو، اس لئے کہرسول اللہ حیر بیته اللہ علیہ کا فرمان ہے: "من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضاً إذا حضر غذاؤه وإذا رفع" (جسے پندہو كہاللہ تعالى اس كے گركى بركت كو بڑھائے تو جب کھانا آئے، اور جب کھانا اٹھا يا جائے تو ہا تھ دھولے)۔

نيز فرمايا:"من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا

<sup>=</sup> المغنی لابن قدامه ار ۱۲۲ ـ

<sup>(</sup>۱) حدیث: "أنه عَلَيْكُ توضاً فغسل و جهه....." كى روایت مسلم (۱۲۱۲) نے حضرت ابو ہریرہ مسے كى ہے۔

<sup>(</sup>۲) سورهٔ ما نکره ر۲ ـ

<sup>(</sup>۱) حدیث محار: "بعثنی النبی عَلَیْ فی حاجة فأجنبت....." کی روایت مسلم(۱/۲۸۰) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حاشيه ابن عابدين ار ۱۵۳، جوام الإکليل ار ۲۷، مغنی الحتاج ار ۹۹، المغنی لابن قدامه ار ۲۴،۳۰

<sup>(</sup>۳) حدیث: "من أحب أن يكثر الله خير بيته ....." كى روايت ابن ماجه (۱۰۸۵/۲) نے حضرت انس بن مالك سے كى ہے، بو ميرى نے مصباح الزجاجه (۱۷/۲/۱۷) ميں اس كى اساد كوضعيف قرار دیا ہے۔

یلو من ہالا نفسہ'' <sup>(۱)</sup> (جو اس طرح رات بسر کرے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بوہو، پھراس کو پچھ ہوجائے تواپنے سواکسی کو برا بھلا نہ کہے )۔

علماء نے کہا: ان احادیث میں وضو سے مراد: دونوں ہاتھوں کا دھوناہے، وضوشرعی مرادنہیں ہے۔

مالکیہ میں سے صاوی نے کہا: کھانے سے پہلے ہاتھ دھونااگر چپہ ہمارے نز دیک سنت نہیں، پھر بھی بدعت حسنہ ہے، ہاں کھانے کے بعد دھونامند وب ہے۔

امام احمد سے ایک روایت ہے: کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دھونا مکروہ ہے، قاضی نے اس کواختیار کیا ہے، امام احمد سے ایک روایت ہے: کھانے سے پہلے دھونا مکروہ ہے۔

## ينجم: قصاص مين تتقيلي كاثنا:

2-اس پرفقہاء کا اجماع ہے کہ تھیلی کاٹنے میں قصاص واجب ہوگا بشرطیکہ جنایت میں شرائط قصاص مکمل طور پر موجود ہوں ،اس لئے کہ مماثلت واجب ہے اور اس لئے کہ ظلم کے بغیر قصاص لینا اس میں ممکن ہے۔

اگرمظلوم کا ہاتھ گئے کے جوڑسے کا ٹا جائے تو مظلوم کے لئے قصاص واجب ہوگا اور وہ ظالم کے ہاتھ کو گئے کے جوڑسے کا ٹسکتا ہے، اس لئے کہ ظلم کے اندیشہ کے بغیرا پینے حق کی وصولیا بی اس کے لئے ممکن ہے۔

فقہاءنے کہا: مجرم کی انگلیاں کاٹنے کا اس کوفت نہیں ،اس کئے کہ

- (۱) حدیث: "من بات و فی یده ریح غمر ....." کی روایت تر نذی (۲۸۹/۴) نے حضرت ابو ہریرہ سے کی ہے، اور کہا کہ حدیث حسن ہے۔
- (۲) الطحطاوي على مراقی فلاح رص ۷۲، بلغة السالک ۵۲۷،۵۲۲، مغنی الحتاج ۳۱٫۵۰۳، المغنی لابن قدامه ۷٫۷۳، الآ داب الشرعیه ۲۳۱/۳

یہ کی جنایت نہیں،لہذامحل جنایت پر قدرت کے باوجود غیرمحل سے قصاص لینا جائز نہ ہوگا اور جب تک مما ثلت ممکن ہواس سے عدول کرنا جائز نہیں ہوگا۔

شافعیہ نے کہا: حتی کہ اگر ایک پور کاٹنے کا مطالبہ کرے تو بھی اس
کوکاٹے نہیں دیا جائے گا اور اگروہ ایسا کرے اور انگلیاں کاٹ دے
تو اس کو سزادی جائے گی، اس لئے کہ اس نے واجب سے عدول کیا،
لیکن اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ پورے کو تلف کر سکتا
ہے تو کچھے کے تلف کرنے سے اس پر تاوان لا زم نہ ہوگا۔
اصح میہ ہے کہ اس کے بعدوہ تھیلی کاٹ سکتا ہے ۔
اس کے بعدوہ تھیلی کاٹ سکتا ہے ۔

# خشم <sup>به تق</sup>یلی کی دیت:

ان دونوں حدیثوں میں مذکور ہاتھ سے مرادجس میں دیت واجب ہوتی ہے شیلی ہے، اس کئے کہ مطلق لفظ ' ید' کامعنی تھیلی

- (۱) البدائع ۲۹۸٬۲۹۷، جواهرالإ كليل ۲ر۲۵۹،مغنی المحتاج ۲۹٬۲۵۷۳، المغنی لابن قدامه ۷۸۰۷۷-
- (۲) حدیث: 'وفی الیدین الدیة' کوزیلعی نے نصب الرایه (۳۷۱/۴) میں حضرت سعید بن المسیب سنقل کیا ہے، اورکہا: 'غریب' ہے۔
- (۳) حدیث: "و فی الید خمسون من الابل" کی روایت نسانی (۵۹/۸) نے کی ہے، ابن تجرنے التخیص (۱۸/۵/۱۸) میں علماء کی ایک جماعت سے اس کی ہے، ابن تجرنے التخیص (۱۸/۱۵/۱۸) میں علماء کی ایک جماعت سے اس کوشیح قرار دینانقل کیا ہے۔

ہے،اس کئے کہ فرمان باری ہے: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا الْمَدِيهُمَا" (اور چوری کرنے والا مرداور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو)، کہ واجب گئے ہے دونوں ہاتھ کاٹناہے، نیزاس کئے کہ ان دونوں میں ظاہری جمال اور کممل منفعت ہے، بدن میں کوئی اور عضو، ان کا ہم جنس نہیں، لہذا ان دونوں میں پوری دیت ہوگی، جیسے دونوں آئھوں میں، نیز اس کئے کہ " یڈ" میں مقصود ہوگی، جیسے دونوں آئھوں میں، نیز اس کئے کہ " یڈ" میں مقصود منفعت (یعنی پکڑنا، لینا، روکنا وغیرہ) تقیلی ہی سے پوری ہوتی ہے، اور زائد حصہ کف کے تابع ہے۔

تفصیل اصطلاح'' دیات''فقرہ ۱۳۳میں ہے۔

## ہفتم: چور کی تھیلی کا ٹنا:

9-جمہور نقہاء حنفیہ مالکی، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ چوری کے شرا لَط مکمل پائے جانے پر چور کا ہاتھ ہ شیلی کے جوڑیعنی گئے سے کا ٹا جائے گا، اس لئے کہ روایت میں ہے: "أن رسول الله عَلَيْتِ قطع بد سارق من المفصل " (رسول الله عَلَيْتِ نے چور کا ہاتھ جوڑ سے کا ٹا)، نیز اس لئے کہ حضرت ابو برصد این اور حضرت عمر نے فرمایا: جب کوئی چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ گئے سے کا ٹو، نیز حضرت عمر وی ہے کہ انہوں نے ہاتھ کو جوڑ سے کا ٹا۔

کاسانی نے کہا: روایت میں ہے کہرسول اللہ علیہ نے چورکا ہاتھ گئے کے جوڑ سے کاٹا،لہذا آپ علیہ کاممل آیت شریفہ کی مراد کابیان ہوگا، گویااللہ تعالی نے صراحت کی اور فرمایا: ان کے ہاتھ

گٹے کے جوڑ سے کا ٹو،رسول اللہ علیہ کے دور سے آج تک اس پر امت کا مل ہے ۔ ا

بعض علماء سے منقول ہے کہ چور کا ہاتھ کہنی سے کا ٹا جائے گا، بعض علماء نے کہا: انگلیوں کی جڑسے کا ٹاجائے گا۔

ایک قول ہے: مونڈ سے سے کاٹا جائے گا،ان تمام حضرات کے دلائل چوری والی آیت کا ظاہر ہے، اور وہ فرمان باری ہے: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ أَفَقُطُعُوا أَیْدِیَهُمَا" (اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو)، انھوں نے کہا کہ لفظ ''یڈ' (ہاتھ) مونڈ سے تک اس عضو پر بولا جاتا ہے، اس لئے کہ حضرت عمار بن یاسر نے اس فرمان ہاری: "فَامُسَحُوا بِوُجُوهِکُمُ وَأَیْدِیکُم مِّنهُ" (اپنے چہروں باری: "فَامُسَحُوا بِوُجُوهِکُمُ وَأَیْدِیکُم مِّنهُ" (اپنے چہروں مونڈ سے یہی مطلب سمجھا، اور مونڈ سے تک مٹی سے سے کرلیا کرو) سے یہی مطلب سمجھا، اور مونڈ سے تک مٹی سے سے کیا، اور لغوی طور پر ان کوغلط نہیں قرار دیا گیا۔

تفصیل اصطلاح'' سرقة''فقره ر ۲۲،۲۵ میں ہے۔

## ىمشتم: ڈاکوکی تھیلی کا ٹنا:

ا - عام فقهاء کا فدہب ہے کہ جس ڈاکومیں ہاتھ کا شنے کی شرا لط مکمل موجود ہوں اس کا ہاتھ گا (م)۔
 اس کی تفصیل اصطلاح'' حد'' فقر ہر سسمیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما کده ۱۸سـ

<sup>(</sup>۲) البدائع ۷ر ۱۳ ۱۳ القوانين الفقهيه رص ۳۴ ۳، مغنی المحتاج ۴ ر ۲۵ ، المغنی ۲۷ / ۲۷.

<sup>(</sup>۳) حدیث: "أن رسول الله عَلَيْكُ قطع ید سارق من المفصل" کی روایت بیری (۲۷۱۸) نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٧/ ٨٨\_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ ما کده را ۲

<sup>(</sup>۴) احكام القرآن للجصاص ۲ / ۹۳ تنفير القرطبی ۲ / ۱۴۷، البدائع ۷ / ۹۹، مغنی المحتاج ۴ / ۱۸۰ المغنی لا بن قدامه ۲۸۷/۸

#### كف النفس ا- ٣

"تركت الشيء" كيمورنا، "ترك حقه" ساقط كرنا، "ترك ركعة من الصلاة" ادانه كرنا (١) \_

ترک کا استعال کبھی تو مامور بہ لیعنی واجب یا سنت میں ہوتا ہے، اور کبھی منہی عنہ یعنی حرام یا مکروہ میں ہوتا ہے، اسی طرح حقوق وغیرہ میں بھی ہوتا ہے۔

اس بنا پرترک، کف نفس سے عام ہے، جس کا استعمال منہی عنہ کےعلاوہ میں نہیں ہوتا ہے۔

## اجمالی حکم:

سا-علاء اصول نے حکم کی تعریف میں کہا: یہ اللہ تعالی کا خطاب ہے، جو مکلفین کے افعال سے، اقتضاء یا تخییر یا وضع کے طور پر متعلق ہوا ور انہوں نے کہا: اگر خطاب جھوڑ نے کے علاوہ کرنے کے لئے لازمی طور پر ہوتو ندب ہے اور اگر حجوڑ نے کے خطور پر ہوتو ندب ہے اور اگر جھوڑ نے کے لئے لازمی طور پر ہوتو حرام ہے، یا لازمی طور پر نہ ہوتو مرام ہے، یا لازمی طور پر نہ ہوتو مرام ہے، یا لازمی طور پر نہ ہوتو مرام ہے، یا لازمی طور پر نہ ہوتو

اضوں نے صراحت کی ہے کہ مکلّف کے سبی فعل کے علاوہ سی
کام کا مکلّف نہیں بنایا جاتا ہے، خواہ وہ امر ہو یا نہیں اور نہی میں جس
کام کومکلّف بنایا جاتا ہے وہ ممنوع سے اپنے آپ کوروکنا ہے اور کسی
چیز سے رکنے سے ہی لازم آتا ہے کہ اس شخص میں اس کے کرنے کا
داعیہ پہلے سے پیدا ہو، لہذا داعیہ سے پہلے مکلّف بنانا نہیں ہوگا، لہذا
جب شارع کے کہ زنانہ کرو اور غرض یہ ہے کہ اس کا مطلب اپنے
نفس کوزنا سے روکو، تولازم آئے گاکنفس کے اندرزنا کی طلب سے
قبل مکلّف بنانے کا تعلق نہ ہو، اس لئے کہ جب نفس میں زناکی طلب

# كَفْ النَّفْسِ

#### غريف:

ا - كف ك لغوى معانى ميں: ترك كرنا اور منع كرنا ہے، كہا جاتا ہے: "كف عن الشيء كفا" (باب نفر سے) ترك كرنا، كففته كفا: منع كرنا، روكنا (۱) \_

اصطلاح میں علاء اصول نے اس کی تعریف یہ کی ہے: منہی عنہ (ممنوعہ چیز) ہے باز آنا، التقریر والتحبیر "میں ہے: انہی میں جس کام کاحکم دیا گیا ہے وہ ممنوع چیز سے اپنے کوروکنا ہے یعنی منہی عنہ سے بازر ہنا ہے، مثلاً فرمان باری: "وَلَا تَقرَبُوا الزِّنی "(اورزنا کے پاس بھی مت جاوً)، نہی ہے، جس کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے نفس میں زنا کی خواہش پیدا ہوتو مکلف منہی عنہ یعنی زنا سے بازہ ہے"۔ لہذا منہی عنہ سے بازر ہنا اس کی طرف نفس کی متوجہ کے بغیر حاصل نہیں ہوگا "

#### متعلقه الفاظ:

#### ترك:

٢- ترك كے معانى: حچھوڑنا، ساقط كرنا، اور نه كرنا ہے، كہا جاتا ہے:

- (1) المصباح المنير ماده: "كفف" نيز ديكھئے: لسان العرب فی مادہ: "كفف" \_
  - (۲) سورۇابىراءر ۳۲\_
- (۳) التقرير واُلْجير ۱/۸، نيز ديکھئے: حاشية الشربني على ہامش شرح جمع الجوامع ار ۲۱۴-
  - (۷) جمع الجوامع ار ۲۹\_

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير ،لسان العرب\_

<sup>(</sup>۲) القريروالتحبير ٢/٨٠\_

## كف النفس ١

کا خیال نہ گذر ہے تونفس کواس سے رو کنے کا تصور کیسے ہوگا؟ اوراگر نفس میں عدم طلب کی حالت میں مکلّف سے نفس کورو کنے کا مطالبہ ہو تو بیجال امر کا مطالبہ ہوگا۔

لہذا فرمان باری: ''وَلَا تَقرَبُوا الذِّنی'' (اورزنا کے پاس بھی مت جاؤ)، وغیرہ مکلّف بنانے کومعلق کرنا ہے یعنی جب تیرے نفس میں اس کی طلب پیدا ہوتو اس کوروکو (۲)۔

اسی بنا پراکٹر علاء اصول نے قادر، کی تفسیر جس کو مکلّف بنایا جاتا ہے ہی ہے کہ بیا بیا اشخص ہے کہ اگر چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے، یہ بیس کہا جاتا ہے کہ اگر چاہے تو کرے اور چاہے تو چھوڑ دے، اس صورت میں مقدور کے تحت عدم فعل داخل ہوگا، اگر وہ عدم مشیئت پر مرتب ہونا صحیح مشیئت پر مرتب ہونا صحیح ہو، لہذا معدوم چیزیں جوالی نہیں ہیں، نکل جائیں گی، لہذا نہی میں جو، لہذا معدوم چیزیں جوالی نہیں ہیں، نکل جائیں گی، لہذا نہی میں جس چیز کا مکلّف بنایا گیاہے وہ محض عدم فعل نہیں ہے، جسیا کہ اکثر معتز لہ کا مذہب ہے۔

اس بنا پر کف نفس اییا فعل ہے جس سے مکلّف بنانا وابسۃ ہے، جسیا کہ مامور بہ میں عمل سے وابسۃ ہونا ہے، رہاعدم فعل تو پہلے سے محقق وموجود ہے اور برقرار ہے، لہذا مکلّف بنائے جانے کا تعلق سرے سے اس سے نہیں ہوگا، جسیا کہ علامہ بنانی کے حاشیہ پرشخ عبد الرحمٰن شربینی کی تحقیق ہے (۲)۔

ابن امیر الحاج نے سبی سے نقل کیا ہے کہ ان کو دو دلیلوں کی واقفیت ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کف فعل ہے (۵) ،اول فرمان

(۱) سورهٔ اسراءر ۲۳۲

باری ہے: "وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَومِي أَتَّخَذُوا هَلَا الْقُولَ يَارَبِّ إِنَّ قَومِي أَتَّخَذُوا هَلَا الْقُولَانَ مَهُ جُورًا" (اوررسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میری (اس) قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کررکھا تھا)، کيونکه انتخاذ باب افتعال ہے، اور مجور متروک ہے۔

دوم: حضرت ابو جحیفه سوائی گی روایت ہے، وہ فرماتے بیں که رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "أي الأعمال أحب إلى الله؟" فسكتوا فلم یجبه أحد، قال: "هو حفظ اللسان" (٢) (کون سائمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگ خاموش رہے، کسی نے جواب نہیں دیا، آپ علیہ نے فرمایا: زبان کی حفاظت )۔

اس موضوع کی تفصیل' اصولی ضمیم، میں ہے۔

## كف نفس يرثواب كامرتب مونا:

س – گذر چکا ہے کہ کف فنس ایبافعل ہے جس سے مکلّف بنایا جانا والستہ ہے، علاء اصول کے یہاں یہ طے ہے کہ تکلیف کو بجالا نے والا مطیع ہے، طاعت نیکی ہے اور نیکی تواب کو ستازم ہے، جسیا کہ فرمان باری ہے: "مَن جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا" (جوکوئی نیکی لے کرآئے گا اس کو اس کے مثل وس (نیکیاں) ملیس گی)، نیز فرمان باری:"لِیکٹوِی الَّذِینَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَیَجُوِی الَّذِینَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَیَجُونِی الَّذِینَ الْنِیاسِ کار یہ ہے کہ وہ برائی

<sup>(</sup>۲) القرير والتحبير ۲/۸۱\_

<sup>(</sup>۳) سابقه مراجع، جمع الجوامع ار ۲۱۳،۲۱۳،۲۱۳\_

<sup>(</sup>٧) حاشية البناني مع جمع الجوامع ار ١٣٧٣ ـ

<sup>(</sup>۵) التقر يروالخبير ير١/ ٨٢\_

<sup>(</sup>۲) حدیث البی جیفه السوائی : "أی الأعمال أحب إلى الله ....." كروایت بیری نے شعب البی یمان (۲۲۵ / ۲۲۵) میں كی ہے، اور منذري نے ترغیب (۱۳۸ / ۲۵۵) میں نقل كركے كہا: اس كی اساد میں ایسا شخص ہے جس كا حال ب

سردست میرے ذہن میں نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۳) سورهٔ انعام ۱۲۰<sub>۱</sub>

<sup>(</sup>۴) سورهٔ نجم راس

#### كفار، كفارة ا

کرنے والوں کوان کے عمل کی پاداش میں بدلہ دے گا اور نیک کام کرنے والوں کونیک بدلہ دے گا)۔

اس بنا پرسابقہ مفہوم کے لحاظ سے منہی عنہ سے بازر ہنا ثواب کا سبب ہے، جبیبا کہ کف کے فعل ہونے پر متکلمین کے دلائل کے ذیل میں آ مدی کی تحقیق ہے (() کیکن ان میں سے بعض ثواب کے لئے شرط لگاتے ہیں کہ کف علم کی بجا آ وری کے قصد سے ہو۔

شربنی نے'' حاشیۃ البنانی'' پراپنی تقریرات میں کہا:

نہی کا مکلّف بنانے میں تین امور ہیں:

اول: مكلّف بداور بيطلق ترك ہے، بيغل كى بجا آورى كے قصد پر موقوف نہيں، بلكداس كا مدار فعل پرنفس كے متوجہ ہونے، پھرنفس كو اس فعل ہے روكنے پر ہے۔

دوم: مکلّف بہجس پرتواب ملتا ہےاوروہ بجا آوری کی خاطرترک کرناہے۔

سوم بمنہی عنہ کاعدم اور یہی مقصود ہے، کیکن اس کا مکلّف نہیں بنایا گیاہے،اس لئے کہ مکلّف اس پر قادر نہیں اور یہی تحقیق ہے ۔ اس کی تفصیل'' اصولی ضمیمہ'' میں ہے۔

# رُفًّا ر

#### د يكھئے: "كفر"۔

# كَفَّارِنْ

#### ىعرىف:

ا - كفاره لغت ميں كفر سے ماخوذ ہے، اس كامعنى: چھپانا ہے، اس لئے كدية كفر الله لئے كدية كان كوچھپاديتا ہے، الله عنه الذنب "سے اسم ہے، لینی اس كوكوكردیا، اس لئے كدوہ چھپادیتا ہے، اور گویا اس نے اس پر كفاره كا پردہ ڈال دیا۔

"التہذیب "میں ہے: کفارات کی وجہ تسمیدیہ ہے کہ بیر گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں بعنی ان کو چھیاتے ہیں، جیسے کفارہ ایمان، کفارہ ظہاراور قتل خطأ پر کفارہ ،اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ان کو بیان فر ما یا اورا سے بندوں کوان کا حکم دیا ہے۔

کفارہ: وہ صدقہ یا روزہ یا اس جیسی چیز ہے،جس سے کفارہ ادا کیا جائے۔

تکفیریمین بقتم میں حانث ہونے کی وجہ سے جو چیز واجب ہواس کوانجام دینا،معاصی میں تکفیر جیسے تواب کورا نگال کرنا ''۔ اصطلاح میں: نو وی نے کہا: کفارہ، تحفور (کاف کے فتحہ کے ساتھ) سے ماخوذ ہے جس کے معنی: چھپانا ہے،اس لئے کہ کفارہ گناہ کو چھپا تا اور ختم کر دیتا ہے، یہی اس کی اصل ہے، پھراس کا استعمال ان چیز ول میں ہوا جن میں خلاف ورزی یا بے حرمتی کی صورت میں پائی جائے،اگر چیاس میں گناہ نہ ہوجیسے قبل خطا وغیرہ ''۔

<sup>(</sup>۱) الاحكام في اصول الاحكام للآمدي ار ۱۳۸،۱۴۷\_

<sup>(</sup>٢) تقريرات الشربني بهامش حاشية البناني على جمع الجوامع ر19\_

<sup>(</sup>۱) لسان العرب لا بن منظور، مختار الصحاح للرازي، المصباح المنير ماده: "كفر" \_

<sup>(</sup>۲) المجموع ۲ ر ۳۳۳ مالبحرالرائق ۴ ر ۱۰۸ کشاف القناع ۲ ر ۲۵ \_

#### کفارة ۲-۵

متعلقه الفاظ:

الف-استغفار:

۲-استغفار کامعنی لغت میں:مغفرت طلب کرنا ہے (۱)

شرعاً:مغفرت اوراس کے ذریعہ گناہ سے درگذر کرنے اور اس پرمؤاخذہ نہ کرنے کا سوال کرناہے (۲)

استغفار دوسر معانی میں بھی آتا ہے، مثلاً اسلام کے معنی میں آتا ہے، مثلاً اسلام کے معنی میں آتا ہے، مثلاً اسلام کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ فرمان باری ہے: "وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَ أَنتَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ " (حالانكه الله این کی اللّٰه مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ " (حالانكه الله این کرتا کہ آئیں عذا ب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں اور نہ اللہ ان پر عذا ب لائے گااس حال میں کہ وہ استغفار کررہے ہوں )۔

مجاہدو عکرمہ کہتے ہیں: بعنی وہ مسلمان ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح دعا و توبہ کے معنی میں آتا ہے، یہی قرطبی کہتے ایں (۴)۔

ربط یہ ہے کہ کفارہ واستغفار میں سے ہرایک بمشیت الہی گناہ کی مغفرت کا سبب ہوتا ہے۔

#### ب-توبه:

سا-توبه کامعنی لغت میں: لوٹنا، گناہ سے رجوع کرناہے۔

کہاجا تاہے: ''تاب عن ذنبہ''گناہ سے لوٹ گیا، ہٹ گیا، 'تاب اللہ علیہ'' توبہ کی توفیق دی ۔ ''تاب اللہ علیہ'' توبہ کی توفیق دی

- (۱) القاموس المحيط
- (٢) الفقوحات الرباني للكريدي ٢٦٤/١، الممكتبة الإسلاميه، البحر المحيط ٢٠١/٥ طبع مطبعه السعادت.
  - (۳) سورهٔ انفال ۱۳۳<sub>-</sub>
  - (٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٩٩٧\_
    - (۵) القاموس المحيط\_

شرعاً: ندامت، گناہ سے ہٹنا اور دوبارہ قادر ہونے پر نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا (۱)

کفارہ اور تو بہ میں ربط یہ ہے کہ بیدونوں (بمشیئت البی ) گناہ کی مغفرت کاسب ہیں۔

#### ج-عقوبت:

سم - عقوبت لغت میں: ''عقب'' سے ماخوذ ہے، دوڑنے کے بعد دوڑنا،اولادکے بعد اولاد۔

عقبہ (عین کے پیش کے ساتھ): باری، بدل، رات اور دن، اس لئے کہ بید دونوں آگے پیچھے آتے ہیں (۲)

اصطلاح میں: ممنوعات کے ارتکاب اور اوام کے ترک سے باز رکھنے کے لئے اللہ جل شانہ کی مقرر کردہ زواجر (تنبیہات)، تا کہ ناواقف لوگ سزا کی تکلیف کے ڈرسے باز آ جائیں (۳)۔

یے زواجر یا تومتعین ہوتے ہیں، جن کوحد کہاجا تا ہے، یا متعین نہیں ہوتے ہیں جن کوتعزیر کہاجا تاہے۔

کفارہ اور عقوبت کے درمیان ربط بیہ ہے کہ کفارہ میں عبادت کا مفہوم ہے ،عقوبت میں ایسانہیں ہے۔

#### شرعی حکم:

۵-اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ کفارہ مشروع ہے اور یہ بعض گناہوں اور شرعی خلاف ورزیوں کی تلافی کے لئے واجب ہے۔
اس کئے کہ اس کی دلیل: کتاب وسنت اور اجماع ہے۔
کتاب اللہ: فرمان باری ہے: "لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوِ

- (۱) کشاف القناع ار ۱۸ ۲، المغنی ۹ ر ۲۰۰ ـ
- (۲) القاموس المحيط، لسان العرب، مختار الصحاح\_
- (۳) الا حکام السلطانی للماور دی رص ۲۲۱ تصرف کے ساتھ۔

فِيُ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِنُ يُّوْاَخِذُكُمُ بِمَا عَقَّدُتُّمِ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطُعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنُ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهُلِيُكُمُ أَوُ كِسُوتُهُمُ أَوُ تَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلثَةٍ أَيَّام ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمُ" (اللَّهِمِ عَيْمَهاري بِمعنی قسموں پرمواخذہ نہیں کر تالیکن جن قسموں کوتم مضبوط کر چکے ہو ان يرتم سے مؤاخذہ کرتا ہے سواس کا کفارہ دس مسکينوں کواوسط درجہ کا کھانا ہے، جوتم اپنے گھروں کودیا کرتے ہویا نہیں کپڑا دینا یا غلام آ زاد کرنالیکن جس کولا نا مقدور نہ ہوتو اس کے لئے تین دن کے روزه بین بیتمهاری قسموں کا کفارہ ہےجبکہتم حلف اٹھا چکے ہو)، نیز فرمان بارى ب: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنُ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَّا خَطَئًا وَمَنُ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنُ يَّصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوَّلَّكُمُ وَهُوَمُوْمِنٌ فَتَحُرِيُورَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنُ قَوُم بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ فَمَنُ لَّمُ يَجدُ فَصِيَامُ شَهُرَينَ مُتتَابِعَين تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيهُما حَكِيهُما" (٢) (اوربكس مؤمن كے ثایان نہیں کہ وہ کسی مومن کوآل کردے بجزاس کے کہ مطلی سے ایسا ہوجائے اور جوکوئی کسی مومن کوغلطی ہے قتل کرڈالے تو ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا (اس پرواجب ہے) اورخون بہا بھی جواس کے عزیزوں کے حوالہ کیا جائے گا سوااس کے کہوہ لوگ (خود ہی)اسے معاف کردیں تو اگر وہ الی قوم میں ہو جوتمہاری رشن ہے درآنحالیکہ (وہ بذات خود) مومن ہے تو ایک مسلم غلام کا آزاد کرنا (واجب ہے) اور اگر الی قوم سے ہوکہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے توخون بہا

واجب ہے جواس کے عزیز وں کے حوالہ کیا جائے گا اورایک مسلم غلام کا آزاد کرنا (بھی) پھر جس کو بیہ نہ میسر ہواس پر دومہینے کے لگا تار روزے رکھنا (واجب ہے) بیتو بداللہ کی طرف سے ہے اور اللہ بڑاعلم والا ہے بڑا حکمت والا ہے)۔

نیز فرمان باری ہے: ''وَالَّذِیْنَ یُظْهِرُونَ مِنُ نِسَآئِهِمُ ثُمَّ یَعُودُونَ مِنْ نِسَآئِهِمُ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوٰافَتَحُرِیُرُرَقَبَةٍ مِّنُ قَبُلِ أَنُ یَتَمَآسًاذٰلِکُمُ تُوعُطُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ ، فَمَنُ لَّمُ یَجِدُ فَصِیامُ شَهُریُنِ مُتَابِعیُنِ مِنُ قَبُلِ أَنُ یَّتَمَآسًا فَمَنُ لَّمُ یَسْتَطِعُ شَهُریُنِ مُتَابِعیُنِ مِنُ قَبُلِ أَنُ یَّتَمَآسًا فَمَنُ لَّمُ یَسْتَطِعُ فَاطُعامُ مِتِینَ مِسُکِینًا '' (جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھراپی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہتے ہیں توان کے ذمہ اس کے دونوں باہم اختلاط کریں ایک مملوک کوآزاد کرنا ہے اس سے ہمیں فیحت کی جاتی ہے اور اللّٰدکو پوری خبر ہے اس کی جوتم کرتے رہے ہو، پھرجس کو یہ میسر نہ ہوتو قبل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں اس کے نہ موسکے تواس کے ذمہ دومتواتر مہینوں کے روزے ہیں پھرجس سے یہ کو می نہ ہو سکے تواس کے ذمہ دومتواتر مہینوں کے روزے ہیں پھرجس سے یہ کھی نہ ہو سکے تواس کے ذمہ دومتواتر مہینوں کے روزے ہیں گھرجس سے یہ کھی نہ ہو سکے تواس کے ذمہ دومتواتر مہینوں کے روزے ہیں گھرجس سے یہ کھی نہ ہو سکے تواس کے ذمہ دومتواتر مہینوں کا )۔

سنت نبوی: حضرت عبدالرحمٰن بن سمرةٌ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "لا تسأل الإمارة فإنک إن أعطیتها من غیر مسألة أعنت علیها، وإن أعطیتها عن مسألة وكلت إلیها، وإذا حلفت علی یمین فرأیت غیرها خیراً منها فأت الذي هو خیر، و كفر عن یمینک" (تم منها فأت الذي هو خیر، و كفر عن یمینک" (تم امارت وسرداری كامطالبه نہ كرو، كيونكه اگرتم كو يہ بغير مائلے ملے گاتو تم ہاری مدد كی جائے گی، اور اگر مائلے پر ملے گی توتم كو چھوڑ دیا جائے گا، اور جبتم كسی بات كی قسم كھالو پھراس كے خلاف كرنا بهتر جائے گا، اور جبتم كسی بات كی قسم كھالو پھراس كے خلاف كرنا بهتر

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما کده ر ۸۹ ـ

<sup>(</sup>۲) سورهٔ نساءر ۹۲\_

<sup>(</sup>۱) سورهٔ محادله رس، ۴ \_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "لاتسأل الإمارة....." كى روایت بخارى (فتح البارى ۱۱۸۸۱) نے كى ہے۔

مسمجھوتو جو کام بہتر ہےوہ کرواورا پنی قشم کا کفارہ دے دو)۔

اجماع: عہد رسالت سے آج تک مسلمانوں کا کفارہ کی مشروعیت پراجماع رہاہے ۔

#### كفاره كاشرعي وصف (نوعيت):

۲-حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ کفارہ میں عقوبت اور عبادت دونوں کامعنی ہے، ابن نجیم نے کہا کہ مطلق کفارہ کی نوعیت وجوب کے لحاظ ہے عقوبت (سزا) ہے، کیونکہ بیان افعال کی جزاء کے طور پر مشروع ہے، جن میں خطر و ممانعت ہے اور ادائیگی کے لحاظ سے عبادت ہے، کیونکہ اس کی ادائیگی روزہ، اعتاق (آزاد کرنے) اور صدقہ کی شکل میں ہوتی ہے، جو عبادت ہیں، کفارہ میں غالب عبادت کا معنی ہے، البتہ رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارہ میں عقوبت کا پہلو غالب ہے، اس کی دلیل ہے ہے کہ بیشہات سے ساقط ہوجاتا ہے، جیسے حدود اور خطا کے ساتھ واجب نہیں ہوتا، اس کے برخلاف کفارہ کیمین، خطا کے ساتھ واجب ہوتا ہے، اس طرح کفارہ قتل خطا ہے، لیکن کفارہ ظہار کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں عبادت کا پہلو غالب سے ہوتا ہے۔ اس طرح کفارہ قتل خطا ہے، لیکن کفارہ ظہار کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں عبادت کا پہلو غالب ہے۔

شافعیہ میں شربنی خطیب نے کہا کہ کیا حرام سبب سے واجب ہونے ہونے واجب ہونے واجب ہونے واجب ہونے واجب ہونے واجب ہونے واجب ہونے والی تعزیر اور حدود کی طرح زواجر ہیں یانہیں؟ دوقول ہیں: راج قول ہے کہنہیں ہیں، جیسا کہ ابن عبدالسلام نے اسی کوراج قرار دیا ہے، اس کئے کہ بیعبادات ہیں اسی وجہ سے بلانیت صحیح نہیں ہوتی ہیں اسی وجہ سے بلانیت صحیح نہیں ہوتی ہیں اس

ما لکیہ میں سے شخ محم علی نے کہا: بعض کفارات کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ زواجر ہیں، کیونکہ ان میں مال وغیرہ برداشت کرنے کی مشقتیں ہیں یا یہ جوابر (تلافی کرنے والے) ہیں، کیونکہ یہ عبادات ہیں جو بلا نیت صحیح نہیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنا زجز نہیں ہے، حدود تعزیرات اس کے برخلاف ہیں کہوہ عبادات نہیں ہیں، اس لئے کہ یہ ان لوگوں کا فعل نہیں ہے جن کوزجر کیا جاتا ہے۔

کفارہ کے وجوب کے اسباب: کفارہ کے وجوب کے چنداسباب ہیں۔

اول: نيمين ميں حانث ہونا:

2-اس بارے میں فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کفارہ کیمین، قسم میں حانث ہوئے بغیر واجب نہیں ہوتا ہے۔

فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حانث ہونے کا سبب جس چیز کی شم کھائی ہے اس کی خلاف ورزی کرنا ہے اوراس کی شکل میہ ہے کہ جس چیز کے جس چیز کے نہ کرنے کی قتم کھائی تھی اس کو ترک کردے، اگر معلوم ہو کہ اس نے جس چیز کے کرنے کی قتم کھائی تھی اس کو ترک کردے، اگر معلوم ہو کہ اس نے جس چیز کے کرنے کی قتم کھائی تھی اس کے انجام دینے میں اتنی تاخیر کردی کہ اب اس کا انجام دینا ناممکن ہوگیا۔

مستقبل میں کسی امر کے او پر کھائی گئی قسم میں حانث ہونے کے سبب کفارہ واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے،خواہ یہ امر نفی میں ہویا اثبات میں۔

اسى طرح بلا اختلاف زمانه ماضى يا حال مين يمين لغومين كفاره

<sup>(</sup>۱) المجموع شرح المهذب للنو وي ۱۸ر ۱۱۵، المغنى والشرح الكبير لابن قدامه ۱۱ر ۲۵ طبع مطبعة المنار بمصر طبع اول ۴۸ ۱۳۴ه هه

<sup>(</sup>٢) البحرالرائق ١٠٩٠\_

<sup>(</sup>۳) مغنی الحتاج ۳۸۹۳<sub>–</sub>

<sup>(</sup>٣) حاشية تهذيب الفروق والقواعدالسنيه على الفروق للقرا في الراا٢ -

واجب نہیں ہوگا،خواہ پیامرنفی میں ہویاا ثبات میں۔

البتہ یمین غموس میں کفارہ کے وجوب میں اختلاف ہے، یمین غموس: ماضی یا حال میں کسی امر کی جھوٹی قسم کھائی جائے اورتسم کھانے والاعمداً ایسا کرے ۔۔

نیز زمانہ ستقبل میں ٹیمین لغومیں کفارہ کے وجوب میں اختلاف ہے۔

نیز ایمان کے متعدد ہونے سے کفارات کے متعدد ہونے میں اور کفارہ کا حنث کوختم کرنے میں اختلاف ہے۔

#### ىيىن غموس مىں كفارە:

۸ - بیین غموس میں وجوب کفارہ کے بارے میں فقہاء کے دومختلف
 اقوال ہیں:

قول اول: يمين غموس مين كفاره واجب نهيں ہوگا۔ يبي جمہور فقهاء حفيه ، ما لكيه اور حنابله كا مذہب ہے ''، يبی سفيان تورى ، اہل عراق ، ابو تور ، ابوعبيد ، اسحاق ، اصحاب حديث ، اوزاعي اور اہل شام سے ان كے موافقين كا قول ہے ''

(۲) البحرالرائق ۱/۲۰ س، ۱۳۰۳ س، ۱۳۰۳ س، ۱۳۰۳ بدائع الصنائع وترتیب الشرائع لاکاسانی ۱/۲ سطیع دارالکتب العلمیه ، بیروت ، التاح والإ کلیل کختفر خیل مطبوع بهامش مواهب الجلیل للحطاب ۲۲۷۷ ، کشاف القناع ۲۲۵ ۲۳۵ -

. (۳) الجامع لأحكام القرآن ۲۷۲۲، ۲۲۷، فتح الباري الر۲۷۹\_

قول دوم: یمین غموں میں کفارہ واجب ہوگا۔ پیشا فعیہ جمکم ،عطاءاور معمر کامذہب ہے ۔

ال مسلم میں فقہاء کے اختلاف کا سبب: کتاب اللہ کے عموم کا حدیث کے ساتھ تعارض ہے اور بیاس لئے کہ فرمان باری: "وَلٰکِنُ عَشَرَةِ فَوَّا حِنْدُ کُمْ بِمَا عَقَدُتُم اللَّایُمَانَ فَکَفَّارَتُهُ إِطُعَامُ عَشَرَةِ مَسٰکِیْنَ "(۲) (لیکن جن قسمول کوتم مضبوط کر چکے ہوان پرتم سے مواخذہ کرتا ہے سواس کا کفارہ دس مسکینوں کو (اوسط درجہ کا) کھانا ہے ) کا نقاضا ہے کہ یمین غموں میں کفارہ واجب ہو، اس لئے کہ یہ یمین منعقدہ ہے۔

جبکه نبی علیه کا ارشاد: "من اقتطع حق امری و مسلم بیمینه فقد أو جب الله له النار و حرم علیه الجنه" (جو کسی مسلمان کاحق متم کھا کرلے لے تواللداس کے لئے جہنم کو واجب کردے گا اور اس پر جنت کو حرام کردے گا اور اس پر جنت کو حرام کردے گا کا تقاضا ہے کہ یمین غموس میں کفارہ نہ ہو ۔

ہر فریق نے ایسے دلائل سے استدلال کیا ہے جن سے اس کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔

جَهُور نَ الله تعالى كاس ارشاد سے استدلال كيا ہے: "إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلًا أُولِئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمُ فِي الْاَحِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمُ يَوُمَ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمُ يَوُمَ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ وَلَا يُرَكِّيُهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيُمٌ" (بِشَك جو يَوُمَ الْقِيلَمَةِ وَلَايُزَكِّيْهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيُمٌ" (بِشَك جو

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين اار ۱۳، فتح الباري ۱۱۸ ۲۹۵ ـ

<sup>(</sup>۲) سورهٔ ما نکره ر ۸۹\_

<sup>(</sup>۳) حدیث: "من اقتطع حق امریء مسلم ....." کی روایت مسلم (۱۲۲/۱) نے حضرت الواملہ سے کی ہے۔

<sup>.</sup> (۴) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لا بن رشد ار ۲۹ ساطيع المكتبة التجارية الكبرى \_

<sup>(</sup>۵) سورهٔ آلعمران ۱۷۷۔

قرطبی نے کہا: اور ایسا کیوں نہ ہوگا حالانکہ اس سم کھانے والے نے جھوٹ بولنا، دوسرے کے مال کو حلال سمجھنا، اللہ کی سم کی تحقیر و تذکیل اور دنیا کی تعظیم کرنا جمع کردیا ہے؟ اللہ کے نزدیک جو چیزعظیم تھی اس نے اس کی تو بین کی اور جو حقیر تھی، اس نے اس کی تعظیم کی، اور جو حقیر تھی، اس نے اس کی تعظیم کی، اور بیکی کافی ہے۔

اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کا نام غموں صرف اس لئے ہے کہ وہ قتم کھانے والے کوآگ میں ڈبودے گی ۔

سحنون نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس گایہ قول نقل کیا ہے: بیشم ، جھوٹ اور ( دوسرے کے ) حقوق لینے کے بارے میں ہے، اور اس میں کفارہ ہواس سے یہ بالاتر ہے۔

ابن مہدی نے عوام بن حوشب سے، انہوں نے ابراہیم سکسکی سے، انہوں نے ابراہیم سکسکی سے، انہوں نے حضرت ابن الی او فی سے تقل کیا ہے کہ ایک آ دمی نے

کسی سامان پرقشم کھالی اور کہا کہ بخدا! مجھے اس کا اتنا اتنا دیا گیا ہے حالانکہ نہیں دیا گیا تھا ، اس پر بیر آیت نازل ہوئی: 'إِنَّ الَّذِیْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَیْمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِیُلًا" (بِ ثَک جو لوگ اللّٰہ کے عہداورا پی قسموں کولیل قیت پر جَی ڈالتے ہیں)۔

اسی طرح جمہور نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جوحضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "خمس لیس لھن کفارہ: الشرک باللہ عز و جل، وقتل النفس بغیر حق، وبھت مؤمن، والفرار یوم الزحف، ویمین صابرہ یقتطع بھا مالابغیر حق" (پائج چیزوں کا کفارہ نہیں: اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کرنا، ناحق جان مارنا، مومن پر بہتان باندھنا، لڑائی کے دن بھا گنا اور جھوٹی قسم جس کے ذریعہ ناحق مال لیا جائے)۔

نیز حضرت ابن عمروًی اس روایت سے کہ ایک دیہاتی خدمت نبوی میں آیا، اور اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول علیہ ابر الکہ اللہ کون ہیں؟ آپ علیہ فیلہ نے فرمایا: "الکہائر: اللہ اللہ" قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عقوق الله اللہ" قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم المعموس" قلت: الوالدین"قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم المعموس" قلت: وما المیمین الغموس؟ قال: "الذي یقتطع مال امریء هو فیها کاذب" (بڑا گناه اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس نے فیها کاذب" (بڑا گناه اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس نے پوچھا: پھرکون ساگناه؟ آپ علیہ نے فرمایا: والدین کی نافرمانی کرنا، اس نے پوچھا: پھرکون ساگناه؟ آپ علیہ نے فرمایا: یمین کرنا، اس نے پوچھا: پھرکون ساگناه؟ آپ علیہ نے فرمایا: یمین

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۲۸/۸، الجامع لأحكام القرآن ۲۸۸۲، مواهب الجليل والتاج والإكليل ۲۲۲۳\_

 <sup>(</sup>۲) الجامع لأحكام القرآن ٢٧٨٦\_

<sup>[</sup>۱] المدونة الكبرى ۳۷ (۱۰۱۰) اسورهٔ آل عمران ( ۷۷ ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: "خمس لیس لهن کفارة ....." کی روایت احمد (۳۹۲/۲) نے کی ہے، اس کی اسناو حسن ہے۔

<sup>(</sup>٣) حدیث عبرالله بن عمروًّ: "الکبائو: الإشواک بالله....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۱۴/۱۲) نے کی ہے۔

غموں میں نے عرض کیا: یمین غموں کیا ہے؟ آپ عَلَیْ نَے فرمایا: جو شخص جان ہو جھ کر جھوٹی قتم کھا کر کسی آ دمی کا مال لے لے )۔

ان دونوں حدیثوں میں واضح دلالت ہے کہ یمین غموں میں کفارہ نہیں، اس کئے کہ رسول اللہ علیقی نے اس کو گناہ کبیرہ میں شار کیا اور گناہ کبیرہ میں کفارہ نہیں، چنا نچہ اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ شرک اور والدین کی نافر مانی میں کوئی کفارہ نہیں، ان کا کفارہ محض ان سے تو بہ کرنا ہے، اسی طرح بمین غموس کا حکم ان کے حکم کی طرح ہوگا جو اس کے ساتھ وذکر کئے گئے ہیں (1)۔

جمہور کا استدلال اس سے بھی ہے کہ کسی مخالفت کے بغیر اس پرصحابہ کا اتفاق ہے، چنانچی آ دم بن ابوایاس نے'' مندشعبہ' میں اور اساعیل قاضی نے'' الاحکام' میں حضرت ابن مسعود ؓ سے نقل کیا ہے: ہم میمین غموس کو نا قابل کفارہ گناہ سمجھتے تھے جو یہ ہے کہ آ دمی اپنے بھائی کامال ناحق لینے کے لئے جھوٹی قسم کھائے۔

انہوں نے کہا: صحابہ میں ان کا کوئی مخالف نہیں (۲)۔

ان حضرات نے کہا: غموں ممنوع محض ہے، لہذا کفارہ کے وجوب کاسبب بننے کے لائق نہیں، اس کئے کہ بیرقابل تکفیر ہونے سے بالاتر ہے، جیسے زنااورار تداد (۳)۔

شافعیہ اور ان کے موافقین نے وجوب کفارہ پر اللہ تعالی کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے: "لَایُوَّا خِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغُوِ فِی ارشاد سے استدلال کیا ہے: "لَایُوَّا خِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغُو فِی اَیْمَانِکُمُ وَلٰکِنُ یُّوَّا خِذُکُمُ بِمَا کَسَبَتُ قُلُو بُکُمُ" (الله تهماری قسموں میں سے لایعن (قسم) پرموّا خذہ نہ کرے گا البتۃ مسے اس (قسم) پرموّا خذہ نہ کرے گا البتۃ مسے اس (قسم) پرموّا خذہ کرے گا جس پرتمہارے دلوں نے قصد کیا

ہے)، نیز فرمان باری ہے: "لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوِ فِی اَیْمَانَ" (اللّهُ اللهُ بِاللَّغُو فِی اَیْمَانِکُمُ وَلٰکِنُ یُّوَّاخِذُکُمُ بِمَا عَقَّدُ تُمُ الْأَیْمَانَ" (اللّهُم سے تماری بِمعَیٰ قسموں پرموَاخذہ نہیں کرتالیکن جن قسموں کوتم مضبوط کر علے ہوان پرتم سے موَاخذہ کرتا ہے)۔

ان دونوں آیات سے استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کیین غموس سے مواخذہ کی نفی کی ہے اور یہ بلاقصد شم کھانا ہے، یمین مقصودہ کے لئے اپنے قول" بِما عَقَّد تُم" (یعنی تم نے قصد اور عزم مصم کیا) کے ذریعیہ مواخذہ ثابت کیا ہے اور بلا شبہ یمین غموس مقصود ہے، لہذا اس میں کفارہ واجب ہوگا (۲)۔

نیز عبد الرحمٰن بن سمره کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "لا تسأل الإمارة، وإذا حلفت علی یمین فرأیت غیرها خیرا منها فأت الذي هو خیر و کفر عن یمینک" (تم امارت وسرداری کا مطالبہ نہ کرواور جب تم کسی بات کی قتم کھالو پھر اس کے خلاف کرنا بہتر مجھوتو جو کام بہتر ہے اس کوکرواورا بی قتم کا کفارہ دے دو)۔

انہوں نے کہا: جھوٹی قسم کھانے والا دوسر سے سے زیادہ کفارہ کی کا محتاج ہے، نیز کفارہ اس کی نیکی کوہی بڑھائے گااوراس کا فرض ہے کہ حق کی طرف رجوع کرے اور جوحق مارا ہے اس کولوٹا دے اور اگر وہ ایسا نہ کرے اور کفارہ ادا کر دے تو یہ کفارہ ظلم و تعدی کے حکم کواس سے ختم نہیں کرے گا، بلکہ فی الجملہ اس کے لئے نفع بخش ہوگا (م)۔

<sup>(</sup>۱) فتح الباري الر٢٧٥ ـ

<sup>(</sup>۲) فتح الباري الر٢٧٥\_

<sup>(</sup>۳) المبسوط للسرخسي ۱۲۸/۸

<sup>(</sup>۴) سورهٔ بقره ر۲۲۵\_

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما نکده/۸۹\_

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير الر٢٦٤، ٢٦٨ طبع دارالمنار، حاشية الشرقادي على التحرير ٢/٢٤٨-

<sup>(</sup>٣) حدیث: "لا تسأل الإمارة ....." كی تخ تا فقره / ۵ می گذر چکی ہے۔

<sup>(</sup>۴) فتح البارى الر ۵۵۷ طبع دارالمعرفه ـ

مستقبل میں کسی امریر نیمین لغومیں کفارہ:

9 – منتقبل میں کسی امر (نفی کی شکل میں ہویا اثبات کی) پریمین لغو میں وجوب کفارہ کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

قول اول: لغوہے، یہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے (۱)، اسی کے قائل: ربیعہ، کمول، اوزاعی اورلیث بھی ہیں۔

اسی کوابن منذ روغیرہ نے حضرت ابن عمرؓ،حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے صحابہ کرام سے اور قاسم ،عطا، شعبی ،طاؤوس اور حسن سے فقل کیا ہے ۔

شافعيه وحنابله نے کہا: اس میں کفارہ نہیں ہوگا۔

اس میں کفارہ کے وجوب میں مالکیہ میں اختلاف ہے: ابن حاجب نے کہا: یمین لغو میں کفارہ نہیں، یمین لغو: کسی چیز کوشیح سمجھتے ہوئے قسم کھائے، پھر اس کے خلاف ظاہر ہو، خواہ ماضی میں ہو یا مستقبل میں، '' التوضیح'' میں ہے: ماضی کی مثال: بخدا! زیز نہیں آیا، اور وہ اس کوشیح سمجھے، مستقبل کی مثال: بخدا! وہ کل نہیں آئے گا، اور وہ اس کوشیح سمجھے، مستقبل کی مثال: بخدا! وہ کل نہیں آئے گا، اور وہ اس کوشیح سمجھے۔

دردیرنے کہا: اگر لغوا ورغموں کا تعلق ماضی سے ہوتو ان دونوں میں کفارہ کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر ان کا تعلق مستقبل سے ہوتو ان میں کفارہ (۴)۔

- (۱) مواہب الجلیل للحطاب ۲۲۲۳، الروضہ ۱۱ر۳، کشاف القناع ۲۳۹۸، ۲۳۲۸، ۲۳۷۔
  - (۲) فتح الباري الر۵۹\_
  - (۳) مواہب الجلیل ۳۲۲۳۔ (۳) مواہب
  - (۴) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٢٩/٢\_
    - (۵) سورهٔ بقره ر۲۲۵\_

(قتم) پرمؤاخذہ نہ کرے گا،البتہ تم سے اس (قتم) پرمؤاخذہ کرے گاجس پرتمہاری دلوں نے قصد کیاہے)۔

آیت سے استدلال کا طریقہ: اللہ تعالی نے یمین لغوکو دل سے کھائی ہوئی قتم ہی کھائی ہوئی قتم ہی مقصود ہیں لغوکی قتم میں داخل ہوگی، تا کہ مقابلہ درست رہے ۔

حدیث سے استدلال کا طریقہ: اللہ تعالی نے یمین لغو سے مواخذہ مطلقاً اٹھادیا ہے، جس سے لازم آتا ہے کہ اس میں نہ گناہ ہو (۳) نہ کفارہ ۔۔

قول دوم: لغونہیں ہے،اس میں کفارہ واجب ہوگا۔ یہی حنفیہ کا مذہب ہے۔

یمی زرارہ بن ابی اوفی اور ابن عباس سے دوسری روایت میں منقول ہے ۔ منقول ہے ۔

انہوں نے اللہ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے: "وَلٰکِنُ يُواْخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدُتُمُ الْأَيُمٰنَ" (اليكن جنقىموں كوتم مضبوط كرتا ہے)۔

- (۱) الشرقاوي على التحرير ۲۷۲۲، روضة الطالبين ۱۱ر۳، كشاف القناع ۲۲۳۲۷-
  - (٢) فتح البارى ١١ر ٢٥٥\_
  - (٣) فتح البارى الر٥٥٦، نيل الأوطار للشو كانى ١٦٨،١٦٨ ١٦٩
- (۴) بدائع الصنائع للكاساني سرسه ۴، البحر الرائق لا بن نجيم ۴۲، ۳۰ سه ۴۰ سه المبسوط ۸ ر۱۲۹، ۱۰سا\_
  - (۵) سورهٔ ما نکره ۱۹۸

نیز اس فرمان باری سے: "وَأَحُفَظُوا أَیمَانَکُمْ" (اوراپی قسموں کو یادرکھا کرو) استدلال کیاہے۔

آیت سے استدلال کا طریقہ: ایمان "معقودہ" سے مراد: مستقبل میں سم ہے،اس لئے کہ سم کوٹوٹے سے اور اللہ کے نام کو بے حرمتی سے بچانا صرف مستقبل میں قابل تصور ہے "، مستقبل میں یمین، یمین منعقدہ ہے،خواہ قصد پایاجائے یا نہ پایاجائے، حفاظت کے واجب ہونے کا تقاضا ہے کہ اس کے نہ ہونے پر مواخذہ ہو،لہذا کفارہ واجب ہوگا۔

اسی طرح ان کا استدلال اس واقعہ سے ہے کہ مشرکین نے حضرت حذیفہ بن بمال اوران کے والدکو پکر لیا اوران سے شم لی کہ محمد علیقہ کی مدنہیں کریں گے، ان حضرات نے اس کی خبر رسول اللہ علیقہ کو دی، تو آپ علیقہ نے فرمایا: "انصرفا، نفی لھم بعهدهم و نستعین بالله علیهم" (تم دونوں لوٹ جاؤ، ہم ایخ عہد کی پاسداری کریں گے اور ان کے خلاف اللہ سے مدد مانگیں گے)۔

استدلال کا طریقہ: رسول الله علیقی نے حضرت حذیفہ کو وفاداری کا حکم دیا، حالانکہ وہ مکر کہ (مجبور) قصد نہ کرنے والے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قصد کا نہ ہونا کمین کی اہلیت والے کی طرف سے کمین کے انعقاد سے مانع نہیں (۴)۔

انہوں نے یہ بھی کہا: لغووہ ہے جو فائدہ سے خالی ہواور گذری ہوئی خبریمین کے فائدہ سے خالی ہوتی ہے، لہذ الغوہوگی، کین مستقبل

کی خبر میں قصد کے نہ ہونے سے یمین کا فائدہ ختم نہیں ہوتا ہے، اور شریعت میں آیا ہے کہ مذاق اور سنجید گی دونوں قتم میں برابر ہیں (۱)۔

# كفارة فتم كامتعدد مونا:

• ا - فقہاء کا مذہب ہے کہ جو تخص چندا مور پرایک قتم کھائے تواس کا کفارہ ایک قتم کا کفارہ ہوگا، مثلاً اگر کہے: بخدا! میں نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا اور نہ پہنوں گا اور سب میں جانث ہوجائے تواس کا کفارہ ایک ہوگا، اس لئے کہ قتم ایک ہے اور حنث (قتم ٹوٹنا) ایک ہے، کیونکہ جن پرقتم کھائی ہے ان میں سے کسی ایک کے کرنے سے وہ حانث ہوجائے گا اور قتم تم ہوجائے گی (۲)۔

اگر کسی ایک معین چیز پر چند قشمیں کھائے یا متعدداشیاء پر چند قشمیں کھائے تواس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

# الف-ایک معین چیز پر کئی بارسم کھانا:

11 - ایک معین چیز پر کئی بارقتم کھانے میں حانث ہونے کے سبب کیا واجب ہوگا؟ فقہاء کے یہاں بیمختلف فیہ ہے، مثلاً کہے: بخدا! میں ایبانہیں کروں گا، بخدا! میں ایبانہیں کروں گا، پھرجس کام پرفتم کھائی ہےوہ کرلے تواس میں دواقوال ہیں:

قول اول: اس میں ایک قسم کا کفارہ واجب ہوگا، یہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے اور یہی قیادہ، حسن اور عطا کا قول (۳)۔ ہے۔۔۔۔

"المدونة میں ہے: انہوں نے کہا: میں نے کہا: یہ بتائے کہا گر کوئی کے: بخدا! میں تم سے جماع نہیں کروںگا، بخدا! میں تم سے

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما نکده ۱۸۹\_

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع لاكاساني سرم، البحرالرائق ۴ رسوس.

<sup>(</sup>۳) حدیث: "أن المشركین أخذوا حذیفة بن الیمان وأباه و استحلفوهما....." كاروایت مسلم (۱۳۱۳/۳) نے كی ہے۔

<sup>(</sup>۴) المبسوط ۸ / ۱۳۰۰

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۸ / ۰ ۱۳۰

<sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى ۳۷ (۱۱۵ المغنى والشرح الكبير ۱۱/۱۱ ـ

جماع نہیں کروں گا تو کیا اس پر امام مالک کے قول میں ایک قتم کا کفارہ ہوگا؟ انہوں نے کہا: ہاں، میں نے کہا: بیہ تائے کہ ایک شخص قتم کھائے کہ فلال کے گھر میں نہیں جائے گا، پھراس کے بعد دوسری مجلس میں قتم کھائے کہ فلال کے گھر میں نہیں جائے گا، بعینہ اسی گھر کے بارے میں جس پر پہلی بارتیم کھائی تھی؟ تو انہوں نے کہا: امام مالک نے کہا: امام مالک نے کہا: امام مالک نے کہا: اس پر صرف ایک کفارہ ہوگا (۱)۔

شافعیہ نے کہا: اگر یوں کہے: میرے اوپر اللہ کا عہد، اس کا میثاق (پیان)،اس کا ذمہ، اس کی امانت اور اس کی کفالت ہے کہ میں ایساضر ورکروں گا،اور وہ قتم کی نیت کرے، توایک قتم ہوگی مختلف الفاظ کوجمع کرنے میں تاکید ہے، مثلاً یوں کہے:اللہ کی قتم جورحمان ورحیم ہے! تواس میں حانث ہونے کے سبب اس پرصرف ایک کفارہ واجب ہوگا ۔

ہوتی نے کہا: اگر کوئی شخص کسی ایک فعل پر ایک قتم کوجس کا تقاضا ایک ہو دہرائے مثلاً کہے: بخدا! میں نہیں کھاؤں گا بخدا! میں نہیں کھاؤں گا، تو ایک کفارہ ہوگا، اس لئے کہ اس کا سبب ایک ہے اور بظاہر اس نے تاکید کا ارادہ کیا ہے ۔

قول دوم: حنفیه کا ہے، انہوں نے تفصیل کی ہے کہ یا تو "مقسم بی ہے" (جس بی اللہ تعالی کے نام کو) کو دہرائے گا، اور "مقسم علیہ" (جس کام پرفتم کھائی جائے) کا ذکر نہیں کرے گا یہاں تک کہ دوبارہ اللہ کا نام لے گا، پھرمقسم علیہ کا ذکر کرے مثلاً کہے: واللہ اللہ له أفعل کذا و کذا واللہ اللہ له افعل کذا و کذا و اللہ کا افعل کذا و کذا" (اللہ کی قسم میں ایسا اور ایسا نہیں کروں گا یا کہے: واللہ واللہ له افعل کذا و کذا" (اللہ کی قسم اور اللہ کی قسم میں ایسا اور ایسا نہیں کروں گا یا کہے: ایسا اور ایسا نہیں کروں گا) یا دونوں کو ذکر کرے پھر دونوں کو دہرائے ایسا اور ایسا نہیں کروں گا) یا دونوں کو ذکر کرے پھر دونوں کو دہرائے

مثلاً كه: "والله لا أفعل كذا الله لا أفعل كذا" (بخدا! ميس اليانهيس كرول كا) يا كه: "والله لا اليانهيس كرول كا) يا كه: "والله لا افعل كذا" (بخدا! ميس اليانهيس كرول كااور بخدا ميس اليانهيس كرول كااور بخدا ميس اليانهيس كرول كا) -

ان دونوں حالتوں میں تکراریا توحرف عطف کے ذریعہ ہوگا، یا اس کے بغیر جسیا کہ مثالوں میں آیا۔

اگرمقسم به کا تکرار حرف عطف کے بغیر ہو (جیسا کہ پہلی مثال میں ہے) توایک قسم ہوگی ، مسلک میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، خواہ نام ایک ہو جیسے کہے: "والله الگ ایک ہو جیسے کہے: "والله الرحمن لا افعل کذا و کذا" (اللہ رحمٰن کی قسم! میں ایسا اور ایسا نہیں کروں گا)۔

لیکن اگر دونوں قسموں کے درمیان حرف عطف ہو (جیسا کہ دوسری مثال میں ہے) توبیا م محمد کے نزد یک دوشمیں ہوں گی، یہی امام ابولیسف سے ایک روایت ہے ۔

(۱) حسن بین زیاد نے امام ابوصنیفہ ﷺ سے روایت کیا کہ بدایک فتم ہوگی ، ای کوامام زفر
نے لیا ہے ، اور بیامام ابولیسف سے بھی غیراصول کی روایت میں منقول ہے ،
یہی نو ادر میں امام محمد کی روایت ہے اور المنقی میں ان سے مروی ہے ۔
حسن کی روایت کی توجید ہیہ ہے کہ حرف عطف کا استعال بھی استکناف کے
لئے ، اور بھی صفت کے لئے ہوتا ہے ، چنانچہ کہا جاتا ہے: "فلان المعالم
و النز اہد و الجواد و الشجاع" (فلال عالم ، زاہد ، جواد اور بہادر) ، لہذا
مغایرت کا احتمال ہے ، اور صفت کا احتمال ہے ، اس لئے شک کے ساتھ دوسری
فتم نابت نہیں ہوگی ۔

نوادر میں امام محمد کی روایت کی توجید: کمنتی میں امام محمد نقل کیا ہے: اگر کہے: "والله والله والله لا أفعل کذا" تو قیاس کا تقاضا ہے کہ تین قسمیں ہوں، بمنزله اس کے قول: والله! والوحمن! والموحیم! اور اس میں قباحت ہے، اور استحسان میں اس کوایک قسم ہونا چاہئے، اور اگر کہے: "والله! والله! لاأفعل کذا!" توامام محمد نے لکھا ہے: کہ قیاس کا تقاضا ہے کہ اس پر وکفارے ہوں، کیکن میں استحسانا اس پر ایک کفارہ قرار دیتا ہوں، بیسب نام ایک ہونے کا تھا ہے۔

<sup>(</sup>۱) المدونة الكبير سر ۱۱۵

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين اا ۱۶رـ

<sup>(</sup>۳) کشاف القناع ۲۲۴۸

اگر دونوں کا تکرار ہو مثلاً دونوں کو ذکر کرے، پھر دونوں کو دہرائے تو بید دونوں کو دہرائے تو بید دونتمیں ہوں گی،خواہ دونوں کوحرف عطف کے ذریعہ ذکر کرے یااس کے بغیر،جیسا کہ مذکورہ مثالوں میں ہے،خواہ بیدو مجلسوں میں ہویا ایک ہی مجلس میں، مذہب میں کوئی اختلاف نہیں (۱)۔

### دلائل:

اول: جمہور کا استدلال ہیہ ہے کہ کفارہ کا سبب ایک ہے، لہذااس کی طرف سے ایک ہی کفارہ لازم ہوگا، رہا مختلف الفاظ کو جمع کرنا تو بیا تاکید کے لئے ہے، اس لئے کہ دوسری قشم کا مفاد وہی ہے جو پہلی قشم کا ہنداایک سے زائد کفارہ واجب نہ ہوگا (۲)۔

دوم: حفیه کا استدلال ہے کہ اگر حرف عطف ذکر نہ کرے اور نام الگ الگ ہومثلاً کہے: "و الله الرحمن لا افعل کذا و کذا" تو دوسرااسم پہلے کی صفت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے صفت کا ارادہ کیا ہے، لہذا وہ موصوف ذات کی حلف اٹھانے والا ہوگا، نہ تنہا اسم فت کی۔

لیکن اگر نام ایک ہومثلاً کے: "والله الله لا افعل کذا"تو دوسرا پہلے کی صفت نہیں بن سکتا، ہاں پہلے کی تاکید بن سکتا ہے اس لئے ایک فتم ہوگی، الایہ کہ دوقسموں کی نیت کرے تو لفظ: "الله" حرف فتم کے حذف کے ساتھ فتم کی ابتداء ہوگا، اور بیری فتم ہے۔

امام محمد نے قیاس چھوڑ کرعرف کی وجہ سے استحسان کولیا ہے، اس لئے کہ ان کا کہنا ہے کہ کہان کا کہنا ہے کہ کہام کے معانی عرف پرمحمول ہیں۔ د کھنے: ہدائع الصنائع ۱۲۰،۹س

اس کے برخلاف اگر حرف عطف دونوں قسموں کے درمیان ذکر کرے مثلاً کے: "واللہ! والرحمن! لا افعل کذا" تو ان دونوں کو دونتم قرار دینے والے کا استدلال یہ ہے کہ جب اس نے ایک قتم کا دوسر سے پرعطف کیا تو دوسری پہلی سے الگ ہوگی، کیونکہ معطوف علیہ سے الگ ہوتا ہے اور دونوں میں سے ہرایک مستقل قسم ہوگی۔

اگرایک قتم کودوسرے پرعطف نہ کرے تو دوسری کواول کی صفت بنادیا جائے گا، اس لئے کہ وہ صفت بن سکتی ہے، کیونکہ اسم الگ ہے، اسی وجہ سے قاضی حرف عطف کے بغیر اساء وصفات کی قتم لے سکتا ہے مثلاً کہے گا: واللہ الرحمن الرحیم الطالب المدرک (اللہ کی قتم رحمان، رحیم، طلب کرنے والا، پالینے والا ہے) کین حرف عطف کے ساتھ حلف لینا جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ مدعی علیہ کے ذمہ صرف ایک قسم ساتھ حلف لینا جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ مدعی علیہ کے ذمہ صرف ایک قسم سے۔

اگردوسرے اسم کے ساتھ مقسم علیہ کا اعادہ کرے گا، تومعلوم ہوگا کہ اس نے دوسری قسم مراد لی ہے، اس لئے کہ اگر صفت یا تاکید کا ارادہ ہوتا تومقسم علیہ کا اعادہ نہ کرتا (۱)۔

# ب-مختلف امور پر چند قشمیں کھانا:

11- مختلف امور پر چند قسمیں کھانے کے بعد حانث ہونے پر مثلاً کہے: "والله لا أدخل دار فلان، والله لا أكلم فلانا" (بخدا! میں فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، بخدا! میں فلاں سے بات نہیں کروںگا) تو پھر یہ سب کرگذر ہے تواس پر (۲) کیا واجب ہوگا؟ اس کے بارے میں فقہاء کے دوختلف اقوال ہیں:

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۲۰۰

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ۲۸ ۲۳۴، روضة الطالبين ۱۱۸۲۱، المدونة الكبرى ۳ر۱۱۱\_

<sup>(1)</sup> بدائع الصنائع ۱۲۰۳

<sup>(</sup>۲) المغنی والشرح الکبیر ۱۱ر ۲۱۲۔

قول اول: قسم کھانے والے پر ہرقسم کے لئے ایک ایک کفارہ واجب ہوگا: بید حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کا مذہب، خرقی کے کلام کا ظاہر اور امام احمد سے مروزی کی روایت ہے (۱)۔

قول دوم : قتم کھانے والے پرایک کفارہ واجب ہوگا: ابن منصور کی روایت میں امام احمد کا قول یہی ہے، قاضی نے کہا: یہی روایت صحیح ہے، حنفیہ میں امام محمد کا یہی قول ہے (۲)۔

متعدد کفارات ہونے کے قائلین کا استدلال یہ ہے کہ یہ متعدد فسمیں ہیں، ان میں سے ایک میں حانث ہونے پر دوسری میں حانث نہ ہوگا، لہذاایک قسم کے لئے، دوسری کا کفارہ کافی نہیں، جیسا کہ اگرایک قسم کا کفارہ، دوسری قسم میں حانث ہونے سے قبل ادا کردے اور جیسے مختلف کفارہ والی قسمیں ۔ اسی وجہ سے یہ ایک چیز پر مختلف قسموں سے الگ ہے، کیونکہ جب ان میں سے کسی ایک میں حانث ہوگا تو دوسری میں بھی حانث ہوگا، لہذا اگر حانث ہونا ایک ہوگا حانث ہوگا اور یہاں پر حانث ہونا متعدد ہے تو کفارات بھی متعدد ہوں گ

میر حدود سے الگ ہے، کیونکہ حدود زجر کے لئے واجب ہیں اور شبہات سے ٹل جاتی ہیں، ہمارا مسئلہ اس کے برخلاف ہے، نیز اس کئے کہ حدود بدنی سزاہے، اس میں موالا ق (لگا تارہونا) بسااوقات ہلاکت کا سبب ہوسکتا ہے، اس لئے ایک ہی کوکافی سمجھا گیا جبکہ یہاں پر واجب تھوڑا سامال نکالنا یا تین دن کا روز ہ رکھنا ہے، اس لئے اس

میں مولا ق کی وجہ سے زیادہ ضرر لازم نہیں آئے گا اور نہاس کی وجہ سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہوگا<sup>(۱)</sup>۔

جبکہ قول دوم والوں کا استدلال یہ ہے کہ بیرایک جنس کے چند کفارات ہیں، لہذا ان میں تداخل ہوگا، جیسے ایک جنس کی حدود اگرچہ ان کے محل الگ الگ ہول، مثلاً ایک جماعت سے چوری کرے اور چند عور تول سے زنا کرے ۔

حانث ہونے سے پہلے شم کا کفارہ ادا کرنا:

سا - فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں کہ سم سے پہلے کفارہ دینا ناجائز ہے، اس لئے کہ بیت کم کواس کے سبب سے مقدم کرنا ہے، جیسے نصاب کا مالک ہونے سے قبل زکاۃ کی ادائیگی اور جیسے نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اس کی ادائیگی ۔

قتم اور حانث ہونے کے بعد کفارہ کومؤ خرکرنے کے جواز میں فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں۔

نیز حانث ہونے سے قبل کفارہ کے واجب نہ ہونے میں بھی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے ۔

البته صرف قتم کے بعداور حانث ہونے سے قبل کفارہ کے جواز میں ان کے درمیان اختلاف ہے ۔

اس میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں: قول اول: اس کے قائلین کی رائے ہے کہ حانث ہونے سے قبل کفارہ ادا کرنا جائز ہے، یہی مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے (۵) اور یہی حضرت عمر، عبداللہ

- (۲) کشاف القناع ۲ ر ۲۴۴، المغنی والشرح الکبیر ۱۱ر ۲۱۲۔
- (۳) تصحیح مسلم بشرح النووی ۱۱٬۹۶۱، الجامع لأحکام القرآن ۲۷۵، فتح الباری ۱۱۱/۲۱۸، نیل الأوطار ۱۰/۱۱۱۰
  - (۴) فخ الباري الر ۲۱۸ المجموع شرح المهذب ۱۱۷۸۸
- (۵) المدونة الكبرى ١١٦/١١٦/١١مروضة الطالبين للنو وي ١١١ر ١١٠ كشاف =

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ۱۱۷/۳ هاشيه ردالمحتار على الدرالمختار لا بن عابد بن ۱۲/۱۵ المدونة الكبرى ۱۱۵ التاج والإكليل لمختصر خليل ۱۲۹۳، ۲۷۰ مواجب الجليل للحطاب ۲۲۹، ۲۸۰ نهاية المحتاج

<sup>(</sup>۲) المغنى والشرح الكبير ۱۱/۲۱۲، كشاف القناع ۲۴٬۲۴۸، حاشيه ردالمختار على الدرالمختار سر ۲۱۳۸ الم

ین عمر، عبدالله بن عباس، سلمان اور عبدالرحمٰن بن سمرةٌ سے منقول (۱) (۱) ہے ۔

ابن منذر نے کہا: یہی رہید، اوزاعی، مالک، لیث اور ملک کے دوسرے فقہاء کی رائے ہے، قاضی عیاض اور ایک جماعت نے لکھا ہے: نقد یم کفارہ کے جواز کے قائل صحابہ کرام کی تعداد چودہ (۲)

شافعیہ نے حانث ہونے سے بل کفارہ ادا کرنے کے جواز میں بیہ قید لگائی ہے کہ روزہ کے علاوہ سے کفارہ ادا کرے اور حانث ہونا معصیت نہ ہو۔

مالکیہ وشافیعہ نے کہا: کفارہ ادا کرنے کو حانث ہونے تک مؤخر کرنامستحب ہے، تا کہاختلاف سے فی جائے ۔

قول دوم: اس کے قائلین کی رائے ہے کہ حانث ہونے سے قبل کفارہ اداکرنا ناجائز ہے، بیدحنفیہ اور مالکیہ میں سے اشہب کا مذہب ہے، اس کو باجی نے امام مالک سے قبل کیا ہے۔

جن لوگوں نے کہا ہے کہ حانث ہونے سے قبل کفارہ ادا کرنا کافی ہے انہوں نے اللہ تعالی کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے: "ذٰلِکَ کَفَّارَةُ أَیْمَانِکُمُ إِذَا حَلَفُتُمُ" (بیتمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہتم طف اٹھا چکے ہو)۔

آیت سے استدلال کا طریقہ: اللہ تعالی نے حانث ہونے کے ارادہ پر کفارہ کو واجب کیا ہے، اس لئے کہ اس کی تقدیر ہے ہے کہ جب تم قسم کھا وا ورحانث ہونے کا ارادہ کرو، اس طرح آیت کا ظاہر بتا تا ہے کہ کفارہ خودشم سے واجب ہوتا ہے، لہذا حانث ہونے سے قبل کفارہ خودشم سے واجب ہوتا ہے، لہذا حانث ہونے سے قبل کفارہ اداکر ناجا کز ہوگا، تا کہ کفارہ قسم کوشم کرنے والا ہوجائے (۱) عبد الرحمن انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو حضرت عبد الرحمن إذا حلفت علی یمین فر أیت غیر ہا خیرا منہا، فکفر عن یمینک وائت الذی ہو خیر وفی روایة: شما ائت الذی ہو خیر ، (۲) (اے عبد الرحمٰن! اگرتم کسی چیز کی شم کھاؤ، پھر اس سے بہتر دوسری چیز دیکھوتو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہے: پھر جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہے: پھر جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہے: پھر جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہے: پھر جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہے: پھر جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہے: پھر جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہے: پھر جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہے: پھر جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہے: پھر جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہے: پھر جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہے: پھر جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہے: پھر جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہے: پھر جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہے: پھر جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہے: پھر جو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہو کوکرلو، ایک روایت میں ہو کیٹر ہو بہتر ہے اس کوکرلو، ایک روایت میں ہو کوکرلو، ایک روایت میں ہو کیٹر کوکرلو، ایک میں ہو کیٹر کوکرلو، ایک روایت میں ہو کیٹر کوکرلو، ایک کو

اس حدیث سے استدلال کا طریقہ: بیر حدیث حانث ہونے پر کفارہ کو مقدم کرنے میں صریح ہے، کیونکہ آپ علیقی نے قتم کا کفارہ دینے کا حکم دیا، پھر محلوف علیہ کے علاوہ کے کرنے کو لفظ (پھر) کے ذریعہ عطف کیا جوتر تیب اور تراخی کا متقاضی ہے، اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حانث ہونے سے قبل کفارہ ادا کرنا کا فی ہے ۔

اسی طرح انہوں نے کفارہ ظہار اور زخم کے بعد قتل کے کفارہ پر

<sup>=</sup> القناع ٢ ١ ٣ ٢ ٢

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع للبهوتى ۲۴۳۳/۱، فتح البارى ۲۱۷۱۱، نيل الأوطار ۱۱۷ ميچمسلم بشرح النودي ۲۴۴۱۱.

<sup>(</sup>۲) فتح الباری ۱۱۷ - ۱۲ ، نیل الأوطار ۱۰ / ۱۷۱ ، المجموع شرح المهذب ۱۱۸ / ۱۱۱ ، المحموع شرح المهذب ۱۱۸ / ۱۱۱ ، صحیح مسلم بشرح النووی ۱۱۸ / ۱۹۰

<sup>(</sup>۳) سابقه مراجع <sub>-</sub>

<sup>(</sup>۴) المبسوط للسرخسي ۷۸ ساره البحر الرائق ۱۲۷۳ مواہب الجليل للحطاب ۲۷۵ سار ۲۷۵ ، فتح الباری ۱۱۸ ساره ۱۲ نیل الأوطار ۱۰۱۰ ۱۵۱۰ الجامع لأحکام القرآن ۲۷۵ سام بشرح النووی ۱۹۸۱ ساره ۱۰ ساره ۲۵۵ سام بشرح النووی ۱۹۸۱ ساره ۱۰ ساره ۲۵۵ سام بشرح النووی ۱۹۸۱ ساره ۲۵۵ سام بشرح النووی ۱۹۸۱ ساره ۲۵۰ سام بشرح النووی ۱۹۸۱ ساره ۲۵۰ ساره ۲۵۰ سام بشرح النووی ۱۹۸۱ ساره ۲۵۰ ساره ۲۵

<sup>(</sup>۵) سورهٔ ما نده ر ۸۹ ـ

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۱۱ر۱۲، نيل الأوطار ۱۰(۱۷۰، الجامع لأحكام القرآن ۲۷۵۷-

<sup>(</sup>۲) حدیث: "یا عبدالرحمن إذا حلفت علی یمین ....." کی روایت مسلم (۲) خیل عبدالرحمن إذا حلفت علی یمین ۱۲۵۳) نے کی ج، اور دوسری روایت ابوداؤد (۵۸۵/۳) نے کی

ے۔ (۳) فتح الباری ۱۱۷ اصحیح مسلم بشرح النووی ۱۱۲ ال۔

قیاس کر کے استدلال کیا ہے کہ جس طرح کفارہ ظہار کور جوع کرنے پر اور زخمی کرنے کے بعداور موت سے قبل قتل خطا کے کفارہ کو مقدم کرنا جائز جوتا ہے، اسی طرح کفارہ قتم کو جائز ہوتا ہے، اسی طرح کفارہ قتم کو جائز ہوگا، اس لئے کہ اس نے سبب کے وجود کے بعد کفارہ ادا کیا، لہذا جائز ہوگا (۱)۔

نیزاس سے استدلال کیا ہے کہ جب عقد یمین کو استثناء ختم کردیتا ہے حالانکہ وہ کلام ہے تو کفارہ اس کو بدر جہاولی ختم کردیے گا جو مالی یا بدنی عمل ہے ۔۔ بدنی عمل ہے ۔۔

اور جولوگ کہتے ہیں کہ حانث ہونے سے قبل کفارہ ادا کرنا جائز خہیں ہے، انہوں نے اللہ تعالی کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے:
"وَلٰکِنُ یُّوْا خِذُکُمُ بِمَا عَقَّدُتُمُ الْایُمَانَ" (لیکن جن قسموں کوتم مضبوط کر چکے ہوان پرتم سے مؤاخذہ کرتا ہے) نیز: "ذلک کفارہ ہے کفارہ ہُ ایمَانِکُمُ إِذَا حَلَفُتُمْ" (بیتمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم طف اٹھا چکے ہو)۔

اس آیت کی دلالت اس بات پر که کفاره حانث ہونے کی وجہ سے ہے نہ کہ صرف قتم کی وجہ سے،اس کی وضاحت دوطریقے سے ہوتی ہے:

اول: آیت کے شروع میں یہ بیان کہ یمین لغو پر ہم سے مواخذہ نہیں اور یہ کہ اللہ تعالی ان قسمول پر ہم سے مواخذہ کرے گا جن کو اور جن کی ادائیگ کو ہم نے مضبوط کیا ہے، جیسے فرمان باری ہے "وَلَا تَنقُضُوا الْاَیْمَانَ بَعُدَ تَوْکِیْدِهَا"(۵) (اورقسمول کوان کے استحکام

کے بعدمت توڑو) یعنی اگرتم اس کوترک کردو گے تواس کا کفارہ یہ ہوگا۔
اسی طرح اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "ذٰلِک کَفَّارَةُ أَیْمَانِکُمُ إِذَا
حَلَفُتُم" (یہ بہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم حلف اٹھا چکے ہو)، جس
کی تقدیر ہے ہے: یعنی تم نے حفاظت ترک کردی، کیا نہیں دیکھتے کہ
اللہ تعالی نے فرمایا: "وَاحْفَظُوا أَیْمَانَکُمُ "(اورا پی قسموں کو یاد
کھا کرو)، اور قسم کی حفاظت اس کو یورا کرنا ہے۔

دوم: اس میں حنث کو مقدر مانا جائے لیخی جن قسموں کوتم نے مضبوط کیا ہے، ان میں حانث ہونے پرتم سے مواخذہ کرے گا، اس طرح اللہ کے قول: "ذلک کَفّارَة اُیْمَانِکُم إِذَا حَلَفْتُمْ" (بیہ تہماری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم حلف اٹھا چکے ہو) میں لیخی جب تم فشم کھاؤ اور حانث ہوجاؤ اور جبیا کہ اللہ تعالی کے قول: "فَمَنُ کَانَ مِنْکُمُ مَرِیُضًا أَو بِهِ أَذًى مِنُ رَاسِهٖ فَفِدُیةٌ مِنُ صِیَامٍ أَو مَدَقَةٍ أَوْنُسُکٍ" (لیکن اگرتم میں سے کوئی بیار ہویا اس کے سرمیں کچھ تکلیف ہوتو وہ روزوں سے یا خیرات یا ذی سے فدید دے سرمیں کچھ تکلیف ہوتو وہ روزوں سے یا خیرات یا ذی سے فدید دے دے) میں ہے، اس کا مطلب ہے ہے کہ وہ عمداً بال مونڈ لے یا اپنا سردی کے قدید روزہ رکھنا ہوگا۔

نیز الله تعالی کا ارشاد ہے: ''فَإِنُ أُحْصِرُتُمُ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدُیِ" (۳) (پھراگر گھر جاؤتو جو بھی قربانی کا جانور میسر ہو (اسے پیش کرو))اس کا مطلب ہیہے کہ پھرتم حلال ہوجاؤ۔

الله تعالى كارشاد ب: "فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيْضًا أَوُ عَلَى سَفَوٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَوَ" ( پُرتم میں سے جُوْخُص بیار ہو یا سفر میں ہواس پر دوسرے دنوں كا شارر كھنا (لازم ہے ))،اس كا مطلب ہے

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۱ / ۲۱۲ ، كشاف القناع لليمو تى ۲ / ۲۴۴ \_

<sup>(</sup>۲) فتح البارى الركالا\_

<sup>(</sup>۳) سورهٔ ما نده ر ۸۹\_

<sup>(</sup>۴) سورهٔ ما ئده ر۸۹ \_

<sup>(</sup>۵) سورهٔ کلر ۹۱\_

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما نکده ۱۸۹\_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ بقره ۱۹۲۸

<sup>(</sup>m) سورهٔ بقره ر ۱۹۲\_

<sup>(</sup>۴) سورهٔ بقره/ ۱۸۴\_

کہ روزہ توڑ دیتو دوسرے دنوں میں اس تعداد کو پورا کرے گا، اس لئے کہ ظاہر لفظ یعنی وہ مقدار جو تخفیف کا سبب ہے وجوب کا سبب بننے کے قابل نہیں، لہذا اس میں رخصت کا استعال پوشیدہ ہوگا، اسی طرح یہاں بھی قتم جواللہ رب العزت کی تعظیم ہے، کفارہ کے وجوب کا سبب بننے کے قابل نہیں، لہذا اس میں اس کے قابل امر یعنی حانث ہونے کومقدر ماننا واجب ہوگا ()۔

روسری حدیث میں ہے: "إني و الله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير و تحللتها" (انثاءالله میں الله کی قتم اگر کسی بات کی قتم کھاؤں، پھر دوسرا کام اس ہے بہتر سمجھوں تو جو بہتر ہے اس کو کروں گا،اور شم کوختم کردوں گا)۔

ال حدیث سے استدلال کا طریقہ: رسول اللہ عظیمی نے بیان فرمایا کہ کفارہ حانث ہونے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اس لئے کہ اگر وہ خود شم سے واجب ہوتا تو آپ علیہ فرماتے: "من حلف علی یمین فلیکفو" (جوکوئی شم کھائے کفارہ دے)، جس چیز پر فشم کھائی گئی ہے اس کا ذکر نہ کرتے نیز آپ علیہ نے اس بات کو

- (۱) الجامع لأحكام القرآن ۲ر ۲۷۴ اوراس كے بعد كے صفحات.
- (۲) حدیث: "من حلف علی یمین فرأی غیرها خیراً منها....." کی روایت مسلم (۱۲۷۲) نے حضرت ابوہر بروؓ سے کی ہے۔
- (۳) حدیث: "إنّی والله، إن شاء الله لأحلف علی یمین فأری ....."

  کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۱/۸۰۱) اور مسلم (۳/۱۲۵) نے حضرت الوموی اشعری سے کی ہے۔

لازم قرار دیا کہ اگر جانث ہونا بہتر ہوتو جانث ہوجائے پھر کفارہ ادا

کرے اور چونکہ جس قتم کوتو ڑنا اس کو پورا کرنے سے بہتر ہو، اس کو

توڑنے اور کفارہ کے ساتھ خاص کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ

کفارہ جانث ہونے کے ساتھ خاص ہے، نفس قتم کے ساتھ نہیں، اور

یرکہ کفارہ جانث ہوئے بغیر شم کھالینے سے واجب نہیں ہوتا (۱)۔

انہوں نے کہا: قتم میں جانث ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرنا صحیح

منہیں ہوگا، خواہ کفارہ مال کے ذریعہ ہویاروزہ کے ذریعہ: اس لئے کہ

کفارہ جرم کی پردہ پوتی کے لئے ہے، اور یہاں کوئی جرم نہیں ہے اور

قشم سبب نہیں ہے، اس لئے کہ قشم جانث ہونے سے قبل کفارہ ادا کرنا ہونے کا سبب نہیں، زخمی کرنے کے بعد موت سے قبل کفارہ ادا کرنا ہونے کا سبب نہیں، زخمی کرنے کے بعد موت سے قبل کفارہ ادا کرنا اس کے برخلاف ہے، اس لئے وہ اس کا سبب ہے۔

اس کے برخلاف ہے، اس لئے وہ اس کا سبب ہے۔

# دوم قتل:

۱۴ - فقہاء کے یہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں کوئل شبہ عمر، قتل خطا، اور قائم مقام قتل خطا میں کفارہ واجب ہے۔ البتہ قتل عمد اور قتل بالسبب میں کفارہ کے وجوب میں اختلاف

## قتل عمر میں کفارہ:

10 - قتل عمر میں کفارہ کے وجوب کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

قول اول: قتل عديين كفاره واجب نهين هوگا، پيه حنفيه و مالكيه كا مذهب، حنابله كامشهور مذهب اور ثوري، ابوثور، اورابن منذر كا قول

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳۸ ۱۹، المبسوط ۸ر ۷ ۱۳۸، البحرالرائق ۱۲۸۳ س

<sup>(</sup>۲) البحرالرائق ۴ ۱۲ سر

(I) ہے

انهول نے اللہ تعالی کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے: "وَ مَنَ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَأً فَتَحُرِیُرُ رَقَبَةٍ مُوْمَنَةٍ وَّدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَأً فَتَحُرِیُرُ رَقَبَةٍ مُوْمَنَةٍ وَّدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُواً" (اورجوکوئی کی مومن کو لطی سے آل کر ڈالے تو ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا (اس پرواجب ہے) اورخون بہا بھی جو اس کے عزیزوں کے حوالہ کیا جائے گا سوااس کے کہ وہ لوگ (خود ہی) اسے معاف کردیں)، نیز اس ارشاد سے استدلال کیا ہے: "وَمَنْ یَقْتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ ہُ جَهَنَّمُ" (اورجوکوئی کسی مومن کو قصداقتل کردیتواس کی سزاجہنم ہے)۔

دونوں آیوں سے استدلال کا طریقہ: اللہ تعالی نے پہلی آیت میں قتل خطا کا کفارہ واجب کیا، پھر دوسری آیت میں قتل عمد کاذکر فرمایا اوراس میں کوئی کفارہ واجب نہیں کیا، اس کی جزاء جہنم قرار دی، اگر اس میں کفارہ واجب ہوتا تو اس کو بیان کرتے اور ذکر کرتے، لہذا کفارہ کوذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کفارہ واجب نہیں (۴)۔

- (۲) سورهٔ نساءر ۹۲\_
- - (۴) المغنی۸۸۲۹\_
- (۵) حدیث: "إن الحارث بن سوید بن الصامت قتل رجلاً....." کی روایت ابن سعد فی الطبقات (۳/ ۵۵۳) نے بغیرا سناد کے کی ہے۔

کوواجب نہیں کرتا، جیسے محصن (شادی شدہ) کا زنا کرنا<sup>()</sup> عبادت وعقوبت کے درمیان دائر ہے،لہذااس کےسبب کاممانعت اور اباحت کے درمیان دائر ہونا ضروری ہے تا کہ عبادت کا تعلق مباح سے اور عقوبت کا تعلق ممنوع سے ہوجائے قتل عمد خالص کبیرہ گناہ ہے،لہذااس سے کفارہ متعلق نہیں ہوگا جبیبا کہ دوسرے کبائر مثلاً زنا، چوری اورسود، نیز اس لئے که اس کوخطایر قیاس کرنا ناجائز ہے، کیونکہ وہ گناہ میں قتل عمر سے کم ہے اور کم درجہ والے کو کرنے کے لئے اس کی مشروعیت اعلی درجہ والے کو دور کرنے کی دلیل نہیں، نیز اس لئے کہ تاعمد میں مضبوط وعید ہے،اور یہ کہناممکن نہیں ہے کہ قطعی یا شبینص میں سخت وعید کے باوجود کفارہ کے ذریعہاس کا گناہ اٹھ جائے گا،اور جواس کےخلاف دعوی کرے وہ اس کا بلا دلیل حکم لگانا ہے، اور اس لئے کہ کفارہ شرعیت کی طرف سے مقرر ہے، لہذا اس کو قیاس کے ذریعہ ثابت کرنا جائز نہیں ہوگا جیسا کہ اپنی جگہ پر معلوم ہے، نیز اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "فَجَزَاءُ هُ جَهَنَّهُ" (تواس كي سزاجهنم ہے) ميں اس كاساراموجب (تقاضا) اس کی بوری سزاہے اور بیشرط کے لئے جزاء کے طوریر مذکورہے،

قول دوم بقل عدمیں کفارہ واجب ہے، بیشا فعیہ کا مذہب، امام احمد کی ایک روایت ہے اور یہی زہری کی رائے ہے ۔

لہذااس پراضا فہ کرنا ننخ ہوگا اور رائے کے ذریعہ قر آن کا ننخ جائز

ان حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس کی روایت حضرت واثلہ بن اسقع نے کی ہے، انہوں نے کہا: "کنا مع النبی عَالَیْ فی غزوة تبوک فأتاه نفر من بنی سلیم،

- (۱) المغنی۸/۹۱\_
- (۲) تىبىين الحقائق ۲ روو، • ا، الجامع لأحكام القرآن ۵ را ۳۳ ـ
  - (٣) روضة الطالبين للنووي ٩٦/٨ المغنى ٩٦/٨ \_

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ۲ر۹۹، ۱۰۰ المطبعه الأميرية الكبرى، المبسوط ۲۵/۲۵، معنی ۸۸۲۹، الجامع لأحكام القرآن مواہب الجليل شرح مختصر خطيل ۲۸۲۹، المغنی ۸۸۲۹، الجامع لأحكام القرآن ۸/۳۳۱.

فقالوا: یا رسول الله إن صاحباً لنا قد أوجب فقال رسول الله علی عضو منها الله علی عضو منها عضو الله على خدمت میں حاضر موک اورکہا،اےاللہ کے رسول!ہمارےایک آدمی نے واجب کرلیا ہے۔ آپ علی الله علم آزاد کرو، الله تعالی اس کے ہر عضو کے بدله اس آدمی کے ایک عضو کو جہنم سے الله تعالی اس کے ہر عضو کے بدله اس آدمی کے ایک عضو کو جہنم کو واجب کرنے والا ہے کفارہ واجب کیا اور جہنم قبل عمر ہی میں واجب ہوتی کرنے والا ہے کفارہ واجب کیا اور جہنم قبل عمر ہی میں واجب ہوتی ہے نیز انہوں نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ جب قبل خطا میں گناہ کے بغیر کفارہ واجب ہوتا ہے توقتی عمر میں جس میں گناہ سخت ہے بدرجہ اولی واجب ہوتا ہے توقتی عمر میں جس میں گناہ سخت ہے بدرجہ اولی واجب ہوتا ہے کہ بیزیادہ بڑا گناہ اورزیادہ بڑا جرم براحبہ اورقاتل کو ایخ گناہ کے کہ بیزیادہ بڑا گناہ اورزیادہ بڑا جرم ہوا تا کی ذیادہ ضرورت ہے۔

## قتل بالتسبب ميں كفاره:

17 - قبل بالتسبب میں وجوب کفارہ کے بارے میں فقہاء کے دو مختلف اتوال میں۔

ما لکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ قل بالتسبب میں کفارہ واجب ہوگا<sup>(۴)</sup>۔

- (۲) مغنی الحتاج تهم ۱۰۷۰
- (۳) مغنی الحتاج ۴۸ر۱۰۵\_
- (۴) مواہب الجلیل ۲۴۲۷۶، حاشیة الرہونی علی شرح الزرقانی ۸۸ ۱۷، روضة الطالبین ۹۸ س، المغنی ۸ ر ۹۳ \_

انہوں نے اللہ تعالی کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے: "وَ مَنُ قَتَلَ مُوْمِنَا خَطَأً فَتَحُوِيُو رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ" (اور جوکوئی کسی مومن کوغلطی سے قبل کرڈالے تو ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا (اس پر واجب ہے))، اللہ تعالی نے قبل خطا میں کفارہ واجب کیا، قبل براہ راست ہو یا بہ تسبب ہواس میں کوئی فرق نہیں کی ہے۔

نیزاس کئے کہاس نے ایسے آدمی کولل کیا جس کے احترام کی وجہ سے اس کولل کرناممنوع ہے، لہذااس پر کفارہ واجب ہوگا جیسا کہ اگر اس کو براہ راست قبل کرتا ہے۔

نیزاس کئے کہ ضمان کو واجب کرنے میں سبب بننا خودانجام دیئے کی طرح ہے، تو کفارہ کے واجب کرنے میں بھی براہ راست انجام دینے کی طرح ہوگا (۳)۔

نیز اس لئے کہ قاتل کافعل آ دمی کے ہلاک کرنے کا سبب ہے جس سے اس کا صان متعلق ہوگا جسیا جس سے کفارہ بھی متعلق ہوگا جسیا کہا گرسوار ہوا دراس کی سواری کسی انسان کورونددے (۴)۔

حنفیہ کا مذہب ہے کہ آل بالسب میں کفارہ واجب نہ ہوگا، انہوں نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ کفارہ صرف قتل کے متحقق ہونے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور بیصرف براہ راست قتل کرنے میں ہوتا ہے، کیکن قتل بالسبب اس کے ارادہ میں داخل نہیں ہے، لہذافعل کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی (۵)۔

# جنین پر جنایت میں کفارہ:

21 - اگر کسی عورت کے پیٹ پر مارے یا کوئی عورت خودا پنے پیٹ

- (۱) سورهٔ نساءر ۹۲\_
- (۲) مغنی الحتاج ۱۰۸ر۱۰۸
- (۳) مغنی الحتاج ۴ر۱۰۸\_
- (۴) المغنى لابن قدامه ۸ / ۹۳
- (۵) تبيين الحقائق ۲ر۱۴۲،۱۸۴ (

<sup>(</sup>۱) حدیث واثله بن استفیط نظیم النبی علیه فی غزو قر تبوک ...... کی روایت ابن حبان (الإحمان ۱۰ ۱۲۵) اور حاکم (۲۱۲ / ۲۱۲) نے کی ہے۔ دور حاکم کو اس کی موافقت کی ہے۔ دور خوارد کا میں دور میں اور حاکم نے اس کو میں اور دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

پر مارے، یا جان بوجھ کراپنے بچہ کوسا قط کرنے کے لئے دوا پی لے جس سے اسقاط حمل کرے اور زندہ بچہ جنے، پھر بچہ مرجائے تو ان تمام صور توں میں کفارہ کے واجب ہونے میں فقہاء کے دوران کوئی اختلاف نہیں ہے۔

البته اگرعورت جنایت کے سبب، مردہ بچہ جنے تواس صورت میں کفارہ واجب ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

ما لکیہ شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب اور یہی عمر، حسن، عطاء، زہری، خعی، عکم، حماد اور اسحاق کا قول ہے کہ کفارہ واجب ہوگا()، انہوں نے اللہ تعالی کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے: "وَ مَنُ قَتَلَ مُوْمِناً خَطَا اُفَتَحُو يُو رُقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ" (اور جوکوئی کسی مومن کو فلطی سے خطا اُفَتَحُو يُو رُقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ" (اور جوکوئی کسی مومن کو فلطی سے قل کرڈالے توایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا (اس پر واجب ہے))، یہاس کئے کہ اللہ تعالی نے جنین وغیر جنین میں فرق کے بغیر ہم قل خطا میں کفارہ واجب کیا ہے اور جنین مقتول ہے، لہذا اس عموم میں اس کا داخل ہونا واجب ہوگا، اس لئے کہ والدین کے تابع کر کے ہم نے داخل ہونا واجب ہوگا، اس لئے کہ والدین کے تابع کر کے ہم نے اس کے ایمان کا حکم لگا یا ہے، اس لئے وہ اس نص کے عموم میں داخل ہوگا، اس کواس سے کوئی دوسری دلیل ہی نکال سکتی ہے جو اب تک نہیں ہوگا، اس کواس سے کوئی دوسری دلیل ہی نکال سکتی ہے جو اب تک نہیں ہوگا، اس کئے کہ وہ معصوم ذی روح ہے اور یہی حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔

حفیہ کا مذہب ہے کہ جنین میں کفارہ واجب نہیں ہوگا،ان کی دلیل یہ ہے کہ "أن النبی عَلَیْ قضی بالغرة فی الجنین"(۵)

- (۲) سورهٔ نساء ۱۹۲۸
- (۳) کشاف القناع ۲۸۲۷<sub>-</sub>
- (۴) مغنی الحتاج ۴ مر۱۰۸
- (۵) حدیث: "أن النبی عَلَیْ قضی بالغرة فی الجنین" کی روایت بخاری (فتح الباری۲۰۱۲) اور سلم (۱۳۰۹ ۱۳۰۱) نے حضرت ابو ہریر البی کے ہے۔

(رسول الله عَلَيْكَ في جنين ميں ايک غرہ (غلام يا باندی) كا فيصله فرما يا اور كفارہ كا فيصله فرما يا اور كفارہ كا ذكر فرما يا، اگر كفارہ واجب ہوتا تو اس كو ضرور ذكر فرمات ، اس لئے كه بيشرع كے حكم كابيان ہے اور حاجت كے وقت سے بيان كو مؤخر كرنا حائز نہيں ۔

انہوں نے کہا: کفارہ میں سزاکا پہلو ہے، اس لئے کہ اس کی مشروعیت زجروتو نیخ کے طور پر ہوئی ہے اور اس میں عبادت کا پہلو ہے، اس لئے کہ بیروزہ کے ذریعہ ادا ہوتا ہے اور مطلق جان میں اس کئے کہ بیروزہ کے ذریعہ ادا ہوتا ہے اور مطلق جان میں واجب ہونا معروف ہے، (اور جنین ایک لحاظ سے جان ہے دوسر کے لاظ سے نہیں)، لہذا جنین اس میں داخل نہ ہوگا، اس لئے کہ سزامیں قیاس نہیں چیتا۔

جنین ایک لحاظ سے جزویا عضو ہے، لہذا مطلق نص کے تحت داخل نہ ہوگا، اسی وجہ سے اس میں پورابدل واجب نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اس میں کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ اعضاء میں کفارہ نہیں، کیونکہ اس نے ممنوع چیز کا ارتکاب کیا ہے، اگروہ اس کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کرے گاتو اس کے لئے افضل ہوگا اور اس نے جو بڑا جرم کیا ہے اللہ سے اس کی معافی مانگے گا۔

اسی طرح قتل یقین نہیں ہے، اس لئے کہ ہوسکتا ہے ابھی اس میں جان نہ پڑی ہو، کیونکہ اس کی زندگی یا سلامتی معلوم نہیں، جبکہ کفارہ صرف قتل کے یائے جانے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے ۔

قاتل کے متعدد ہونے سے کفارہ کا متعدد ہونا:

۱۸ - قاتلین کے متعدد ہونے اور مقتول کے ایک ہونے کی صورت میں کفارہ کے متعدد ہونے میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں۔

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن ۳۲۳/۵، بداية الجبتهد ونهاية المقتصد لابن رشد۲/۸۱، مغني المحتاج ۱۰۸/۸۰، مغنی ۱۰۸/۹۱، كثاف القناع ۲۵/۸۹۲

<sup>(</sup>۱) تىيىن الحقا كق للزبلعي ۲ ر ۱۸۳۸،۱۴۳، ۱۴۳، بدائع الصنائع ۲۲۷–۳۳۸

حنفیہ، مالکیہ، اصح قول میں شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ کفارہ کو اجب کرنے والے تمام افراد پر کفارہ کو واجب کرنے والے تمام افراد پر کفارہ واجب ہوگا، یہی حسن، عکرمہ ، خعی ، حارث عطلی اور توری کا قول (۱)۔

ان کا استدلال یہ ہے کہ کفارہ جان کے بدل کے طور پر واجب نہیں ، لہذا اگر کوئی جماعت اس کے سبب میں شریک ہوتو اس جماعت کے ہر فرد پر واجب ہوگا، اس لئے کہ تنہا ہونے کی صورت میں ایک شخص پر جو واجب ہوتا ہے وہ جماعت کے شریک ہونے کی صورت میں اس کے ہر فرد پر واجب ہوتا ہے، جیسے محرم کے لئے خوشبو کا کفارہ۔

نیزاس لئے کہاس میں تجزی وانقسام نہیں ،اوریہ آ دمی کے تل کی سیزاہے ،لہذا شرکاء میں سے ہرایک کے قت میں کامل کفارہ ہوگا جیسے قصاص (۲)۔

ابوتور، اورعثان بتی کا مذہب ہے کہ سب پر ایک کفارہ واجب ہوگا، یبی اوزاعی سے منقول ہے، اس کوابوالخطاب نے امام احمد سے نقل کہا ہے۔

ان كا استدلال الله تعالى كاس ارشاد سے ہے: "وَ مَنُ قَتلَ مُوْمِناً خَطاً فَتَحُوِيُهُ رَقَبَةٍ مُؤمِنةٍ" (اور جوكوئى كى مومن كو غلطى سے قل كر والي مسلمان غلام كا آزاد كرنا (اس پر واجب ہے))۔

يداس كئے كەلفظ درمن ، ميں ہرقاتل خواه ايك ہويا جماعت داخل

ہے، آیت میں صرف ایک کفارہ اور ایک دیت واجب کی گئی ہے،
دیت متعدد نہیں ہوتی تواسی طرح کفارہ بھی متعدد نہیں ہوگا۔
نیز اس کئے کہ بیل کا کفارہ ہے، لہذا مقتول کے ایک ہونے کے
ساتھ قاتلین کے متعدد ہونے سے متعدد نہیں ہوگا، جیسے حرم کے شکار کا
کفارہ (۱)۔

مقتولین کے متعدد اور قاتل کے ایک ہونے کی صورت میں کفارہ کا متعدد ہونا:

19 - صحیح میں شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ مقتولین کے متعدد ہونے کی صورت میں کفارہ متعدد ہوگا، شافعیہ نے کہا: اگر دو حاملہ عور تیں ٹکراجا کیں اور اپنے اپنے جنین کو ساقط کر دیں اور دونوں مرجا کیں تو ان دونوں میں سے ہرایک پران کے ترکہ میں صحیح قول کے مطابق چار کفارات واجب ہوں گے، بیاس بنیاد پر ہے کہ خودشی کرنے والے پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور کفارہ میں تجری وانقسام کرنے والے پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور کفارہ میں تجری وانقسام خہیں، لہذاان دونوں میں ہرایک عورت پرایک کفارہ اپنی ذات کی وجہ سے، دوسراا پنے جنین کی وجہ سے، تیسرا ساتھ والی عورت کی وجہ سے اور چوتھا اس عورت کے جنین کی وجہ سے واجب ہوگا، اس لئے کہ وہ دونوں چار جانوں کی ہلاکت میں شریک ہیں اور صحیح کے بالمقابل وہ دونوں چار جانوں کی ہلاکت میں شریک ہیں اور صحیح کے بالمقابل قول ہے کہ دو کفارے واجب ہوں گے ۔

### سوم: رمضان کے دن میں روزہ توڑنا:

• ۲ - بلاعذر، جان بو جھ کر، رمضان کے دن میں آگے کی شرم گاہ میں جماع کرنے والے پرخواہ انزال ہویانہ ہو کفارہ واجب ہوگا، اس میں

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲/۲۵۲، البناييشرح البدايية عنى ۱۰/۹۶، الجامع لأحكام القرآن ۱۳۵۵مغنی المحتاج ۴/۸۰، المغنی ۱۹۵۸م

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۴ر۱۰۸، المغنی ۸ر۹۹\_

<sup>(</sup>۳) المغنی ۸ر ۹۵ مغنی الحتاج ۴ ر ۱۰۸

<sup>(</sup>۴) سورهٔ نساءر ۹۲\_

<sup>(</sup>۱) المغنی۸ر۹۹۵\_۹

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۱۹۱۴، حاشیة الباجوری علی ابن قاسم ۲ر ۱۹۳۳، المغنی لابن قدامه ۷۲ - ۳۵۸

فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے <sup>(۱)</sup>۔

اسی طرح بلا اختلاف رمضان کے دن میں کسی عذر (مثلاً مرض وغیرہ) کی وجہ سے آگے کی شرم گاہ میں جماع کرنے والے پر کفارہ واجب نہیں۔

البتہ آگے کی شرم گاہ کے علاوہ میں جماع کرنے والے پراگراس کے ساتھ انزال ہوجائے کفارہ کے وجوب میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

اسی طرح بھول کر یا مکرہ (مجبور) ہوکر یا خلطی سے یا ناوا تفیت
میں جماع کرنے والے پر کفارہ کے وجوب میں اور جماع کے علاوہ
کسی اور طریقہ سے مثلاً بلا عذر کھانے پینے وغیرہ کے ذریعہ، جان
بوجھ کرروزہ توڑنے والے پر کفارہ کے وجوب میں اختلاف ہے۔
اس اختلاف کو آئندہ جزئیات میں ہم پیش کررہے ہیں۔

يجهي كراسته ميں وطي كى وجهسے كفارہ:

۲۱ - پیچھے کے راستہ میں وطی کی وجہ سے کفارہ کے وجوب میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا مذہب ہے اور اس کو امام ابو یوسف وامام محمد نے امام ابوحنیفہ سے نقل کیا ہے کہ شرمگاہ آگے کی ہو یا چیچے کی، مردکی ہو یا عورت کی، کفارہ کے واجب ہونے میں ان میں کوئی فرق نہیں (۲)۔

ان کا استدلال میہ ہے کہ اس نے شرمگاہ میں جماع کے ذریعہ رمضان کے روزہ کو فاسد کیا،لہذااس کی وجہ سے وطی کی طرح کفارہ واجب ہوگا<sup>(۳)</sup>۔

- (۱) المغنی ۳ر۱۰۱۴-
- (۲) المجموع ۲ را ۴ سو، لمغنی ۳ ر ۲۲ اتبیین الحقائق ار ۳۲۷ ـ
  - (۳) المغنى سر ۱۲۲\_

نیز یہ کہ بیسب وطی ہیں، نیز اس کئے کہ حدواجب کرنے میں سب ایک ہیں، اس طرح روزہ کے فاسد کرنے اور کفارہ کے واجب کرنے میں سب ایک ہیں، اس طرح روزہ کے فاسد کرنے اور کفارہ کے واجب کرنے میں بھی ہوں گے گارے اس میں بھی کفارہ واجب ہوگا (۲)۔

حسن نے امام ابو صنیفہ سے نقل کیا ہے کہ پیچھے کے راستہ میں وطی سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس کئے کہ جنایت کم ہے، کیونکہ بیچل سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس کئے کہ جنایت کم ہے، کیونکہ بیچل گھنا و ناہے، صاف طبیعت والا اس کی طرف ماکل نہیں ہوتا، لہذا ہیسی سنیہ کا متقاضی نہیں ہوگا اس کئے کہ اس کے بغیر باز رہاجائے گا، لہذا ہیسی ہوگا اس کئے کہ اس کے بغیر باز رہاجائے گا، لہذا ہیسی ہوگا دیں حد کی طرح ہوگی (۳)۔

چو پایہ سے وطی کی وجہ سے کفارہ:

۲۲ – چو پاپید کی شرم گاہ میں وطی کی وجہ سے کفارہ کے وجوب میں دو اقوال میں:

اول: اس میں کفارہ واجب نہیں ہوگا: بیہ حنفیہ، بعض شافعیہ و حنابلہ کا قول ہے،اس کوابوالخطاب نے لکھاہے، دارمی نے اس کوابوعلی بن خیران اورا بواسحاق مروزی سے قتل کیاہے (۲۰۰۰)۔

ان کا استدلال ہیہ ہے کہ اس میں کوئی نص نہیں اور نہ بیہ منصوص علیہ کے معنیٰ میں ہے، کیونکہ بیر حد کے واجب کرنے اور اس کے بہت سے احکام میں عورت سے وطی کے خلاف ہے ۔ ان سب میں انزال وعدم انزال برابرہے (۲)۔

دوم: اس میں کفارہ واجب ہوگا، اس کو قاضی نے لکھا ہے، یہی

- (۱) المجموع ۲ را ۴۳ س
- (۲) تبيين الحقائق ار ۳۲۷ـ
  - (٣) سابقهمرجع۔
- (۴) تبیین الحقائق ار ۲۷ سرالمجموع ۲ را ۴ سرالمغنی ۲ ر ۱۲۳ ــ
  - (۵) المغنی سر ۱۲۳\_
  - (۲) المجموع ۲رام سر

شافعیہ کے یہاں اصح ہے، مالکیہ اسی کے قائل ہیں؟ اس کئے کہ یہ شرمگاہ میں الیی وطی ہے جوشس کا سبب ہے، روزہ کو فاسد کرنے والی ہے، لہذا میں ورت کے ساتھ وطی کرنے کے مشابہ ہوگی (۱)۔

شرم گاہ کے علاوہ میں مباشرت کرنے والے پر کفارہ کا واجب ہونا:

۲۷- شرمگاہ کے علاوہ میں مباشرت کرنے کی صورت میں اگر انزال نہ ہوتو کفارہ واجب نہیں ہوگا،اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

البتة اگراس كے ساتھ انزال ہوجائے توفقہاء كے دومختلف اقوال ہيں:

قول اول: شرم گاہ کےعلاوہ میں مباشرت کے سبب انزال کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

یہ حنفیہ '' شافعیہ '' اور ایک روایت کی روسے امام احمد کا نہب ہے ۔۔ نہب ہے ۔۔

حفنہ وشافعیہ کا استدلال ہیہ ہے کہ اس نے مکمل جماع کے بغیر روزہ توڑا ہے، لہذا بوسہ لینے کے مشابہ ہوگا، نیز اس لئے کہ اصل کفارہ کا واجب نہ ہونا ہے اور اس کے واجب ہونے کے سلسلہ میں کوئی نصنہیں، اور نہ اجماع یا قیاس ہے۔

اور شرمگاہ میں جماع پر قیاس کرناضیح نہیں، اس لئے کہ وہ اہلغ و اعلی ہے، اس کی دلیل میہ ہے کہ اس سے بلا انزال کفارہ واجب ہوتا ہے، اگروہ جماع حرام ہوتو اس سے حدواجب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بارہ احکام متعلق ہیں، نیز اس لئے کہ اصل میں علت: بغیر

- (۱) المجموع ۲ را ۳۴، حاشية الدسوقی ار ۵۲۲\_
  - (۲) تىيىن الحقائق ار ۲۹سـ
    - (۳) المجموع ۲رام ۳\_
      - (۴) المغنی ۳را۲ا۔

انزال کے جماع ہے اور یہاں جماع واجب کرنے والانہیں ہے، لہذاانزال کی وجہ سے اس کا عتبار کرنا سیح نہیں ہوگا (۱)۔

نووی نے کہا: اگر کوئی شخص جماع کے بغیر روزہ فاسد کردے (مثلاً کھانا بینا،استمناء (مشت زنی) اورالیی مباشرات جس کے نتیجہ میں انزال ہوجائے تو کفارہ نہیں ہوگا،اس لئے کہ نص، جماع کے بارے میں وارد ہے،اور یہ چیزیں اس کے معنی میں نہیں (۲)

زیلعی نے کہا: شرم گاہ کے علاوہ میں انزال سے کفارہ نہیں ہوگا،
اس کئے کہ صورت کے اعتبار سے جماع نہیں ہے، البتہ اس پر قضا
واجب ہوگی اس کئے کہ معنی کے اعتبار سے جماع موجود ہے، شرمگاہ
کے علاوہ سے مراد: آ گے اور پیچھے کے راستہ کے علاوہ ہے جیسے ران،
بغل، اور پیٹ، اور پہلس (ہاتھ لگانے) مباشرت، اور بوسہ کے معنی
میں ہے ۔

انہوں نے کہا: اگر بوسہ کی وجہ سے انزال ہوجائے تواس پر قضاء واجب ہوگی، اس لئے کہ جماع کا معنی یعنی مباشرت کی وجہ سے انزال موجود ہے، کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ جم ماقص ہے، لہذا صورت کے اعتبار سے جماع نہیں ہے، بیاس لئے کہ قضا کے واجب ہونے کے لئے صورت یا معنی کے لحاظ سے منافی کا پایا جانا کافی ہے اور یہ کفارہ کے وجوب کے لئے کافی نہیں ہے، اس میں صورت اور معنی دونوں لحاظ سے امر منافی کا وجود ضروری ہے، اس میں لئے کہ کفارہ شبہات سے لل جا تا ہے، بقیہ کفارات اس کے برخلاف لئے کہ کفارہ شبہات سے لئے جاتا ہے، بقیہ کفارات اس کے برخلاف بیں کہ وہ شبہ کے باوجود واجب ہوتے ہیں ۔

قول دوم: شرم گاہ کےعلاوہ میں مباشرت کے سبب انزال کی

- (۱) المغنی سرا ۱۲۔
- (۲) المجموع ۲رام سر
- (۳) تىيىن الحقائق ار ۲۹سه
- (۴) تبيين الحقائق ار ۳۲۴\_

وجہ سے کفارہ واجب ہوگا، یہ مالکیہ کا مذہب ہے، انہوں نے کہا: اگرچہ جان بوجھ کر بوسہ دینے کی وجہ سے یا مباشرت یا مسلسل غور کرنے یا مسلسل دیکھنے کی وجہ سے انزال ہوجائے، اوراس کی عادت انزال کی ہو<sup>(1)</sup>۔

یہ،عطاء،حسن،ابن مبارک اوراسحاق کا قول ہے اور امام احمد سے ایک روایت ہے ''،اوریہ قفال مروزی کے تلامذہ میں سے ابوخلف طبری کا قول ہے '''

ان حضرات کا استدلال میہ کہ اس نے جماع کے ذریعہ روزہ توڑا، لہذا شرمگاہ میں جماع کرنے کی طرح اس سے بھی کفارہ واجب ہوگا (۲)

بھول کریا اس جیسی حالت میں جماع کرنے والے پر کفارہ کا واجب ہونا:

۲۴-فقہاء کے یہاں کوئی اختلاف نہیں کہ آگے کے راستہ میں جان بو جھ کر بلا عذر جماع کرنے والے پر کفارہ واجب ہے، البتہ بھول کر یا خلطی سے یا ناوا قفیت سے جماع کرنے والے پر کفارہ کے واجب ہونے میں دوختف اقوال ہیں:

قول اول: بھول کر یاغلطی سے یا نا واقفیت میں جماع کرنے والے پر کفارہ نہیں ہوگا۔

پ (۵) بید حنفیہ ( ۲) اور شافعیہ ( کا مذہب ہے، اسی کے

- (۱) حاشية الدسوقى ار ۵۲۹،۵۲۸\_
  - (۲) المغنی سرااا۔
  - (٣) المجموع ٢ را ١٣ سـ
    - (۴) المغنی ۱۲۱۳ ـ
  - (۵) المبسوط ۱۲۷۳
- (٢) موابب الجليل للحطاب ۴۲۱/۲۳۱، الجامع لأحكام القرآن ۳۲۱/۲سـ

قائل: اسحاق، لیث اور اوزاعی ہیں (۱) یہی ابن منذر، حسن، مجاہد، اور وزاعی ہیں (۱) استخاب منذر، حسن، مجاہد، اور ثوری کا قول ہے ۔۔

ان حضرات کا استدلال الله تعالی کے اس ارشاد سے ہے: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَأْتُمُ بِهِ" (تمهارے اوپر اس کاکوئی گناه نہیں جوتم سے بھول چوک ہوجائے)۔

نیز رسول الله علیه کی اس ارشاد سے ہے: ''إن الله وضع عن أمتي الخطأ و النسيان و مااستكر هوا عليه'' (الله تعالى نے ميرى امت سے خلطى ، بھول اور اس چيز كوا تھاديا جس پراس كومجور كيا جائے )۔

آیت اور حدیث میں غلطی، بھول اور اکراہ کے اٹھانے کی صراحت ہے اور مراد حکم کواٹھانا اور معاف کرنا ہے، اس لئے کہ تینوں چیزوں میں سے ہرایک حسی طور پر موجود ہے، حکم کی دو تشمیں ہیں، دنیوی: یعنی فساد اور اخروی لیعنی گناہ اور حکم کا لفظ دونوں کوشامل ہے، لہذا اٹھانا اور معاف کرنا دونوں کوشامل ہوگا، اس لئے اس پر کفارہ نہیں ہوگا، اس لئے کہ کفارہ گناہ کواٹھانے کے لئے ہے اور گناہ لوگوں سے اٹھادیا گیاہے۔

نیز حضرت ابوہریر اللہ کی اس روایت سے استدال کیا ہے کہ رسول اللہ علیلہ نے ارشاد فرمایا: "من أفطر في شهر رمضان ناسیا فلا قضاء علیه ولا کفارة" (جورمضان کے مہینه میں بھول

- (۲) كمغنى ۱۲۲،۱۲۲،الجامع لأحكام القرآن ۲۲۲۳ س
  - (٣) سورة الأحزاب م
- (۴) حدیث: "إن الله وضع عن أمتی الخطأ والنسیان....." كی روایت ابن ماجد (۱۹۸۱) اور حاکم (۱۹۸۲) نے حضرت ابن عباس سے كی ہے، اور الفاظ ابن ماجد كے بیں، اور حاکم نے اس كو صحح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان كی موافقت كی ہے۔
  - . (۵) تبیین الحقائق ار۳۲۲\_
- (٢) حديث: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً....." كي روايت =

کرروز ہ توڑ دےاس پر نہ قضا واجب ہوگی نہ کفارہ )۔

اس حدیث سے رمضان میں بھول کرروزہ توڑنے والے پرخواہ روزہ توڑنا جماع کے ذریعہ ہویا کسی اور طرح سے، کفارہ کے واجب نہونے پردلالت ظاہر ہے ۔۔

نیز رمضان کے دن میں روزہ توڑنے کا کفارہ دوسرے کفارات سے اس لحاظ سے الگ ہے کہ وہ کفارات شبہ کے ساتھ واجب ہوتے ہیں،لیکن رمضان کے دن میں روزہ توڑنے کا کفارہ شبہ کے ساتھ ساقط ہوجا تاہے۔

فرق: کفارہ ،صرف فوت شدہ چیز کی تلافی کے لئے واجب ہوتا ہے اورروزہ میں تلافی قضا کے ذریعہ ہوجاتی ہے، لہذا کفارہ صرف زجر کے لئے ہوگا، اس لئے بیرحدود کے مشابہ ہوگا اور شبہات کی وجہ سے ساقط ہوجائے گا

نیز جماع کو کھانے پینے پر قیاس کرکے استدلال کیا ہے کہ جس طرح بھول کر کھانے یا پینے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، اسی طرح بھول کر یا غلطی سے یا ناواقفیت میں جماع کرنے والے پر کفارہ واجب نہیں ہوگا ۔۔

قول دوم: بھول کریا غلطی سے یا ناواقفیت میں جماع کرنے والے پر کفارہ واجب ہوگا: پیر خنابلہ کا مذہب ہے ''، بہی عطاء سے ایک روایت ہے اور یہی <sup>(۵)</sup> ابن ماجثون اور ابن عبد الملک کا قول ہے ''

حنابلهاوران کےموافقین کااستدلال حضرت ابوہریرہ کی اس روایت ے بے: " بینا نحن جلوس عند النبی عُلْبُ إذا جاء ٥ رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: "مالك"؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله عليالية على تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً، قال: لا، قال: فمكث النبي عُلَيْكُ ، فبينا نحن على ذلك، أتى النبي النبي الله بعرق فيها تمر - والعرق المكتل- قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: على أفقر منى يارسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي عَلَيْكُ حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك"(١) (ایک بارہم رسول اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں تباہ ہو گیا۔ آپ نے یو چھا: کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا: میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع كرليا، آپ عَلِيتُ فَ فرمايا: "هل تجد رقبة تعتقها؟" (تم كو آزاد کرنے کے لئے ایک غلام مل سکتا ہے؟)اس نے کہا: نہیں۔آپ صَالِلَهِ فَعُمْ مَا يَا: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" (لگاتاردومهينيكاروزه ركه سكتے ہو؟اس نے كہانہيں۔آب نے فرمايا: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟" (تم سالخ مسكينول كوكهانا کھلا سکتے ہو؟ )اس نے کہا: نہیں۔ بین کرآپ علیہ کھیرے رہے، ہم سب لوگ بھی بیٹھ رہے، اتنے میں رسول اللہ علیہ کے پاس کھجور کا ایک ٹوکرا آیا (''عرق' کامعنی ٹوکراہے )، آپ نے یوچھا:

<sup>=</sup> دارقطنی (۲/۸۷) نے کی ہے، اور نووی نے المجموع (۳۲۴ ۳) میں کہا: اس کی اسناد صحیح یاحسن ہے۔

<sup>(</sup>۱) المجموع ۲ ۱ ۳۲۴ سه

<sup>(</sup>۲) تىيىن الحقائق ار ۳۲۴\_

<sup>(</sup>۳) المجموع ۲ ر ۳۲سه

<sup>(</sup>۴) كشاف القناع ۲ر ۳۲۴، لمغنى ۳ر۱۲۱\_

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ٢ ر٣٢٢\_

<sup>(</sup>۱) حدیث انی ہر برہ ہُ''بینا نحن جلوس عند النبی عَلَیْ ہے۔۔۔۔۔'' کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۲۳ / ۱۲۳) اور مسلم (۷۲،۷۸۱/۲) نے کی ہے، الفاظ بخاری کے ہیں۔

سائل کہاں گیا، اس نے کہا: میں ہوں، آپ نے فرمایا: یہ لے لو، اور اس کو خیرات کردو، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا اس پر خیرات کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو؟ بخدا! مدینہ کے دونوں طرف کے پیچر یلے کناروں کے درمیان کوئی گھر والا مجھ سے زیادہ محتاج نہیں؟ نبی عقیقہ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہوگئے، پھر آپ نے فرمایا: 'اطعمہ اُھلک' (اپنے گھر والوں کوکھلا دو)۔

سے حدیث رمضان کے دن میں مطلقاً جماع کرنے والے پرخواہ جان ہو جھ کر جماع کرے یا بھول کر یا ناوا قفیت میں یا غلطی ہے،خواہ بااختیار ہو یا مجبور کفارہ کے واجب ہونے میں صریح ہے، اس لئے کہ رسول اللہ علیہ نے اس اعرابی سے تفصیل دریافت نہیں فرمائی اور اگر اس کی وجہ سے علم بدلتا تو تفصیل دریافت فرماتے، اس لئے کہ ضرورت کے وقت سے بیان کومؤخر کرنا جائز نہیں اور سوال جواب میں لوٹا یا جاتا ہے، گویا آپ نے فرمایا: اگرتم رمضان کے روزہ میں جماع کرلوتو کفارہ دو ()۔

نیز روز ہالیم عبادت ہے جس میں وطی حرام ہے،اس کئے حج کی طرح اس کاعمداور غیرعمد برابر ہوگا '۔

نیز روزہ کو فاسد کرنا اور کفارہ کا واجب ہونا دوایسے احکام ہیں، جن کا تعلق جماع سے ہے، ان دونوں کوشبہ ساقط نہیں کرتا ہے، لہذا اس میں عمداور سہواس کے بقیدا حکام کی طرح برابر ہوں گے ۔

کھانے پینے وغیرہ کے ذریعہ جان بوجھ کرروزہ توڑنے میں کفارہ کاواجب ہونا:

۲۵ - جو شخض رمضان کے دن میں بھول کریا ناوا قفیت میں یا غلطی

- (۱) کشاف القناع ۲ر ۳۲۴، المغنی ۳ر ۱۲۱،۱۲۰ ـ
  - (۲) کشاف القناع ۲ ۲ ۳۲۴ س
    - (۳) المغنی سر۱۲۲\_

سے کھالے یا پی لے اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

البتہ جان بوجھ کر کھانے یا پینے وغیرہ سے کفارہ کے واجب ہونے میں ان کے دومختلف اقوال ہیں:

قول اول: رمضان کے دن میں جان بو جھ کر کھانے پینے وغیرہ سے کفارہ واجب ہوگا۔

یه حفنیه (۱) بید حفنیه (۱) اور مالکیه <sup>(۲)</sup> کا مذہب ہے، یہی عطاء، حسن ، زہری ، توری ، اوز اعی ، اسحاق اور ابوثور کا بھی قول ہے (۳)

ان حضرات كاستدلال حضرت ابو هريرةً كى اس روايت سے ہے: "أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبة" (٣) (ايك شخص نے رمضان ميں روزه تو رُديا تو آپ عَيْسَةُ نے اسے ايك غلام آزاد كرنے كا حكم فرمايا)۔

نیز ان کا استدلال رسول الله علیه کے اس ارشاد ہے ہے:
"من أفطر فی رمضان متعمدا فعلیه ما علی المظاهر"
(جورمضان میں جان بوجھ کرروزہ توڑ دے، اس پروہی واجب ہوگا جوظہار کرنے والے پرواجب ہوتاہے)۔

ان دونوں احادیث سے استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ نہیں حدیث میں رمضان کے دن میں روز ہ توڑنے والے کو ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، کسی طرح روز ہ توڑنے میں کوئی

- (۱) تىيىن الحقائق ارسر۳۷\_
- - (۳) المغنى ۳ر ۱۱۵، المجموع ۲ر ۳۳۰\_
- (۴) حدیث الی ہریرہؓ: أن رجلاً أفطر فی رمضان..... کی روایت وار طنی (۴) حدیث الی ہریرہؓ: اور اس کے مرسل ہونے کوران کے کہا ہے۔
- (۵) حدیث: "من أفطر فی رمضان متعمداً....." کے بارے میں روایت زیلعی نے نصب الراید (۳۹۸۲) میں کہا ہے، حدیث ان الفاظ کے ساتھ غریب ہے، میمنیوں کی ۔

فرق نہیں کیا، اور دوسری حدیث میں جان بو جھ کرروزہ توڑنے والے کی سزامطلق طور پر ظہا رکرنے والے کی سزا قرار دیا، ظہا رکرنے والے پر کفارہ واجب ہوتا ہے، لہذا جوشخص کھا کریائسی اور طریقہ سے روزہ توڑے اس پر کفارہ واجب ہوگا۔

ان حضرات نے کہا: کفارہ کا تعلق مہینہ کی حرمت مکمل طور پر پامال مور فاسد ہوجانے کی وجہ سے ہے نہ کہ جماع سے، اس لئے کہ حرام فاسد کرنا ہے نہ کہ جماع کرنا، اسی وجہ سے اپنی منکوحہ بیوی اور اپنی مملوکہ باندی سے وطی کرنے پر کفارہ واجب ہے، اگر یہ وطی دن میں ہواس لئے کہ افساد پایا گیا، نہ کہ رات میں اس لئے کہ افساد نہیں پایا گیا، نہ کہ رات میں اس لئے کہ افساد نہیں پایا گیا، حداس کے برخلاف ہے، کیا نہیں دیکھتے: رسول اللہ علیہ نے کفارہ کی علت اپنے اس قول میں بیان فرمائی "من أفطر فی کفارہ کی علت اپنے اس قول میں بیان فرمائی "من أفطر فی ساتھ کفارہ کے متعلق ہونے کا قول باطل ہوگا۔

ہم تسلیم نہیں کرتے کہ شرم گاہ کی شہوت میں بیجان زیادہ ہے اور نہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ شرم گاہ کی شہوت میں بیجان زیادہ شاق ہے، بلکہ بیٹ کی شہوت زیادہ شخت ہے اور وہ ہلا کت کا سبب ہوجاتی ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر بوقت ضرورت و مجبوری حرام چیزوں کے کھانے کی رخصت دی گئی، تا کہ ہلا کت نہ ہو، شرم گاہ اس کے برخلاف ہے، نیز اس لئے کہ روزہ شرمگاہ کی شہوت کو کمزور کردیتا ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ علیقی نے مجر دشخص کوروزہ کا حکم دیا ہے اور کھانے سے پیٹ کی شہوت بڑھتی ہے، لہذا کھانا زجر کا زیادہ مقاضی ہوگا۔

قول دوم: رمضان کے دن میں جان بوجھ کر کھانے پینے وغیرہ سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

یہ شافعیہ '' اور حنابلہ '' کا مذہب ہے اسی کے قائل سعید بن جبیر بخفی ،ابن سیرین ،حماد اور داؤر ہیں ''۔

ان حضرات کا استدلال ہے ہے کہ اصل کفارہ کا نہ ہونا ہے، مگرجس میں شریعت واجب کرے اور شریعت نے جماع میں کفارہ کو واجب کیا ہے اور جواس کے علاوہ ہے وہ اس کے معنی میں نہیں، اس لئے کہ جماع زیادہ سخت ہے، اس وجہ سے غیر کی ملکیت میں جماع کے سبب حد واجب ہوتی ہے اور اس کے سوا میں واجب نہیں ہوتی، لہذا وہ اپنے اصل پر باقی رہے گا اور اگر یہ خبر سلطان کے پاس پہنچ تو اس کی تعزیر کرے گا، اس لئے کہ یہ ایسا حرام ہے جس میں کوئی حد یا کفارہ نہیں، لہذا اس میں تعزیر شابت ہوگی، جیسے پر ائی عورت کے ساتھ شرم گاہ کے علاوہ میں مباشرت کرنا (می)۔

نیزیدکه اس نے بغیر جماع کے روز ہ تو ڑا ہے، لہذا اس سے کفارہ واجب نہ ہوگا، جیسے کنگریا مٹی نگلنا یا جیسے کہ امام مالک کے نز دیک مرتد ہونا، نیز اس لئے کہ اس کی وجہ سے کفارہ واجب کرنے میں نہ کوئی نص ہے اور نہ اجماع۔

اس کو جماع پر قیاس کرنا میچی نہیں، اس کئے کہ اس سے زجر کرنے کی حاجت زیادہ ہے، اس کے ذریعہ سے تعدی کا حکم زیادہ مؤکد ہے، اس وجہ سے اگر وہ حرام ہوتو اس سے حدوا جب ہوتی ہے، خاص طور سے اس سے ج فاسد ہوجا تا ہے دوسر مے ممنوعات جج سے نہیں اور بدنہ (اونٹ) واجب ہوتا ہے، نیز اس کئے کہ اس سے عام طور پر دوشری چیز این نہیں ہے (۵)۔

<sup>(</sup>۱) تىيىن الحقائق ار ۳۲۸\_

<sup>(</sup>۱) المجموع ۲۸ سر۳۲۸ سر

<sup>(</sup>۲) المغنی ۳ر۱۱۵\_

<sup>(</sup>m) المجموع ٢ ر٣٩سـ

<sup>(</sup>۴) المجموع ۲۸ ۳۲۸

<sup>(</sup>۵) المغنی ۳ر۱۱۱ـ

جماع پراکراه کے سبب کفاره کا واجب ہونا:

اگر مرد یاعورت کورمضان کے دن میں جماع پر مجبور کیا جائے تو ان پر کفارہ کے واجب ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

الف-اگرمکره (مجبور)مردهو:

۲۷ - رمضان کے دن میں جماع پر مجبور کئے گئے مرد پر کفارہ کے واجب ہونے میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں۔

قول اول: رمضان کے دن میں جماع پر مجبور کئے گئے مرد پر کفارہ واجب نہ ہوگا۔

پیر حنفیہ '، مالکیہ '') اور شافعیہ ''کا مذہب ہے، اور یہی امام احمد سے ابوالخطاب کی روایت ہے ''

ان حضرات كا استدلال نبي عَلَيْكُ كاس ارشاد سے ہے كه آپ عَلَيْكُ في الله وضع عن أمتى الخطأ و الباسيان وما استكر هوا عليه "(الله نے ميرى امت سے غلطى ، بحول اور اس چيز كوا شاديا جس پراس كو مجبور كيا جائے)۔

نیزاس کئے کہ کفارہ یا توسزاہ یا گناہ کومٹانے والا اورا کراہ کے ساتھ کفارہ کی ضرورت نہیں ،اس کئے کہ اس میں گناہ نہیں (۲)۔
نیز اس کئے کہ شریعت نے اس میں کفارہ واجب نہیں کیا،
شریعت نے جس میں کفارہ واجب کیا ہے اس براس کو قیاس کرنا صحیح

(۱) تبيين الحقائق ار ۳۲۷،۳۲۷ عابدين ۱۰۲،۱۰۱۸

- (۳) مغنی الحتاج ار ۴۴۳، الشروانی علی تخفة الحتاج ۳۷۷، ۴۴۷ مأسنی المطالب ا ۷۲۵ م.
  - (۱۲ المغنی سر ۱۲۴\_
- (۵) حدیث:''إن الله وضع عن أمتی الخطأ والنسیان.....'' کی تخرتُک فقره/ ۲۲ میں گذر چکی ہے۔
  - (۲) المغنی سر ۱۲۴ ـ

نہیں ، اس لئے کہ عذر ہونے اور نہ ہونے دونوں میں اختلاف (۱) ہے۔۔

نیز اس لئے کہ روزہ کا فساد' ایلاج'' (عضوداخل کرنے) سے متحقق ہوجا تا ہے اور وہ اس سلسلہ میں مکرہ (مجبور) ہے، اس لئے کہ ایسانہیں ہے کہ جس کے آلئہ تناسل میں ایستادگی ہو، وہ جماع بھی (۲)

قول دوم: رمضان کے دن میں جماع پر مجبور کئے گئے مرد پر کفارہ واجب ہوگا۔

پیرحنابلیہ (۳) اور ما لکیہ میں سے ابن ماجشون اورا بن عبد الملک کا مذہب ہے ۔

ان حفرات كاستدلال حفرت ابو بريرة كا ال صديث يه به البينا نحن جلوس عند النبي عَلَيْكُ إِذْ جاء ه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: "مالك"؟قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله عَلَيْكُ "هل تجد رقبة تعتقها؟"قال: لا قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين مسكينا؟" قال: لا قال: "فهل تجد إطعام ستين على ذلك أتي النبي عَلَيْكُ بعرق فيها تمر والعرق على ذلك أتي النبي عَلَيْكُ بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال: "أين السائل؟"فقال: أنا قال: "خذ هذا فتصدق به "فقال الرجل: على أفقر مني يارسول الله؟ فوالله مابين لابتيها ويد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتى، فضحك النبي عَلَيْكُ حتى بدت أنيابه، ثم أهل بيتي، فضحك النبي عَلَيْكُ حتى بدت أنيابه، ثم

<sup>(</sup>۲) حافية الدسوقى على الشرح الكبير للدرديرار ۵۲۷، مواہب الجليل للحطاب ۲۷۷ م

<sup>(</sup>۱) المغنی ۳ر ۱۲۵،۱۲۴\_

<sup>(</sup>۲) شرح فتح القدير لابن الهمام ۲۵۵ بتيين الحقائق ار ۳۲۲\_

<sup>(</sup>۳) کشاف القناع ۲ر ۲۳ س، آمنی سر ۱۲۵،۱۲۴\_

<sup>(</sup>۴) حاشة الدسوقي على الشرح الكبير الر٥٢٧،مواہب الجليل ٢ / ٢ ٣٣٠\_

قال: "أطعمه أهلك" (أيك بارتهم رسول الله عليه ك یاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا: اے اللہ كرسول! مين تباه موكيا-آب في يوجيها: كيا موا؟ وه كهنه لكا: مين نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرلیا'' آپ علیہ نے فرمایا: تم کوآ زاد کرنے کے لئے ایک غلام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں،آپ نے فرمایا: لگا تاردومہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟اس نے ہو؟ اس نے کہا: نہیں، بین کرآ پ علیہ تھہرے رہے، ہم لوگ بھی بیٹھےرہے،اتنے میں رسول اللہ علیہ کے یاس تھجور کا ایک ٹو کرا آیا (عرق کامعنی ٹوکراہے)، آپ علیہ نے یوچھا: ساکل کہاں گیا؟ اس نے کہا، میں ہوں، آپ نے فرمایا: بیے لے اواور اس کو خیرات كردو،اس نے كہا:ا بالله كرسول! كيااس يرخيرات كروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو؟ بخدا! مدینہ کے دونوں طرف پتھریلے کناروں کے درمیان کوئی گھر والا مجھ سے زیادہ محتاج نہیں، نبی علیظہ مسكرائ، يهال تك كه آب كه دانت ظاهر موكئ، چر آب نے فرمایا:اینے گھروالوں کوکھلا دو)۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے دن میں جماع کرنے والے پرخواہ بااختیار ہویا مجبور کفارہ واجب ہے،اس لئے کہ رسول اللہ علی نے اعرابی سے تفصیل دریافت نہیں فرمائی اوراگر اس کی وجہ سے حکم بدلتا تو اس سے تفصیل دیافت فرماتے ، کیونکہ ضرورت کے وقت سے بیان کومؤخر کرنا جائز نہیں اور سوال کو جواب میں لوٹا یاجا تا ہے گویا آپ نے اس سے فرمایا:اگرتم رمضان کے روزہ میں جماع کرلوتو کفارہ دو (۲)۔

نیزاس کئے کہ روزہ الی عبادت ہے جس میں وطی حرام ہے،اس لئے حج کی طرح اس کاعمداور غیر عمد برابر ہوگا (۱)۔

نیز اس لئے کہ وطی پر اکراہ ناممکن ہے، اس لئے کہ انسان عضو تناسل کی استادگی ہے تبل وطی نہیں کرے گا اور شہوت کے بغیر استادگی نہیں ہوتی ، لہذا یہ غیر مکرہ کی طرح ہوگا ، اس لئے کہ اس کو جماع سے لذت ملتی ہے ، کیونکہ استادگی اختیار کی علامت ہے ۔

# ب-اگرمکره (مجبور)عورت ہو:

۲ - اگرعورت کورمضان کے دن میں جماع پر مجبور کیا جائے تواس
 پر کفارہ کے واجب ہونے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

قول اول: اگرعورت کورمضان کے دن میں جماع پر مجبور کیا جائے تواس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

ید حفظیہ '' شافعیہ '' اور حنابلہ <sup>(۵)</sup> کا مذہب ہے، اس کے قائل: حسن، ثوری اور اوزاعی ہیں <sup>(۲)</sup>۔

ان حضرات کا استدلال ہے ہے کہ عورت کی طرف سے کوئی فعل نہیں پایا گیا، اس لئے اس نے روزہ نہیں توڑا، جیسے کہ اگر اس کے اختیار کے بغیراس کی حلق میں پانی ڈال دیا جائے (2)۔

نیزاس لئے کہ رسول اللہ علیقہ نے اس اعرابی کوجس نے وطی کی تھی صرف ایک کفارہ کا حکم دیا، حالا نکہ بیان کی ضرورت تھی (^)۔

- (۱) کشاف القناع۲۲۴۲۰۰
- (٢) لمغنى ٣/ ١٢٣ تبيين الحقائق الر٣٢٧،مواہب الجليل للحطاب ١٣٣٧ م
  - (٣) تبيين الحقائق ار٣٤٧\_
    - (٤) المجموع ٢ ر٢٣٣\_
      - (۵) المغنی سرساله
  - (۲) المغنى ٣ر١٢٣، كشاف القناع ٢ ر ٣٢٥\_
    - (۷) المغنی سر ۱۲۴۷
    - (٨) المجموع ٢ ١ ٢ ٢ ٣ ١ ١ ١ ـ

<sup>(</sup>۱) حدیث ابی ہریرہ فی جینا نحن جلوس عند النبی مَالَتِ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلی مِن کُر تَکُ فَرِی ہے۔ فقرہ ۲۲ میں گذر چی ہے۔

<sup>(</sup>۲) کشاف القناع ۲ ۳۲۴ سه

نیز اس لئے کہ عورت کا روزہ ناقص ہے، اس لئے کہ حیض پیش آ جانے سے وہ باطل ہوجا تا ہے، اور جب ایبا ہے تو وہ مکمل حرمت والانہیں ہوگا،لہذااس سے کفارہ متعلق نہیں ہوگا (۱)۔

نیزاس کئے کہا گریدواجب اس عورت سے متعلق ہوتا تواس کے نیزاس کئے کہا گریدواجب اس عورت سے متعلق ہوتا تواس کے نکالنے کا اسے حکم نہ دینا اس کے عدم وجوب کی دلیل ہے۔

قول دوم: رمضان کے دن میں جماع پر مجبور کی گئی عورت پر کفارہ واجب ہوگا اور اس کفارہ کوعورت کی طرف سے اس کا شوہر برداشت کرےگا۔

یہ مالکیہ (۳) اوراضح قول کے بالمقابل شافعیہ کامذہب ہے ۔
مالکیہ اوراض کو لیے کہ شوہر نے بیوی کو مطان کے دن میں جماع پرمجبور کرکے بیوی پرغیر واجب کو واجب کردیا،لہذااس کو وہ ی برداشت کرے گا اور بیوی کی طرف سے اس پر کفارہ لازم ہوگا ۔

دوران جماع طلوع فجر ہونے والے پر کفارہ کا واجب ہونا:

ابتداء طلوع فجر کے ساتھ فوراً جماع سے الگ ہوجانے اور جماع کوجاری رکھنے کے درمیان فرق کیا ہے اور ہر حالت کے خاص احکام بیان کئے ہیں۔

الف-ابتداءطلوع فجر کے ساتھ جماع سے الگ ہوجانا: ۲۸ – جوابتداء طلوع فجر کے ساتھ جماع سے الگ ہوجائے اس پر کفارہ کے وجوب میں فقہاء کے دومخلف اقوال ہیں:

قول اول:اس پر کفاره نہیں ہوگا:

پیر حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ کا مذہب ہے اور یہی حنابلہ میں ابوحف کا ول ہے ۔۔

ان حضرات کا استدلال میہ ہے کہ جماع سے الگ ہونا، جماع کو ترک کرنا ہے، لہذا اس سے وہ حکم متعلق نہیں ہوگا جو جماع سے متعلق ہوا سے متعلق ہوا ہوتا ہے، اس لئے کہ جو حکم کسی چیز کے انجام دینے سے متعلق ہوا س کے ترک کرنے سے متعلق نہیں ہوتا، جبیبا کہ اگرفتم کھائے کہ گھر میں داخل نہیں ہوگا اور وہ اس گھر میں ہو، پھر اس سے نکل جائے یا فتم کھائے کہ یہ گڑ انہیں پہنے گا اور وہ کپڑ انس کے بدن پر ہوا ور وہ اس کو کا لنا شروع کر دیتو جانے نہیں ہوگا، توالیا ہی یہاں بھی ہوگا۔

نیزاس کئے کہ انزال، مباح مباشرت کے نتیجہ میں ہے، لہذااس میں کچھ واجب نہ ہوگا جسیا کہ اگر کسی آ دمی کا ہاتھ قصاص میں کاٹے پھرو ہ شخص جس سے قصاص لیا گیا ہے مرجائے۔

نیزاس کئے کہاس سے گریز نہیں کیا جاسکتااور جس سے گریز کرنا ممکن نہ ہومعاف ہے ۔

قول دوم: اس پر كفاره واجب هوگا ـ

اس کے قائل: ابن حامد، قاضی ، جمہور حنابلہ اور حنفیہ میں سے امام زفر ہیں ۔

ان حضرات کا استدلال میہ ہے کہ جماع سے الگ ہوجانے کی

<sup>(</sup>۱) تبیین الحقائق ار ۴۳ ۳ ۱۳ مواہب الجلیل ۱۲ ۱۳ ۲ ۱۳ ما کمجوع ۲۹۹۹ ۱۳ مغنی الاکتاب

<sup>(</sup>۲) المغنی ۳(۱۲۱،المجموع ۷ ر ۴۰ س۳۲، المبسوط للسرخسی ۳ ر ۴ ۱٬۱۲۰ ا

<sup>(</sup>۳) المغنی ۳ر۱۲۹، کشاف القناع۲ر ۳۵ همتیین الحقائق ار ۳۴۴\_

<sup>(</sup>۱) المجموع ۲ رسم سم\_

<sup>(</sup>۲) المجموع ۲ رسمس\_

<sup>(</sup>٣) مواهب الجليل ٢/٢ ٣٣٧، ١٩٣٧ م

<sup>(</sup>٩) المجموع ٢ ر٢٣٣\_

<sup>(</sup>۵) مواہب الجلیل ۲۸۳۳ م

حالت میں وہ خود جماع کرنے والا ہوگا،اس لئے کہ جماع سے الگ ہوٹا ایسا جماع ہے الگ ہوٹا ایسا جماع ہے الگ ہوٹا ایسا جماع ہے ہم متعلق ہوگا جو جماع کو جاری رکھنے سے ہوتا ہے ۔۔

ب-طلوع فجر کے ساتھ جماع کو جاری رکھنا: ۲۹ - جماع کے دوران جس پر فجر طلوع ہوجائے اور وہ جماع کو جاری رکھے اس پر کفارہ کے واجب ہونے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

قول اول:اس پر کفارہ واجب ہوگا، یہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے (۲)۔

ان حضرات کا استدلال ہے ہے کہ اس نے رمضان کے ایک دن کے روز ہ کو جماع کے ذریعہ بلا عذر روک دیا، لہذا روز ہ کی حرمت کے پیش نظراس کی وجہ سے وہ گنہ گار ہوگا، لہذا اس پر کفارہ واجب ہوگا جیسا کہ اگر طلوع فجر کے بعدیا دن کے دوران وطی کرلے۔

نیز اس لئے کہ یہاں پرابتداء فعل سے کفارہ متعلق نہیں، تو فعل کے جاری رکھنے سے کفارہ واجب ہوگا تا کہ رمضان کے دن میں جان بوجھ کر جماع کرنا کفارہ سے خالی نہ ہو (۳)۔

قول دوم: اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ بیر حنفیہ کا مذہب ہے (۲)

ان کا استدلال میہ ہے کہ ان کے نز دیک کفارہ کا سبب اس طور پر روزہ توڑنا ہے جس سے جنایت مکمل ہوجائے اور بیاس صورت میں نہیں پایا گیا جبکہ طلوع فجر ہواوروہ اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہواور

(۴) تبيين الحقائق ار ۱۳۴۰ المبسوط سرا ۱۶۱۰

اس پر برقرار بھی رہے،اس کئے کہ جماع کے ساتھاں کاروزہ شروع کرنا صحیح نہیں اور روزہ توڑنا صرف روزہ شروع کرنے کے بعد ہوگا اور پنہیں یا یا گیا۔

انہوں نے بیکھی کہا: اگر کفارہ کا سبب ایسا جماع ہو جوروزہ کوختم کرنے والا ہواور جماع: شرمگاہ کوشرمگاہ میں داخل کرنے کا نام ہے، اور یاد آنے یا طلوع فجر کے بعد شرمگاہ کوشرمگاہ میں داخل کرنا اس کی طرف سے جاری رکھنا پایا گیا اور طرف سے جاری رکھنا پایا گیا اور بیداخل کرنا نہیں ہے، کیا آپ نہیں و یکھتے کہ جو شخص قتم کھائے کہ وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا اور وہ اس گھر میں ہو تو وہ حانث نہ ہوگا، اگر چہاس گھر میں تھوڑی ویر شہر جائے، لہذا ہے بھی اسی کے مثل ہوگا۔

ج-طلوع فجرنہ ہونے کے گمان کے ساتھ جماع کرنے والے پر کفارہ:

• سا- جو خض میں ہم کے کر جماع کرے کہ فجر ابھی طلوع نہیں ہوئی ہے پھر معلوم ہوا کہ فجر طلوع ہوئی ہے اس پر کفارہ واجب ہونے میں فقہاء کے دومختلف مذاہب ہیں۔

مذبهب اول: اس يركفاره واجب نه بوگا ـ

بید حفیه، مالکیه اور شافعیه کامذهب ہے، اوریهی ابن عباس، معاویه بن ابوسفیان معطاء، سعید بن جبیر، مجاہد، ثوری، زہری، ابوثور، اسحاق بن را ہو بیہ عروہ بن زبیراور حسن کا قول ہے

ان حضرات كا استدلال اس حديث سے ہے جو نبی عليقة سے مروى آپ عليقة نے فرمايا: "إن الله وضع عن أمتى الخطأ

<sup>(</sup>۱) تبیین الحقائق ار ۳۴۴، کمغنی ۱۲۶۳\_

<sup>(</sup>۲) مواہب الجلیل ۲را ۴،۲۴ مالمجموع ۲رو۰ ۳، المغنی ۱۲۶سی

<sup>(</sup>۳) المغني سر۱۲۷،۲۷ا، لمجموع ۲ رو۰ ۳، ۱۳\_

<sup>(1)</sup> المبسوط سارا ١٦١ ـ

<sup>(</sup>۲) تبيين الحقائق ۲۴۲۱، مواهب الجليل ۲۲۸، ۴۲۸، المجموع ۲ر۷-۳۰۹ سـ

والنسیان وما استکر هوا علیه"<sup>(۱)</sup> (اللہ نے میری امت سے غلطی، مجول اوراس چیز کواٹھادیا ہے<sup>ج</sup>س پراس کومجبور کیا جائے)۔ نیز اس لئے کہ کفارہ گناہ کواٹھانے کے لئے ہے اور بی<sup>نلطی</sup> کرنے والے سےاٹھایا ہواہے ۔

نیزاس کئے کہ اس نے میں جھ کر جماع کیا ہے کہ میاس کے لئے ملال ہے اور روزہ کا کفارہ سزاہے جو گناہ کے ساتھ واجب ہوتا ہے، لہذا مباح سمجھنے کے ساتھ واجب نہ ہوگا، جیسے کہ حد، اس لئے کہ وہ معذورہے۔

نیز اس نے مسکلہ کی بنیاد اصل پر رکھی، لہذا جنایت کے تصور کی وجہ سے کفارہ واجب نہ ہوگا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر جماع کے ذریعہ روزہ کی حرمت کو یامال نہیں کیا (۳)۔

مذہب دوم: اس پر کفارہ واجب ہوگا: پیرحنابلہ کا مذہب ہے ۔

ان حضرات کا استدلال او پر مذکور جماع کرنے والے کی حدیث سے ہے کہ رسول اللہ علیقی نے اس کوکسی فرق اور تفصیل کے بغیر کفارہ اداکرنے کا حکم دیا۔

نیزاس لئے کہاں نے رمضان کے روزہ کو کممل جماع کے ذریعہ فاسد کردیا، لہذا کفارہ واجب ہوگا جیسا کہ اگر اس کو اس کا یقین ہوتا (۵)

اسا-جودن کے شروع میں جماع کرے پھردن کے دوران بیار ہوجائے یا مجنون ہوجائے، یا عورت ہو اور حائضہ یا نفاس والی ہوجائے تو اس سے کفارہ کے ساقط ہونے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

قول اول: کسی عارض کے پیش آنے سے کفارہ ساقط نہ ہوگا۔ یہ مالکیہ ، حنابلہ اور اظہر قول میں شافعیہ کا مذہب ہے ، اس کے قائل: لیث ،اسحاق ، ابن ابولیلی اور ابوثور ہیں (۱)۔

ان حضرات کا استدلال میہ کہ بیالی وجہ ہے جو وجوب کفارہ کے بعد پیش آئی،لہذاوہ کفارہ کوسا قطنہیں کرے گی جیسے سفر۔ نیز اس کئے کہاس نے مکمل جماع کے ذریعید مضان میں واجب روزہ کو فاسد کیا ہے،لہذا اس پر کفارہ برقرار رہے گا جیسا کہ اگر عذر پیش نہ آتا۔

نیز اس کئے کہاس نے جوکام کیا ہے اس کے ذریعہ ابتداءروزہ کی حرمت کو پامال کرنے کا قصد کیا ۔

قول دوم: کسی عارض کے پیش آنے سے کفارہ ساقط ہوجائے گا، پیر حنفیہ کا مذہب ہے اور یہی ثوری کا قول اور شافعیہ کے یہاں دوسرا قول ہے ۔۔

ان حضرات کا استدلال ہے ہے کہ بعد میں طاری ہونے والا مرض روزہ توڑنے کومباح کردیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ روزہ واجب نہیں ہوا تھا، اس لئے کہ مرض ایسی چیز ہے جس سے طبیعت میں تغیر ہوتا ہے اور وہ فساد کا سبب بنتا ہے اور بیاولا اندر پیدا ہوتا ہے، پھراس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور جب وہ اسی دن بیار ہوجائے گا تو ظاہر ہوگا کہ

- - (۲) المغنی ۳۸ر۱۱۱ المجموع ۲۸ ۴ ۳۵۱،۳۸۰
  - (۳) تبيين الحقائق ار ۴ م ۱۰ المجموع ۲ ر ۴ م ۳ ـ

- (۴) المغنی ۳ر۱۲۱\_
- (۵) المغنی ۱۲۷ر–۱۲

کفارہ کےساقط ہونے میںعوارض کااثر:

<sup>(</sup>۱) حدیث: "إن الله وضع عن أمتى....." كَيْ تَحْ نَيْ فَقْرُهُ ٢٣ مِيْسُ لَذَرْ يَكُلَّ ہے۔ (۱) عدیث: "إن الله وضع عن أمتى......"

<sup>(</sup>۲) تبيين الحقائق ار ۳۲۲ـ

<sup>(</sup>۳) المجموع ۲۸ سام، ۳۳۸، ۳۴۰ تبیین الحقائق ۱۷۲ ۳۴، مواہب الجلیل ۲۸ ۳۳۸، ۳۲۷

رخصت کا سبب روزہ توڑنے کے وقت موجود تھا،لہذا یہ روزہ کے منعقد ہونے سے مانع ہوگا جو کفارہ کا سبب ہوتا ہے۔

نیز اس لئے کہ اصل مرض کے وجود میں شبہ ہے اور کفارہ شبہ کے ساتھ واجب نہیں ہوتا۔

نیز اس کئے کہ حیض ایسا خون ہے جورتم میں تھوڑ اتھوڑ اجمع ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ باہر نکلنے کے لئے تیار ہوجا تا ہے اور جب اسی دن باہر آئے گاتو اس کا تیار ہونا ظاہر ہوگا اور روزہ توڑنا واجب ہوجائے گا، یااس کی اصل کا تیار ہونا ظاہر ہوگا جوشبہ پیدا کرےگا۔ نیز اس لئے کہ جنون روزہ کے منافی ہے اور اس کے پیش آئے سے ظاہر ہوگا کہ وہ اس دن روزہ دار نہ تھا (۱)

البته حنفیہ نے اس کو عارض ساوی کے ساتھ خاص کیا ہے جس میں بندہ کا کوئی دخل نہ ہواور نہ اس کے سبب میں کوئی دخل ہواور اگریہ عارض اس کے ممل سے ہوجیسے سفر اور خود کوزخمی کرنا تو معتمد قول کے مطابق کفارہ لازم ہوگا ۔۔

رمضان کے علاوہ کے روز ہ میں جماع کے سبب کفارہ کا واجب ہونا:

سے جوشخص نفلی روزہ میں یا جماع کے کفارہ کے روزہ میں جماع کے کفارہ کے روزہ میں جماع کر لے اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا، البتہ جوشخص رمضان کی قضا کے روزہ میں جماع کر لے اس پر کفارہ کے واجب ہونے کے بارے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں۔ قول اول: اس پر مطلقاً کفارہ واجب نہ ہوگا۔ میر خفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنا بلہ کا مذہب ہے (۲)۔

(۳) تبيين الحقائق ار ۲۹ س، مواہب الجليل ۲ر ۳۳۳، الجموع ۲۸۲ س، =

ان کا استدلال بیہ ہے کہ کفارہ رمضان کی حرمت پامال کرنے کے بارے میں منقول ہے،اس لئے کہ رمضان کوروزہ سے خالی کرنا ناجائز ہے،رمضان کے علاوہ دوسرے اوقات اس سے الگ ہیں۔
نیز اس لئے کہ اس نے غیر رمضان میں جماع کیا ہے،لہذ ااس پر

نیزاس کئے کہ اس نے غیررمضان میں جماع کیا ہے، لہذااس پر کفارہ واجب نہ ہوگا جیسا کہ اگر کفارہ کے روزہ میں جماع کر لے اور قضاادا سے الگ ہے، اس کئے کہ اداایک محترم زمانہ کے ساتھ متعین ہے، لہذا اس میں جماع کرنا اس کو پامال کرنا ہوگا، قضا اس کے برخلاف ہے ۔۔۔

قول دوم: جورمضان کی قضا کے روزہ کو جماع کے ذریعہ فاسد کردے،اس پر کفارہ واجب ہوگا، یہ قبادہ کا قول ہے (۲)۔

ان کا استدلال رمضان کی قضا میں جماع کرنے والے پر کفارہ کے وجوب کے حق میں قیاس سے ہے، چنانچیانہوں نے کہا: رمضان کی قضاءالیی عبادت ہے جس کی ادامیں کفارہ واجب ہوتا ہے، تواس کی قضامیں بھی کفارہ واجب ہوگا جیسے کہ جج (۳)۔

قول سوم: زندگی بھر کے روزہ کی نذر میں جان بو جھ کر روزہ توڑنے والے پر کفارہ واجب ہوگا، یہ مالکیہ میں سحون اور ابن ماجثون کا مذہب ہے۔

ان حضرات کا استدلال میہ ہے کہ جب اس نے ایسے روزہ کوجان بو جھ کر توڑ دیا جس کی تلافی قضاء سے نہیں ہوسکتی ، تو میدرمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑ نے کے مشابہ ہوگا ، کیونکہ قضائے ذریعہ اس کی تلافی نہیں ہوسکتی ، اس لئے کہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ زندگی بھر روزہ نے اس کی قضانہیں ہوگی اگرچہ زندگی بھر روزہ

<sup>(</sup>۱) المجموع ۲۹۲/۹،شرح فتح القديرلا بن البهام۲۲۲/\_

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۲/۱۱۰\_

<sup>=</sup> ۵ ۴ ۱۲۵ المغنی سر ۱۲۵ ـ

<sup>(</sup>۱) تبین الحقائق ار ۲۹س، المجموع ۲۸۲ ۴ س، المغنی ۱۲۵ س

<sup>(</sup>۲) المجموع ۲ ر ۳۵ س، المغنی سر ۱۲۵ ـ

<sup>(</sup>۳) المغنی ۳ر۱۲۵<sub>۔</sub>

ر کھے <sup>(1)</sup>۔ جمہور کا استدلال یہ ہے کہ ہر دن کا روز ہ<sup>ستق</sup>ل عبادت ہے اور

رمضان کے دن میں متعدد بار جماع کے سبب کفارہ کا متعدد ہونا:

ساسا - جو شخص رمضان میں ایک دن کے اندر کفارہ کی ادائیگی سے قبل کی بار جماع کر لے تو اس پر صرف ایک کفارہ واجب ہوگا، اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اسی طرح اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص کفارہ ادا کرے، پھر دوسرے دن دوبارہ جماع کرلے تو اس پر دوسرا کفارہ واجب ہوگا، البتہ جودودنوں میں جماع کرے اور کفارہ ادانہ کرے، تو اس پر کفارہ کے متعدد ہونے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، اسی طرح جو جماع کرے پھر کفارہ ادا کرے پھر اسی دن دوبارہ جماع کرلے، تو اس پر کفارہ کے متعدد ہونے میں اختلاف ہے، ذیل میں کرلے، تو اس پر کفارہ کے متعدد ہونے میں اختلاف ہے، ذیل میں فقہاء کے اقوال پیش ہیں:

الف: جودودنوں میں جماع کرے اور کفارہ ادانہ کرے اس پر کفارہ کامتعدد ہونا:

الرمضان کے دو دنوں میں جماع کرے اور کفارہ ادانہ کرے تو اس کی وجہ سے اس پر کیا لازم ہوگا؟ اس کے بارے میں فقہاء کے دومخلف اقوال ہیں:

قول اول: اس پردو كفار سے لازم ہوں گے۔

یہ مالکیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے اور یہی لیث اور ابن منذر کا قول ہے، اور یہی عطاء اور کمحول سے منقول ہے'' قاضی'' نے اس کو اختیار کیا ہے، اور یہی امام احمد سے اصح روایت ہے۔

- (۱) مواهب الجليل ۳۳۳/۲
- ن بالميل ۲ را ۳۸ ساه المجموع ۲ ر ۳۳۳ ما ۱۳۳۳ المغنی سر ۱۳۳۳ (۲) مواہب المجلوع ۱۳ سال ۱۳۳۰ المجموع ۱۳

جمہور کا استدلال ہیہ ہے کہ ہردن کا روز ہمستفل عبادت ہے اور جب اس کو فاسد کرنے سے کفارہ واجب ہوگا توان کے کفارات میں تداخل نہیں ہوگا، جیسے دورمضان، دوجج اور دوعمرے (۱)۔
قول دوم: ایک کفارہ کافی ہوگا۔

یہ حفیہ کا مذہب ہے، اسی کے قائل: زہری اور اوز اعی ہیں، یہی خرقی کے کلام کا ظاہر اور حنابلہ میں ابو بکر کے یہاں مختارہ ہے ۔
حفیہ اور ان کے موافقین کا استدلال یہ ہے کہ کفارہ الیی جنایات کی جزاء ہے جس کی وصول سے قبل اس کے سبب کا تکر ار ہوا ہے، لہذا آپس میں تداخل واجب ہوگا جیسے حد

ب: جو جماع کرے اور کفارہ ادا کردے، پھر اسی دن دوبارہ جماع کرے اس پر کفارہ کا متعدد ہونا:

4 سا - اگر رمضان کے دن میں جماع کرے اور کفارہ ادا کردے، پھراسی دن دوبارہ جماع کرتے و دوسری بار جماع کی وجہ سے اس پر کیالا زم ہوگا؟ اس کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اتوال ہیں:

> قول اول:اس جماع کی وجہسے اس پر کچھلازم نہیں ہوگا۔ پیچنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے ۔

ان کا استدلال یہ ہے کہ دوسرا جماع ایسے روزہ میں نہیں ہوا جو منعقد تھا اور نہاس کی صحت سے مانع ہے، لہذا اس سے پچھوا جب نہیں، جیسے رات میں جماع کرنا، پہلا جماع اس کے خلاف ہے ۔

- (۱) المغنی ۱۳۲۳ [
- (۲) بدائع الصنائع ۱/۱۰، المغنی سر۲ ۱۳، ۱۳۳۰، لمجموع ۱/۱ سسر
- (۴) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ار ۲۴۰،مواہب الجليل ۲۲۳۳،المجموع ۲۷,۳۳۲۷ - ۳۳۷
  - (۵) المجموع ۲ / ۳۵۰،۳۳۷ م

#### کفارة ۲۷–۲۷

قول دوم: اس پر دوسرا کفارہ لازم ہوگا اور امام احمد نے اس کی صراحت کی ہے ۔۔

حنابلہ کا استدلال میہ ہے کہ رمضان کا روزہ الیں عبادت ہے جس میں جماع کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے،لہذااگر کفارہ دینے کے بعد جماع مکرر ہوتو کفارہ بھی مکرر ہوگا جیسے جج۔

نیز اس لئے کہ بیرمضان کے احترام کی وجہ سے حرام وطی ہے، لہذا بیہ کفارہ واجب کرے گی جیسے پہلی بار وطی کرنا ، رات میں وطی کرنے سے بیالگ ہے،اس لئے کہ وہ حرام نہیں ہے ۔

رمضان کے دن میں جان بوجھ کرتے کرنا:
۲ سا – فقہاء کے یہاں کوئی اختلاف نہیں کہ جس کوخود بخود قئے آ جائے اس پر قضایا کفارہ نہیں ہوگا ، البتہ جورمضان کے دن میں جان بوجھ کرتے کرے اس پر کفارہ کے واجب ہونے میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں:

قول اول: اس پر کفاره واجب نہیں ہوگا، اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔

ید حنفیه، مالکیه، شافعیه اور حنابله کا مذہب ہے، اسی کے قائل: علی، ابن عمر، زید بن ارقم، علقمه، زہری، اسحاق، توری اور اوز اعی ہیں (۳) ۔ ان حضرات کا استدلال حضرت ابوہریر گاگی اس روایت ہے ہے که رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا "من ذرعه القیء فلیس علیه قضاء، و من استقاء عمدا فلیقض "(جس) وخود بخود

- (۱) المغنی سر سسار
- (۲) المغنی سر سسایه
- (۳) تىيىن الحقائق ار۳۲۵، مواہب الجليل ۲۷۲۲، المجموع ۲ر ۳۱۹، ۳۲۰، سر ۳۱۹ المغنی ۳/ ۱۱۷\_
- (٣) حدیث: "من ذرعه القیء فلیس علیه قضاء....." کی روایت ترمذی (٣) حدیث: "من ذرعه الوم برره الوم کی ہے، اور کہا: حسن غریب ہے۔

تے آ جائے اس پر قضاوا جب نہ ہوگی اور جو جان بو جھ کرتے کرے وہ قضا کرے)۔

اس حدیث سے استدلال کا طریقہ: بیرحدیث جان بوجھ کرتے کرنے والے پر قضا کے وجوب میں صریح ہے کفارہ کے وجوب میں نہیں ، اس کئے کہ اگر کفارہ واجب ہوتا تو رسول اللہ علیقی اسے بیان فرماتے ،اس کئے کہ حاجت کے وقت سے بیان کومؤخر کرنا جائز نہیں۔

نیزاس کئے کہ رمضان کے دن میں جان بوجھ کرروزہ توڑنا صورتاً متحق نہیں ہوااور جرم ہلکا ہوگیا، لہذا کفارہ نہیں ہوگا، اس کئے کہ کفارہ روزہ توڑنے کی آخری سزا ہے لہذا کامل جنایت کی ضرورت ہوگی، اس کئے کہ اس کے ناقص ہونے میں نہ ہونے کا شبہ ہوگا اور کفارہ شبہات کی وجہ سے ختم ہوجا تا ہے ۔

قول دوم: اس پر قضاءاور کفاره دونوں واجب ہوں گے: اس کے قائل عطاءاور ابوثور ہیں (۲)۔

# چہارم: حج یااحرام کے ممنوعات:

کسا- جج کے لئے جانے والے وہااوقات ایساعارض پیش آجاتا ہے جو جج کے پوراکرنے سے یا مکمل ترین طور پراس کی ادائیگی سے مانع ہوتا ہے، مثلاً مرض یا عذر یا موت یا وقت کا نکل جانا، یا میقات سے آگے بڑھنا اور دوسری چیزیں، اس کی تلافی کے لئے کفارہ مشروع ہے اور اس میں واجب کفارات یا تومنصوص علیہ ہیں یا غیرمنصوص علیہ

اس کی تفصیل اصطلاح ''إحرام'' فقرهر ۱۸۵،۱۴۵،''إحصار'' فقره رسس،'' حرم'' فقره رسامیں ہے۔

- (۱) فتح القدير٢/ ٢٦٠،المدونة الكبرى ال ٢٠٠٠\_
  - (۲) المجموع ۲/۳۲۰\_

شکار کے متعدد ہونے سے جزا کا متعدد ہونا:

اوراس کی نشان دبی کرناحرام ہے، اس طرح بلااختلاف اگرمحرم میں شکار گوتل کرنا اوراس کی نشان دبی کرناحرام ہے، اس طرح بلااختلاف اگرمحرم شکار کوتل کردے یا شکار کرے یا شکار کو بتادیتو اس پر جزاء واجب ہوگی، اس لئے کہ اس کے بارے میں نص ہے (۱)۔

البتہ شکار کے متعدد ہونے پر جزاء کے متعدد ہونے کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

قول اول: ہر شکار میں جزاء ہوگی: بید حنفیہ، مالکیہ وشافعیہ کا مذہب ہے اور یہی امام احمد سے اظہر روایت ہے اور یہی توری، اسحاق اور ابن منذر کا قول ہے (۲)۔

ان حضرات كااستدلال الله تعالى كاس ارشاد سے ب: "يائيها الله يُن آمَنُو الا تَقْتُلُو الصَّيْدَ وَ أَنْتُمُ حُرُمٌ وَ مَنُ قَتَلَهُ مِنْكُمُ الَّذِينَ آمَنُو الا تَقْتُلُو الصَّيْدَ وَ أَنْتُمُ حُرُمٌ وَ مَنُ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّشُلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ" (اے ایمان والو شکار ومت ماروجبکہ م حالت احرام میں ہواور تم میں سے جوکوئی دانستہ اسے ماردے گا تو اس کا جرمانہ اسی طرح کا ایک جانور ہے جس کو اسے خار ڈالا ہے )۔

آیت سے استدلال کا طریقہ: آیت نے اپنے عموم کے ساتھ جان ہو جھ کرشکار کرنے والے پر جزاء واجب کی ہے اور دوسری آیت میں سزا کا ذکر وجوب سے مانع نہیں، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "فَمَنُ جَاءَ هُ مَوُعِظَةٌ مِّنُ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰی فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ اَمُرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنُ عَادَ فَأُولِئِکَ اَصْحَابٌ النَّارِ، هُمُ فِیهَا خَالِدُونَ " (پھرجس کی کونشیحت اس کے پروردگار کی طرف خالِدُونَ " (پھرجس کی کونشیحت اس کے پروردگار کی طرف خالِدُونَ " )

- (۱) بدایة الجتهد ار ۳۰۷،۳۰۲ س
- (٢) المبسوط ١٠٤٧، حاشة الدسوقى ١ر٢٩، المجموع ١٦٧٣، المغنى المساح.
  - (m) سورهٔ ما نده ر ۹۵\_
  - (۴) سورهٔ بقره ر ۲۷۵\_

سے پہنچ گئی اور وہ باز آگیا تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اس کا ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ رہا، اور جو کوئی پھرعود کرے تو یہی لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے )۔

اس سے ثابت ہوا کہ اگر دو بارہ سود لینے والا باز آ جائے تو جو کچھ ہو چکا اس کے واسطے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ (۱)

نووي کہتے ہیں:اس آیت میں دودلالتیں ہیں:

اول: لفظ صید (شکار) جنس کی طرف اشارہ ہے، اس لئے کہ الف ولام جنس یا عہد کے لئے داخل ہوتے ہیں اور شکار میں کوئی معہود نہیں ، لہذا جنس کے لئے ہونا متعین ہے اور جنس میں جمع اور واحد دونوں داخل ہیں، چنا نچی فرمان باری: "وَ مَنْ قَسَلَهُ مِنْکُمْ" اس جنس کے مجموعہ اور افراد کوشامل ہے۔

دوم: الله تعالى نے فرمایا: "وَمَنُ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءً
مَّثُلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ" (اورتم میں سے جوکوئی دانستہ اسے مارد کے گا
تو اس کا جرمانہ اسی طرح کا ایک جانور ہے جس کو اس نے مار ڈالا
ہے )، اور حقیقی مماثلت ہے ہے کہ ایک کے بدلہ ایک، دو کے بدلہ دو،
اور سوکے بدلہ سوہ واور ایک جانور شکاروں کی ایک جماعت کا مثل نہیں
ہوگا (۲)

انہوں نے کہا: شکارائی جان ہے جس کا ضان کفارہ ہے،لہذا قتل کے مکررہونے پر کفارہ مکررہوگا،اوراس میں ابتداء کرنے والااور دوبارہ کرنے والا برابرہوگا جیسے آ دمی کوتل کرنا (۳)۔

نیزاس کئے کہ بیتلف کردہ چیز کا تاوان ہے جس کے سبب مثل یا قیت واجب ہوتی ہے، لہذا اتلاف کے مکرر ہونے پر مکرر ہوگا

- (۱) گمغنی ۳ر ۵۲۳،۵۲۲\_
  - (۲) الجموع ۷ سرسر
  - (۳) المجموع 2 / ۳۲سه

جبیبا کهآ دمی میں <sup>(1)</sup>۔

نیزاس کئے کہ شکار کی جزاء کو غیر شکار پر قیاس کرنا صحیح نہیں،اس

گئے کہ اس کی جزاات کے لحاظ سے مقرر ہے اور اس کے چھوٹا بڑا

ہونے کے لحاظ سے الگ الگ ہوتی ہے، ہاں اس کوایک ساتھ دوشکار

تلف کرنے والے پر قیاس کیا جائے گا جہاں اس پر ان دونوں کی

جزاء واجب ہوتی ہے اور اسی طرح اگر دونوں الگ الگ ہوں

تاضی ابوالطیب نے کہا: نیز اس لئے کہ ہمار ااجماع ہے کہ اگر وہ

ایک بار میں دوشکار کرتے واس پر دوجزاء لازم ہوں گی اوراگر دونوں

شکار کا ایک ساتھ مارنا مکرر ہو، تو اس پر مرتب ہوکر دونوں کے مارنے

شکار کا ایک ساتھ مارنا مگر رہو، تو اس پر مرتب ہوکر دونوں کے مارنے

قول دوم: پہلے شکار کی وجہ سے جزاء واجب ہوگی بعد والے کی

وجہ سے نہیں، یہ ابن عباس سے مروی ہے، اس کے قائل: شرت ،

حسن، سعید بن جبیر ، مجاہد ، خنی اور قادہ ہیں، اور بہی امام احمد سے

حسن، سعید بن جبیر ، مجاہد ، خنی اور قادہ ہیں، اور بہی امام احمد سے

ا مام احمد سے ایک اور روایت ہے کہ اگر پہلے کی طرف سے کفارہ دے دیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، ورنہ دوسرے کی وجہ سے اس پر کھونیں ہوگا

ان حضرات كااستدلال الله تعالى كے اس ارشاد سے ہے: "وَ مَنُ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّنْلُ مَا قَتَلَ" (اورتم میں سے جو كوئى دانسة اسے ماردے گاتواس كاجر مانداسى طرح كا ايك جانور ہے جس كوئى دانسة اسے ماردے گاتواس كاجر مانداسى طرح كا ايك جانور ہے جس كواس نے مار ڈالا ہے )۔

دوسری روایت ہے۔

اس آیت سے استدلال کاطریقہ: اللہ تعالی نے جزاء کے وجوب

کولفظ''من'' پر معلق کیاہے۔

ان حضرات نے کہا اور جو''من'' کے لفظ پر معلق ہو وہ تکرار کا متقاضی نہیں، مثلاً اگر کے ''من دخل المدار فلہ در ھم'' (جوگھر میں داخل ہواس کے لئے ایک درہم) یا کہے:''من دخلت المدار فلہی طالق'' (جوعورت گھر میں داخل ہوا سے طلاق)، اگر اس کا داخل ہونا مکرر ہوتو صرف پہلی بار داخل ہونے کی وجہ سے ایک درہم کا مستحق ہوگا، اور اگرعورت کا داخل ہونا بار بار ہوتو صرف پہلی بار داخل ہونے کی وجہ سے ایک طلاق پڑے گی، لہذا قتل کے تکرار سے جزا ہونے کی وجہ سے ایک طلاق پڑے گی، لہذا قتل کے تکرار سے جزا مکرر نہ ہوگی، نیز اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''وَ مَنُ عادَ فَینُتقِمُ اللّٰهُ مِنهُ'' (لیکن جوکوئی پھر پیچرکت کرے گا اللہ اس سے انتقام لے کا اللہ تعالی کا مرتب نہیں فرما یا ، کیونکہ اگر جزا کا تکرار واجب ہوتا تو دوبارہ ایسا کرنے پر انتقام کے علاوہ پھھ مرتب نہیں فرما یا ، کیونکہ اگر جزا کا تکرار واجب ہوتا تو دوبارہ ایسا کرنے پر انتقام کے ماتھواس کوبھی ذکر کرتے ، اس لئے اس کا عدم کرنے پر انتقام کے ماتھواس کوبھی ذکر کرتے ، اس لئے اس کا عدم کرنے پر انتقام کے ماتھواس کوبھی ذکر کرتے ، اس لئے اس کا عدم کرنے پر انتقام کے ماتھواس کوبھی ذکر کرتے ، اس لئے اس کا عدم کرنے پر انتقام کے ماتھواس کوبھی ذکر کرتے ، اس لئے اس کا عدم کرنے پر انتقام کے ماتھواس کوبھی ذکر کرتے ، اس لئے اس کا عدم کرنے پر انتقام کے موب وعدم تکر ارکی دلیل ہے۔

### حرم مدینه کاشکار:

9 سا – حرم مدینہ کے شکار کے آل کی وجہ سے جزا کے وجوب میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

قول اول:اس میں کوئی جزانہ ہوگی۔

یہ حنفیہ و مالکیہ کا مذہب، امام شافعی کا قول جدیداور امام احمد سے پہلی روایت ہے ۔ پہلی روایت ہے ۔

### ان حضرات کا استدلال نبی عصله کاس ارشاد کے عموم سے

<sup>(</sup>۱) المغنی ۳ر۵۲۲،المجموع ۷/۳۳۸\_

<sup>(</sup>۲) المغنی ۳ر ۵۲۳\_

<sup>(</sup>۳) المجموع ۲/۳۲۳، ۳۲۳\_

<sup>(</sup>۷) المغنی ۳ر۵۲۲\_

<sup>(</sup>۵) سورهٔ ما نکره ر ۹۵\_

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما کده ر ۹۵\_

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۱۰۵، الجامع لأحكام القرآن ۲ر۲۰۳، المجموع ۲/۰۸۰، م

ے: "المدینة حرم ما بین عیر إلی ثور، فمن أحدث فیها حدثا، أو آوی محدثا، فعلیه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعین، لا یقبل الله منه یوم القیامة صرفا و لا عدلا" (۱) (مدینه، عیر سے ثور تک کے درمیان حرم ہے، جو شخص یہاں کوئی نئ بات نکالے یا نئ بات نکالے والے کو پناہ دے تواس پر الله، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، الله تعالی قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول کرے گانہ سنت )۔

حدیث سے استدلال کا طریقہ: رسول اللہ علیہ فی بتادیا کہ مدینہ مے، اور اس میں نئی بات نکا لنے والا اور نئی بات نکا لنے والا اور نئی بات نکا لنے والے کو یہاں پناہ دینے والا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیئے جانے کا مستحق ہے، اور وہ سخت وعید کا سز اوار ہے، اس میں کفارہ کا ذکر نہیں فرمایا، اگر کفارہ واجب ہوتا تو اس کا ذکر فرماتے، اس لئے کہ حاجت کے وقت سے بیان کومؤخر کرنا جا ئرنہیں (۲)۔

نیزان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ رسول اللہ علیہ نے مدینہ میں کسی بچہ کوایک پرندہ دیا، پرندہ اس کے ہاتھ سے اڑگیا تو وہ اس پر افسوس کرنے لگا، اور رسول اللہ علیہ فرمانے لگے: "یا أبا عمیر ما فعل النغیر" (ابوعمیر! نغیر کہاں ہے)، (نغیر اس پرندہ کانام ہے جو گوریہ کی طرح چھوٹا ہوتا ہے لین بلبل) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حرم مدینہ کے شکار سے جزاوا جب نہ ہوگی، اس

ان حضرات نے کہا: یہ الیسی جگہ ہے جہاں بغیر احرام کے داخل ہونا جائز ہے، لہذا بقیہ شہروں پر قیاس کرتے ہوئے اس کے حرم کے شکار سے جزا واجب نہ ہوگی، حرم اس کے خلاف ہے کہ کوئی بلا احرام اس میں داخل نہیں ہوسکتا (۲)۔

قول دوم: حرم مدینہ کے شکار کے آل کرنے سے جزاوا جب ہوگی: بیابن ابوذئب اور ابن منذر سے منقول ہے اور یہی امام شافعی کا قول قدیم اور امام احمد سے دوسری روایت ہے۔

ان حضرات کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ جو نبی علیہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا: "إن إبر اهیم حرم مکة ودعا لأهلها، وإنی حرمت المدینة کما حرم إبر اهیم مکة" (") (ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اہل مکہ کے لئے دعا کی، اور میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا، جیسا کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا، جیسا کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا، استدلال کا طریقہ: رسول اللہ علیہ نے مکہ کو حرم قرار دیا، استدلال کا طریقہ: رسول اللہ علیہ نے مکہ کو حرم قرار دیا، لہذا وہاں کے شکار کے قل کرنے میں جزا واجب ہوتی ہے، کیونکہ حرام مکہ کے شکار کے قبل کرنے میں جزا واجب ہوتی ہے، کیونکہ حرام مونے میں دونوں برابر ہیں ۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "المدینة حرم مابین عیر إلی ثور....." کی روایت مسلم (۱۲ / ۱۱۳۷) نے حضرت علی بن الی طالب سے کی ہے۔

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٢٠٠٠\_

<sup>(</sup>۳) حدیث: "أن النبی عَلَیْسِیْهٔ أعطی بعض....." کوسرخسی نے (المبسوط ۱۹۹۲) میں ذکر کیا، بخاری (فتح الباری ۱۹۸۰ ۱۵۸۱) اور مسلم (۱۹۳۳، ۱۹۹۳) میں ذکر کیا، بخاری (فتح الباری ۱۹۳۰) نے جوروایت کی ہے اس کے الفاظ یہ بین: "أن النبی عَلَیْسِیْهٔ دخل علی الصبی و عندہ الطیر" اور نسائی نے عمل الیوم واللیلة برص ۲۸۲ میں یہاضافہ کیا ہے، "أنه دخل علیه وقد مات الطیر"۔

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۰۵۰۱

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۱۲،۵۰۱، المغنی ۳۸،۳۵۳ L

<sup>(</sup>۳) المغنی ۳ر ۳۵۴،المجموع ۷ر ۴۸۰،۹۱۰ <u>-</u>

<sup>(</sup>۴) حدیث: "إن إبراهیم حرم مكة ....." كی روایت مسلم (۹۹۱۸) نے حضرت عبدالله بن زید بن عاصم سے كی ہے۔

<sup>(</sup>۵) المغنی سر ۳۵۴،المجموع ۷ر ۴۸۰،۹۱۰ [

شکار کے قبل کرنے اوراس میں سے کھانے کی وجہ سے جزا کا متعدد ہونا:

۲۹ - فقہاء کے یہاں کوئی اختلاف نہیں کہا گرمحرم شکار کوتل کردے
 یااس کوذن کرے اوراس میں سے کھائے توگنہ گار ہوگا۔

البتہ اگر کوئی کسی شکار کوئل کرے یااس کوذئ کرے پھراس میں سے کھالے تو اس پر جزا کے واجب ہونے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں۔

قول اول: اس پرایک جزاء واجب ہوگی:

یہ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ میں صاحبین کا مذہب ہے (۱)۔
ان حضرات کا استدلال میہ ہے کہ بیدا بیبا شکار ہے جس کا صان
جزاء ہے، لہذا دوبارہ اس کا صان نہیں دیا جائے گا جیسا کہ اگر اس کو
کھائے بغیر ضائع کر دے۔

نیزاس کوحرم کے شکار پر قیاس کیا گیاہے، جبکہ اس کوتل کر دے یا س کھالے۔

نیز اس کواس پر قیاس کیا گیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا محرم اس کوقل کرے پھراس میں سے کھالے (۲)۔

نیزاس کئے کہاس کے کھانے کی حرمت، اس کے مردار ہونے کی وجہ سے ہے، لہذا یہ دوسرے مرداروں کی طرح ہوگا، اس لئے کہ مردار کے ضان میں جزانہیں، البتہ صرف استغفار واجب ہوتا ہے۔

(\*\*)

قول دوم:اس پر دوجزا هول گی:

یہ امام ابوحنیفہ اورعطاء کا قول ہے۔

- (۱) الجامع لأحكام القرآن ۲/۲۰ س، المجموع ۷/۰ سس، ۵۰۸، مغنی سر ۱۳۱۳، المبسوط ۱۸۷۷-
  - (۲) المجموع ۷۷۰ ۳۳۰
  - (س) المبسوط ۱۹۸۲، المغنى سر ۱۳۱۳\_

ان کا استدلال ہیہ ہے کہ اس شکار کوقل کرنا اس کے احرام کے ممنوعات میں سے ہے اور قل کرنا بذات خود مقصود نہیں، بلکہ شکار میں سے کھانے کے لئے ہے اور جب اس کے احرام کے ممنوعات میں سے کھانے کے لئے ہے اور جب اس کے احرام کے ممنوعات میں سے غیر مقصود چیز کی وجہ سے جزاء لازم ہوتی ہے تو جو خود مقصود ہواس سے بدر جداولی جزالازم ہوگی ()

## فقهاء کے مابین اختلاف کی بنیاد:

اس مسله میں فقہاء کے اختلاف کی بنیادان کے اس اختلاف پر ہے کہ کھانا اس کے قتل کی تعدی سمجھا جائے گایانہیں؟۔

اگریہ تعدی ہوتو کیاوہ پہلی تعدی کے برابر ہوگی یانہیں؟ (۲)۔ ہر فریق کے اپنے اپنے مذہب کے حق میں دلائل ہیں، جن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

### شكاركاانداتك كرنے ميں جزا:

ا ۱۲ - محرم اگرحرام شکار کے انڈے کوتوڑ دیے تو اس کے صنان کے سلسلہ میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:
قول اول: اس میں جزاواجب ہوگی (۳)۔

بیرحفنیہ ''، مالکیہ ''، ثافعیہ <sup>(۲)</sup> اور حنابلہ <sup>(۷)</sup> کامذہب ہے۔ حفیہ، ثنا فعیہ اور حنابلہ نے کہا: محرم شکار کا انڈ اتلف کردے تواس

- (۱) المبسوط ۱۸۲۸، المجموع ۷ر ۲ سس، المغنی سار ۴۰ س
  - (۲) بدایة الجتهد ار ۳۰۷\_
- (۳) بدایة الجنتبد ار ۰۸ س،المبسوط ۱۹را ۱۰ المجموع ۱۹۷۷ اس،المغنی ۳ر ۵۱۵ \_
  - (۴) المبسوط ۱۰۱،۸۷۱۰۱۰
  - (۵) بداية الجبيد ار ۰۸ ۳، حاشية الدسوقي ۸۴ /۸۰\_
    - (۲) المجموع ۲۷ / ۳۳۲،۳۱۸ ۳۳۲ س
      - (۷) المغنی ۳ر۱۵۱۵ (۷)

### کفارة۲۸-۸۸

كى جزا قيمت ہے، ان كا استدلال اس روايت سے ہے: "أن رسول الله عليه قال في بيض النعام يصيبه المحرم: نقصان پہنچنے کے بارے میں فرمایا''ڈمنه" (اس کی قیت ہے)، نیز اس کئے کہ انڈے کامثل نہیں،لہذااس کی قیت واجب ہوگی اوراگر اس کے گندا ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی قیمت نہ ہوتو اس میں کچھ نہیں واجب ہوگا،البتہ شتر مرغ کاانڈااس سے مشتثنی ہے،اس لئے کہاس کے حطکے کی فی الجملہ قیت ہوتی ہے۔

اس کی ماں کی قیمت کا دسواں حصہ ہے۔

قول دوم: اگرمحرم شکار کا انڈا تلف کردے تواس میں کوئی جزا نہیں ہوگی، اس کے قائل: شافعیہ میں مزنی ہیں، ان کا استدلال ہیہ ہے کہاس میں روح نہیں ،لہذا محرم پر جزانہیں ہوگی (۲)۔

### بال صاف كرنا:

۲ م - فقہاء کے یہاں کوئی اختلاف نہیں کہ حلال ہونے سے سلے بال صاف كرنا حرام ہے اور اس كى وجہ سے فديہ واجب ہوتا ہے، تفصیل اصطلاح'' إحرام'' فقره ر ۱۵۵ میں ہے۔

بلاضرورت سلا ہوا کیڑا بہننے اور تکلیف دہ چیز دور کرنے کی وجه سے محرم يركيا واجب ہوگا؟:

۳۷۷ - بلاضرورت ومجبوری سلا ہوا کیڑا اوراس کے ہم معنی کیڑا پہننے

ما لکیہ نے کہا: شکار کے انڈے کے تلف کرنے میں واجب جزا

جماع اوراس کے دواعی (مقدمات) کی وجہ سے واجب ہونے والے کفارات:

اور تکلیف دہ چیز دور کرنے کی وجہ سے محرم پر کیا واجب ہے؟ اس کے

قول اول: اس پرفدیه واجب ہوگا جومنصوص علیہ ہے۔

قول دوم: اس پرصرف دم ( قربانی) واجب ہوگا۔

یہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، اس کے قائل اوزاعی

یہ حنفیہ کا قول ہے، یہی ابن عباسؓ سے منقول ہے اور یہی امام احمد

سے ایک روایت ہے (۲) تفصیل اصطلاح ''إحرام'' فقرہ

بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

۱۵۹،۱۵۲ میں ہے۔

۴ ۴ - فقہاء کے یہاں بلااختلاف جماع حج کوفاسد کرنے والاہے، اس لَحُ كَه الله تعالى كا ارشاد بِ: "فَمَنُ فَرَضَ فِيُهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جدالَ فِي الْحَجِّ " (جوكولَى ان مين سے اینے او پر حج مقرر کرے تو پھر حج میں نہ کوئی فخش بات ہونے یائے اور نہ کوئی بے کمی اور نہ کوئی جھگڑا)۔

اسی طرح ان کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص وقوف عرفہ ہے قبل وطی کر لے اس کا حج فاسد ہوجائے گا اور اس پر کفارہ ہوجائے گا ''۔

اسی طرح طواف اورسعی سے پہلے جوعمرہ کرنے والا وطی کرلے

<sup>(1)</sup> المدونة الكبرى الر٢٨ ٢٨، المجموع ٧/ ٢٩٨، روضة الطالبين ٣/ ٢٣١، المغنى ٣ ر ٩٣ ، ٣٩٣ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ ر ٣٨٣ \_

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۴ ر ۲۷،۷۵،۷۵،۱۲۲،۱۲۸ المغنی سر ۹۳ ۸\_

<sup>(</sup>٣) سورهٔ بقره ر ١٩٧\_

<sup>(</sup>٤) المجموع ١٩٠/ ٢٩٠\_

<sup>(</sup>١) حديث: "أن رسول الله عَلَيْكُ قال في بيض النعام يصيبه المحرم: ثمنه" کی روایت ابن ماجہ (۱۰۳۱/۲) نے حضرت ابوہریرہؓ سے کی ہے، بوصری نے مصباح الز جاجہ (۲۷ ۱۴ ) میں اس کی سند کوضعیف کہا ہے۔

<sup>(</sup>۲) المجموع ۲ر ۱۳\_

#### کفارة ۵ ۲ – ۲ ۲

(اس کاعمرہ فاسد ہوگا اور کفارہ واجب ہوگا)، نیز اس میں بھی فقہاء کا اختلاف نہیں ہے کہ کمل طور پر حلال ہونے سے قبل، آدمی یا چو پایہ کی شرمگاہ یااس کے علاوہ میں وطی کرنے سے خواہ انزال ہویا نہ ہو کفارہ واجب ہوگا۔

اسی طرح بلااختلاف مقدمات جماع یعنی بوسه، چیونا، دیکینااور بار بارایسا کرنا، وغیره جوممنوعات احرام بین ان کے انجام دینے سے کفارہ واجب ہوگا<sup>(۱)</sup>۔

البتہ عورت اگر رضا مند ہوجائے تواس پر کفارہ کے وجوب میں،
اور جماع اور اس کے دواعی کے متعدد ہونے کی وجہ سے کفارہ کے
متعدد ہونے میں،اور کفارہ کے ساقط ہونے میں نسیان وجہل کے اثر
انداز ہونے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

# وطی کی گئی عورت پر کفاره کاواجب ہونا:

۵ ۴ - عورت اگروطی کرنے پرشو ہر کے ساتھ رضا مند ہوجائے تواس پر کفارہ کے واجب ہونے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

قول اول: عورت پر کفاره واجب ہوگا، جیسا کہ شوہر پر واجب ہوگا۔

یہ حنفیہ (۲) مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے ، اس کے قائل: ابن عباس ، سعید بن مسیّب بخعی ، ضحاک ، حکم اور جماد ہیں ، اور یہی شافعیہ کے بہاں ایک قول ہے جس کو اہل خراسان نے قل کیا ہے (۳)۔

ان حضرات کا استدلال حضرت ابن عباس ؓ کے اس قول ہے ہے:

دم ایک اوٹنی قربانی کے لئے دواور عورت ایک اوٹنی کے لئے دواور عورت ایک اوٹنی کے لئے دواور عورت ایک دواور عورت دواور عورت

- (۱) المجموع ۷/۱۹۱
- (۲) المبسوط ۱۱۸/۱۱
- ر) حاشة الدسوقي ۲/۰۷، لمغنى ۳/ ۴۵، ۳۳۵، لمجموع ۲/۹۵ س

نیز اس لئے کہ عورت بلا اکراہ جماع کے دوشر کا ء میں سے ایک ہے، لہذا مرد کی طرح اس پر کفارہ لازم ہوگا()۔

قول دوم: عورت پر کفارہ واجب نہ ہوگا ،ان دونوں کے لئے ایک کفارہ کافی ہوگا۔

یا کثر شافعیہ کا مذہب ہے اور یہی اصح ہے اور یہ عطاء سے منقول ہے اور امام احمد سے ایک روایت یہی ہے ۔

ان حضرات کا استدلال میہ ہے کہ بیا یک ہی جماع ہے، لہذااس کی وجہ سے ایک سے زائد کفارہ واجب نہ ہوگا جیسے حالت اکراہ میں (۳)۔

جماع اوراس کے مقدمات کے متعدد ہونے سے کفارہ کا متعدد ہونا:

۲ ۲ - جمہور فقہاء کے یہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہا گردوسری وطی پہلی وطی کا کفارہ دینے کے بعد ہوتو کفارہ متعدد ہوگا

البتہ کفارہ دیئے سے قبل جماع اور اس کے مقد مات کے متعدد ہونے سے کفارہ کے متعدد ہونے میں فقہاء کے دواقوال ہیں:

قول اول: جماع یااس کے مقد مات کے متعدد ہونے سے کفارہ متعدد نہیں ہوگا۔

یہ مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، یہی شافعیہ کے یہاں ایک قول ہے یہی عطاء سے منقول ہے ، حنفیہ میں مجمد بن حسن اس کے قائل (۵) میں ۔

- (۱) المغنی ۳ر ۳۳۵،المجموع ۷ر ۳۹۵\_
- (۲) المجموع ۷ر۹۵م، المغنی ۱۳۳۳ س
  - (٣) المغنى ١٣٣٣ـ
  - (۴) المغنى ۱۳۳۷،۳۳۲ س
- (۵) بداية الجتبد ار۱۵س، المغنی ۱۲۳۳س، المجموع ۷ر۷۰، ۷۲۲، المبسوط

ان حضرات کا استدلال میہ کہ میدالیا جماع ہے جو کفارہ کا سبب ہے؛ لہذ ااگر پہلے کی طرف سے کفارہ دینے سے قبل مکرر ہوجائے تو اس سے دوسرا کفارہ واجب نہیں ہوگا جیسے روزہ۔

نیز اس کئے کہ اگر پہلے کی طرف سے کفارہ نہیں دے گاتواس کے کفارہ میں تداخل ہوجائے گا، جبیبا کہ مہر اور حد کے حکم میں تداخل ہوتا ہے ۔

قول دوم: جماع یااس کے مقد مات کے متعدد ہونے سے کفارہ متعدد ہوگا۔

پیر حنفیہ کا مذہب ہے اور یہی شافعیہ کے پہال مشہور قول اور امام (۲) احمہ سے ایک روایت ہے ۔

ان حضرات کا استدلال ہیہے کہ ہر وطی، تنہا کفارہ کا سبب ہے، لہذا پہلی وطی کی طرح اس سے کفارہ واجب ہوگا۔

نیز اس لئے کہ احرام اور فدید کا وجوب، باقی تمام ممنوعات کے ارتکاب کے ساتھ باقی رہتے ہیں، روزہ اس کے برخلاف ہے کہ پہلی بار جماع کرنے کی وجہ سے وہ روزہ سے نکل گیا (۳)۔

کفارہ کے ساقط ہونے میں نسیان اور جہالت کا اثر: کے ۲۲ - جو شخص اپنے احرام کو بھول کریا ناوا قفیت میں جماع کرلے، اس سے کفارہ کے ساقط ہونے میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں: قول اول: جہالت یانسیان سے کفارہ ساقط نہ ہوگا:

یہ حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے اور یہی امام شافعی کا قول رم) ریم ہے ۔

- (۱) المغنى ۱٬۳۳۳ المجموع ۲/۷۷ م.
- (۲) المجموع ۷/ ۷۲،۴۰۷، المغنى ۱۳۳۲ س
  - (٣) المغنى ٣/ ٣٣٦، المجموع ٢/٧٤م\_
- (۴) المبسوط ۱۲/۱۳، بدایة الجعبد ار۱۵ سالمغنی سر۴ ۲۰ سالمجموع ۷ر۵۷۹، ده مدر به

ان حضرات کا استدلال ہے ہے کہ جماع میں نسیان کا احتمال ہوہی نہیں سکتا، برخلاف دوسرے امور کے۔

نیز اس لئے کہ جماع روزہ کو فاسد کرنے والا ہے، دوسری چیزیں نہیں، لہذا اس کا عمد وسہو برابر ہے، دوسرے امور اس کے خلاف ہیں۔

نیز اس لئے کہ یہ ایسا سبب ہے جس سے جج میں وجوب قضا متعلق ہے،لہذااس کاعمدوسہو برابر ہوگا جیسے جج کا فوت ہونا (۱)۔

نیز اس کوروزہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ، اس لئے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ روزہ حقیقت جماع کے کممل ہونے سے قبل ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ میں جماع کے علاوہ کفارہ کا سبب نہیں ، بلکہ کفارہ خاص طور پر جماع کی وجہ سے واجب ہوتا ہے،لہذا دونوں الگ الگ ہوں گے ۔

نیز اس لئے کہ مکم کا تعلق عین جماع سے ہے، کیونکہ احرام میں ممنوع رفث ہے اور رفث جماع کا نام ہے اور نسیان کے سبب عین جماع معدوم نہیں ہوتا، بیاس لئے کہ وہ ایس حالت کے ساتھ متصل ہے جواس کو یا دولاتی ہے اور وہ احرام والوں کی بیئت ہے، لہذا نسیان کی وجہ سے اس کومعذور نہیں سمجھا جائے گا جیسا کہ نماز میں اگر کھالے یا پی لے، روز ہاس کے برخلاف ہے، کیونکہ وہ ایس حالت کے ساتھ متصل نہیں جو اس کو یا دولائے، اس لئے اس میں نسیان کو اس کے فاسد کرنے سے مانع ہونے میں عذر قرار دیا گیا اور بی خلاف قیاس فاسد کرنے سے مانع ہونے میں عذر قرار دیا گیا اور بی خلاف قیاس ہے۔

قول دوم: جہل دنسیان والے سے کفارہ ساقط ہوجائے گا: یہ امام شافعی کا جدید قول ہے اور یہی ان کے یہاں اصح

- (۱) المغنی سر ۰ ۲۹ سه
- (۲) المغنی سرام سه
- (۳) المبسوط مهرا۲ابه

(1)

ان کااستدلال بیہ کہ جج الیم عبادت ہے جس کے فاسد کرنے سے کفارہ متعلق ہوتا ہے، لہذاروزہ کی طرح اس کا حکم عمداور سہومیں الگ الگ ہوگا (۲)۔

### بغیرا حرام میقات سے آگے بڑھنا:

۸ ۲ - فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں کہ احرام کے بغیر میقات سے
آگے بڑھنا حرام ہے،خواہ محرم اس علاقہ کا ہویا کسی دوسری جگہ کا جیسے
شامی ، مدینہ کی میقات سے گزرے ،خواہ اس کو جانتے ہوئے اس
سے آگے بڑھے یا ناوا قفیت میں اور چاہے اسے اس کی حرمت کاعلم
ہویا نہ ہو،اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہوتو اس پر لازم ہے کہ میقات
پرلوٹے اور وہاں سے احرام باندھے اور فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں
کہ جو بلاا حرام میقات سے آگے بڑھ جائے ، پھراحرام باندھنے سے
قبل وہاں لوٹ آئے اور وہاں سے احرام باندھے تو اس پرکوئی کفارہ
فہرا وہاں لوٹ آئے اور وہاں سے احرام باندھے تو اس پرکوئی کفارہ
نہ ہوگا۔

البتہ جو بلا احرام میقات سے آگے بڑھ جائے، پھر احرام باندھے،اس پر کفارہ کے وجوب میں فقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں: قول اول: اس پر مطلقاً دم واجب ہوگا یعنی اگرچہ میقات پر لوٹ آئے۔

یہ مالکیہ، حنابلہ اور ابن مبارک کا مذہب ہے اور یہی توری سے ایک روایت ہے، اسی کے قائل: حنفیہ میں امام زفر ہیں (۳) ۔
ان حضرات کا استدلال حضرت ابن عباس کی اس روایت سے

ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نے فرمایا: "من توک نسکا فعلیہ دم" (۱) (جو کسی نسک کو چھوڑ دے اس پر دم واجب ہوگا)، نیز اس لئے کہ اس نے اپنی میقات کے علاوہ سے احرام باندھا، لہذا اس پر "دم" برقر اررہے گا، جیسا کہ اگروہ میقات پروالیس نہ آئے۔

نیز اس لئے کہ دم کا وجوب میقات سے بلا احرام آگے بڑھنے کے سبب میقات پر جنایت کی وجہ سے ہے اور پیر جنایت لوٹ آنے سے ختم نہیں ہوگی، لہذا جو دم واجب ہوچکا ہے وہ ساقط نہیں ہوگا (۲)۔

قول دوم: اگروہ احرام باندھ لے اور کوئی نسک شروع کردے پھرمیقات پرلوٹ آئے تو کفارہ واجب ہوگا اور اگر کوئی نسک شروع نہ کرے اور میقات پرلوٹ آئے ، وہاں سے احرام باندھے تو شافعیہ کے یہاں اصح قول کے مطابق اس کے ذمہ سے دم ساقط ہوجائے گا۔ حنفیہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول یہی ہے۔

اگروہ کوئی نسک شروع نہ کرے تو دم کے ساقط ہونے پر ان حضرات کا استدلال ہے ہے کہ اس نے میقات سے مسافت کو احرام کی حالت میں طے کیا ہے اور سارے مناسک اس کے بعد ادا کئے ، لہذا میمیقات سے احرام باند ھنے کی طرح ہوگا۔

نیزاس کئے کہاس پرواجب یہ ہے کہ وہ میقات کے پاس محرم ہو نہ کہ میقات کے پاس احرام باندھے، اس کئے کہا گروہ میقات پر پہنچنے سے قبل احرام باندھ لے، پھر میقات پر احرام کی حالت میں

<sup>(1)</sup> روضة الطالبين ٣ ر ١٩٣٣، المجموع ٧ ر ٣٩٥، ٣٩٥ م.

<sup>(</sup>۲) المجموع ۱۸۷۷م\_

ر) بدایة المجتبد ارساس،الشرح الصغیر ار ۲۲، ۲۵، المغنی ۳۲۲۲، المبسوط ۲۶، ۱۸ مرر

<sup>(</sup>۱) حدیث: "من ترک نسکا فعلیه دم" کی روایت این حزم نے مرفوعاً کی ہے، جیسا کہ ابن حجر کی التخیص (۲۲۹/۲) میں ہے، اور ابن حزم نے کہا: اس کی اسناد میں جہالت ہے، اور ریہ حضرت ابن عباس کا موقوفاً قول وارد ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: "من نسبی نسکا شیئاً أو ترکه فیھرق دماً "جس کی روایت امام مالک نے مؤطا (۱۹/۱) میں کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) سابقه مراجع۔

گذرجائے، میقات کے پاس تلبیہ نہ کہے تواس پر کچھ واجب نہ ہوگا،
تواسی طرح اگر احرام باندھنے کے بعد میقات پرلوٹ آئے اور تلبیہ
نہ کہے، کیونکہ اس پر جو واجب تھا، اس نے اس کی تلافی کرلی اور یہ
میقات کے پاس اس کامحرم ہوناہے (۱)۔

انہوں نے نسک شروع کرنے کے بعددم ساقط نہ ہونے کی علت میران کی ہے کہ نسک ناقص احرام کے ساتھ ادا ہوگا (۲)۔

قول سوم: اگر جج کے اعمال شروع کرنے سے قبل لوٹ آئے اور تلبید کہے تو کفارہ واجب نہ ہوگا اور اگر جج کے اعمال شروع کردے یا لوٹ آئے کیا تا کہ تو اس پر دم واجب ہوگا، اس کے قائل: یا لوٹ آئے لیکن تلبید نہ کہے تو اس پر دم واجب ہوگا، اس کے قائل: امام البوطنيفہ ہیں (۳)، ان کا استدلال حضرت ابن عباس کی اس روایت سے ہے کہ انہوں نے اس شخص سے کہا: ''میقات پرلوٹ جاؤ ورنہ تمہارا آجے نہ ہوگا''۔

نیز اس لئے کہ جب وہ میقات پرحلال ہونے کی حالت میں پنچ گا تواس پرمیقات اوراحرام کے وقت تلبیہ واجب ہوگا اوراگر وہ آگے بڑھنے کی وجہ سے اس کوترک کرد بیہاں تک کہ میقات کے بعد احرام باندھے پھرلوٹ آئے اور تلبیہ کہہ لے ، تو وہ اپنے ذمہ واجب تمام امور کو ادا کر دے گا اور دم اس سے ساقط ہوجائے گا، اوراگروہ تلبیہ نہ پڑھے تواپنے ذمہ واجب تمام امور کو ادا نہ کرے گا۔ اوراگروہ تلبیہ نہ پڑھے تواپنے ذمہ واجب تمام امور کو ادا نہ کرے گا۔ کیونکہ وہاں اس کی میقات اس کے احرام کی جگہ ہے اور اس نے کیونکہ وہاں اس کی میقات اس کے احرام کی جگہ ہے اور اس نے وہاں تلبیہ پڑھا ہے ، اب مقررہ میقات اس کے حق میں احرام کی میقات ہوئے گی ، اس وجہ سے وہاں تلبیہ کا ترک کرنا میقات ہوئے گی ، اس وجہ سے وہاں تلبیہ کا ترک کرنا

اس کے لئے ضرر رسال نہیں ہوگا اور جس مسلد میں ہم ہیں بیاس کے برخلاف ہے ۔ برخلاف ہے ۔

خطمی اور بیری کی پتی سے اپناسر دھونے والے پر کفارہ کا واجب ہونا:

9 م - فقہاء کے یہاں اس سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ محرم کے لئے پانی سے عسل کرنااور پانی میں ڈ کبی لگانا جائز ہے، اس لئے کہ اس کے بارے میں نص موجود ہے (۲)۔

اسی طرح بلااختلاف بیری کی پتی اورخطمی وغیرہ سےسراور داڑھی کودھونا مکروہ ہے۔

البتہ جو شخص اپناسر اور داڑھی ان دونوں چیز وں سے یا ان میں سے کسی ایک سے دھولے تو اس پر فدید کے واجب ہونے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

تول اول:فدىيداجب نەہوگا\_

یشافعیہ،حنابلہ کامذہب ہے،اس کے قائل:ابوتور،ابن منذراور (۳) توری ہیں

ان حفرات کا استدلال اس روایت سے ہے کہ رسول اللہ علیہ استدلال اس روایت سے ہے کہ رسول اللہ علیہ استحرم کے بارے میں جس کے اونٹ نے اس کی گردن توڑ دی تھی، فرمایا:"اغسلوہ بماء و سدر، و کفنوہ فی ثوبین۔ أو قال: ثوبیه۔ ولا تحمروا رأسه، فإن الله یبعثه یوم القیامة ملبیاً" (اس کو پانی اور بیری کی پی سے شل یبعثه یوم القیامة ملبیاً" (اس کو پانی اور بیری کی پی سے شل

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۲/۱۵۱

<sup>(</sup>۲) المغنی ۱۹۹۳ (۲۹

<sup>(</sup>س) المجموع کر ۳۵۵، ۱۳ ۲۲، المغنی ۳۹۹ <sub>س</sub>

<sup>(</sup>۴) حدیث: "اغسلوه بماء وسدر....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۸۲۵) در ۱۹۳۳) اور مسلم (۸۲۵/۲) نے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۲۸٬۰۷۱،۱۷۱، مغنی الحتاج ار ۲۷۵،۹۷۳ م

<sup>(</sup>۲) سابقه مراجع۔

<sup>(</sup>m) المبسوط ١٦٠٠/- ١٤-

عا ئشەداساءً سےایک روایت ہے ۔ ۔

دو،اوردو کیڑوں میں (یافر مایا:اس کے دونوں کیڑوں میں ) کفن دو، اس کو کا فور نہ ملو، اس کے سرکو نہ ڈھانکو، اس کئے کہ قیامت کے دن الله تعالى اس كوتلبيه كهتر موئ الله أكيل كراسول الله عليه في في الله اس کے حق میں احرام کا حکم ثابت کرنے کے باوجود اس کو ہیری کے یتے سے خسل دینے کا حکم دیا اور خطمی، بیری کی بتی کی طرح ہے، لہذا ان دونوں کے ذریعہ سریا داڑھی کو دھونے میں کوئی فدید نہ ہوگا۔ ان حضرات نے کہانیز اس کئے کہ بیخوشبونہیں ہے، لہذ ااس کے

استعال کرنے سے فدیہ واجب نہ ہوگا ، جیسے ٹی <sup>(۱)</sup>۔

قول دوم: فديه واجب مومًا:

بیر حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے اوریہی امام احمد سے ایک روایت

ان حضرات کا استدلال بہ ہے کہ قطمی خوشبو ہے، اس کی مہک ہوتی ہے، اگرچہ عمدہ نہیں ہے اس سے کیڑے بھی مرجاتے ہیں، چنانچدان دونوں معانی کے اعتبار سے جنایت کامل ہوجائے گی،لہذا (۳) ال پردم لا زم ہوگا ۔

عصفر ( کسم ) کوسونگھنااوراس کواستعال کرنا:

• ۵ - عصفر یا اس میں رنگی ہوئی چیز کے استعال سے فدیہ کے واجب ہونے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

. قول اول:عصفر یااس میں رنگی ہوئی چیز کےاستعال سے فد ہیہ واجب نه هوگا:

یہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، یہی حضرت جابر، ابن عمر، عبدالله بن جعفر اور عقیل بن ابوطالب کا قول ہے، اور یہی حضرت

- (۲) المبسوط ۴ ر ۱۲۴ ، بدایة المجتهد ار ۱۷ سا، مغنی ۴۹۹ ر

ان حضرات کا استدلال ابن عمراً کی اس روایت سے ہے: "أنه سمع رسول الله عليه النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذاك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر أو خز أو حلى أو سراويل، أو خف أو قمیص"(۲) (انہوں نے رسول اللہ علیہ کوسنا کہ آپ عورتوں کو ان کے احرام میں دستانے'' نقاب'' ورس (ایک قسم کی گھاس، تل کے مانندجس سے رنگائی کی جاتی ہے )،اورزعفران لگے ہوئے کیڑے کے استعال سے منع فرمار ہے تھے، اور اس کے بعد جس طرح کے رنگین کیڑے پہننا جاہے بہن سکتی ہے، مثلاً ''معصفر'' کیڑے یا ریشی یاز پورات یا یا جامے یا چڑے کاموزہ یا کرتا پہن سکتی ہے )۔ نیز حضرت عائشہ بنت سعد سے مروی ہے انہوں نے کہا: "کن أزواج النبي عُلَيْكُ يحرمن في المعصفرات "(") (ازواج

رسول الله عليلية نے احرام کی حالت میں عورت کے لئے حسب خواہش رنگین معصفر کیڑے پہننا مباح قرار دیا ہے،اس سےمعلوم ہوتا ہے کہاس کے پہننے میں کوئی فدیینہ ہوگا<sup>(ہ)</sup>۔

نبي عليلة معصفر كيرٌ ول ميں احرام باندھتی ہيں )۔

نیزاس لئے کہ بہ صحابہ کی ایک جماعت کا قول ہے اوران کا کوئی

- (۱) بدایة الجمتهد ار۲۷۹\_
- (٢) حديث ابن عمرٌ: "سمع رسول الله عليه ينهى النساء في احر امھن....." کی روایت حاکم (۲۸۷۸) نے کی ہے،انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔
- (٣) حديث عائشه بنت سعدٌ: "كن أزواج النبي عَلَيْكُ يحرمن في المعصفوات" كي روايت المناسك لامام احمر نے كي ہے، جبيها كه: المغنى لابن قدامہ (۱۸سر) میں ہے۔
  - (۴) المغنى سر۸۱سه

مخالف معلوم نہیں ،لہذا بیرا جماع ہوگا۔

نیز اس لئے کہ بیخوش بونہیں ہے،لہذ ااس میں رنگا ہوا کیڑا مکروہ نه ہوگا، جیسے سیا ہی اور گیرو میں رنگا ہوا کیڑا، اسے ورس اور زعفران پر قیاس نہیں کیا جائے گا،اس لئے کہان میں سے ہرایک خوشبوہے، ہارازیر بحث مسکلہاس کے خلاف ہے۔

قول دوم: عصفریااس میں رنگے ہوئے کیڑے استعال کرنے سے فدیہ واجب ہوگا۔

یہ حفیہ کامذہب ہے، اسی کے قائل توری ہیں (۱)۔

ان حضرات کااستدلال بیہ ہے کہ حضرت علیؓ کی روایت میں ہے: "أن النبي عَلَيْ نهى عن لبس القسى المعصفر"(٢) (رسول الله عليلة في " (أيك ريشي كيرا) اورسم مين رنگامو ا کیڑا پہننے سے منع فرمایا)۔

نیز ورس اور زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے پر قیاس کیا ہے، اس کئے کہ بیخوشبوداررنگ ہے،لہذااس کےمشابہ ہوگا<sup>(۳)</sup>۔

کنگی نہ ہونے کی صورت میں پا جامہ پہننے کی وجہ سے فدید کا

۵ - محرم کے لئے کرتا ، تمامہ، پاجامے، چمڑے کے موزے اور ٹویی پہنناممنوع ہے،اس سےفدربدواجب ہوتاہے،اس لئے کدیداحرام میں ممنوع فعل ہے،لہذااس سے فدیدواجب ہوگا جیسے حلق کرنے سے۔ لنگی نہ ہونے کے وقت یا جامہ پہننے والے پر فدیہ کے واجب ہونے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

قول اول: فديدواجب نه هوگا:

یشانعیداور حنابله کامذهب ہے، اسی کے قائل عطاء، عکرمہ، توری، اسحاق اورا بوثوروغيره بين (١)

ان حضرات کا استدلال حضرت ابن عباس کی اس روایت سے ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وعرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ہوئے سنا، آپ علیات فرمارے تھے: "من لم یجد النعلین فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل" (جس کوجوتے نہلیں؟ وہ موزے پہن لے، اورجس کوننگی نہ ملے وہ یاجامہ پہن لے)۔

بیحدیث اباحت میں صریح ہے اور فدیہ ساقط کرنے میں ظاہر ہے، اس لئے کہ آپ علیہ نے اس کو سننے کا حکم دیا اور اس میں فدیہ کا ذکر نہیں فرمایا۔

اس طرح مینگی نہ ملنے پراس کے پہننے کے جواز کی متقاضی ہے اورجائز امور کے انجام دینے میں اصل بیہ کے اس پرمواخذہ نہیں، اس سے معلوم ہوا کونگی نہ ملنے پرمحرم کے لئے یا جامہ کا استعمال کرنے سے فدیدواجب نہ ہوگا (۳)۔

ان حضرات نے کہا: یا جامہ بہننا کنگی کے موجود نہ رہنے کی حالت کے ساتھ خاص ہے، لہذا اس سے فدیہ واجب نہ ہوگا، یہ جوتے نہ ملنے پر قیاس کیا گیا ہے، اس لئے کہ کئے ہوئے موزوں کا پہننااس کے لئے جائز ہے اور بالا تفاق اس پرفدینہیں ہوگا،اس کے اور جادر نہ ملنے کی صورت میں کرتا پہننے کی حرمت میں جس پر انہوں نے قیاس

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۳۱۸، لمغنی ۳۱۸ ۱۳\_

<sup>(</sup>٢) حديث على بن الى طالبٌّ: "أن النبي عَلَيْ الله عن لبس القسي" كي روایت مسلم (۱۶۴۸/۳) نے کی ہے۔ (۳) بداية الجيند أروح، المغنى ۳ر ۱۸سـ

<sup>(</sup>۱) المجبوع ۷/۹۶۲، ۲۹۱۰، ۳۵۰، ۵۳، المغنی ارا • ۳، بدایة المجتهد ار ۱۸س

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عباسٌ: "سمعت النبي عَلَيْكُ يخطب بعو فات....." كي روایت بخاری (فتح الباری ۵۷/۴) اورمسلم (۸۳۵/۲) نے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) المغنی ۳را۳۰۰

#### کفارة ۵۲ – ۵۳

کیا ہے فرق یہ ہے کہ اس کا پہننااس پر واجب نہیں، لہذااس کی کوئی ضرورت نہیں، ازاراس کے برخلاف ہے کہ سرعورۃ کے لئے اس کو پہننا واجب ہے، اورا گروہ نہ ملے گاتو پا جامہ استعال کرے گا، نیزاس لئے کہ پا جامہ کوئنگی کے طور پر باندھنا ممکن نہیں، اور کرتے کو چا در کے طور پر استعال کرناممکن ہے، (اسی وجہ ہے ہم نے کہا کہ) اگر پا جامہ کواز ارکے طور پر استعال کرناممکن ہوتو پا جامہ پہننا جائز نہیں (۱) وجہ انہوں نے کہا ہے کہ عبد اللہ بن عمر کی حدیث (جس میں ان انہوں نے کہا ہے کہ عبد اللہ بن عمر کی حدیث (جس میں ان چیز وں کے پہننے کی مطلقاً ممانعت آئی ہے) عام ہے اور حضرت ابن عباس کی حدیث کی وجہ سے خصوص ہے، لہذا عام کوخاص پر محمول کیا حائے گا۔

قول دوم: فدریدواجب ہوگا۔ بیر حفنیہ اور ما لکیہ کا مذہب ہے (۲)۔

ان حفرات نے کرتا پہننے پر قیاس کرتے ہوئے استدلال کیا ہے کہ جس طرح چادر نہ ملنے پر کرتا پہننا حرام ہے اور پہننے سے فدیہ واجب ہوتا ہے، اسی طرح لنگی نہ ملنے پر پاجامہ کا تھم ہوگا، لہذا اس کے پہننے سے فدیدوا جب ہوگا ۔

### جوتے نہ ملنے پرموزے پہننا:

27- جوتے نہ ملنے پرموزے پہننا جائز ہے، فقہاء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ اگر جوتے نہ ملنے پرکوئی موزے پہن لے اور ان کو نہ کاٹے تو اس پر فدیہ کے واجب ہونے میں اور جوتے موجود ہوتے ہوئے جو موزے کاٹ کر پہن لے اس پر فدیہ کے واجب ہونے میں اختلاف ہے۔

(٣) المبسوط ١٢٨،١٢٦،

موز ہے نہ کا ٹنے کی وجہ سے کفارہ کا واجب ہونا:

20 حبوتے نہ ملنے پرموز ہے پہننے کی صورت میں ان کونہ کا ٹنے والے پرفدیہ کے واجب ہونے میں فقہاء کے دو مختلف اقوال ہیں:

قول اول: موز ہے نہ کا مذہب ہے، یہی امام احمد سے ایک بید خفیہ، ما لکیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے، یہی امام احمد سے ایک روایت ہے، اس کے قائل: عروہ بن زبیر بخفی، ثوری، اسحاق اور ابن منذر ہیں، یہی حضرت عمر بن خطاب اور عبد اللہ بن عمر سے منقول منذر ہیں، یہی حضرت عمر بن خطاب اور عبد اللہ بن عمر سے منقول منا۔

ان حضرات کا استدلال ابن عمر کی اس روایت سے ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟

اس کے بعدراوی نے حدیث ذکر کی جس کے اخیر میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "إلا أحد لا یجد النعلین، فلیلبس الخفین، و لیقطعهما أسفل من الکعبین" ("مگرجس کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے ٹخول کے پنچ تک کاٹ کر پہن سکتا ہے)

یہ حدیث خفین کو کاٹے کے وجوب میں نص ہے، اس لئے کہ رسول اللہ علیہ نے ان کو کاٹے کے کا کھم فرما یا اور امر وجوب کے لئے ہے اور جب وہ اس کونہیں کاٹے گا تو جج کے ایک واجب کی خلاف ورزی کرے گا، لہذا اس پر فدیہ واجب ہوگا، اسی طرح اس میں حضرت ابن عباس کی حدیث سے زائد امر موجود ہے اور ثقہ کا اضافہ

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۲۷، ۱۲۷، حاشیة الدسوقی ۵۲/۲، روضة الطالبین ۱۲۸، الجموع کر ۲۷۵، ۲۷۵، المغنی سررا ۰ سی

<sup>(</sup>۲) حدیث ابن عمرٌ: "أن رجلا سأل النبی عَلَیْكَ : مایلبس المحوم من الثنیاب" کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۲۰۳۳) اورمسلم (۸۳۴/۲) کے ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

مقبول ہے (۱)۔

قول دوم: موزے نہ کاٹے کی وجہ سے فدیدواجب نہ ہوگا۔ یہ حنابلہ کا مذہب ہے اور یہی عطاء، عکر مداور سعید بن سالم قداح کا قول ہے، یہی حضرت علی بن ابوطالبؓ سے منقول ہے اور یہی امام احمہ سے مشہور روایت ہے۔

ان حفرات كا استدلال ابن عباس كى اس حديث سے ہے كه رسول الله عليلة في ارشاد فرمايا "السراويل لمن لم يجد الإزار، والحفان لمن لم يجد النعلين" (جس كوئكى نه ملے اس كے لئے پاجامہ، اورجس كوجوتے نہ مليس اس كے لئے موزے بيں)۔

رسول الله علی نے جوتے نہ پانے والے کے لئے موزے پہننا اور لئگی نہ پانے والے کے لئے موزد یا پہننا اور لئگی نہ پانے والے کے لئے پاجامہ پہننا مطلقاً مباح قرار دیا ہے، اس کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ جوتے نہ ملنے پرموزے پہننے کی صورت میں ان کو نہ کاٹنے والے پر فدیہ واجب نہ ہوگا، اس کی تائید حضرت علی کے اس قول سے ہوتی ہے" موزے کاٹنا خراب کرنا تائید حضرت علی کے اس قول سے ہوتی ہے" موزے کاٹنا خراب کرنا ہے، علی حالہ ان کو پہن لے"۔

- (۱) المغنی ۱۲۲۲ سالجموع ۲۲۲۷\_
  - (۲) المغنى سرا وسي
- (۳) حدیث ابن عباسٌ: "السواویل لمن لم یجد الإزار ....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۵۷/۸) اور مسلم (۸۳۵/۲) نے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔
- (۲) حدیث جابر بن عبرالله: "من لم یجد نعلین....." کی روایت مسلم (۲۲) خیل ہے۔

انہوں نے کہا ہے: بیرالیالباس ہے جو دوسرا نہ ملنے کی وجہ سے مباح ہے،لہذا بیریا جامہ کے مشابہ ہوگا۔

اگراس کوکاٹ دے تو بھی اس کوممانعت کی حالت سے خارج نہیں کرےگا،اس لئے کہ جوتے پہننے پر قدرت کے ہوتے ہوئے،
کٹاموزہ پہننا حرام ہے، جبیبا کہ چے وسالم موزہ پہننا۔
نیز کاٹنے میں مال کوتلف کرنا اور ضائع کرنا ہے (۱) ۔ جبکہ رسول اللہ علیا ہے نہ اللہ علیا ہے۔

جوتے موجو در ہتے ہوئے موزے کاٹ کر پہننا: ۷۵-جوتے موجو در ہتے ہوئے موزے کاٹ کر پہننے والے پر فدیہ کے واجب ہونے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں۔

قول اول: جوتا موجود ہوتے ہوئے کٹا ہوا موزہ پہننے کی وجہ سے فدیدواجب ہوگا۔

یہ مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، یہی شافعیہ کے یہاں اصح ہے، اسی کے قائل ابوثور ہیں <sup>(m)</sup>۔

ان حضرات کا استدلال ابن عمر، ابن عباس اور جابر اسے مروی سابقہ احادیث سے ہے، رسول اللہ علیہ فیلے نے موزہ بہننے کی اباحت میں جوتے نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جوتے ہوتے ہوئے موزہ بہننانا جائز نہیں ہے۔

انہوں نے کہا: یدایک عضو کے مطابق اس کے لئے سلی ہوئی چیز ہے، لہذا اس کے بہننے کی وجہ سے محرم پر فدید واجب ہوگا جیسے

<sup>(</sup>۱) گفتی سارا ۳۰\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "نهی النبی عَلَیْ عن إضاعة المال" کی روایت بخاری (فق الباری الرویا ۱۲۰) اور مسلم (۱۳۰۳) اور ۱۳۰۰ الباری الرویا ۱۳۰۱ الباری البا

<sup>(</sup>۳) بداية الجبتهد ار۲۷۹، ۱۸ س، المغنی ۳ر ۰۳ س، ۱۳۰۳، المجموع ۷ر ۲۲۹، ۲۲۹، المغنی ۳۰ سه ۱۳۰۳. ۱۳۰۳ س. ۱۳۰۳.

دستانے پہننے پر ، نیز اس لئے کہ موزے پہننے سے گرمی ، سردی اور تکلیف کو دور کرنے میں اس کوآ رام ملتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے فدیہ واجب ہوگا (۱)۔

قول دوم: جوتا ہوتے ہوئے کٹا ہوا موزہ پہننے سے فدیہ واجب نہ ہوگا۔

یہ حفیہ کا مذہب ہے، اس کے قائل بعض شا فعیہ ہیں (۲)۔
ان حضرات کا استدلال ہیہ کہ بیہ موزہ جوتا کی طرح ہو گیا جس کی دلیل ہیہ ہے کہ اس پرمسح کرنا جائز نہیں، کیونکہ کاٹنے کے بعدوہ جوتے کے معنی میں ہو گیا،اس لئے کہ اس سے خزنہیں چھپتا (۳)۔

#### دستانے بہننا:

۵۵ - دستانے پہننے سے مرد پر فدیہ واجب ہوگا اس میں فقہا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ اگرعورت دستانے پہنے تو اس پر فدیہ کے واجب ہونے میں فقہاء کے دومخلف اقوال ہیں:

قول اول: دستانے پہننے سے عورت پر فدید واجب ہوگا۔ یہ مالکیہ و حنابلہ کا مذہب ہے اور یہی شافعیہ کے یہاں اصح قول ہے، عطاء، طاؤوں، مجاہد بختی اور اسحاق اسی کے قائل ہیں (۲) حضرات کا استدلال ابن عمر کی اس روایت سے ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفاذین" (محرم عورت نقاب نہ ڈالے، نہ دستانے پہنے)۔

حدیث ، حالت احرام میں عورت پر دستانہ پہننے کی حرمت کے

- (۱) المجموع ۷ر۲۵۰، المغنی ۳۰۲ س
- (۲) المبسوط ۱۲۷، فتح القدير ۱۲/۱۹۲۱، المجموع ١٢٥٠ر
  - (۳) فتح القدير ۲را ۱۲،۱۲۲ ا، المجموع ۲۷۰ ۲۵\_
- (۴) بدایة الجتهد ار ۱۸۰۲۸ ۴۱۸ ملغنی ۳ر ۳۲۹ المجنوع ۷۹۲۷ ، ۳۵۴ \_
- (۵) حدیث این عمرٌ: "لا تنتقب الحومة ....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۸۸ مرد) نے کی ہے۔

بارے میں صرح ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ اس پر فدیہ واجب ہو، اس لئے کہ حالت احرام میں جو پہننا اس کے لئے ممنوع تھا، اس نے اس کو پہن لیا، لہذا اس پر فدیہ لازم ہوگا جیسے نقاب پہننے سے (۱) انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھ ایسا عضو ہے جس کو نما زمیں چھپانا عورت پر واجب نہیں ہے، لہذا احرام میں اس کو چھپانا اس کے لئے جائز نہ ہوگا جیسے چہرہ۔

مرد پرسر کھولنا چونکہ واجب ہے، اس کئے اس کے احرام کا حکم،
اس کے علاوہ سے متعلق ہے اور اس کے لئے بدن کے سی حصہ میں
سلا ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہے، اسی طرح چونکہ عورت پر اپنا چہرہ کھولنا
لازم ہے، لہذ ااحرام کا حکم اس بعض کے علاوہ سے متعلق ہونا چاہئے
اوروہ دونوں ہاتھ ہیں۔

احرام کاتعلق عورت کے ہاتھ سے ایسا ہے جیسے احرام کاتعلق اس کے چیرہ سے ہے، اس لئے کہ ان میں سے کوئی بھی ''عورۃ''نہیں (۲) ہے ۔۔۔

قول دوم: عورت اگردستانے پہن لےتواس پرفند بیرواجب نہ دگا۔

یہ حنفیہ کا مذہب ہے اور یہی شافعیہ کا ایک قول ہے ، یہی حضرت علی ، عائشہ اور سعد بن ابی وقاص ؓ سے مروی ہے ، اسی کے قائل ثوری ہیں ۔ (۳) ہیں ۔ ہیں ۔ پیس

ان حضرات كااستدلال اس روايت سے ہے كه رسول الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله علي

- (۱) المغنی سر ۳۲۹،۳۲۹\_
- (۲) المجموع کے رسم ۲۵۵،۴۵۵، المغنی سر ۳۲۹۔
- (۳) المبسوط ۱۲۸/۸، الجموع ۷/۲۲۹، ۴۵۴، المغنی ۳۲۹۳، بدایة الجتبد ار ۲۸۰ـ

کے چیرہ میں ہے)۔

اس سے صراحناً معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا احرام جس کو بلا مجبوری کھولنا واجب ہے اس کا چہرہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ کے علاوہ کسی عضو کو چھپانے سے فدید واجب نہ ہوگا، اس لئے کہ حکم خصوصاً چہرہ کا بیان کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے اعضاء کا حکم اس کے خلاف ہے۔

نیزاس لئے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو حالت احرام میں دستانے پہناتے تھے۔
انہوں نے کہاہے کہ بیدالیا عضو ہے جس کو بغیر سلے ہوئے کیڑے سے ڈھانکنا جائز ہے، تو سلے ہوئے کیڑے سے ڈھانکنا بھی جائز ہوگا جیسے دونوں یاؤں (۱)۔

# محرم كاايناچېره دُ ھانكنا:

۵۲ - فقہاء کے یہاں کوئی اختلاف نہیں کہ عورت کا احرام اس کے چرہ میں ہے اورعورت اپنے سراوراپنے بال کوڈھائے گی، اسی طرح بلااختلاف محرم مرداینے سرکونہیں ڈھائے گا۔

البتة محرم مردا گراپنے چېره کو دُ ها نک لے تواس پر فدیہ کے واجب ہونے میں دو مختلف اقوال ہیں:

قول اول: چېره دُها نکنے سے فدیدواجب نه ہوگا۔

پیشافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے اور یہی حضرت عثان بن عفان، عبد الرحمٰن بن عوف ، زید بن ثابت ، ابن زبیر ، سعد بن الی وقاصؓ ، جابرؓ، قاسم ، طاؤوس ، ثوری اور ابوثور سے منقول ہے (۲)۔

- = اس کے موقوف ہونے کے رائج ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔
  - (۱) المجموع ۲ر ۵۴ م، المبسوط ۲۸ ۱۲۸، المغنی ۱۳۲۹ س
- (۲) المجموع ۷ر ۲۵۰، ۲۵۲، ۲۷۸، ۴۳۹، ۴۸۷، المغنی سر۳۵، بدایة المجهد ار۲۷۹

ان حضرات کااستدلال اس روایت سے ہے که رسول اللّه علیقیّة

نے فرمایا:"إحرام الموأة في وجھھا و إحرام الرجل في رأسه" (افر عورت كااحرام الل كے چرہ ميں اور مردكا احرام الل كے سرميں ہے)۔

نیز او پر مذکور حضرت ابن عباس کی حدیث جس میں رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ علیہ علیہ علیہ الله علیہ الله علیہ اس کے اونٹ نے علیہ اس کے اونٹ نے توڑ دی تھی، فرمایا: "خصروا وجهه ولا تخصروا دائسه" (۲)، (اس کے چہرہ کوڈھانک دواوراس کے سرکونہ ڈھانکو)۔

نیز اس لئے کہ منقول ہے کہ حضرت عثمان بن عفان، زید بن ثابت اور مروان بن حکم احرام کی حالت میں اپنے چېروں کو ڈھا نک لیتے تھے (۳)۔

نیزاس لئے کہ عبداللہ بن عامر بن رہیعہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہامیں نے عثمان بن عفان کوعرج میں دیکھا، وہ حالت احرام میں تھے، گرمی کا دن تھا، انہوں نے اپنے چہرہ کو ایک سرخ چادر سے ڈھا نک رکھاتھا

ابن قدامہ کہتے ہیں: یہی حضرت عثمان بن عفان، زید بن ثابت اور مروان بن حکم کاعمل ہے، یہی دوسرے صحابہ کرام کا قول ہے جن کے نام ہم نے شار کرائے،ان کا کوئی مخالف معلوم نہیں، لہذا میا جماع ہوگا ۔

- (۱) حدیث: 'إحرام المرأة فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه' کی تخ تَح فقره / ۵۵ میں گذر کی ہے۔
- (۲) حدیث ابن عباسٌ: "فی الرجل الذی وقصه بعیره" کی تخ تج فقره ۱۹ م میں گذر چکی ہے۔
  - (٣) المجموع ٤/ ٢٦٨\_
- (۴) انژعبراللہ بن عامرٌ: "رأیت عشمان بن عفان بالعوج....." كى روایت بيع (۵۲/۸) نے كى ہے، اور نووى نے المجموع (۲۲۸/۷) میں اس كى اسادكو تي قرارديا ہے۔
  - (۵) المغنی ۳ر۳۵، د مکھئے:المجورع ۷۸۸۷۔

قول دوم: چېره دُها نکنے سے فديدواجب موگا:

پیه حنفیه اور مالکیه کامذ هب ہے اور یہی امام احمد سے دوسری روایت (۱) ہے ۔

ان حضرات كااستدلال حضرت ابن عباس كى اس روايت سے به كه ايك شخص اپنى اونئى سے گرگيا (وہ حالت احرام ميں تھا)، اونئى في نے اس كى گردن تو ردى ، تو رسول الله علي في فرمايا: "اغسلوه بماء و سدر، و كفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي "() (اس كو پانى اور بيرى كى پتى سے خسل دو، اس كواس كے دونوں كير ول ميں كفناؤ، نه اس كے چره كو دھا نكو، نه اس كے سركو، كيونكه قيامت كے دن وه تلبيه كهتا مواا شايا جائے گا۔

بیصدیث صریح ہے کہ محرم اپناسراور چہرہ نہیں ڈھانے گا اور جواس کی خلاف ورزی کرے گاوہ ایسے ناجائز کام کاار تکاب کرنے والا ہوگا جس سے فدیدواجب ہوگا<sup>(۳)</sup>۔

امام مالک نے ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ محرم ٹھوڑی سے او پرسر تک نہیں ڈھانکے گا<sup>(4)</sup>۔

انہوں نے کہا:عورت پرحالت احرام میں اپنا چہرہ ڈھانکنا حرام ہے، کہذا مرد پراپناسرڈھانکنا حرام ہوگا<sup>(۵)</sup>۔

# ينجم: كفارهُ ظهار:

# ۔ ۔ فتہاء میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر آزاد مسلمان اپنی بیوی سے

- (I) المبسوط ۱۲۸٬۱۲۷، بدایة المجتهد ار۳۲۵،۳۲۵، لمغنی سر۳۲۵\_
- (۲) حدیث: "اغسلوه بماء وسدر....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۸ ۱۲) اورسلم (۱۲/۲۸) نے کی ہے،الفاظ مسلم کے ہیں۔
  - (m) المبسوط مهر ۷-
  - (۴) بدایة الجتهد ار۲۷۹\_
    - (۵) المغنى سر٢٦سـ

کہہ دے: ''أنت على تحظهر أمى" (تم مجھ پر، ميرى مال كى پشت كى طرح ہو)، تو وہ اس سے ظہار كرنے والا ہوجائے گا اور عورت كے پاس لوٹے كے لئے اس پر كفارة ظہار لازم ہوگا۔ اس طرح بلا اختلاف كسى شرط پر معلق ظہار كى وجہ سے شرط كے يائے جانے كے بغير كفارہ واجب نہيں ہوگا۔

بلااختلاف جوایک یا چند کلمات کے ذریعہ اپنی چار بیویوں سے ظہار کرے وہ ساری بیویوں سے ظہار کرنے والا ہوگا۔

بلااختلاف جواپی بیوی سے ظہار کرے اور اس کا کفارہ دے پھر ظہار کرلے، اس پردوبارہ کفارہ واجب ہوگا۔

کفارہ کی ادائیگی پر قدرت کی شرط ہونے میں فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

نیز بلااختلاف کفارہ دینے سے قبل ظہار کرنے والے کے لئے اپنی بیوی سے وطی کرنا حرام ہے اور جو کفارہ دینے سے قبل وطی کرلے وہ گنہ گار اور نافر مان ہوگا کیونکہ اس نے اللہ تعالی کے حکم کی خلاف ورزی کی:"مِنُ قَبُلِ أَن يَّتَمَاسًا" ("توان کے ذمہ بل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں)۔

اس کے علاوہ میں اختلاف اور تفصیل ہے جس کو اصطلاح: ''ظہار''فقرہ / ۸اوراس کے بعد کے فقرات میں دیکھیں۔

عورت اگر اپنے شوہر سے ظہار کر لے تو اس پر کفارہ کا واجب ہونا:

۵۸-اگر بیوی این شوہر سے ظہار کر لے مثلاً کہے: "أنت علی کظھو أبی" تم مجھ پرمیرے باپ کی پشت کی طرح ہو، یا کہے: 'إن تزوجت فلانا فھو علی کظھو أبی" اگر میں فلال مرد سے

<sup>(</sup>۱) سورهٔ مجادله رسـ

شادی کی تو وہ مجھ پر میرے باپ کی پشت کی طرح ہوگا، توعورت پر کفارہ کے واجب ہونے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں: قول اول:عورت پر کفارہ واجب نہیں ہوگا،اس لئے کہاس کی طرف سے ظہار کرناضچے نہیں۔

یہ حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے، یہی حنابلہ کے یہاں ایک روایت ہے، اس کے قائل اسحاق، ابوثور، ثوری، سالم، یکی بن سعید، ربیعہ اور ابوالزناد ہیں (۱)۔

ان حضرات كا استدلال الله تعالى كے اس ارشاد سے ہے: "وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُونَ مِنُ نِسَائِهِمُ" (جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار كرتے ہيں)، آیت سے استدلال كا طریقہ: اس آیت میں خطاب مردوں كی طرف ہے، عورتوں كی طرف نہيں، اس لئے كہ الله تعالى نے فرمایا: "وَ الَّذِیْنَ يُظَاهِرُونَ" (جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار كرتے ہيں) اور بینہیں فرمایا: "وَ الْلائي یظاهِرنَ مِنُ اللهُ وَاجهنَّ" (جوعورتیں اپنے شوہروں سے ظہار كرتے ہيں)، اس سے معلوم ہوا كہ ظہار مردوں كے ساتھ خاص ہے (").

ان حضرات نے کہا، ظہاراییا قول ہے جس سے بیوی میں حرمت ثابت ہوتی ہے اور شوہراس کوختم کرنے کا مالک ہوتا ہے، اس لئے کہ بیز کا ح کے ساتھ خاص ہوگا نہ کہ عورت کے ساتھ، اس لئے کہ وہ قول کے ذریعہ تحریم کی مالک نہیں جیسے طلاق (۴)۔

انہوں نے مزید کہا: "حل و عقد" (تحلیل وتحریم) نکاح میں

مردوں کے ہاتھ میں ہے،عورت کے ہاتھ میں پچھنہیں،لہذا بیمرد کا حق ہے، اس لئے عورت اس کو زائل وختم کرنے کا اختیار نہیں رکھتی جیسے شوہر کے دوسر حقوق (۱)۔

قول دوم: بیظهار نہیں ہے: بید حابلہ کے نزدیک ہے۔ قاضی نے کہا: وہ عورت ظہار کرنے والی نہیں ہوگی، ایک ہی روایت ہے اور کفارہ کے بارے میں امام احمد سے روایت مختلف ہے۔

ایک جماعت نے ان سے نقل کیا ہے کہ اس پر کفارہ ظہاروا جب ہوگا، اس لئے کہ اثر م نے اپنی سند کے ساتھ، ابرا ہیم سے بیروایت کی ہے کہ عائشہ بنت طلحہ نے کہا: اگر میں نے مصعب بن زبیر سے شادی کی تو وہ مجھ پر میر ہے باپ کی پشت کی طرح ہوں گے، انہوں نے اہل مدینہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو ان کی رائے ہوئی کہ ان پر کفارہ واجب ہوگا، نیز اس لئے کہ وہ ایک'' زوج'' ربیوی) ہے جس نے ناپیند یدہ اور جھوٹی بات کہی، لہذا اس پر کفارہ ظہار لازم ہوگا۔

امام احمد سے دوسری روایت ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ البینداور جھوٹی بات ہے، ظہار نہیں ہے، لہذااس سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

تیسری روایت: اس پر کفار وُقتم واجب ہوگا ، ابن قدامہ نے کہا: بیامام احمد کے مذہب کے قواعد کے زیادہ قریب اور ان کے اصول کے زیادہ مشابہ ہے ، اس لئے کہ بیظہار نہیں ہے اور محض نا پیند وجھوٹی بات کی وجہ سے کفار و ظہار واجب نہیں ہوتا (۲)۔

قول سوم: بيظهار ہے، اوراس پر كفاره ظهار واجب ہوگا، بيامام

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۲۲۷۶، الجامع لأ حكام القرآن ۲۷۱۷، روضة الطالبين ۱۹ ۲۹۵، نفير الرازي ۲۹۸ (۲۵۳، المغني ۲۸۸۳)

<sup>(</sup>۲) سورهٔ مجادله رس

<sup>(</sup>٣) المغنى ٧/ ٣٨٣، الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٢٧٦\_

<sup>(</sup>۴) المغنى ٧/ ٣٨۴، المبسوط ٥٥/ ٢٢٧ . تفسير الرازي ٢٩ سـ ٢٥٣ \_

<sup>(</sup>۱) المغنى ٧ر ٣٨٣،الجامع لأحكام القرآن ٧١٧٢\_

<sup>(</sup>۲) المغنى ٧ ر ٣٨٣، الجامع لأحكام القرآن ٧ ١ / ٢ ٢ ـ ٢

ابو یوسف وحسن بن زیادہ کا قول ہے: اس کئے کہ مرد کی جانب میں علت علات حلال عورت کوحرام عورت سے مشابہ قرار دینا ہے اور بیعلت عورت کی جانب میں مشترک عورت کی جانب میں مشترک ()

انشاءاللد کے ذریعہ استثناء کرنے سے کفارہ کا ساقط ہونا:
9 - ظہار میں انشاء اللہ کے ذریعہ استثناء کرنے سے کفارہ کے ساقط ہونے کے بارے میں فقہاء کے دومخلف اقوال ہیں:

قول اول: ظہار میں انشاء اللہ کے ذریعہ استثناء کرنے کی وجہ سے کفارہ ساقط ہوجائے گا اور ظہار منعقد نہ ہوگا۔

یه حفیه، شافعیه اور حنابله کا مذہب ہے، اس کے قائل ابوثور بیل (۲)، ان حضرات کا استدلال اس روایت سے ہے کہ رسول الله علیہ فیان شاء مضی، و علیہ فیان شاء مضی، و ان شاء ترک غیر حنث (جوشم کھائے اور استثناء کر لے تو اگر چاہے شم پڑمل کرے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے، حانث نہ ہوگا)۔ اگر چاہے شم پڑمل کرے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے، حانث نہ ہوگا)۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں: "من حلف علی یمین فقال: ایک شاء الله فقد استثنی فلا حنث علیه "(م) (جو کوئی قشم کھائے اور انشاء الله کھہ لے تو وہ استثناء کرنے والا ہوگا وہ حانث نہیں ہوگا)۔

حدیث سے استدلال کا طریقہ: حدیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ انشاء اللہ پرمعلق کرنے کا قصد، طلاق وظہار وغیرہ ایمان میں

(۱) حاشدہ بن عامد ن ۲/۵۷۵، المبسوط ۲/۲۲۷۔

- (۲) بدائع الصنائع سر۲۳۵،۲۳۲، عانة الطالبين ۱٬۲۴۸، المغنى ۲/۵۰-س
- (٣) حدیث: "أن النبی عَلَيْهِ قال: من حلف فاستثنی فإن شاء مضی، وإن شاء ترک غیر حنث "کروایت نسائی (۱۲/۷) نے کی ہے۔
- (۴) حدیث: "من حلف علی یمین فقال....." کی روایت ترندی (۴) حدیث اورکہا: صدیث صن ہے۔

انعقاد سے مانع ہے،اس لئے بیحدیث کے عموم میں داخل ہوگا۔ ان حضرات کا استدلال: ظہار کو اللہ کی قتم پر قیاس کرنا ہے، دونوں میں قدر مشترک: ہر ایک کے اندر کفارہ ہونا ہے اور چونکہ اللہ کی قتم میں استثناء تھے ہے اور قتم کے انعقاد سے مانع ہے تو ظہار بھی اسی طرح ہوگا۔

ان حضرات کا استدلال ہیہ ہے کہ طلاق ، عمّاق (آزاد کرنا) مثی (چلنا) صدقہ ، اسی طرح ظہار ، پیشری قسمیں نہیں ہیں ، بلکہ الزامات (پابندیاں) ہیں ، اس کی دلیل ہیہ ہوتا (پابندیاں) ہیں ، اس کی دلیل ہیہ ہوتا ہے اوران کی قسم کھا ناممنوع ہے ، لہذا اگر کہے: اس پر طلاق لازم ہے انشاء اللہ ، یا کہے: اس پر ظہار لازم ہوگا اس کے انشاء اللہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ۔

ظہار مؤقت میں وقت گذرنے سے کفارہ کاساقط ہونا:

• ۲ - ظہار مؤقت میں وقت کے گذرنے سے کفارہ کے ساقط ہونے میں فقہاء کے یہاں اختلاف و تفصیل ہے جیسے شوہر کہے: تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ایک ماہ تک ہو، یا کہے یہاں تک کہ یہ مہینہ گذر جائے، جس کو اصطلاح:

"ظہار' فقر ہر ۲ میں دیکھیں۔

ظہار کے متعدد ہونے سے کفارہ کا متعدد ہونا:

جوشخص اپنی بیوی سے چند بارظہار کرے اور کفارہ نہ دے ،اس پر

- (۱) حاشية الدسوقى ۲ر۱۲۹\_
  - (۲) سابقه مراجع۔

کفارہ کےمتعدد ہونے میں اور جوشخص ایک یا چندکلمات کے ذریعہ اینی چار بیوبوں سے ظہار کرے، اس پر کفارہ کے متعدد ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

الف- جوشخص اینی بیوی سے چند بارظهار کرے اور کفارہ ادانهکرےاس پر کفارہ کامتعدد ہونا:

۲۱ - جواینی بیوی سے چند بارظهار کرے اور کفاره ادانه کرے،اس پر

قول اول: جو مخص اینی بیوی سے چند بارظهار کرے اور کفارہ ادا نه کرے، اس پر کفارہ مطلقاً متعدد نہیں ہوگا، خواہ ایک مجلس میں ہویا چنرمجالس میں،خواہ اس کے ذریعہ تا کیدیا استناف کی نیت کرے یا مطلق رکھے۔

یہ مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، اسی کے قائل عطاء، جابر بن زید، طا وُوس، شعبی ، زهری ، اسحاق ، ابوعبیدا ورا بوثور بین ، اسی کوابو بکر ، ابن حامداور قاضی نے اختیار کیا ہے، یہی حضرت علیؓ سے منقول ہے اور یہی امام شافعی کا قول قدیم ہے (۱)۔

"وَالَّذَيْنَ يُظَاهِرُونَ مِنُ نِسَآئِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحُريُرُ رَقَبَةٍ" (٢) (جولوگ این بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اینی کہی ہوئی بات کی تلافی کرناچاہتے ہیں توان کے ذمدایک مملوک کو آزادکرناہے)۔

اس آیت میں اپنی بیوی سے چند بارظہار کرنے والے پر کفارہ

ان حضرات کا استدلال الله تعالی کے اس ارشاد سے ہے:

کے متعدد نہ ہونے کی دلیل ہے،اس کئے کہ آیت عام ہے،اس میں

ایک بارظهار کرنے والے اور چند بارظهار کرنے والے دونوں داخل ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس پر ایک غلام آزاد کرنا واجب کیا ہے،جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ ایک بار کفارہ دینا ظہار میں کافی ہے، خواه ظهارايك بارہو يا چند بار (۱)

نیزان کا استدلال بیہ کہ بیالیا قول ہے جو بیوی کوترام کرنے میں مؤ ترنہیں ہے، اس لئے کہ وہ پہلے قول سے ہی حرام ہو چکی ہے، لہذااس کی وجہ سے کفارۂ ظہاروا جب نہیں ہوگا، جیسے اللہ کی قتم کھانے

نیزاس کئے کہ بیالیالفظ ہےجس سے کفارہ متعلق ہےاور جب وہ اس کو مکرر کرے گا تواس کے لئے ایک کفارہ کا فی ہوگا جیسے اللہ کی قشم

قول دوم: جو شخص این بیوی سے چند بارظہار کرے اور کفارہ ادا نہ کرے، تواگر وہ اس سے تا کید کا ارادہ نہ کرے تو اس پر متعدد کفارہ واجب ہوگا۔

یہ حفنیہ کا مذہب ہے، یہی حضرت علیؓ ،عمر و بن دینار اور قبادہ سے منقول ہے ۔

ان حضرات کا استدلال الله تعالی کے اس ارشاد سے ہے: "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنُ نِسَائِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحُويُهُ رَقَبَةٍ " (جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں چراپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذمہ ایک مملوک کوآزاد کرناہے)۔

آیت سے استدلال کا طریقہ: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ

کفارہ کے متعدد ہونے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں۔

تفسیرالرازی۲۹ر ۳<del>۱۰</del> ۳

<sup>(</sup>۲) المغنی ۷/۲۸۹ ا

<sup>(</sup>۳) المغنی ۷/۲۸۹ ـ

<sup>(</sup>۴) المبسوط ۵ر۲۲۱، المغنی ۷/۲۲۸۔

<sup>(1)</sup> حاشية الدسوقي ۴/۲۴۵، لمغني ٤/٣٨٦، روضة الطالبين ٢٧٦٨٥.

<sup>(</sup>۲) سورهٔ مجادله رس

حرام ہوتی ہے<sup>(۱)</sup>۔

شافعیہ نے تفصیل کرتے ہوئے کہا: اگرایک عورت کے بارے میں لفظ ظہار بار باروصل کے ساتھ دہرائے اوراس سے تاکید کا ارادہ کر ہے تو ایک ظہار ہوگا اوراگر استعناف کا قصد کر ہے تو اظہرا ورجدید قول کے مطابق ظہار متعدد ہوگا ، اگر ظہار مکرر کے الفاظ کے درمیان فصل کردے اور ظہار کی تکرار سے مقصود استعناف ہوتو اظہر قول کے مطابق ظہار متعدد ہوگا ، اسی طرح اگر تاکید کا قصد کرے تو اصح قول کے مطابق بیقابل قبول نہ ہوگا ۔

ب-جوشخص ایک لفظ کے ذریعہ اپنی چار ہویوں سے ظہار کرے اس پر کفارہ کا متعدد ہونا:

۲۲ - جو شخص ایک لفظ کے ذریعہ اپنی چار بیویوں سے ظہار کرے اس پر کفارہ کے متعدد ہونے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

قول اول: جو شخص ایک لفظ کے ذریعہ اپنی چار بیویوں سے ظہار کرے تواس پر کفارہ متعدد نہ ہوگا۔

یہ مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، یہی حضرت علی، حضرت عمر، عروہ، طاؤوں، عطاء، ربیعہ، اوزاعی، اسحاق، ابوثور کا قول ہے اور یہی امام شافعی کا قدیم قول ہے (۳)۔

مالکیہ نے متعدد نہ ہونے میں بی قیدلگائی ہے کہ چند کفارات کی بیت نہ کرے درنہ کفارہ متعدد ہوگا (۴)۔

اس فریق نے حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے منقول قول سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے کہا: اگر کسی کی چار بیویاں ہوں اور وہ

ظہار کے متعدد ہونے سے کفارہ متعدد ہوگا، اس لئے کہ آیت کا تقاضا ہے کہ خلہار کفارہ کے ایجاب کی علت ہواور جب دوسرا ظہار پا یاجائے تو کفارہ کے وجوب کی علت پائی گئ اور بید دوسرا ظہار یا تو پہلے کفارہ کی علت ہوگا یا کسی دوسر سے کفارہ کی ، پہلی شق باطل ہے، اس لئے کہ پہلا کفارہ پہلے ظہار سے واجب ہے اور موجود چیز کو وجود میں لانا محال ہے، جیسا کہ علت کا حکم سے مؤخر ہونا محال ہے، اس سے ثابت ہوا کہ دوسر نے کفارہ کا سبب ہے۔

اسی طرح انہوں نے ظہار کوطلاق پر قیاس کے ذریعہ استدلال کیا ہے اور اگروہ استعناف کی نیت کرے تو ہر بار کے ساتھ حکم متعلق ہوگا جیسے طلاق (۲)۔

نیز اس لئے کہ ہر ظہارالیی حرمت کا سبب ہوتا ہے جو کفارہ کے بغیرختم نہیں ہوتی ،لہذا ہر ظہار میں کفارہ واجب ہوگا (۳)۔

نیز اس کئے کہ ایک عورت میں ظہار کا تکرار قسم کے تکرار کی طرح ہے اور جس طرح ہرتتم کے اعتبار سے ایک کفارہ واجب ہوتا ہے، اسی طرح ہر ظہار کے اعتبار سے ایک کفارہ واجب ہوگا (۴)۔

ان حضرات نے تاکید کا قصد نہ ہونے کی شرط اس لئے لگائی ہے کہ بسااوقات انسان لفظ کو مکرر کرتا ہے اور اس سے اس کا مقصود تغلیظ و تشدید ہوتی ہے ، تجدید نہیں۔

نیز اس لئے کہ ظہار طلاق کی تعداد میں کمی کا سبب نہیں ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ طلاق نہیں اور نہ وہ بینونت (علاحدگی) کا سبب ہوتا ہے اگر چہ مدت کمبی ہو، اسی طرح ظہار ملکیت کے زوال کا سبب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ملکیت کے قائم رہنے کے باوجود کفارہ دینے سے قبل وطی

<sup>(</sup>۱) تفسيرالرازي۲۵۹ر۲۵۹\_

<sup>(</sup>۲) المغنى کرر۳۸۹\_

<sup>(</sup>م) المبسوط ۵ ر۲۲۹ ـ

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳۸ ۲۳۵۔

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۳۵۸٫۳۳ ـ

<sup>(</sup>۴) الخرشي ۴۸/۱۰۱۰الد سوقی ۲/۹۵/۹\_

ان سے ظہار کرے تواس کے لئے ایک کفارہ کافی ہوگا، اس کو دار قطنی نے حضرت عمر سے بواسط ابن عباس ً روایت کیا ہے اور اس کو اثر م نے حضرت عمرٌ اور حضرت علیؓ سے روایت کیا، ہمارے علم کے مطابق صحابہ میں ان کا کوئی مخالف نہیں، لہذا ہے اجماع ہوگا (۱)۔

انہوں نے کہا: یہ ایک قتم ہے،لہذا اس کی وجہ سے ایک کفارہ سے زائدوا جب نہ ہوگا جیسے اللہ تعالی کی قتم کھانا (۲)۔

نیز ظہاراییالفظ ہے جس کی خلاف ورزی سے کفارہ واجب ہوتا ہے،لہذا جب یدایک جماعت کے بارے میں پایاجائے گا توایک کفارہ واجب کرے گا جیسے اللہ تعالی کی شم کھانا "۔

نیزاس کئے کہ ظہاریہاں ایک ہی لفظ سے ہے اور ایک کفارہ اس کے حکم کو اٹھادے گا اور اس کے گناہ کومٹادے گا،لہذا اس کا کوئی حکم باقی نہیں رہے گا

قول دوم: جن عورتوں سے ایک لفظ کے ذریعہ ظہار کرے ان کے متعدد ہونے سے کفارہ متعدد ہوگا، یہ حفنیہ کا مذہب اور امام شافعی کا قول جدید اور حسن بخعی، زہری، کی انصاری، حکم اور توری کا قول (۵)

ان حضرات کا استدلال الله تعالی کے اس ارشاد سے ہے: "وَالَّذِیْنَ یُظَاهِرُونَ مِنُ نِّسَائِهِمُ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیُرُ رَقَبَةٍ مِّنُ قَبُلِ أَنُ یَّتَمَاسًا" (جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھراپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہتے ہیں توان

- - (۲) كشاف القناع ٥ر ٧٥ـــ
    - (٣) المغنى ٤/ ٣٥٧\_
    - (۴) المغنی ۷ر ۳۵۷ سه
- (۵) المبسوط ۲۲۲۷، روضة الطالبين ۸/۲۷۵، تفسير الرازي ۲۹/۲۹، المغنى ۷۸ ـ ۳۵۷ ـ
  - (۲) سورهٔ مجادله رس

ے ذمة قبل اس کے که دونوں باجم اختلاط کریں ایک مملوک کوآزاد کرنا ہے )۔

آیت سے استدلال کا طریقہ: آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن عورتوں سے ظہار کرے گاان کے متعدد ہونے سے کفارہ متعدد ہوئے سے کفارہ متعدد ہوگا، اس لئے کہ آیت کا تقاضا ہے کہ ظہار کفارہ کو واجب کرنے کی علت پائی علت ہواور جب ظہار پایا جائے گاتو کفارہ کے وجوب کی علت پائی جائے گی اور جب وہ ان عورتوں سے ایک لفظ کے ذریعہ ظہار کرے گاتو ظہار والی عورتوں کی تعداد کے لحاظ سے اس پر کفارے کرے گاتو ظہار والی عورتوں کی تعداد کے لحاظ سے اس پر کفارے کا زم ہوں گے۔

اس کی تشریح میہ ہے: اس نے اس عورت سے ظہار کیا تو اس ظہار کیا تو اس ظہار کیا وہ دوسری عورت سے بھی ظہار کیا تو دوسرا ظہار بھی لازمی طور پر دوسرا کفارہ واجب کرے گا، اس طرح باقی ظہار (۱)۔

ان حضرات نے کہا: ظہار سے حرمت مؤقت ثابت ہوتی ہے جو کفارہ سے ختم ہوجاتی ہے اور جب اس کو مختلف کل کی طرف منسوب کرے گا تو ہر محل میں ایسی حرمت ثابت ہوگی ، جو کفارہ کے بغیر ختم نہیں ہوگی ، جیسے تین طلاقیں ، چونکہ ایسی حرمت مؤقت کو ثابت کرتی ہیں جو دوسر سے شوہر سے ختم ہوتی ہے اور اگروہ میے حرمت ایک لفظ کے ذریعہ چارعور توں میں واجب کرے گا، تو ان میں سے ہرایک عورت کے حق میں ایسی حرمت ثابت ہوگی جو دوسر سے شوہر کے بغیر ختم نہ ہوگی جو دوسر سے شوہر کے بغیر ختم نہ ہوگی ہو۔

اس کئے کہ ظہارا گرچہ ایک لفظ سے ہو، ان میں سے ہرایک کو الگ شامل ہوگا،لہذاوہ ان میں سے ہرایک سے ظہار کرنے والا

<sup>(</sup>۱) تفسیررازی۲۹۰/۲۹\_

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۵ ر۲۲۲ ـ

ہوگا اورظہار کفارہ کے بغیرختم نہیں ہوتا،لہذاا گرحرمت متعدد ہوگی تو کفاره بھی متعدد ہوگا 👢

جبیا که اگر تنهااس سے ظہار کرتا<sup>(۲)</sup>۔

ج- جو خض اینی بیویوں سے چندالفاظ سے ظہار کرے اس بر كفاره كامتعدد هونا:

٣٢٠ - جۇڭخص اينى بيو يول سے چندالفاظ كے ذريعة ظہار كرے، مثلاً ان میں سے ہرایک سے کے:"أنت على كظهر أمى" (تم مجھ یرمیری ماں کی پشت کی طرح ہو) تواس پر کفارہ کے متعدد ہونے میں فقهاء کے دومختلف اقوال ہیں:

قول اول: جوشخص اپنی بیویوں سے چندالفاظ کے ذریعہ ظہار کرےاس پرمتعدد کفارہ واجب ہوگا۔

یہ حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور شافعیہ کامذہب ہے۔

اسی کے قائل: عروہ ، عطاء ، اوزاعی ، اسحاق ، ثوری ، ابوثور ، حکم ، یکی انصاری اور عام فقهاءامصارین (۳) - یکی انصاری اور عام فقهاءامصارین

شافعیہ نے تفصیل کرتے ہوئے کہا: اگراینی چاروں بیویوں سے چارالفاظ میں ظہار کرے اوران الفاظ کولگا تار نہ کیے ،توان سب سے ظہار کرنے والا ہوگا ،اس لئے کہ ظہار کا صریح لفظ موجود ہے اور اگراتنی دیران کوروک لےجس میں ان کوطلاق دے سکے تو ان سے رجوع کرنے والا ہوگا اوراس پر چار کفارات واجب ہوں گے،اس کئے کہ

اس کئے کہان میں سے ہرعورت کے حق میں ظہار اور جوع کرنا ثابت ہے، تو ہرایک عورت کی طرف سے اس پر کفارہ واجب ہوگا

ان حضرات کا استدلال میہ ہے کہ بیرالگ الگ ذاتوں پر مکرر ایمان ہیں،لہذا ہرایک کے لئے ایک کفارہ ہوگا جیسا کہ اگر کفارہ ادا

کرے پھرظہارکرے۔

نیز اس لئے کہ بدایسی قشمیں ہیں کہایک میں جانث ہونے سے دوسری میں جانث نہیں ہوگا،لہذاایک کفارہ ان کے لئے کافی نہ ہوگا جسےاصل کے لئے۔

ان میں سے ہرایک کے حق میں ظہار اور رجوع کرناموجود ہے۔

اگران الفاظ کولگا تار کہتو دوسری کے ظہار سے، پہلی کے حق میں

رجوع کرنے والا اور تیسری کے ظہار سے، دوسری کے حق میں رجوع

کرنے والااور چوتھی کےظہار سے تیسری کے قت میں رجوع کرنے

والا ہوگا اورا گر چوتھی سے ظہار کرنے کے بعد اس کوعلا حدہ کردی تو

اس پرتین کفارات واجب ہوں گے،ورنہ حار<sup>(1)</sup>

نیز اس لئے کہ ظہار ایسی علت ہےجس سے کفارہ واجب ہوتا ہے،لہذا مختلف محل میں اس کے متعدد ہونے سے کفارہ متعدد ہوگا

قول دوم: کفارہ متعدد نہیں ہوگا اورایک کفارہ اس کے لئے کافی

ابو بکرنے کہا ، بیامام احمد سے دوسری روایت ہے، اسی کوانہوں نے اختیار کیا ہے اور کہا: ہم نے بیر حضرت عمر بن خطاب،حسن،عطاء، ابراہیم،ربیعہاورقبیصہ کی پیروی میں کہاہے ۔ ۔

ان حضرات کا استدلال پیہے کہ کفارۂ ظہار اللہ تعالی کا حق ہے، لہذاا پینے سبب کے مکرر ہونے سے مکررنہیں ہوگا جیسے حد<sup>تہ</sup>۔

روضة الطالبين ٨ / ٢٧٥\_

<sup>(</sup>۲) المغنی ۷۸ س

<sup>(</sup>۳) المغنی ۷۸ س

<sup>(</sup>۴) المغنی ۷۸ س

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳ر ۲۳۵،۲۳۴ ـ

<sup>(</sup>۲) المغنی ۷ر ۷۵سه

<sup>(</sup>٣) المبسوط ٢٢٦/٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٣/٥، الجامع لأحكام القرآن ١١/ ۲۷۸،المغنی ۷ر ۳۵۸،۳۵۸،روضة الطالبین ۸ر ۲۷۵\_

د- کفارہ ادا کرنے سے قبل وطی کے سبب کفارہ کا متعدد ہونا: ۱۳۷ - کفارہ ادا کرنے سے قبل جماع کرنے کی وجہ سے کفارہ کے متعدد ہونے اور نہ ہونے میں فقہاء کے دوختلف اقوال ہیں۔ قول اول: کفارہ ادا کرنے سے قبل جماع کرنے سے کفارہ متعدد نہ ہوگا۔

یہ جمہور فقہاء حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے اور یہی سعید بن میں بیٹ ، عطاء، طاؤوں ، جابر بن زید، مورق عجلی ، ابو جلز ، نحعی ، عبداللہ بن اذیخه، ثوری ، اوزاعی ، اسحاق اور ابوثور سے منقول ہے ۔ ان حضرات کا استدلال اللہ تعالی کے اس ارشاد سے ہے: "وَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنُ نِسَائِهِمُ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَا فَولَا مَنْ وَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنُ نِسَائِهِمُ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَا فَالُوا فَا مَنْ رَقَبَةٍ مِنُ قَبْلِ اَن یَّتَمَاسًا" (جولوگ اپنی بیولوں سے فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ اَن یَّتَمَاسًا" (جولوگ اپنی بیولوں سے ظہار کرتے ہیں پھراپی کی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے دونوں با ہم اختلاط کریں ایک مملوک کوآزاد کرنا ہے ۔ ۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفارہ اداکر نے سے قبل جماع کرنے سے کفارہ متعدد ہوگا،اس لئے کہ آیت نے بتایا کہ ظہار کرنے والے پر رجوع کرنے سے قبل کفارہ واجب ہے اور جب اس نے کفارہ ادا کرنے سے قبل جماع کرلیا تو'' قبلیت'' (پہلے ہونا) کا وصف جاتا رہا،لہذا اصل وجوب باقی رہے گا، نیز اس لئے کہ اس میں اس امر کی دلیل نہیں کہ جماع سے قبل کفارہ نہ دینے سے دوسرا کفارہ واجب ہوگا

اسی طرح ان کا استدلال اس روایت سے ہے: "أن رجلاً

ظاهر من زوجته فوقع عليها قبل أن يكفر، فقال له النبي عُلْكِينًا: ماحملك على هذا؟ فقال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، فقال له الرسول عَلَيْكُم: فاعتزلها حتى تکفو عنک"() (ایک شخص نے اپنی ہوی سے ظہار کیا اور کفارہ ا دا کرنے سے بل اس سے وطی کرلی ،تو رسول اللہ علیہ نے اس سے فرمایا:"ما حملک علی هذا" (تم نے ایبا کیوں کیا؟) اس نے کہا: میں نے جاندنی میں اس کا یازیب دیچ لیا، تو رسول اللہ عَلِيلًهُ فِي اللهِ عَنْكُ "(أَعُ عَنْكَ "(ثم عَنْكَ "(ثم عَنْكَ "(ثم عَنْكَ "(ثم اس سےعلاحدہ رہو پہال تک کتم اپنی طرف سے کفارہ دے دو)۔ بہ حدیث کفارہ ادا کرنے سے قبل جماع کی وجہ سے کفارہ کے متعدد نه ہونے میں صریح ہے، اس لئے کدرسول اللہ عظیانی نے اس کو کفارہ اداکرنے تک اپنی بیوی سے علاحدہ رہنے کا حکم دیا اور اپنے ظہار کا کفارہ ادا کرنے سے قبل اپنی پیوی سے جماع کے سبب دوبارہ کفاره ادا کرنے کا اس کو تکمنہیں دیا، بلکہ صرف ایک کفارہ ادا کرنے کا حکم فر ما یا<sup>(۲)</sup>، کیونکه اگر متعدد کفارات واجب ہوتے تو رسول الله حالاتہ عایشہ اس کے سامنے اس کو بیان فر ماتے ،اس لئے کہ ضرورت کے وت سے بیان کومؤخر کرنا جائز نہیں۔

قول دوم: کفارہ ادا کرنے سے قبل جماع کی وجہ سے کفارہ متعدد ہوگا۔

اس کے قائل عمر و بن العاص، سعید بن جبیر، قبیصه بن ذ و یب، ز مری، قاده، ابن شهاب، اورعبدالرحمٰن بن مهدی ہیں (")

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۲۲۵/۵، فتح القدير ۱۹۸٬۳۴۰، بداية المجتبد ۱۹۸٬۲ الجامع لأحكام القرآن کـار ۲۸۳، تفيير الراز ۲۲۷/۲۹، المغنی ۲ سمس

<sup>(</sup>۲) سورهٔ مجادله رسمه

<sup>(</sup>۳) تفسيررازي۲۹ر۲۹\_

<sup>(</sup>۱) حدیث: ''أن رجلا ظاهر من زوجته.....'' کی روایت ابوداؤد (۲۲۲/۲)اورتر مذی (۴۹۳/۳) نے حضرت ابن عباس سے کی ہے، اور الفاظ ابوداؤد کے ہیں، اورتر مذی نے کہا: حدیث حسن غریب صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۲) بدایة المتحد ۲ر۹۸، المغنی ۷/۳۸۴\_

<sup>(</sup>۳) المغنی ۷ سه ۱۳۸۳، الجامع لأ حکام القر آن ۱۷ سه ۲۸۳ بفییر الرازی ۲۹۰٬۲۹۹، بدایة المجتهد ۹۸٫۲۲

ان حضرات کا استدلال میہ ہے کہ پہلا کفارہ اس ظہار کے لئے ہے جس کے ساتھ رجوع کرنا پایا جائے اور دوسرا کفارہ حرام وطی کی وجہ سے واجب ہوگا، جیسے رمضان کے دن میں وطی کرنا۔

نیز اس لئے کہ حرام کام کا اقدام کرنے کی سزا کے طور پراس پر کفارہ متعدد ہوگا<sup>(۱)</sup>۔

رجوع کے بغیر محض ظہار سے کفارہ کا واجب ہونا: ۲۵ – رجوع کے بغیر محض ظہار کے سبب کفارہ کے واجب ہونے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

قول اول:رجوع کے بغیر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

یہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، اسی کے قائل: عطاء نخعی، اوز اعی، ثوری، حسن اور ابوعبیر ہیں (۲)۔

ان حضرات کا استدلال الله تعالی کے اس ارشاد سے ہے:
"وَالَّذِیْنَ یُظَاهِرُونَ مِنُ نِّسَائِهِمُ ثُمَّ یَعُو دُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحُرِیرُ رَقَبَةٍ مِّنُ قَبُلِ أَنْ یَّتَمَاسًا" (جولوگ اپنی ہویوں سے ظہار کرتے ہیں پھراپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہتے ہیں توان کے ذمہ بل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں ایک مملوک کوآزاد کرنا ہے)۔

یہ آیت اس بات میں صرح ہے کہ رجوع کرنے کے ساتھ کفارہ کامتعلق ضروری ہے، اس لئے کہ آیت میں کفارہ دوامور کی وجہ سے واجب نہ واجب ہے، ظہار اور رجوع کرنا، لہذاکسی ایک کی وجہ سے واجب نہ ہوگا(۳)۔

نیز انہوں نے کفارہ ظہار کو کفارہ قسم پر قیاس کیا ہے، لہذا جس طرح قسم میں کفارہ خلاف ورزی یا ارادہ خلاف ورزی کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، اسی طرح ظہار میں معاملہ ہوگا (۱)۔

نیزاں لئے کہ ظہار میں کفارہ قتم کا کفارہ ہے، لہذا حنث کے بغیر حانث نہ ہوگا جیسے بقیہ قسموں میں اور اس میں حنث رجوع کرنا (۲)

قول دوم: رجوع كے بغير محض ظهار سے كفاره واجب بهوگا۔
اس كے قائل: طاؤوس ، مجاہد ، شبعى ، زہرى اور قتاده ہيں (س)۔
ان حضرات كا استدلال الله تعالى كے اس ارشاد سے ہے:
"وَالَّذِيْنَ يُظاهِرُونَ مِنُ نِّسَائِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحُويُرُ رَقَبَةٍ مِّنُ قَبُلِ اَنُ يَّتَمَاسًا" (جولوگ اپنى ہويوں سے ظہار كرتے ہيں پھراپنى كى ہوئى بات كى تلافى كرنا چاہتے ہيں توان كے دمقبل اس كے كدونوں باہم اختلاط كريں ايك مملوك و آزاد كرنا ہے ۔

آیت سے استدلال کا طریقہ: اس ظہار کی وجہ سے کفارہ کا واجب ہونامعلوم ہوتا ہے، اس لئے کہ اللہ نے فرمایا" دُمَّ یَعُو دُوُنَ لِمَا قَالُوا" اور عود سے مراد: اسلام میں ظہار کے ساتھ عود ہے، کیونکہ آیت کامفہوم یہ ہے کہ ظہار دور جاہلیت میں طلاق تھا جس کی حرمت کفارہ کے ذریعیمنسوخ کردی گئی (۲)۔

ان حضرات نے کہا: ظہار کفارہ کا سبب ہے اور وہ موجود ہے لہذا کفارہ واجب ہوگا<sup>(۵)</sup> ، نیزییالی علت ہے جواعلی درجہ کے کفارہ کا

<sup>(</sup>۱) المغنی ۷ر ۳۸۳ ـ

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲۳۷۳، حافية الدسوقي ۴۲۲۲، روضة الطالبين المروح ۱۲۷، المغني ۷۷۱ ساية المجتهد ۱۹۱۲

<sup>(</sup>۳) بدایة الجتهد ۲راو،المغنی ۷۵۲/۷ سه

<sup>(</sup>۱) بدایة الجهتهد ۲ر ۹۱

<sup>(</sup>۲) المغنی ۷/ ۳۵۳ س

<sup>(</sup>۳) بدایة الجبتهد ۱/۱۶، المغنی ۵/۱۵ ساتفسر الرازی ۲۵۹/۲۹\_

<sup>(</sup>۴) بدایة الجههد ۱۹۲/۲-

<sup>(</sup>۵) المغنی ۷را ۳۵\_

(1)

سبب ہے، تو ضروری ہے کہ بذات خوداس کا سبب ہونہ کہ کسی زائد وجہ کے ساتھ، بیتل اور روزہ توڑنے کے کفارہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہے ۔۔

نیز کفارہ نالپنداور جھوٹ بات کہنے کی وجہسے واجب ہوا ہے اور میخش ظہار سے حاصل ہوجا تا ہے۔

كفاره كوواجب كرنے والاعود:

۲۲ - عود کے معنی کی وضاحت میں فقہاء کے چار مختلف اقوال ہیں: قول اول: وطی کاعزم کرنا ہے۔

یہ حنفیہ کا مذہب ہے، یہی اصحاب ما لک کے یہال مشہور اور صحیح روایت ہے، اس کے قائل قاضی اور ان کے اصحاب ہیں (۳)۔ قول دوم: وطی کرنا ہے۔

یہ حنابلہ کا مذہب ہے، یہی حسن، طاؤوں اور زہری سے منقول ہے، یہی امام مالک سے ایک روایت ہے کیکن ان کے اصحاب کے یہاں میروایت ضعیف ہے ۔

قول سوم: عورت کو نکاح میں اتنے وقت تک رو کے رکھنا ہے کہ اس میں اس سے علا حدگی اختیار کرنا اس کے لئے ممکن ہو، یہ شافعیہ کا مذہب ہے ۔۔

قول چہارم: لفظ ظہار کا تکرار اور اعادہ ہے۔ یہ بکیر بن این اور ابوالعالیہ کا مذہب ہے، اور یہی فراء کا قول

- (۱) بدایة الجتهد ۱ر۹۱\_
- (۲) المغنی لابن قدامه ۲۷ س
- (۳) بدائع الصنائع ۳۸ ۲۳۲، حاشية الدسوقي ۲۷ ۲ ۴٬۵۲۷، بداية المجتهد ۱۹۱۲، المغنى ۷۵۳/۷
- (۴) تفير الرازي ۲۵۸/۲۹، أمنني ۱۳۵۲، ۵۳۳، حاشية الدسوقي الدسوقي المرسولية المجتبد ۱۹۲۲-۱۹۰۳
  - (۵) روضة الطالبين ۲۵۱۸ آفسير الرازي ۲۵۷/۲۹\_

(1) - 2

قول اول والول کا استدلال الله تعالی کے اس ارشاد سے ہے:
"وَالَّذِیْنَ یُظَاهِرُوْنَ مِنُ نِّسَائِهِمُ ثُمَّ یَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوُا
فَتَحُوِیُو رَقَبَةٍ مِنُ قَبُلِ أَنْ یَّتَمَاسًا " (جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھراپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہتے ہیں توان کے ذمہ بل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں ایک مملوک کوآزاد کرنا ہے ۔۔

آیت سے استدلال کا طریقہ: یہ آیت وطی کے عزم کے وقت کفارہ کے واجب ہونے میں صرح ہے، گویا اللہ تعالی نے فرمایا: جب وطی کا عزم ہوتو اس سے پہلے کفارہ دو<sup>(۲)</sup>، جبیبا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَاقِ فَاغُسِلُوا وَجُوهُکُمُ" (جب تم نماز کواٹھوتو این چہروں کو دھولیا کرو)۔

ان حضرات نے کہا: اس نے ظہار کے ذریعہ عورت کوحرام کرنے کا قصد کیا، لہذا اس سے وطی کا عزم کرنا پنے قصد میں عود کرنا ہے۔
نیز ظہار حرام کرنا ہے، لہذا اگر وہ عورت کومباح کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس تحریم میں رجوع کرے گا، لہذا وہ عود کرنے والا ہوگا (م)۔

ظہار کامفہوم بعنی اس میں کفارہ کا واجب ہونا صرف ظہار کی وجہ سے اپنے او پرحرام کی ہوئی چیز کی طرف عود کرنے کے ارادہ سے ہوگا اور یہ چیز وطی کرنا ہے اور جب اس طرح ہوگا تو واجب ہوگا کہ عودخود وطی ہویااس کاعزم وارادہ ہوگا۔

- (۱) الجامع لأحكام القرآن ۱/۱۸۱۷، بداية المجتبد ۱/۹۱، المغنى ۷/ ۵۳ ۳، تفسير الرازي ۲۵۹/۴۵-
  - (۲) بدائع الصنائع ۱۳۲۳ ـ
    - (۳) سورهٔ ما کده ۱۷-
    - (۴) المغنی ۷ر ۵۳\_
    - (۵) بدایة الجتهد ۱/۱۶\_

قول دوم والول كاستدلال يه به كه عود: اپنة قول كى ضدكوانجام دينا به اوراسي معنى مين "العائد في هبته" يعنى موهوب كوواپس لينے والا اوراسي معنى مين "العائد في عدته" به يعنى وعده كو پورانه كرنے والا اور "منهى عنه" ميں عود كرنے والا ،منهى عنه كوانجام دينے والا به اللہ تعالى كا ارشاد به: "ثُمَّ يَعُو دُونَ لِمَا نُهُوا عَنُهُ" (۱) والا به اللہ تعالى كا ارشاد به: "ثُمَّ يعُو دُونَ لِمَا نُهُوا عَنُهُ" (۱) والا به وه وه ي كرتے ہيں جس سے انہيں روكا گيا تھا)، ظهار كرنے والا، اپنے او پروطى كورام كرنے والا، گويا بنى ذات كووطى سے روكنے والا به اورعود كرنا اس كوانجام دينا جو كواس نے ظہار كے ذريعه اپنے او پرحرام كيا تھا۔

نیزاس کئے کہ ظہارتیم ہے جس کا کفارہ دیاجا تا ہے، لہذااس میں حنث کے بغیر کفارہ واجب نہیں ہوگا اور حنث جس کے ترک کرنے کی قسم کھائی تھی اس کو انجام دینا ہے جیسے بقیہ قسمیں، صرف وطی کی وجہ سے کفارہ اس کئے واجب ہوگا کہ بیالی قسم ہے جو وطی ترک کرنے کی متقاضی ہے، لہذا اس کا کفارہ اس کے بغیر واجب نہ ہوگا، جیسے یا بلاء ۔۔

قول سوم والوں کا استدلال ہیہ کہ جب وہ ظہار کرے گا تو تحریم کا قصد کرے گا، اب اگر اس کو طلاق سے جوڑ دے گا توجس تحریم کو شروع کیا ہے اس کو کممل کردے گا اور اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور اگر طلاق نہیں دے گا تو اس سے معلوم ہوگا کہ اس نے جس تحریم کو شروع کیا تھا اس پر نادم ہے لہذا اس وقت اس پر کفارہ واجب ہوگا (م)۔

قول چہارم والوں کا استدلال الله تعالی کے اس ارشاد سے ہے:

"ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا" ( پُر اپنی کمی ہوئی بات کی تلافی کرنا چائے ہیں)۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عود: اپنے کئے ہوئے کام کا اعادہ ہے اور یہ نکرار کے بغیر نہیں ہوگا، اس لئے کہ کسی چیز میں عود کرنا اس کا اعادہ کرنا ہے ۔۔۔ اعادہ کرنا ہے ۔۔۔

ان حضرات نے کہا: عربی زبان میں کسی چزی طرف عود کرنے کا جومطلب سمجھا جاتا ہے وہ صرف اس کے مثل دوبارہ کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: "وَلَو دُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنهُ" (۲) دوراگر یہ واپس بھیج دیئے جائیں جب بھی یہ چروبی کریں گے جس سے بیرو کے گئے تھے )، اسی طرح قول میں عود کرنا اس کے تکرار کانام ہے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "اَلَمُ تَوَ إِلَیٰ الَّذِینَ نَهُوا عَنهُ " (کیا آپ نَهُوا عَنهُ " (کیا آپ نَهُوا عَنهُ " (کیا آپ نَا اللهُ تَعَالَی کا رشاد ہے تھیں سرگوشی سے روک دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہ ی کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا)، لہذا اللہ تعالی کے ارشاد: "ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا" کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کے ارشاد: "ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا" کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کے ارشاد: "ثُمَّ یعُودُدُونَ لِمَا قَالُوا" کا مطلب یہ ہوا کہ تول اول کی طرف رجوع کرتے اوراس کا تکرار کرتے ہیں۔

اس پراہل تفسیر کا اتفاق ہے کہ ممنوع چیز کی طرف ان کاعود کرنا ممنوع چیز کے مثل کو اور پہلی بار کئے ہوئے فعل کو دو بارہ انجام دینا (۴)

# كفاره كى شرائط:

فقہاء نے کفارہ کے لئے عام شرائط اوراس کے اسباب میں سے

<sup>(</sup>۱) سورهٔ مجادله ۱۸ ۸

<sup>(</sup>۲) المغنی ۷ر ۳۵۳ ـ

<sup>(</sup>m) المغنى عربه هسر

<sup>(</sup>۱) تفییرالرازی۲۹ر۲۵۹،المغنی ۷ر ۳۵۳\_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ انعام ۱۸۸\_

<sup>(</sup>٣) سورهٔ مجادله ر۸\_

<sup>(</sup>۴) بدائع الصنائع ۱۳۲۳ ـ

ہرسبب سے متعلق خاص شرا بطا کا تذکرہ کیا ہے۔

اول: كفارات ميں عام شرا ئط:

کفارات میں عموماً چند شرائط ہیں، ان میں سے چند حسب ذیل ہیں:

#### شرطاول: نيت:

۱۳-۱س پرفتہاء کا اتفاق ہے کہ کفارہ کے سی ہونے کے لئے نیت شرط ہے، اس میں ان کے یہاں تفصیل ہے، حنفیہ نے کہا: جس پر ظہار کے دو کفارے واجب ہوں اور وہ دو غلام آزاد کردے اور کسی ایک معین کفارہ کی طرف سے بیت نہ کر ہے تو دونوں کی طرف سے جائز ہوگا، اسی طرح اگر چار ماہ روز ہے رکھے یا ایک سوہیں مسکینوں جائز ہوگا، اسی طرح اگر چار ماہ روز ہے کہ جنس ایک ہے، لہذا معین نیت کی ضرورت نہ ہوگی اور اگر ان دونوں کفارات کی طرف سے نیت کی ضرورت نہ ہوگی اور اگر ان دونوں کفارات کی طرف سے ایک غلام آزاد کر سے یا دو ماہ روز ہے رکھے ، تو وہ اس کو دونوں میں سے جس کی طرف سے جائز سے جائز کر نے تو ان دونوں میں سے کسی کی طرف سے جائز کہذا وہ لغو ہوگی اور الگ الگ جنس میں تعیین کی نیت بے فائدہ ہے، لہذا وہ لغو ہوگی اور الگ الگ جنس میں تعیین کی نیت بے فائدہ ہے، لہذا وہ لغو ہوگی اور الگ الگ جنس میں مفید ہے، امام زفر نے کہا: دونوں صورتوں میں دونوں میں سے کسی کی طرف سے کافی نہیں دونوں میں دونوں میں سے کسی کی طرف سے کافی نہیں دونوں میں دونوں میں سے کسی کی طرف سے کافی نہیں دونوں میں دونوں میں سے کسی کی طرف سے کافی نہیں دونوں میں دونوں میں سے کسی کی طرف سے کافی نہیں دونوں صورتوں میں دونوں میں سے کسی کی طرف سے کافی نہیں دونوں صورتوں میں دونوں میں سے کسی کی طرف سے کافی نہیں دونوں میں دونوں میں دونوں میں ہوگا ()۔

مالکیہ نے کہا کہ اگر ظہار ، قتل یا رمضان میں روزہ توڑنے کے کفارات میں سے دو کفارہ میں دوغلام آزاد کرے اور دونوں کوان دونوں میں سے ہرایک میں شریک کرلے تو جائز نہ ہوگا، بیدو کفارے

میں ایک غلام آزاد کرنے والے کے درجہ میں ہوگا، اسی طرح اگر دونوں کی طرف سے جار ماہ روزے رکھ لے تو جائز نہیں یہاں تک کہ دونوں میں سے ہرایک کی طرف سے دو ماہ روزے رکھے، ایک تول ہے کہ بیاس کے لئے کافی ہے اور اگر دوعورتوں سے ظہار کرے اور بلاتعیین ان میں سے کسی ایک کی طرف سے ایک غلام آ زاد کر دیو دونوں میں سے کسی سے وطی کرنااس کے لئے جائز نہ ہوگا، یہاں تک کہ دوسرا کفارہ ادا کردے اور اگر کفارہ کوان میں سے کسی ایک کی طرف سے معین کردے، تو دوسری بیوی کی طرف سے کفارہ دینے سے قبل پہلی سے وطی کرنا جائز ہوگا اورا گر چار بیو یوں سے ظہار کرے اوران کی طرف سے تین غلام آ زاد کردے اور دو ماہ روزہ رکھے تو نہ آ زادکرنا جائز ہوگا نہ روز ہ رکھنا ،اس لئے کہاس نے ہرایک کی طرف سے بندرہ بندرہ روزے رکھے، اگران کی طرف سے کفارہ میں کھانا کھلائے، تو ان کی طرف سے دوسومسکینوں کو کھانا کھلانا جائز ہوگا اور اگراس پر قادر نہ ہوتو الگ الگ کر لے، آزاد کرنا اور روز ہ اس کے برخلاف ہے،اس کئے کہ دوماہ کے روزے الگ الگ رکھنا جائز نہیں، جَبِهِ کھاناالگ الگ کھلانا جائز ہے (۱)۔

شافعیہ نے کہا: کفارہ کے جے ہونے کے لئے اس کی نیت کرنا شرط ہے بعنی کفارہ کی طرف ہے آزاد کرنے یاروزہ رکھنے یا کھانا کھلانے کی نیت کرے، اس لئے کہ یہ ایک مالی حق ہے، جو پاک کرنے کا سبب ہوتا ہے جیسے زکا ۃ اوراعمال کا مدار نیتوں پر ہے، ان کی تعیین شرط نہیں کہ ان کو ظہار وغیرہ کے ساتھ مقید کیا جائے، جیسا کہ مال کی زکاۃ میں زکاۃ میں دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہرایک مالی عبادت ہے، بلکہ اس کی اصل نیت کا فی ہے، لہذا اگر کفارہ کی نیت سے دوغلام آزاد کرے اور اس پر نیت کے ادال کی نیت سے دوغلام آزاد کرے اور اس پر نیت کا فی ہے، لہذا اگر کفارہ کی نیت سے دوغلام آزاد کرے اور اس پر

<sup>(</sup>۱) الهدامه وشروتها ۴۸ رومه ا

قتل وظہار کا کفارہ واجب ہو، تو دونوں کی طرف سے کافی ہوجائے گا اور اگرایک غلام آزاد کرے تو دونوں میں سے ایک کی طرف سے ہوجائے گا، نیت میں کفارہ کی تعیین کی شرطنہیں ہے، جسیا کہ نماز میں، اس لئے کہ وہ اپنی اکثر صورتوں میں تاوان کے مشابہ ہے، لہذااس میں اصل نیت پراکتفا کیا جائے گا<sup>()</sup>۔

حنابلہ نے کہا: نیت کے بغیر کھانا کھلا ناء آ زاد کرنا یاروزہ رکھنا کافی نہیں ہوگا یعنی کفارہ کی نیت کرے ،اس لئے کہ نبی عصلے کا ارشاد ب: "إنما الأعمال بالنيات" (اعمال كامدار صرف نيتول ير ہے)، نیز اس لئے کہ بیطہارت کے طور پر واجب ہونے والاحق ہے،لہذازکوۃ کی طرح اس میں نیت کی ضرورت ہوگی ،لہذااگراس پر ایک کفارہ ہواوروہ دو کفارے کی نیت کرتواس کے لئے کافی ہوگا، اس کفارہ کے سبب کی تعین اس پرلازم نہ ہوگی ،خواہ سبب کاعلم اس کو ہو یااس سے ناواقف ہو،اس لئے کہ نیت اس کے لئے متعین ہوگئی، نیز اس لئے کہاس نے اس کے کفارہ کی نیت کی اوراس کا کوئی مقابل نہیں،لہذا نیت کواس کے ساتھ متعلق کرنا واجب ہوگا اورا گراس پر ایک جنس کے چند کفارات ہوں تو ان کے سبب کی تعیین واجب نہ ہوگی،لہذاا گراس نے چارعورتوں سے ظہار کیا ہواور ایک غلام اینے ظہار کی طرف سے آزاد کردے، توایک بیوی کی طرف سے کافی ہوگا اوراس کی ایک غیر معین بیوی اس کے لئے حلال ہوگی ،اس لئے کہ بیہ ایک جنس کاایک واجب ہے، لہذامطلق نیت اس کے لئے کافی ہوگی جبیها کہا گراس بررمضان کے دو دنوں کا روزہ ہواوراس بیوی کوقر عہ کے ذریعہ نکالا جائے گا جسیا کہ اس کے نظائر میں گذرا، اگر ظہار تین عورتوں سے ہواور وہ ان میں سے کسی ایک کے ظہار کی طرف سے

غلام آزاد کرے اور غلام نہ ملنے کی وجہ سے دوسری کے ظہار کی طرف سے روز بے رکھے اور بیار پڑجائے پھر تیسری کے ظہار کی طرف سے کھانا کھلائے تو مذکورہ تمام کی طرف سے کافی ہوگا اور بلا قرعہ و بلاتعیین تمام بیویاں اس کے لئے حلال ہوجائیں گی ، اس لئے کہ تینوں کی طرف سے کفارہ ادا ہوگیا۔

اگر کفارات مختلف جنس کے ہوں مثلاً ظہار قبل ، رمضان کے دن میں جماع اور قتم، تو بھی سبب کی تعیین واجب نہ ہوگی ،اس لئے کہ یہ واجب عیادت ہے،لہذااس کی ادائیگی کی صحت میں اس کے سبب کی تعیین کی ضرورت نہیں ، جیسے اگرا یک جنس کے ہوں اورا گراس پرظہار کے دو کفارے ہوں مثلاً وہ اپنی دو بیو یوں میں سے ہرایک سے کہتم مجھ پرمیری ماں کی پشت کی طرح ہویا اس پرظہار قتل کے دو کفارے ہوں اور وہ کیے: میں نے اس غلام کواس ہیوی کی طرف سے آزاد کیا یا میں نے اس کواس دوسری بیوی کی طرف سے آزاد کیا یا کہے: میں نے اس کوظہار کے کفارہ کی طرف سے آزاد کیا، پاس کو کفارہ قتل کی طرف سے آ زاد کیا، تو اس کے لئے کافی ہوگا، یا کیے: میں نے اس کو دو کفاروں میں سے ایک کی طرف سے آزاد کیا اوراس کودوسرے کفارہ کی طرف ہے آ زاد کیا اور یہ بلاتعین ہوتو کافی ہوگا،اس کی وجہوہی ہے جو گذری، یا اگر دوغلام کو ایک ساتھ دو کفارات کی طرف سے آ زاد کرے، پاکھے: میں نے ان دونوں میں سے ہرایک کوان دونوں کفاروں کی طرف سے ایک ساتھ آزاد کیا، تواس کے لئے کافی ہوگا اں کی وجہ گذر چکی (۱)۔

شرط دوم: قدرت:

۲۸ - کفارہ دینے والے میں کفارہ ادا کرنے کی قدرت شرط ہے،

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج سر ۳۵۹\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "إنما الأعمال بالنیات" كی روایت بخاری (فتح الباری ۱۹/۱) اورمسلم (۳/۱۵۱۱) نے حضرت عمر بن الخطاب سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۵ ر ۳۸۹،۳۸۸ س

اس لئے کہ غیر قادر پرکسی فعل کوواجب کرنا محال ہے۔

اگر کفارہ میں ترتیب ہوتو پہلے کفارہ سے عاجزی کے بعد ہی بعد والے طریقۂ کفارہ کی طرف منتقل ہونا جائز ہوگا، مثلاً غلام کے مالک شخص کے لئے آزاد کرنے کو چھوڑ کرروزہ کی طرف منتقل ہونا کافی نہیں ہوگا اورروزہ کی استطاعت رکھنے والے کے لئے کھانا کھلانے کی طرف منتقل ہوناممکن نہیں ہوگا، یہ فی الجملہ ہے۔

اس وقت کے بارے میں جس میں کفارہ دینے والے کو قادریا کفارہ سے عاجز مانا جائے گا، فقہاء کا اختلاف ہے، حنفیہ، مالکیہ اور اظہر قول میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ قدرت اور تونگری کے لئے معتبر وقت ادائیگی کا وقت ہے، ان حضرات نے کہا: اس لئے کہ کفارہ الی عبادت ہے جس کا خلاف جنس بدل موجود ہے، لہذاس کی ادائیگی کے حال کا اعتبار ہوگا۔

حنابلہ اور ایک قول میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ معتبر وقت وجوب کا وقت ہے، اس کئے کہ کفارہ طہارت کے طور پر واجب ہوتا ہے، لہذا وجوب کی حالت کا اعتبار ہوگا جیسے حد

# دوم: كفارات كى خاص شرائط:

ییشرائط کفارہ کے اسباب اوراس کے وجوب کے لحاظ سے الگ الگ ہیں:

# کفار ہفتم کے وجوب کی شرائط:

19 - اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ عقل، بلوغ اور منعقد ہونا، کفار وُقتم کے وجوب کے شرائط ہیں ، لہذا بچہ یا مجنون اگرفتم میں حانث ہوجائے تواس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ بید دونوں" مرفوع ہوجائے اس لئے کہ بید دونوں" مرفوع (۱) بدائع الصنائع ۵۸،۹۷۸، والکافی لابن عبدالبر ۱۸،۵۷۸، مغنی المحتاج (۳۷۹۸)۔

اسی طرح یمین لغووالے پر کفارہ نہیں ، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشادہ: "لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمُ وَ لَكِنُ ارشادہ: "لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمُ وَ لَكِنُ يُوَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَّدُتُمُ الْاَيْمَانَ "(اللّٰهُ صحة تهاری بِمعنی قسمول پرموَاخذہ نہیں کرتا ، لیکن جنقسمول کوتم مضبوط کر چکے ہوان پر تم سے موَاخذہ کرتا ہے ) عقد سے مراد: قصد ہے۔

اس کے بعداسلام ،اختیاراورعمہ کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ کیاان کو وجوب کفارہ کے شرائط مانا جائے یا نہیں؟اس کی تفصیل اصطلاح'' اُنیمان'' فقرہ ر ۵۱ – ۵۴ میں ہے۔

## کفارهٔ ظهارکے وجوب کی شرا نط:

◆ > - اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ ظہار کرنے والے پر کفارہ کے وجوب میں عقل اور بلوغ شرط ہیں، اس لئے کہ بچہاور مجنون کا کلام لغو ہے، لہذاوہ کفارہ کا سبب نہیں بنے گا۔

غیرمسلم ،مکرہ اور غیر عامد پر کفارہ کے وجوب میں فقہاء کااختلاف ہے۔

اس کی تفصیل اصطلاح '' ظہار'' فقرہ ر۲۱،۱۲ میں ہے۔

(۲) سورهٔ ما نکده ر ۸۹ ـ

<sup>(</sup>۱) حدیث: "دفع القلم عن ثلاثة ....." کی روایت ابوداؤد (۵۵۸/۳) اور حاکم (۵۹/۲) نے حضرت عائش سے کی ہے، اور الفاظ ابوداؤد کے ہیں، حاکم نے اس کوسیح قرار دیا ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

قُلْ خطاکے کفارہ کے وجوب کی شرا ئط: فقهاء كے درمیان مختلف فیہ شرا نظ درج ذیل ہیں:

#### الف-اسلام:

ا ک - حفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ قاتل پر کفارہ واجب کرنے کے کئے اسلام شرط ہے،اس کئے کہ بیالی عبادت ہے جس میں نیت کی ضرورت ہے،اور کفارہ نیت کے اہل نہیں ہیں۔

شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ قاتل پر کفارہ واجب کرنے کے کئے اسلام شرطنہیں ،اس لئے کہ کا فرشریعت کی فروع کا مخاطب ہے، اور کفارہ شریعت کی ایک فروع ہے 🗀

## ب-عقل وبلوغ:

۲۷ – مالكيه، شافعيه اور حنابله كي رائے ہے كہ قاتل ير كفاره كے وجوب میں بلوغ اورعقل کی شرطنہیں ،لہذاان کے نز دیک بچہ اور مجنون يركفاره واجب ہوگا۔

ان حضرات کا استدلال میہ ہے کہ کفارہ مالی حق ہے، لہذا ان دونوں کے مال میں واجب ہوگا اور ولی ان دونوں کی طرف سے، ان کے مال سے غلام آزاد کرے گا،کسی حال میں روز نہیں رکھے گا،البتہ اگر باشعور بچیروزہ رکھے تواس کے لئے کافی ہوگا۔

نیزاس کئے کہ کفارہ خطاب یعنی کسی چیز کوسب بنانے کی قبیل سے ہے، شارع نے قتل کو بوقت قدرت غلام آ زاد کرنے کا سبب اور عاجزی کے وقت مسلسل دوہبینوں کے روزے کا سبب بنایا ہے اوراس کو فوری طور پرمقر نہیں کیا اور بچہ ستقبل کے اعتبار سے روزہ کا ہل ہے۔

ان حضرات نے کہا: قتم کا کفارہ بچہ اور مجنون پر واجب نہیں، اس

کئے کہاس کا سبب تول ہے اور ان دونوں کے قول کا اعتبار نہیں ، جبکہ

لئے شرط ہیں، لہذا قاتل بچہ یا مجنون پر کفارہ نہیں ،اس لئے کہ یہ دونوں'' مرفوع القلم'' ہیں، نیز اس لئے کہان دونوں کی طرف ہے آ در حقیقت موجو دہیں ہے ''۔

#### ح-اختيار:

۳۷ - اس شرط کے وجوب میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں: اول: حفید، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ قاتل پر کفارہ کے وجوب کے لئے اس کا بااختیار ہونا شرط ہےاورمکرہ ( مجبور ) قاتل پر کفارہ واجب نہیں اس لئے کہاس کا کوئی ارادہ نہیں ہے <sup>(۳)</sup>، نیز اس لئے كەرسول الله عليلية كاارشاد ہے: "إن الله وضع عن أمتى الخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه" (الله تعالى نے میری امت سے خلطی ، بھول اور اس چیز کواٹھالیا ہے جس پر اس کو مجبور کیاجائے)،اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ'' مکرہ'' (مجبور)اور خطا کار پر گناہ نہیں اور گناہ کی نفی کفارہ کی نفی کا سبب ہے،اس لئے کہ کفارہ گناہ مٹانے کے لئے مشروع ہے۔

- (۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۴۸۲، مغنى المحتاج ۴۸۷، الكافي لابن قدامه تهرسهمايه
  - (۲) البناييلى الهدايية ار ۱۸، بدائع الصنائع ۲۹۳ ـ
    - (۳) سابقهمراجع به
- (٣) حديث: إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان ..... كل روايت ابن ماجد (ار ۱۵۹۷) اور حاکم (۱۹۸۷۲) نے حضرت ابن عباس سے کی ہے، اورحا کم نے اس کو محیح قرار دیاہے،اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

کفار قتل اس کے برخلاف ہے،اس کئے کہاس کا سبب فعل ہے اور فعل ہرایک کامعتبرہے (۱)۔ حفنیہ کی رائے ہے کہ بلوغ وعقل قبل میں کفارہ کے وجوب کے

<sup>(1)</sup> بدائع الصنائع ٤/ ٢٩٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٨٢/٨، مغنى ا الحتاج ۱۲۷۸ م ۱۰۵ المغنی ۸ ر ۹۳، ۹۳ \_

#### کفارة ۱۷۷۷۲۲

دوم: شا فعید کا مذہب ہے کہ کفارہ کے وجوب میں اختیار شرطنہیں ،لہذاان کے نز دیک مکرہ پر کفارہ واجب ہوگا،اس لئے کہاس نے تل كوخود انجام ديا ہے، نيز اس كئے كه كفاره عبادت ہے اوروہ اس كا اہل

#### د-قاتل كا آزاد مونا:

٣٧ - آزاد ہونے کی شرط لگانے میں فقہاء کے دومختلف اتوال ہیں: اول: حنفیہ اور مالکیہ کی رائے ہے کہ قاتل پر کفارہ کے وجوب کے لئے اس کا آزاد ہونا شرط ہے ،اس کئے کہ غلام ان کے نزدیک کفارہ کا اہل نہیں ، کیونکہ غلام اور اس کی املاک، اس کے آتا کی ملکیت ہیں اورمسلسل دو ماہ روزہ رکھنا اس کو کمز ورکردے گا جس سے اس کے آقا کو ضرر ہوگا (۲)۔

دوم: شافعیہ اور حنابلہ کی رائے ہے کہ قاتل پر کفارہ کے وجوب کے لئے اس کا آ زاد ہونا شرط نہیں ہے،لہذاان کے نزدیک غلام پر کفارہ واجب ہوگا جب کہ دوسرے پر واجب ہوتا ہے '' اس كَ كَهَ اللَّهُ تَعَالَى كَا ارْثَادِ بِ: "وَ مَنْ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَأً فَتَحُرِيُرُ رَ قَبَةٍ مُوْمِنَةٍ ''<sup>(4)</sup> (اور جوكوئي كسي مومن كفلطي يقل كردُّ الے تو ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا (اس پرواجب ہے))، آیت عام ہے، غلام اور آزاد میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، اس لئے کہ لفظ (من) عموم کا صیغہ ہے،کسی دلیل کے بغیراس کو خاص نہیں کیا حائے گا۔

رمضان کے دن میں کفار ہُ جماع کے وجوب کی شرا کط: ۵ ک - اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ اسلام بلوغ اور عقل، رمضان کے دن میں جماع کے ذریعیروزہ کی حرمت یا مال کرنے کے سبب کفارہ کے وجوب کے لئے شرط ہیں، اس لئے کہ کافر کا روز ہ شرعاً غیر معتبر ہے، مجنون بھی اسی طرح ہے، رہا بچہ تو اگر جیاس کا روزہ صحیح ہے، لیکن وهاس ماه کی حرمت کوئیں سمجھتا (۱)

اسی طرح بالا تفاق رمضان کامہینہ ہونا کفارہ کے وجوب میں شرط ہے،لہذا غیررمضان میں کفارہ واجب نہیں، جیسےاس کی قضاء یا نذر وغیرہ کے روز ہ میں ، اس لئے کہ کفارہ صرف اس ماہ کی حرمت کو یا مال کرنے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور پیحرمت غیررمضان میں موجودنہیں <sup>(۲)</sup>۔

### ۲ ۷ - عداوراختیار کی شرط لگانے میں فقہاء کا اختلاف ہے:

حفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ عمد اور اختیار کفارہ کے وجوب میں شرط ہیں،لہذاان حضرات کے نز دیک اکراہ یا خطا کے طور رس) پر ہونے والے جماع کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہوگا ۔۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ رمضان کے دن میں جماع کی وجہ سے کفارہ کے وجوب کے لئے عمد اور اختیار کی شرطنہیں ،لہذا ان کے نزدیک بھول کریا اکراہ کی حالت میں جماع کرنے والے پر کفارہ واجب ہوگا ،اس لئے کہرسول اللہ علیقہ نے اس سائل سے اس کا حال معلوم نہیں کیا، اور اگر حکم براتا تو اس سے تفصیل ضرور دریافت

- (1) شرح منح الجليل ار ٩٤ سطيع مكتبة النجاح، ليبيا، مغنى المحتاج ار ٣٢٢، الكافي لابن قدامه ارسهس
- (۲) حاشیه ابن عابدین ۲/۹۰۶ طبع مصطفی الحلبی ، مواہب الجلیل ۲/ ۳۳۳، روضة الطالبين ٢ر ٣٧٣،الكافي ار٣٥٦\_
- (m) البناية شرح الهداية سر٠٠٠ اوراس كے بعد كے صفحات، حاشيه ابن عابدين ٢ رو٠ ٧، مواہب الجليل ٢ را ٣٣، شرح منح الجليل ٢ ر٢ ٠٠ ، مغنى الحتاج ابر ۱۲ مهم م، روضة الطالبين ۲ م م ۲۷ س

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۴ر۷۰۱،۸۰۱ (

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٢٨٢/٢، بدائع الصنائع ٧/ ٢٩٧\_

<sup>(</sup>m) روضة الطالبين ٩ر ٠ ٨ س، الكافي لا بن قدامه ۴مر ١٩٣٣ -

<sup>(</sup>۴) سورهٔ نساءر ۹۲\_

فر ماتے <sup>(۱)</sup>۔

رمضان میں روز ہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ کے اسباب کے تذکرہ کے وقت فقرہ ر ۲۵ – ۲۷ میں اس پر کلام گذر چکا ہے۔

کفارات کے کافی ہونے کی شرائط:

یه و ہی شرا کط ہیں جن کا یا یا جانا الگ الگ کفارات میں واجب ہیں تا کہوہ کافی وجائز ہوں۔

> كفارات ميں كھانا كھلانے كى خاص شرائط: اول: کیفیت کے اعتبار سے:

 کے - تملیک: کھانا کھلانے میں تملیک کی شرط کے بارے میں فقهاء کی دومختلف جماعتیں ہیں:

بهلی جماعت: ما لکیه، شافعیه اور حنابله بین، پید حضرات شرط لگاتے ہیں کہ کھانا کھلانا تملیک کے طور پر ہوجیسے سارے مالی واجبات ،لہذا گر کفارہ دینے والا اباحت کے طور پر کھانے کو فقراء ومساکین کے سامنے پیش کردے تواس کے لئے کافی نہ ہوگا۔

ان کااستدلال میہ ہے کہ کفارہ دیناایک مالی واجب ہے،لہذااس کی مقدار کامعلوم ہونا ضروری ہے تا کہ فقیراس کو لے سکے، اباحت اور قدرت دینے کا قول اس میں مفید نہیں ہے، اس لئے کہ فقیر بھی تو ا پناپوراحق لے گااور مجھی پوراحق نہیں لے سکے گا،خصوصاً میر کہ چھوٹا بڑا ہونے اور بھوک اور آ سودگی کے لحاظ سے مسکین دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔

نیزاباحت کے طور پر کھانا کفارہ دینے والے کی ملکیت میں رہتے ہوئے صرف ہوتا ہے اوراینی ملکیت میں رہتے ہوئے صرف ہونے

دوسری جماعت: حفیہ ہیں بیکفارات میں کھانے کی تملیک کی شرطنہیں لگاتے ، بلکہ شرط قادر بنانا ہے،لہذاان کے نز دیک مسکینوں کوایک دن ( دوپہر اور رات ) کے کھانے پر مدعو کرلینا كافي ہوگا، اور اگروہ آكر دوپېر اور شام كا كھانا كھاليں تو بيركافي ہوجائے گا(۲)۔

ان حضرات کا استدلال الله تعالی کے اس ارشاد سے ہے: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَقِ مَسَاكِيْنَ" (سواس كاكفاره وس مسكنوں كا كھانا ہے )، إطعام لغت ميں: كھانے كى قدرت دينے كا نام ہے نہ کدانی ملکیت میں لینے کا اور مسکنت کے معنی حاجت ہے اوروہ کھانے کا محتاج ہے، نہ کہاس کواپنی ملکیت میں لینے کا۔

نيز الله تعالى كا ارتاد ہے: "مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيْكُمْ" (اوسط درجه كاجوتم اپنے گھر والوں كوديا كرتے ہو)اور گھر والوں کو کھلا نااہاحت کے طوریر ہوتا ہے، نہ کہ تملیک کے طوریہ

# دوم: مقدار کے اعتبار سے:

۸ ۷ - مالكيه، شافعيداور حنابله كامذبب ہے كه ہرمكين كوشهر كى غالب خوراک سے ایک مددینا شرط ہے اور کھانے کی قیمت نکالنا اس صریح آيت يرعمل كرتے ہوئے ناجائز ہے: 'فكفَّارتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاحِيْنَ" (سواس کا کفارہ دس مسکینوں کا کھاناہے )۔ شرط ہے کہ جھے کم نہ کرے، لہذا پہ جائز نہیں کہ ہیں مسکینوں کی

والی چنز کے ذریعیہ کفارہ ہیں ہوتا (۱)۔

الشرح الكبير بهامش الدسوقي ١٣٢/٢، حاشية القلبو بي ٢٧(٢٥، المغنى ۸ر ۳۴ کاوراس کے بعد کے صفحات۔

<sup>(</sup>۳) سورهٔ ما کده ر ۸۹ ـ

<sup>(</sup>۴) سورهٔ ما کده ر ۸۹\_

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ۲ / ۳۲۳، الكافي لا بن قدامه ار ۳۵۲\_

دس مدہر مسکین کوآ دھا مدوے، البتہ اگران میں سے دس کی کمی کو پورا کردے تو جائز ہوجائے گا۔

اسی طرح دس مسکینوں کو کھانا کھلانا شرط ہے اور تلفیق سیحے نہ ہوگی، لہذااگر پانچ کو کھانا کھلائے اور پانچ کو کپڑا پہنائے تو کافی نہ ہوگا۔

نیزیة شرط ہے کہ دس میں سے ہرایک کوایک مد، تملیک کے طور پر دے، مالکیہ کے نزدیک ایک ہی مسکین کو بار باردینا کافی نہ ہوگا،لہذا اگرایک کودس ایام میں دس مدکھلا دیتو کافی نہ ہوگا (۱)۔

حنفیہ کا مذہب ہے کہ ہر مسکین کو دومد لیمنی آ دھاصاع (۲) گیہوں یا ایک صاع تھجور یا جو یااس کی نقد قیمت، یا سامان تجارت دینا شرط ہے، اس لئے کہ مقصد حاجت کو دور کرنا ہے اور اس کی تکمیل قیمت کے ذریعی ممکن ہے۔

ان کے نزدیک اباحت کے کھانے کی مقدار تو دوبار آسودہ ہوکر کھانا ہے، لینی ہرمکین کو دو پہر اور رات کا کھانا کھلانا شرط ہے، اس طرح اگر رات اور سحر کا کھانا کھلا دے یا دودن دو پہر کا کھانا کھلا دے وغیرہ (توکافی ہوگا)، اس لئے کہ بیدوبار مقصود طور پر کھانا ہے۔

البتہ اگرایک کودو پہر کا اور دوسرے کورات کا کھانا کھلائے توضیح نہ ہوگا ،اس لئے کہ وہ دس مساکین کے کھانے کو بیس میں تقسیم کرنے والا ہوگا اور پیچے نہیں ہے۔

اسی طرح وہ شرط لگاتے ہیں کہ سارا کفارہ ایک مسکین کو ایک دن میں ایک باریامتفرق طور پردس بار میں نہ دے۔

البتة اگرایک مسکین کودس دن دو پهراور رات کو کھلائے، یا ایک مسکین کودس دن روزانه آدھاصاع دے دیتو جائز ہوگا،اس لئے کے روزانه حاجت کانیا ہونااس کودوسرے سکین کی طرح بنادے گا،تو گویااس نے دس مسکینوں پرقیمت صرف کی (۱)۔

# سوم جنس کے اعتبار سے:

9 - حفیه کا مذہب ہے کہ کھا نا دینے میں گیہوں یا جو یا کھجور کا فی ہے اور ان میں سے ہرایک کا آٹا کیل کے اعتبار سے اپنی اصل کے مانند ہوگا، یعنی گیہوں کے آٹے میں آدھا صاع اور جو کے آٹے میں ایک صاع ہے، ایک قول ہے: آٹے میں معتبر قیمت ہے نہ کہ کیل، ان کے علاوہ اصاف میں قیمت نکالنا جائز ہوگا (۲)۔

ما لکیہ کا مذہب ہے کہ اگر ان کی خور اک گیہوں ہوتو اس سے کھانا کھلانا واجب ہوگا،لہذااس کے علاوہ جو یا مکئی وغیرہ کافی نہ ہوگا اور اگر ان کی خور اک گیہوں کے علاوہ ہوتو آسودگی کے لحاظ سے جواس کے برابر ہونہ کہ کیل کے لحاظ سے ۔

شافعیہ کا مذہب ہے کہ کھانا کھلا ناان غلوں اور پھلوں سے ہوگا جن میں زکا قاواجب ہوتی ہے، اس لئے کہ بدن کا قیام انہیں کے ذریعہ ہےاور شہر کی غالب خوراک ہونا شرط ہے (۴)۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ کھانا کھلانا گیہوں، جو، ان دونوں کے آئے، کھجور اور خشک انگور سے واجب ہوگا، اس کے علاوہ جائز نہیں اگر چیوہی شہر کی خوراک ہوالا بیاکہ پیغذائیں موجود نہ ہو

- را) المبسوط ۸/۹ ۱۳ اوراس کے بعد کے صفحات، بدائع الصنائع ۵/۱۰ اوراس کے بعد کے صفحات، تخنة الفقهاء ۲/۲۰۵۔
  - (۲) حاشیه ابن عابدین ۳۷۸،۴۷۸ م
  - (٣) القوانين الفقهيه رص ٢٨، حاشية الدسوقي ٢٨، ٣٥٨ ـ
    - (۴) مغنی الحتاج ۳۱۷،۳۲۲ سه
      - (۵) کشاف القناع ۱۲۲۸ م

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقى ۲/۲ ۱۳، القوانين الفقهيه رص ۱۹۳، مغنى المحتاج ۱۹۳۷م، حاشية القليو بي وعميره ۱۲۵۵، المغنى ۱۸۲۳۸، العده شرح العمده رسم

<sup>(</sup>۲) صاغ: چار مد کا، مد: عراقی رطل سے ایک رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے، اور عراقی رطل (۱۳۰۰ درہم) کا ہے، کیل سے اس کی مقدار مصری پیالہ کی ایک تہائی ہے، دیکھئے: مختار الصحاح رص ۲۳سادہ: ''صوع'' مادہ: ''مدد''۔

حنفیہ کے علاوہ جمہور کے نزدیک قیمت نکالنا جائز نہیں، یہ اللہ تعالی کے اس ارشاد پرعمل کرنے کے لئے ہے: "فکفار ته اطعام عشرة مساکین" (اسواس کا کفارہ دس مسکینوں کا کھانا ہے)، نیز اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "فَإِطُعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیْنًا" (اتواس کے ذمہ کھلا نا ہے ساٹھ مسکینوں کا)۔

چہارم: کھانا کھلائے جانے کامستحق:

الف جس کو کفارہ دیا جائے وہ ان لوگوں میں سے نہ ہوجن کا نفقہ کفارہ دینے والے پر لازم ہوگا، جیسے اصول وفروع، اس لئے کہ مقصد بیہ ہے کہ کفارہ دینے والے نے جس گناہ کاار تکاب کیا ہے اس کی طرف سے کفارہ میں اپنے مال کا ایک حصہ نکالتے وقت اس کو تکلیف کا احساس ہواور جب ان لوگوں کو کھلائے گا جن کا نفقہ اس پر لازم ہے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

ب-وه مسلمان ہوں، لہذا جمہور کے نزدیک کافرکوخواہ وہ ذمی ہو یاحر بی کفارات میں سے کھانا دینا جائز نہیں، امام ابوحنیفہ اور امام محمد نے اہل ذمہ کے فقراء کو کفارات میں سے دینا جائز قرار دیا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد عام ہے: "فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاحِیْنَ "" (سواس کا کفارہ دس مسکینوں کا کھانا ہے)، اس میں مؤمن وغیرمؤمن میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔

ج-ہاشمی نہ ہو،اس لئے کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے مال غنیمت

کا یانچوال حصہ مقرر کیا ہے جوان کے لئے کافی ہے <sup>(۱)</sup>

كيڑے كے ذريعه كفاره دينے كى شرائط:

۱۸- کپڑے کے ذریعہ کفارہ دینے کے لئے فقہاء نے چند شرطیں لگائی ہیں جو اجمالی طور پر (بعض میں اختلاف کے ساتھ) حسب ذیل ہیں:

الف- كيراديناتمليك كے طورير ہو:

ب- کیٹرا دینااس طور پر ہو کہ اس سے فائدہ اٹھاناممکن ہو،لہذا اگر کیٹر اپرانا یاباریک نیا ہو کہ اس سے فائدہ نداٹھا یا جاسکے تو وہ کافی نہ ہوگا

ج-ابیاہوکہ اس کولباس کہاجا سکے، لہذاتہ بند، جبہ، اور کرتا وغیرہ کافی ہوگا، عہامہ یا پاجامہ حفیہ کے یہاں سیح قول کے مطابق کافی نہ ہوگا، یہی مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں بھی ہے، اس لئے کہ اس کے پہنے والے کوعرف میں کپڑا پہنے والانہیں کہتے، بلکہ بر ہنہ کہتے ہیں، اس میں شافعیہ کا اختلاف ہے، جنہوں نے عمامہ اور پاجامہ کو کپڑے میں دینا جائز قرار دیا ہے، اس لئے کہ اس کو بھی کپڑے کا نام دیا جاتا ہے۔ دینا جائز قرار دیا ہے، اس لئے کہ اس کو بھی کپڑے کا نام دیا جاتا ہے۔ دینا جائز قرار دیا ہے، اس لئے کہ اس کو بھی کپڑے کی نام دیا جاتا ہے۔ دے ورت کو قابل ستر کپڑا اور دو پٹہ دیا جائے جس میں اس کے لئے نماز پڑھا جائز ہو۔۔

روز ہ کے ذریعیہ کفارہ دینے کی شرائط:

۸۲ – کفارات میں روزہ کے جواز کے لئے فقہاء نے درج ذیل شرطیں لگائی ہیں:

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۸۸ ۱۵۰ اور اس کے بعد صفحات، حاشیۃ الدسوقی ۲ سر ۵۴ منہایۃ الحتاج ۷۷ ۲۰۱، المغنی ۷ ر ۷۵ س

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۱۵۳/۸ الشرح الكبير بهامش الدسوقی ۱۳۲/۲ القليو بي وعميره ۲۷/۳۷/ العنی ۲۷/۳۷/

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما نکده ۱۸۹\_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ مجادله ۱۲ م

<sup>(</sup>۳) سورهٔ ما نده ر ۸۹ ـ

الف- نیت:لہذا رات سے نیت کے بغیر کفارہ کا روزہ جائز نہ ہوگا،اس لئے کہ بیواجب روزہ ہے۔

ب- ظہار، قتل اور رمضان کے دن میں جماع کے کفارہ کے روز وں کامسلسل ہونالہذا اگر تسلسل کوختم کردے اگر چیر آخری دن میں ہوتواز سرنوروزہ رکھناوا جب ہوگا۔

جس چیز سے تسلسل ختم ہوجا تا ہے اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ تفصیل اصطلاح '' تتا بع'' فقر ہر سا، ۹۔ کا میں ہے۔

اعمّاق (غلام کوآزاد کرنے) کے ذریعہ کفارہ دینے کی شرائط:

۸۳ - کفارہ میں جوغلام کافی ہواس کے بارے میں فقہاء نے حسب ذیل شرطیں لگائی ہیں:

الف- غلام آزاد کرنے والے کی مکمل ملکیت میں ہو، لہذا دوسرے کے مملوک غلام کوآزاد کرنا جائز نہ ہوگا، اس طرح کفارہ دینے والے کے لئے جائز نہیں کہ اپنے اور دوسرے کے مشترک غلام کا آدھا آزاد کرے۔

ب-غلام ممل غلام ہو، لہذا مد براورام ولد کوآ زاد کرنا جائز نہ ہوگا،
اس کئے کہ بیدونوں اپنے آقا کی وفات کے بعد آزاد ہوجائیں گے۔
البتہ حنفیہ کے نزدیک مکاتب کے ذریعہ کفارہ دینا جائز ہوگا۔
ج-غلام ان عیوب سے پاک ہوجن سے کام کرنے اور کمانے
میں خلل آئے، لہذا دونوں ہاتھ یا دونوں پیرکٹے یا دونوں کے شل
والے غلام وغیرہ کوآزاد کرنا جائز نہ ہوگا۔

د – غلام مسلمان ہو،اس میں حنفیہ کا اختلاف ہے،ان کی رائے ہے کہ کفار وقتل کے علاوہ میں کا فرغلام آزاد کرنا جائز ہوگا (۱)۔

#### كفاره كى شكلىن:

۸ م م کاره کی شکلیں فی الجملہ یہ ہیں: غلام آزاد کرنا روز ہ رکھنا، کھانا یا کیڑادینا (۱) \_

حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ روزہ، ظہار اور آل کے کفارہ
میں سے ہر ایک میں ابتداء و انتہاء کے لحاظ سے ترتیب ہے، لہذا
کفارہ دینے والے پر واجب ہے کہ فلام آزاد کرنااس کی استطاعت
میں ہوتو غلام آزاد کرے اور اگر غلام نہ ملے یعنی حسی طور پر اس کو میسر
نہ ہو مثلاً مسافت قصر پر ہو یا شرعی طور پر میسر نہ ہو، مثلاً اس کے تمن کی
ادائیگی اس رقم سے نہ کر سکے جو اس کے خرچہ سے زائد ہو، تو اس پر
لگا تار دو مہینوں کا روزہ رکھنا واجب ہوگا اور اگر ظہار کرنے والا یا
رمضان کے دن میں جماع کرنے والا، بڑھا ہے یا مرض یا کسی وجہ
سے روزے نہ رکھ سکے یاروزہ رکھنے سے مرض بڑھنے کا خوف ہوتو اس
پرسا ٹھ مختا جوں کو کھانا دینا واجب ہوگا۔

ما لکیدکا مذہب ہے کہ روزہ فاسد کرنے کے کفارہ میں اختیار ہے، اوراس کی افضل شکل کھانا دینا ہے، اس لئے کہ اس کا نفع زیادہ دورتک پہنچتا ہے۔

البتہ ظہاراور آل کے کفارات میں ترتیب ہے ۔
اگران سب سے عاجز ہوتو جمہور فقہاء حنفیہ، مالکیہ اور اظہر قول
میں شافعیہ اور ایک روایت میں امام احمد کے نزدیک کفارہ اس کے ذمہ میں برقرار رہے گا، پیشافعیہ کے نزدیک روزہ کے کفارہ کے تعلق

<sup>(</sup>۱) تبیین الحقائق ۳۱۷، المبسوط ۸۸، ۱۳۴۲، مراقی الفلاح رص۲۹۳، بدایة المجهد ۲۸۵۷، القوانین الفههه بر ۲۳۱، مغنی الحتاج ار ۲۸، المهد =

<sup>=</sup> مع المجموع ٨٨ ٢ ٨٣ ، كشاف القناع ٥ م ٩ ك ١٣ اوراس كے بعد كے صفحات.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲۹۹،۵٬۹۹۱وراس کے بعد کے صفحات، المدونہ الر۲۱۸، مغنی المحتاج الر۲۴ ۴ اوراس کے بعد کے صفحات، المغنی لابن قدامہ ۱۲۷ سر ۱۲۷ اوراس کے بعد کے صفحات، کشاف القناع ۲۲ سے۔

<sup>(</sup>۲) جواہرالإ کلیل ۱۷-۱۵۱،۱۵۱،القوانین الفقہ پیرس ۱۲۱،۱۶ کام القرآن للجصاص ۲۸-۲۲ ۱۷۲۱ وراس کے بعد کے صفحات۔

سے ہے، بقیہ کفارات اس کے برخلاف ہیں کہان کے نزدیک برقرار رہتے ہیں۔

امام احمد سے ایک روایت اور شافعیہ کے نزدیک اظہر بالمقابل قول میں ہے کہ تینوں امور سے عاجزی کے سبب، اس سے کفارہ ساقط ہوجائے گا، جیسے صدقۂ فطر، اس کی دلیل ہیہ ہے کہ رسول الله علیہ فی نظامہ نے اس اعرانی کو دوسرا کفارہ اداکرنے کا حکم نہیں فرمایا جس وقت کھجوراس کے حوالہ فرمائی (۱)۔

البتہ قتل کے کفارہ میں کھانا دینا نہیں ہے، بلکہ غلام آزاد کرنا ہے، اوراگرآزاد نہ کر سکے تولگا تاردو ماہ کے روزے رکھنا ہے، اس کی دلیل آیت کریمہ ہے۔

فقہاء نے کہا: کفارہ قتم میں ابتداء میں اختیار اور انہاء میں ترتیب ہدا ابتداء میں دس مختاجوں کو کھانا یا ان کو کپڑا دینے یا ایک غلام آزاد کرنے میں اس کو اختیار ہے، اگر ایسا نہ کرسکے تواس پرتین دنوں کا روزہ رکھنا واجب ہوگا ''، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''فکھ قَارُتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاحِیُنَ مِنُ اَوُسَطِ مَا تُطُعِمُونَ 'فکھُارُتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاحِیُنَ مِنُ اَوُسَطِ مَا تُطُعِمُونَ 'فکھُارُتُهُ إِطْعَامُ عَشَرةِ مَسَاحِیُنَ مِنُ اَوُسَطِ مَا تُطُعِمُونَ 'فکھ آوُ کِسُوتُهُمُ اَوُ تَحُرِیُو رَقَبَةٍ فَمَنُ لَمُ یَجِدُ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ ''' (سواس کا کفارہ دس مسینوں کو اوسط درجہ کا کھانا ہے، جوتم اپنے گروالوں کو دیا کرتے ہو یا نہیں کپڑا دینا یا غلام آزاد کرنالیکن جس کو (اتنا) مقدور نہ ہوتو اس کے لئے تین دن کے روزہ بیں )۔

جمہور فقہاء مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ آزاد کرنے میں کسی ایسے مسلمان غلام ہی کو آزاد کرنا کافی ہوگا جو کام میں نقصان دہ عیوب سے پاک ہوا وربیتمام کفارات میں ہوگا، اس لئے کہ کفار ہ قتل میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَ مَنُ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَأً فَتَحُوِیُو کَ کَی مومن کو غلطی سے قبل کرڈالے تو رقبَةٍ مُؤمنَةٍ "(اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قبل کرڈالے تو ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا (اس پر واجب ہے))، اور کفارہ قبل کے علاوہ کو اس پر قباس کیا جائے گا، نیزا پنی باندی آزاد کرنے کا ارادہ کرنے والے خص کے بارے میں رسول اللہ عقیقہ نے فرما یا: "اعتقہا فإنها مؤمنة" (اس کو آزاد کردو کہ بی تو مسلمان میں میں میں دو کہ بی تو مسلمان

حفیہ کا مذہب ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا کافی ہوگا اگر چہوہ غیر مسلم ہو، کفارہُ قتل اس حکم سے مستثنی ہے اس لئے کہ ل کے علاوہ میں نصوص مطلق ہیں، نیز اس لئے کہ بعض منصوص کو بعض منصوص پر قیاس کرنا ناجائز ہے، نیز اس لئے کہ اس میں نص میں زیادتی کو واجب کرنا ہے اور اس سے ان کے نزد کیک نٹے لازم آتا ہے اور یہی توری اور حسن بن صالح کا مذہب ہے (۳)۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ نساءر ۹۲\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أعتقها فإنها مؤمنة" كی روایت مسلم (۳۸۲/۱) نے حضرت معاوید بن الحکم السلمیؓ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) احکام القرآن للجصاص ۳٬۲۵۳، حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح رص۱۳۱، جوامر الإکلیل ۱۱۵۱، مغنی المحتاج ۱۲۰۳، ۱۲۳، ۱۲۳، المغنی کر۳۵۹، ۳۲۳، ۱۲۵۳ اوراس کے بعد کے سفات۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲ر۹۹، ۵ر۹۹، ۹۱، ۱۱۲، القوانين الفقهيه رص ۱۲، ۱۲۲، مغنی لمحتاج ار ۴، ۲، ۲، ۴، ۳، ۳، ۲۷س، المغنی ۳، ۲۲۱۳ ـ

<sup>(</sup>۲) اُحکام القرآن للجِساس ۲ س۵۳، احکام القرآن لا بن العربی ۲ ر ۱۵۸ اور اس کے بعد کے صفحات، مغنی المحتاج ۲ سر ۳۲۷، المغنی لا بن قدامہ ۸ سر ۲۲۰۰۰

<sup>(</sup>m) سورهٔ ما نکره ر ۸۹\_

# كفن، فيل، كلأ ا-٢

16

كفن

ر منگفین، در منگفین ،

تعريف:

ا - كلأ لغت ميں چندمعانی پر بولا جاتا ہے، ان ميں سے حسب ذيل ہيں: گھاس، تر ہو يا خشک، اس کی جمع اكلاء ہے، جيسے 'سبب' كی جمع ''اسباب' ہے، كہا جاتا ہے: مكان مكلىء: گھاس والی جگہ '۔ اصطلاح ميں: كاسانی نے كہا: كلا اليي گھاس جوانسان كے ممل كے بغير بيدا ہو''۔

ابن عابدین نے کہا: کلاً جو پھیلے اور دراز ہو، اوراس کا تنا نہ ہو، جسے اذخروغیرہ (۳) ۔ جسے اذخروغیرہ (۳) ۔ دردیرنے کہا: کلاً سبز گھاس ہے ۔ كفيل

ِ يَكِيحُ:'' كفالة''۔

كلأسے فائدہ اٹھانے كاحكم:

۲-فقہاء کا مذہب ہے کہ مباح مقامات جیسے وادی، پہاڑ اور غیر مملوک اراضی میں اگنے والی گھاس لوگوں کے درمیان مشترک ہے، وہاں کی گھاس کا شنے سے یا وہاں اپنا جانور چرانے سے سی کوئییں روکا حائے گا۔

(۱) لسان العرب،المصياح المنير "مبيل السلام ۱۲۸۳\_

-121/-

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲ ر ۱۹۳

<sup>(</sup>۳) حاشیه ابن عابدین ۲۸۳۸ ـ

<sup>(</sup>٧) الشرح الكبير ٤٠/ ٤٠ مامش حاشية الدسوقي \_

<sup>(</sup>۵) ابن عابدین ۵ر ۲۸۳، کمغنی ۵ر ۵۸۰، شرح الزرقانی کـر ۷۴ ـ

اس کئے کہ نبی علیہ کا ارشاد ہے: "المسلمون شرکاء فی ثلاث: الماء ، و النار ، والكلا" (ملمان تين چيزوں ميں شريك ہيں، پانی، آگ اور گھاس)۔

نیز نبی علیه کا ارشاد ہے: "فلاٹ لا یمنعن: الماء و الکلاً و النار" (تین چیز ممنوع نہیں: پانی، آگ اورگھاس)۔
الکلاً و النار "(تین چیز ممنوع نہیں: پانی، آگ اورگھاس)۔
ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ان تین چیزوں میں شریک ہیں، مباح زمین جس کا کوئی ما لک نہ ہو نیز پہاڑوں اور واد یوں میں اگنے والی گھاس کے بارے میں اس پر اجماع ہے، نیز اس پر بھی کہ عام لوگوں میں سے سی کو بیا ختیا رحاصل نہیں کہ اس کو اپنے لئے مخصوص کر لے اور دوسروں کو وہاں کی گھاس کا شنے یا جانور چرانے سے روک دے (اکبتہ مملوکہ یا مجرہ و (گھیری ہوئی) زمین میں اگنے والی گھاس کو اپنے لئے محفوظ رکھنے کے جواز میں فقہاء میں احتلاف ہے:

ابن عابدین نے کہا: جو (گھاس) مملوک زمین میں مالک کے اگائے بغیراگے،اس کا حکم وہی ہے جوگذرا، یعنی کسی کواس گھاس کے کا شخ یااس میں اپنا جانور چرانے سے نہیں روکا جائے گا،البتہ مالک زمین اپنی زمین میں آنے سے روک سکتا ہے ۔

کاسانی نے کہا: اگر کوئی دوسرے کی مملوکہ زمین میں، گھاس کا شے کے لئے داخل ہونا چاہے اور اس کو گھاس دوسری جگہ ملے تو زمین کا

ما لک اس کو داخل ہونے سے روک سکتا ہے، کیکن اگر دوسری جگہ نہ ملے تو زمین کے مالک سے کہاجائے گا کہاس کواندرجانے کی اجازت دویاتم خود گھاس کا کے کراس کے حوالہ کرو<sup>(1)</sup>۔

ابن عابدین نے کہا: اگرز مین کا مالک وہ گھاس کاٹ لے جواس کی زمین میں اس کے اگائے بغیرا گی ہو، یا اس نے اپنی زمین میں اس کوا گا یا ہوتو وہ گھاس اس کی ملک ہوگی ، کوئی کسی بھی طرح سے اس کنہیں لےسکتا،اس لئے کہوہاس کے مل سے حاصل ہوئی ہے <sup>(۲)</sup>۔ امام ابولیسف کی'' کتاب الخراج'' میں ہے: اگر گاؤں والوں کے چرا گاہ ہوں،جن میں وہ اپنے جانور چراتے ہوں اور وہاں سے جلانے کے لئے لکڑیاں چنتے ہوں اور بیمشہور ہوکہ انہی کا ہے تو وہ علی حالہان کے ہوں گے، وہ آپس میں اس کی خرید وفر وخت کریں گے، ان میں اس کی وراثت چلے گی اور گاؤں والے اس میں وہ چیزیں بناسکتے ہیں جوآ دمی اپنی ملکیت میں بناتا ہے، وہ گھاس اور یانی کو روکنہیں سکتے ،مولیثی والےان چرا گاہوں میں اپنے مولیثی چراسکتے ہیں اور وہاں کے یانی سے سیراب ہو سکتے ہیں، جھاڑیاں، چرا گاہوں کی طرح نہیں،لہذا کوئی دوسرے کی جھاڑی ہے اس کی اجازت کے بغیرلکڑی نہیں چن سکتا اور اگر گائے کا مالک اپنی گائے دوسرے کی جھاڑی میں چرائے تواس کے لئے بیرجائز نہیں اوراس نے جوگھاس چرائی یاخراب کی ہے،اس کا ضامن ہوگا۔

گھاس کو فروخت نہیں کیا جائے گا اور نہ معاملہ کے طور پر دیا جائے گا، پھرانہوں نے کہا: اگراس گاؤں کے لوگوں کے لئے جن کے میرا گاہ ہوتے ہیں اور ان کی ملکیت میں ان چرا گاہوں کے میاوہ کوئی جگہان کے جانوروں اور مویشیوں کے کھلار کھنے اور جرانے

<sup>(</sup>۱) حدیث: "المسلمون شرکاء فی ثلاث: الماء....." کی روایت ابوداود(۲۵۱/۳)نے ایک مهاجر سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "فلاث لا یمنعن: الماء....." کی روایت ابن ما جه (۸۲۲/۲) نے حضرت ابو ہریرہؓ ہے کی ہے، اور ابن حجر نے التحیص (۳/ ۲۵) میں اس کی اسناد کو میچ قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین ۲۸۳۸، سبل السلام ۳۷،۸۶۰۸، نیل الاوطار ۲۸،۴۸، ۵۰،۵۰۰ المغنی ۷۵،۵۸۰، شرح الزرقانی ۷ر۷۲، مغنی المحتاج ۳۶۸/۳۸\_

<sup>(</sup>۴) ابن عابدین ۵ر ۲۸۳\_

<sup>(1)</sup> بدائع الصنائع ٢ ر ١٩٣\_

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۵ / ۲۸۳ \_

کے نہ ہوں اور اگر وہ عام لوگوں کو ان چرا گا ہوں کو چرانے کی اجازت دے دیں توخود ان کو اور ان کے جانوروں اور مویشیوں کو نقصان ہوگا تو ان کو حق ہوگا کہ ہر اس شخص کو جو اس میں چرانا چاہے، یا اس سے لکڑی کا ثنا چاہے روک دیں اور اگر ان کے لئے ان کے اردگر دجانور کو چرانے اور لکڑی کا شنے کی جگہ ہو، جس کا کوئی مالک نہ ہوتو ان کے لئے نہ مناسب ہے اور نہ حلال کہ لوگوں کولکڑی کا شنے اور چرانے سے روکیں (۱)۔

ما لکیہ نے کہا: ایسی زمین کا ما لک جس نے اس کو بے نیازی کی وجہ سے ترک کردیا اور چرانے کے لئے اس میں بھیتی کرنا نہ چھوڑا ہو اس گھاس کو چرانے سے نہیں روکے گا، جس کواس نے اس زمین میں نہ لگایا ہواور نہ ایسی گھاس کو چرانے سے روکے گا جواس کی نا قابل کاشت زمین میں اگی ہو اور ان دونوں جگہوں میں اپنے جانور چرانے والے کو وہ روک نہیں سکتا، ان دونوں جگہوں میں عدم ممانعت چرانے والے کو وہ روک نہیں سکتا، ان دونوں جگہوں میں عدم ممانعت اس صورت میں ہے جبکہ اس کے اردگرداس کی بھیتی نہ ہوجس کے متعلق اندیشہ ہو کہ جانوراس کو خراب کردیں گے۔ لیکن اگراس کے اردگرداس کی بھیتی ہوتو وہ اس کو روک سکتا ہے اور وہ اپنی مملوکہ زمین میں اسنے جانوروں کے چراگاہ کی گھاس سے روک سکتا ہے۔

اس کا وہ چراگاہ جس کواس نے اپنی زمین میں سے جانوروں کو چرائے ہے۔ بغیر چھوڑا ہو، وہ دوسروں کوان دونوں چگہوں پر گھاس چرانے سے روک سکتا ہے اوراس کی گھاس کوفروخت کرسکتا ہے، دواور ماسبق والاحکم، اس کی مملوکہ زمین کے بارے میں ہے، رہی غیر مملوکہ زمین، جیسے جنگلات تو ابن رشد نے کہا: اس میں تمام لوگ بالا تفاق برابر ہیں ۔

اگرکوئی شخص کسی جگہ پہلے پہنچ جائے، جہاں گھاس ہواوراس نے وہاں کا قصد دور سے کیا ہو، چھراس کوچھوڑ دے اوراس کے آس پاس چرائے تو کیا وہ دوسرے کواس جگہ جانور چرانے سے روک سکتا ہے؟ ما لکیدنے کہا:اس میں تین اقوال ہیں:

وہ نہیں روک سکتا: بیابن قاسم نے'' المدونہ'' میں امام مالک سے اینی روایت میں کہاہے۔

ایک تول ہے: وہ اپنی حاجت کے بقدراس کا زیادہ حق دار ہوگا۔
ایک تول ہے: اگر اس نے اس جگہ کنواں کھود ہے وہ ہاس کا زیادہ
حق دار ہوگا، زرقانی نے کہا: یہی در میانی اور اقرب الی الصواب قول
ہے، اس لئے کہ اگر پانی کے پاس اس کا چراگاہ نہ ہوتو وہ وہ ہاں گھہر ہی
نہیں سکتا اور کنویں پر اس کا صرفہ، دائگاں چلا جائے گا

#### قابل حفاظت سبره زار:

سا - حنفیہ، ما لکیہ اور حنابلہ کا مذہب اور شافعیہ کا اظہر قول (۲) یہ ہے کہ جزیہ، صدقہ، گم شدہ اور چراگاہ کی تلاش میں جانے سے عاجز جانوروں کے چرنے کے لئے کسی بنجر زمین کے حصہ کو امام محفوظ کرسکتا ہے، یعنی محفوظ چراگاہ میں عام لوگوں کو اپنے جانور چرانے سے اس طور پرروک دے کہ ان کو ضرر لاحق نہ ہو، یعنی زیادہ میں سے اس قدر تھوڑا ہو کہ باقی ماندہ عام لوگوں کے لئے کافی ہو، اس لئے کہ رسول اللہ علیہ ہے۔ کہ باقی ماندہ عام لوگوں کے لئے کافی ہو، اس لئے کہ رسول اللہ علیہ ہے۔ نقیج ''کومسلمانوں کے گھوڑوں کے لئے محفوظ کردیا تھا (۳)۔

<sup>(</sup>۱) کتاب الخراج لا بی پوسف رص ۱۰۲، ۱۰۴\_

<sup>(</sup>۲) شرح الزرقانی ۷ م ۸۷\_

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقانی ۷۷ ۲۸\_

<sup>(</sup>۲) الرتاج ۱۷۹۱، ۲۹۹، ۹۹۶، ۱۵ القاری ۲۱۲ ۱۱ اوراس کے بعد کے صفحات، الزرقانی ۷۷۷۲، مغنی المحتاج ۷۸۸۳، المغنی ۵۸۵۸۵ اوراس کے بعد کے صفحات۔

<sup>(</sup>۳) حدیث: "أن رسول الله عَلَیْ حمی النقیع ....." کی روایت بیمق نے اپنی سنن (۱۳۱۸) میں حضرت ابن عمر سے کی ہے، ابن حجر نے (فتح الباری ۸۵۸۵) میں اس کوضعیف قرار دیا ہے۔

شافعیہ کے یہاں اظہر کے بالمقابل قول بیہ کہ ایسا کرناممنوع ہے، اس لئے کہ روایت میں ہے: "لاحمی الله الله ورسوله" (۱) (چراگاہ اللہ یااس کارسول محفوظ کرسکتا ہے)۔

جواز کے شرائط اوراس کے علاوہ محفوظ کرنے کے دوسرے مسائل میں تفصیل ہے، جس کواصطلاح: (حمی فقرہ/ ۲ اوراس کے بعد کے فقرات) میں دیکھیں۔

# حرم کی گھاس چرانا:

۳ - جمہور فقہاء کے نزدیک حرم کی خشک اور تر گھاس چرانا جائز ہے۔ اس لئے کہ قربانی کے جانور عہدر سالت اور عہد صحابہ کرام میں لائے جاتے تتھاور حرم میں ان کے منہ بندنہیں کئے جاتے تتھے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے: (حرم فقرہ ۷ - ۱۲)۔

# كلالة

غريف:

ا - كلاله لغت ميں: مصدر ہے، جس كامعنى كلال يعنى تھك جانا اور تھكنے كى وجہ سے قوت كاختم ہوجانا ہے، يا وہ'' إكليل'' سے شتق ہے، جس كے معنى احاط كرنا ہے: تكللہ: احاط كرنا ۔

اصطلاح میں: کلالہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے: ایک قول ہے: کلالہ، والدین اور اولا د کے علاوہ ورثہ کا نام ہے، ایک جماعت کا کہنا ہے: کلالہ، اس میت کا نام ہے جس کے والد واولا د نہ ہوں، لہذا باپ اور بیٹا، میت کے دواطراف ہیں اور جب بید دونوں نہ ہوں تو اس کونسب نے گیر لیا، یعنی ان لوگوں نے میت کو اس کے چاروں طرف سے گیراہے، روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ سے کلالہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا دورہ مات ولیس له ولد ولا والد" (جو اس حال میں مرے کہان کی اولا داور والد نہ ہوں)۔

<sup>(</sup>۱) لسان العرب، تفییر البغوی ۱۷ ۴۴ ۴۰، روح المعانی ۳۲۲۹، البحر المحیط لا بن حیان ۱۸۸/۱۰ مغنی ۲۷۸،۱۶۷۱ بقییر القرطبی سورهٔ نساء ر ۱۲، مغنی المحتاج ۱۲/۱۱، المفردات للراغب الاصفهانی -

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أنه عَلَیْتُ سئل عن الكلالة....." اس كی بهم معنی كی روایت ابودا و د نے مرائیل (س ۲۷۲) میں حضرت ابی سلمه ابن عبدالرحمٰن بن عوف ش سے كی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "لا حمی إلا لله ورسوله" کی روایت بخاری (فتح الباری (متح الباری معب بن بثامہ کے ہے۔

۲ – الله تعالى نے كلاله كاذكر، سوره "نساء" ميں دوجگهوں پر فرمايا ہے:
اول: الله تعالى كا ارشاد ہے: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو
المُرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخُتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ" (أ)
(اورا گركوئي مورث مرد ہو، يا عورت، ايبا ہوجس كے نه اصول ہوں نه فروع اور اس كى ايك بھائى يا ايك بہن ہوتو دونوں ميں سے ہرايك فروع ايك يھٹا حصہ ہے)۔

دوسری جگهار شاد ہے: "یکستفتونک قُلِ اللّه یُفتینکُم فِی الْکَللَةِ إِنِ اَمُرُوّا هَلکَ لَیْسَ لَهٔ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا نِصُفٌ مَا تَرَک وَهُوَ یَرِثُهَاۤ إِنْ لَمْ یَکُنُ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ کَانَتا اَثَنتَیْنِ مَا الثَّلُقَانِ مِمَّا تَرَک وَ إِنْ کَانُواْ إِخُوةً رِجَالاً وَ نِسَآءً فَلِلَّهُ مَا الثَّلُقَانِ مِمَّا تَرَک وَ إِنْ کَانُواْ إِخُوةً رِجَالاً وَ نِسَآءً فَلِلَّهُ مَا الثَّلُقَانِ مِمَّا تَرَک وَ إِنْ کَانُواْ إِخُوةً رِجَالاً وَ اللّهُ فَلِلَّهُ مَا الثَّلُقُواْ وَ اللّهُ فَلِلدَّکُو مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفَيْنِ یُبَیّنُ اللّهُ لَکُمُ أَن تَضِلُواْ وَ اللّهُ فَلِلدَّکُو مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفَینِ یُبَیّنُ اللّهُ لَکُمُ أَن تَضِلُواْ وَ اللّهُ اللّهُ لَکُمُ أَن تَضِلُواْ وَ اللّهُ اللّهُ لَکُمُ أَن تَضِلُواْ وَ اللّهُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا وَ اللّهُ اللّهُ لَكُمُ أَن اللّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا وَ اللّهُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# كلاله كي ميراث:

سا – جولوگ کلالہ کے وارث ہوتے ہیں، ورثہ میں ان کی چندا قسام ہے، جن میں قدر مشترک میہ ہے کہ وہ میت کے والداور اولا دکے ماسوا

- (۱) سورهٔ نساءر ۱۲۔
- (۲) سورهٔ نساء ۱۷۷۔

ہیں اور بیور شدمیں: حقیقی یاعلاقی یا اخیافی بھائی وغیرہ ہیں۔ ان میں سے ہرایک کے حق ترکہ کی تفصیل اصطلاح: (إرث فقرہ ۲۲م-۴۵اوراس کے بعد کے فقرات) میں دیکھیں۔

#### کلام ۱ – ۵

بولے، خواہ وہ مہمل ہویاموضوع (۱) لفظ اور کلام میں ربط: لفظ، کلام سے عام ہے۔

# كلام

#### تعریف:

ا - كلام: "كلمته تكليما" سے اسم ہے، كلام اصل لغت ميں: قابل فہم معنى كى لگا تارآ وازوں كا نام ہے۔ نحويين كى اصطلاح ميں: اليماسم جومندومنداليہ سے مركب ہو۔

فیوی نے کہا: کلام حقیقت میں نفس کے ساتھ قائم معنی ہے، اس لئے کہ کہا جاتا ہے: "فی نفسی کلام" (میر نفس میں کلام ہے) اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَ یَقُولُون َ فِی أَنْفُسِهِمٌ " (وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں)۔

اصطلاحی معنی ، لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-لفظ:

الغت میں لفظ کے چند معانی ہیں کہا جاتا ہے: "لَفَظَ ریقه وغیرہ لفظا": پھینکنا، لفظ بقول حسن اچھی بات کہنا اور تلفظ ہا ای معنی میں ہے، مصدر کا استعمال اسم کے طور پر ہوا ہے اس کی جمع ، الفاظ (۳)

لفظ فقهاء كى اصطلاح مين: جوانسان ياجوانسان كے حكم ميں ہووہ

- (۱) المصباح المنير ،لسان العرب ماده: (\* كلم، '۔
  - (۲) سورهٔ مجادله ۱۸\_
  - (٣) المصباح المنير -

#### ب-اشاره:

سا-اشارہ لغت میں کسی ایسی چیز سے اشارہ کرناجس سے وہ مطلب سمجھ میں آ جائے، جو زبان سے بولنے پر سمجھ میں آ تا ہے، جیسے: سر، تھیلی اور آ نکھ سے اشارہ کرنا (۲) اور اصطلاحی معنی انغوی معنی سے الگنہیں ہے۔

اشارہ اور کلام میں ربط: بیدونوں معنی بتانے کے وسلے ہیں۔

## ج-سكوت:

الم - سکوت کامعنی لغت میں: خاموش رہنا، کلام کوختم کرنا ہے، سکوت نطق کی ضد ہے، یہ دونوں مصدر ہیں، راغب اصفہانی نے کہا: سکوت رسی کر کلام کے ساتھ خاص ہے ۔
اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے ۔
سکوت اور کلام میں تضا دکی نسبت ہے۔

#### و-خطاب:

۵ - خطاب کامعنی لغت میں: بولنے اور سننے والے کے مابین ہونے والا کلام جس سے اس والا کلام جس سے اس

- (۱) التعريفات لجرجانی۔
- (٢) المصباح المنير ،القاموس المحيط
- (٣) المصباح المنير ، القاموس المحيط ، لسان العرب ، المفردات للراغب اصفها في ماده: ' سكت'' \_
  - (۴) حاشیهابن عابدین ۲ر ۱۳۵ سایه
    - (۵) المصباح المنير -

شخص کوسمجھا نامقصود ہو، جو بیجھنے کے لئے تیار ہو '۔ خطاب، کلام سے خاص ہے۔

٣ - عاقل بالغ كا كلام دراصل، اس فقهي كلي قاعده كي وجه يه مباح = "الأصل في الأشياء الإباحة" (اصل اشاء مين الأشاء مين الأساء مين الأشاء الإباحة " اباحت ہے ) البتہ بھی بھی ان حالات کے قرائن کے مدنظر جن میں کلام ہوتا ہے اس پر کچھ احکام جاری ہوتے ہیں اور وہ واجب یا مندوب یا مکروہ یا حرام ہوتا ہے،اس کے ساتھ ساتھ،اس کا حکم اصلی لعنی اباحت موجود ہوتا ہے، جوحسب ذیل ہے۔

واجب کلام کے قبیل سے: غیرمسلم کے لئے اسلام میں داخل ہونے کے لئے شہادتین کوزبان سے کہنا۔

اس کی تفصیل اصطلاح: (إسلام فقره ۱۷) میں ہے۔ (۳) واجب کلام کے باب سے: تکبیرتحریمہ ہے اس کی تفصیل اصطلاح'' تکبیر ۃ الاحرام'' فقر ہر ۲ میں ہے۔ مندوب کلام کے قبیل سے: تشبیح اور نماز کے بعض افعال مثلاً افتتاح،رکوع اور سجدہ میں ذکر اور احرام کے بعد تلبیہ وغیرہ ہے ۔ اں کی تفصیل اصطلاح: ''شبیج'' فقرہ ریم ۱۲ اور اس کے بعد کے فقرات میں ہے۔

مکروہ کلام کے قبیل سے: بعض فقہاء کے نز دیک خطبۂ جمعہ کے دوران کلام ہےاوربعض کے یہاں بیررام ہے <sup>(۵)</sup> تفصیل اصطلاح

- (۱) الجم المحيط الر٢٦١ ـ
- (۲) الاشباه والنظائر لا بن نجيم ار ٩٤ \_
- (۳) حاشیه ابن عابدین ار ۴۰۰ من ۳۲۴، حاشیة الدسوقی ار ۲۳۱،مغنی الحتاج ار ۱۵۰، کشاف القناع ار ۳۳۰ ـ
  - (۴) سابقه مراجع ،القليو بي وعميره ۲ر ۹۸\_
- (۵) ابن عابدین ار ۵۵۰،۵۵۰ کشاف القناع ۲ر ۲۷،مغنی المحتاج ار ۱۸۷،

'' صلاۃ الجمعة'' فقرہ / ۲۷) میں ہے

حرام کلام کے قبیل سے: قذف (تہت زنالگانا)، کفراور گالی بکنا

یا گل اور بے شعور بحیہ کا کلام لغو ہے،اس کا کوئی حکم نہیں،اس لئے کہان دونوں کے حق میں مکلّف ہونا موجود نہیں ہے ''اس لئے کہ رسول الله عليه كا ارشاد ب: "رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يكبر، و عن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ" (تين مرفوع القلم بين: بچه يهال تك كه برا ہوجائے، یاگل یہاں تک کہاس کوعقل آ جائے،اورسونے والا یہاں تک کہوہ بیدار ہوجائے )۔

"تفصیل اصطلاح" 'اہلیة'' نقرہ ۱۴-۲۷ میں ہے۔

بعض عبادات ومعلاملات مين كلام كي شرط لكانا:

 کلام، بعض عبادات ومعاملات وغیره میں بسااوقات رکن ہوتا (۴) ہے، جیسے نماز میں قراءت قرآن اورتکبیرتحریبہ ،اورعقد نکاح اور دوسرے عقود میں ایجاب وقبول کہ ان میں کلام رکن ہے بشرطیکہ مکن ہو، کلام کے بغیریہ صحیح نہیں اور نہ وہ منعقد ہوں گے، اگر کلام محال ہو، جیسے گونگااور غائب تومخصوص شرائط کے ساتھ ،تحریراوراشارہ کلام کے

- (۱) حاشیه این عابدین ۳۰ (۱۲۹ مغنی الحتاج ۲۱۵۸ مغنی ۱۱۵۸ ۲۱۵۸
  - (۲) حاشیه این عابدین ۳۸۹/۲،۲۸۵ مغنی الحتاج ۲۸۷سا
- (٣) حديث: "رفع القلم عن ثلاثة ....." كي روايت ابوداؤد (٢٠/٥٢) حاکم (۵۹/۲) نے حضرت عائشٹ سے کی ہے، اور حاکم نے اس کو سیح قرار دیاہے،اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔
- (٤/) حاشيه ابن عابدين ار ٠٠٠، ٣٢٢، حاشية الدسوقي ار ٢٣١١، مغني الحتاج ار ۱۵۰، کشاف القناع ار ۳۳۰ ـ

تفصیل اصطلاح'' عقد'' فقرہ / اوراس کے بعد کے فقرات میں ہے۔

کلام کی اقسام اور معنی پراس کی دلالت کے طریقے: ۸ – علاء کے یہاں کلام کی چند تشمیں ہیں، جوان کے علوم کے لحاظ سے الگ الگ ہیں، چنانچہ علاء نحواس کی تقسیم اسم، فعل اور حرف میں کرتے ہیں۔

علاء اصول، کلام کوخبر وانشاء میں تقسیم کرتے ہیں، پھران میں سے ہرایک کوختلف قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے امرونہی، مطلق ومقید، اسی طرح اپنے معنی پر کلام کی دلالت کے لحاظ سے اس کی تقسیم حقیقت مجاز اور کنامی میں کرتے ہیں، ان میں بعض حضرات کنامی کوحقیقت یا مجاز میں داخل کرتے ہیں، ان میں بعض حضرات کنامی کوحقیقت و مجاز کی قسم قرار نہیں دیتے، پھر یہ حضرات کلام کوعبارت النص، اشارة النص، دلالت النص اور اقتضاء النص میں، مشکل ومشترک میں اور منطوق ومفہوم میں تقسیم کرتے ہیں ()

# كياسكوت كوكلام شاركيا جائے گا؟

9 - اصل یہ ہے کہ سکوت کو کلام شار نہیں کیا جائے گا اور نہ اس پر وہ شرعی حکم ببنی ہوگا جو قول پر مبنی ہوتا ہے، اس لئے کہ بیفقہی کلی قاعدہ ہے: "لماینسب إلى ساکت قول" (خاموش کی طرف کوئی قول منسوب نہوگا)۔

البته اس سے چند حالات مستثنی ہیں، جن میں خاموش کو کلام

(٢) مجلة الأحكام العدليه دفعه: (٢٢) ـ

کرنے والے کے درجہ میں رکھا جاتا ہے، اور اس کی خاموثی پر، صاحب قول ومتکلم کے احکام بنی ہوتے ہیں، اس لئے کہ بیفقہی کلی قاعدہ ہے: السکوت فی معرض الحاجة بیان (ا) حاجت کے وقت خاموثی، بیان ہے)۔

لہذااگر باپ اپنی کنواری عاقلہ بالغدار کی سے کسی معین شخص کے ساتھ اس کی شادی کے معاملہ میں اجازت لے اور وہ خاموش رہتو اس کو شادی پر اس کی رضامندی کی دلیل مانا جائے گا، اس لئے کہ حدیث نبوی میں ہے: "و إذنها صماتها" (اوراس کی اجازت، اس کی خاموثی ہے)، بشر طیکہ سکوت کے ساتھ ایسے قرائن نہوں، جن سے انکار معلوم ہو، جیسے رونا اور اعراض کرنا، ورنہ اس کو رضامندی شارنہیں کیا جائے گا ۔

تفصیل اصطلاح: (سکوت فقر ہ/۱۱) میں ہے۔

كلام كے قائم مقام:

ا - فقہاء کا مذہب ہے کہ قابل فہم اشارہ اور تحریر، عبارت اور کلام
 کے قائم مقام ہے۔

حنفیہ نے کہا: اشارہ، ہر چیز میں معتبر اور عبارت کے قائم مقام ۔

ما لکیہ نے کہا: کچے، کلام اور کلام کے علاوہ ہرائیں چیز سے منعقد ہو جو اتی ہے، جس سے رضامندی معلوم ہو، خطیب نے کہا: عقد میں گونگے کا اشارہ اوراس کی تحریر ضرورت کی وجہ سے نطق کے قائم مقام ہے۔

<sup>(</sup>۱) فواتحالرحموت ایر ۴۰۷ س

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدليه دفعه: (٧٤) ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: 'إذنها صماتها" کی روایت مسلم (۱۰۳۷/) نے حضرت ابن عباس سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) دررالحکام لعلی حیدرار ۵۹، المغنی لابن قدامه ۲ ر ۹۳ س

حنابلہ نے کہا: اشارہ کلام کی طرح ہے اور لفظ اور کلام کے قائم (۱) تقام ہے ۔

اس کی تفصیل اصطلاح: (إشاره فقره ۱۷ عقد فقره ۱۵) میں ہے۔

# قضاء حاجت كي حالت اوربيت الخلاء مين كلام:

11 - جمہور فقہاء حنفیہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ قضاء حاجت کے دوران اور بیت الخلاء میں کلام مکروہ ہے اور بلا مجبوری بات نہ کرے، مثلاً: کسی اندھے کو کنویں میں گرتے دیکھے یاسانپ یا کسی اور چیز کوکسی انسان یا قابل احترام چیز کی طرف آتا دیکھے توان جگہوں پر کلام میں کراہت نہیں۔

ابن سیرین اور نخعی نے کہا: ذکر الہی میں کوئی مضا کفتہ نہیں ، اس لئے کہ ذکر الہی ہر حال میں پیندیدہ ہے ۔

# وضوكے دوران كلام:

17 - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ دوران وضو بلاحا جت عام لوگوں کی گفتگو کرنا خلاف اولی ہے اورا گر کوئی الیمی حاجت کلام کی متقاضی ہو کہ کلام نہ کرنے کی صورت میں اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو اس میں کلام کرنا خلاف ادبنہیں۔

ما لکیدکا مذہب ہے کہ حالت وضومیں ذکر الہی کے علاوہ کلام مکروہ (۳) ہے ۔

- (۱) الأشباه والنظائر لا بن تجيم رص ۳۳۳، ۳۴۳، الفوا كه الدواني ۲ر۵۵، مغنی الحتاج ۲ر۷۲، مغنی المحتاج ۲ر۲۳۹، الإنصاف ۲۸۸۲، مطالب اولی النبی ۳۲/۲۲، ۲۷۸۶، مطالب اولی النبی ۳۲/۲۲/۲۸۸۶
- (۲) بدائع الصنائع ار ۱۲۵، الفتادی الهندیه ار ۵۰،مواهب الجلیل ار ۲۷۵، کفایة الأخیار ۲/۱۹، لمجموع ۲/۹۰،۹، لمغنی ار ۱۲۲، ۱۲۷، کشاف القناع ار ۲۳\_
- (٣) الفتاوي الهنديه ار٨،مواهب الجليل ار٢٥٥،الشرح الصغير ار١٢١، =

اس کی تفصیل اصطلاح: (وضوء) میں ہے۔

#### اذان كے دوران كلام:

سا - جمہور نقہاء حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اذان کے کلمات کے درمیان کسی چیز مثلاً خاموثی یا کلام یا پچھاور چیز سے فصل کرنا اگر معمولی ہوتو اذان باطل نہیں ہوگی اور گذرے ہوئے پر بناء کرےگا۔

جہبور فقہاء کی رائے ہے کہ اگر معمولی کلام کسی سبب یا مجبوری کے بغیر ہوتو مکروہ ہے، ان حضرات نے کہا: اذان کے در میان کلام مکروہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے اور وہ اذان سے خی کہ سلام کا جواب دینا بھی مؤذن کوسلام کرنا مکروہ ہے اور وہ اذان سے فراغت کے بعد سلام کا جواب دے گا، طویل کلام سے اذان باطل ہوجاتی ہے، اس لئے کہ اس سے حنفیہ کے علاوہ جمہور فقہاء کے یہاں اذان میں جس تسلسل کی شرط ہے وہ منقطع ہوجاتی ہے حنابلہ نے اذان کے در میان سلام کا جواب دینا جائز قرار دیا ہے در میان سلام کا جواب دینا جائز قرار دیا

اس کی تفصیل اصطلاح ( اُذان فقرہ (۲۳ ) میں ہے۔

# ا قامت اور نماز کے درمیان کلام:

سم ا - فقہاء کے یہاں بلاا ختلاف، اقامت میں بغیر مجبوری کلام مکروہ ہے بشرطیکہ زیادہ ہواور اگر اقامت میں کلام مجبوری ہو، مثلاً: کسی اندھے کو دیکھے، جس کے کنویں میں گرجانے کا اندیشہ ہویا کسی کی

<sup>=</sup> المجموع الر ۲۵ م، كفاية الأخيار الركا، كشاف القناع الر ۱۰۳، ۱۰۳، الفروع الر ۱۵۲\_

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ارو۱۴، البحرالرائق ار۲۷۲، حاشیه ابن عابدین ار۲۲۰، موابب الجلیل ار۲۲۴، اتنی المطالب ار۱۲۸، المجموع ۱۲۲۳، المغنی ار۲۲۸، المجموع ۲۲۳، المغنی ار۲۴۸، المجموع ۲۲۳، المغنی

طرف سانپ کو آتا دیکھے تو اس کوخبر دار کرنا واجب ہوگا اور اپنی اقامت پر بناء کرےگا۔

بغیر مجبوری کے تھوڑے کلام میں اختلاف ہے: حنفیہ وشافعیہ کا مذہب ہے کہ بیہ مکروہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے افضل کا ترک ہوگا ۔۔

مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے اور زہری نے ان کی موافقت کی ہے کہ اقامت کے درمیان کلام مکروہ کہ اقامت کے درمیان کلام مکروہ ہے، اور اپنی اقامت پر بناء کرے گا، اس لئے کہ اقامت جلدی جلدی کہنا ہے اور اس سے ماثور کی خلاف ورزی ہوگی اور اقامت کے کلمات میں انقطاع ہوگا۔

اس کی تفصیل اصطلاح'' إقامة'' فقره ۱۲ میں ہے۔

نیت کے بعداور تکبیر تحریمہ سے بل کلام: ۱۵ - نیت کے بعداور تکبیر تحریمہ سے بل کلام کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے:

حنفیہ نے کہا: جس نماز میں داخل ہور ہا ہے اس کی اس طرح نیت

کرے کہ نیت اور تحریمہ کے درمیان کسی عمل سے فصل نہ ہو

بعض حنفیہ نے کہا: جب موذن "قد قامت الصلاة" کے تو
امام پر تکبیر کہنا واجب ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت کے بعد اور
تکبیر تحریمہ سے قبل کلام مکروہ ہے، یہ اس وقت ہے جب کہ بلا
ضرورت ہو، کیکن اگر کسی دینی امرکی وجہ سے ہوتو مکروہ نہیں۔

(۱) بدائع الصنائع ۱ر۹۰۹، حاشیه این عابدین ۱ر۲۲۰، اُسنی المطالب ار۱۲۸، نهایة المحتاج ار ۱۱۹، ۱۳، المجموع ۳ر۱۵۱

(۳) فتح القديمارا ۲۳،الفتاوي الهندييه اراك، ۷۲،عمرة القاري ۲۸۱/۲\_

ما لکیہ کی رائے ہے کہ اقامت کے وقت کلام مکروہ ہے اور امام کے احرام کے بعد حرام ہے اور یہ جمعہ کے ساتھ خاص نہیں (۱)
شافعیہ نے کہا: نیت کے بعد اور تکبیر تحریمہ سے قبل کلام ناجائز ہے، اس سے نماز باطل ہوجاتی ہے، اگر کوئی کہے: میں نے ظہر پڑھنے کی نیت کی ، اللّٰدا کبر میں نے نیت کی تواس کی نماز باطل ہوجائے گ، اس لئے کہ اللّٰدا کبر میں نے نیت کی تواس کی نماز باطل ہوجائے گ، اس لئے کہ اللّٰدا کبر کے بعد اس کا'' میں نے نیت کی'' کہنا نماز سے اجنبی کلام ہے اور یہ نماز کے انعقاد کے بعد پیش آیا، لہذا اس کو باطل

حنابلہ نے کہا: اگرنیت کے بعداور تکبیر سے قبل کلام کر ہے تواس کی نماز صحیح ہوگی، اس لئے کہ کلام عزم سابق کے منافی نہیں اور نہ سابقہ نیت کے منافی ہے، لہذا یہ نیت کسی مناقض کے پائے جانے تک برقرار رہے گی ۔۔

# نماز میں کلام:

۱۹- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ نماز، کلام سے باطل ہوجاتی ہے ''کنا نتکلم ہے ''اس لئے کہ زید بن ارقمؓ نے روایت کی ہے: ''کنا نتکلم فی الصلاة، یکلم الرجل صاحبه وهو إلی جنبه فی الصلاة حتی نزلت ''وَ قُورُمُوا لِلّهِ قَنْتِینَ'' فأمرنا بالسکوت و نهینا عن الکلام'' (ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے کوئی شخص اینے یاس والے سے نماز میں بات کرتا، یہاں تک بہ آیت:

- (۱) حاشية الدسوقي ار ۳۸۵\_
- (۲) حاشة الباجوري اروم المغنى الحتاج اروم ا، المجموع سر ۲۸۹ ـ
  - (۳) کشاف القناع ۱۱۲۱۳ ـ
- (۴) حاشیه ابن عابدین ار ۱۳۳۷، المبسوط ار ۲۰۱۰ حاشیة الدسوقی ار ۲۸۹، مغنی الحتاج ار ۱۹۵۶، مطالب اولی النبی ار ۵۳۸،۵۲۰، المغنی ۲۸۲۲، ۲۸۵،
- (۵) حدیث زیر بن ارتم: "کنا نتکلم فی الصلاة" کی روایت ملم (۳۸۳) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) مواهب الجليل الر۲۷ ، ماشية الدسوقی الر۱۷۹، المغنی الر۲۵ ، الإنصاف الر۲۰ ۲۰ ، کشاف القناع الر۲۰ ۱

"وَقُوْمُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ" (اور الله كے سامنے عاجزوں (كي طرح) کھڑے رہا کرو)، نازل ہوئی تو ہم کو چپ چاپ رہنے کا حکم ہوا، اور بات کرناممنوع ہوگیا )،حضرت معاویہ بن حکم سلمیؓ کی روایت میں ين انا أصلى مع رسول الله عليه العصل وجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم ..... فلما صلى رسول الله عَلَيْكُ فِبأبي هو و أمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فو الله ماكهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح و التكبير و قراء ة القرآن" ( مين رسول الله عَلِينَةِ كِساتِهِ نمازیر ھەر باتھااتنے میں لوگوں میں سے ایک شخص کوچھینک آئی، میں نے کہا: برحمک اللہ، تو لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کیا ..... جب رسول الله عليه في نمازيره حكمير عال باب آب يرقر بان كه مين نے آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد، کوئی آپ سے بہتر سکھانے والا نہیں دیکھا، اللہ کی قتم! نہ آ پ نے مجھے جھڑکا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا، یوں فرمایا: نماز میں دنیا کی باتیں کرنا درست نہیں، وہ تونسیج، تکبیر اور قرآن مجيدير هناہے)۔

اس کی تفصیل اصطلاح: (صلاۃ فقرہ رے ۱۰) میں ہے۔

دورانِ خطبہ،اس سے پہلے،اس کے بعداور دوخطبول کے درمیان کلام:

21 - جمہور فقہاء حفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور قدیم قول میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ خطبہ شروع کرم ہے، امام کے خطبہ شروع کرنے کے وقت سے خاموش رہناواجب ہے، لہذا حاضرین میں

سے کسی کے لئے کلام کرنا جائز نہیں، اس کی ممانعت حضرت عثمان اور ابن عمر نے فرما یا: اگرتم کسی کوامام کے خطبہ کے دوران بات کرتے دیکھوتو اس کے سر پر چھڑی مارو ، ان حضرات کا استدلال اللہ تعالی کے اس ارشاد سے ہے: "وَإِذَا قُوِئَ الْقُولَ آنُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا " (اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگایا کرواور خاموش رہا کروتا کہ تم پررتم کی جائے اس کی طرف کان لگایا کرواور خاموش رہا کروتا کہ تم پررتم کی جائے )۔

اکثر مفسرین نے کہا: یہ آیت خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی، خطبہ کو قر آن اس لئے کہا گیا کہ اس میں قر آن ہوتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، نیز اس لئے کہ حضرت ابو ہریر ڈ کی حدیث میں رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے: "إذا قلت لصاحبک یوم الجمعة أنصت و الإمام یخطب فقد لغوت" (اگرتم جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران اپنے ساتھی سے کہو: " چپرہ " توتم نے لغوبات کی اور لغویات گناہ ہے۔

کمال بن ہمام نے کہا: خطبہ میں کلام کرنا حرام ہے، اگر چہ نیک کام کا حکم دینا ہو، یا تنبیج، یا کھانا پینا اور تحریر، چھنکنے والے کے جواب میں برحمک اللہ کہنا اور سلام کا جواب دینا مکر وہ ہے۔

امام ابولیسف سے منقول ہے کہ سلام کا جواب دینا مکروہ نہیں، اس لئے کہ بیفرض ہے ۔

دردیر نے خطبہ کے دوران، سلام کا جواب دینے ، چھنکنے والے

<sup>(</sup>۱) حديث معاويدا بن حكم السلميُّ: "بينا أنا أصلى مع رسول الله عَلَيْتُ ......" كي روايت مسلم (٣٨٢،٣٨١) ني كي بـــ

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهنديه ارك۱، الطحطاوى على مراتى الفلاح ۲۸۱۱، حاصية الدسوقى ار ۳۸۹، شرح الزرقانى ۲۸ ۲۲، كفاية الأخيار ار ۹۳، المجموع مر ۵۲۳، المغنى ۲ر ۳۲س، كشاف القناع ۳۸،۳۹۷

<sup>(</sup>۲) سورهٔ اعراف ر ۲۰۴ ـ

<sup>(</sup>۳) حدیث: 'إذا قلت لصاحبک يوم الجمعة..... ' کی روایت بخاری ( فتّ الباری ۲/ ۱۲۲) اور مسلم (۵۸۲/۲) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>٣) فخ القدير٣/ ٣٨،٣٤ شائع كرده داراحياءالتراث العربي \_

کے جواب میں ' پر حمک اللہ'' کہنے ، لغوبات کرنے والے کو منع کرنے یا اس کو اشارہ کرنے اور کھانے ، یا پینے کی حرمت کی صراحت کی (۱)
م

ابن قدامہ نے کہا: اگر کسی کو بات کرتے ہوئے سنے تو کلام کے ذریعہ اس کومنع نہ کرے، اس لئے کہ نبی علیقی کا ارشاد ہے: "إذا قلت لصاحب أنصت فقد لغوت" (اگرتم نے اپنے ساتھی سے کہا: چپ رہ، تو تم نے لغو بات کی ) البتہ اس کی طرف اشار ہے کہا: چپ رہ، تو تم نے لئو بات کی ) البتہ اس کی طرف اشار ہے کرے گا، امام احمد نے اس کی صراحت کی ہے، لہذا اپنے منہ پر اپنی انگی رکے گا، کلام کے بجائے اشارہ کرنے کی رائے کے قائل: زید بن صوحان، عبدالرحمٰن بن ابولیلی، ثوری، اوز اعی، اور ابن منذر ہیں، اشارہ کوطاؤوس نے کروہ قراردیا ہے۔

جدید قول میں امام شافعی اور ایک روایت میں امام احمد کا مذہب (۳) ہے کہ کلام حرام نہیں ،خاموش رہناسنت ہے ۔

اس لئے کہ مروی ہے کہ رسول اللہ علیالیة جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا اوراس نے کہا: قیامت کب ہے؟ لوگوں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، وہ خاموش نہ ہوا، اس نے دوبارہ یہی بات کہی تو رسول اللہ علیالیة نے تیسری مرتبہ کے بعد فرمایا: "ویحک ما أعددت لھا" قال: حب الله ورسوله، فقال: انک مع من أحببت "(اوہ! تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے تو اس نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، آپ علیالیہ نے فرمایا تم نے رایا تھے ہوجس سے محبت کی )۔

رسول الله علی نے لوگوں کے کلام کرنے پرنگیر نہیں فرمائی ،اگر کلام کرنان کے لئے حرام ہوتا تو آپ ان پرنگیر فرماتے۔
حضرت انس نے روایت کی ہے: "بینها النبی عَلَیْ اللہ یعطب

حضرت السُّ نے روایت کی ہے: "بینما النبی عَلَیْ یخطب یوم الجمعة إذ قام رجل فقال: یا رسول الله هلک الکراع وهلک الشاق، فادع الله أن یسقینا..."(۱) (ایک بار رسول الله عَلیہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھا تنے میں ایک شخص بار رسول الله عَلیہ کے رسول! گھوڑے تباہ ہوگئے، کمڑا ہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! گھوڑے تباہ ہوگئے، کمریاں مرکئیں، اللہ سے دعاء فرمائے کہ پانی برسائے .....) اور راوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

مروی ہے: ''أن عثمان دخل وعمر یخطب فقال عمر:
ما بال رجال یتأخرون بعد النداء، فقال عثمان: یا أمیر
المؤمنین ما زدت حین سمعت النداء أن توضأت''(۲)

(حضرت عثمان داخل ہوئے جبکہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے،
حضرت عمر نے فرمایا: کیا بات ہے کہ پچھلوگ اذان کے بعد تاخیر
کرتے ہیں، حضرت عثمان نے فرمایا: امیر المؤمنین! میں نے اذان
سننے کے بعدزیادہ سے زیادہ وضوء کیا ہے اوربس)، ان احادیث سے
خطبہ کی حالت میں کلام کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

1۸ - شافعیہ نے کہا: خطبہ شروع کرنے سے قبل، خطبہ سے فراغت کے بعد اور نماز سے قبل کلام کرنا جائز ہے اور دونوں خطبوں کے درمیان مختلف فیہ ہے، ظاہر سے ہے کہ حرام نہیں، ''المہذب'' میں اسی کو قطعی کہا ہے، بیاس کلام کے بارے میں ہے، جس سے کوئی اہم غرص وابسۃ نہ ہو، کیکن اگر سے کوئی ایم خص وابسۃ نہ ہو، کیکن اگر سی اند ھے کو کنویں میں گرتے ہوئے یا کسی شخص

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغيرار ۵۱۲،۵۱۲ ـ

<sup>(</sup>۲) المغنی ۲ر ۳۲۳\_

<sup>(</sup>۳) المجموع بهر ۵۲۳، كفاية الأخبار ار ۹۳، لمغنى ۲ر • ۳۲\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أن النبی عَلَیْ دخل علیه رجل وهو یخطب یوم الجمعة" کی روایت این خزیمه نے اپنی صحیح (۱۲۹/۳) کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث انسُّ: "بینما النبی عُلْشِلْهِ یخطب یوم الجمعة" کی روایت بخاری (فَتَّ الباری۱۳،۴۱۲/۲) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) اثر:"أن عثمان دخل وعمو يخطب" كى روايت ملم (۵۸۰/۲) نے كى ہے۔

پر بچھوکورینگتے ہوئے دیکھے اوراس کوخبر دار کردی توحرام نہ ہوگا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس طرح اگر کسی نیک کام کا حکم دے یا خلاف شرع کام سے روکے تو قطعاً حرام نہ ہوگا، اس کی صراحت امام شافعی نے کی ہے اوراس پراصحاب کا اتفاق ہے۔

دونوں خطبوں سے پہلے، ان کے بعداور ان کے درمیان جبکہ امام خاموش ہو کلام کے جواز میں حنابلہ نے شافعیہ سے اتفاق کیا (۲) ہے ۔۔

امام ابوصنیفہ نے کہا: جب امام جمعہ کے دن نکلے تو امام کے خطبہ سے فارغ ہونے تک لوگ نماز اور کلام ترک کردیں۔

امام ابو یوسف وامام محمد نے کہا: امام کے نکلنے کے بعد خطبہ دینے سے قبل اور منبر سے اتر نے کے بعد تکبیر کہنے سے قبل کلام کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں، امام کے بیٹھنے پر جبکہ وہ خاموش ہو، کلام کے بارے میں صاحبین میں اختلاف ہے: امام ابویوسف کے نزدیک اس حالت میں کلام مباح ہے، اس لئے کہ کراہت کان لگا کر سننے اس حالت میں کلام مباح ہے، اس لئے کہ کراہت کان لگا کر سننے کے فرض میں خلل اندازی کی وجہ سے تھی اور اس صورت میں سننانہیں کے مرا

امام محمد کے نزدیک کلام مباح نہیں ہے، اس لئے کہ امر مطلق (۴) ہے ۔

مالکیہ کے نز دیک دونوں خطبوں کے درمیان کلام حرام ہے،خطبہ (۵) کے بعد جائز ہے ۔

19 – مساجد میں کلام کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے:

حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ مساجد میں دنیاوی امور سے متعلق کلام کرنا مکروہ ہے ۔

حنفیہ نے کہا: مسجد میں مباح کلام مکروہ ہے، وہ نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے، جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے، کیوں کہ یہ مکروہ ہے اور کراہت تحریمی ہے، اس لئے کہ مساجداس کام کے لے نہیں بنائی گئیں۔

حنابلہ نے کہا: دنیاوی بات میں لگنا مکروہ ہے، طاعت کے کام نماز ،قراءت اور ذکر میں مشغول رہے ۔

مساجد ميں كلام:

<sup>(</sup>۱) فتح القديرار ۳۹۹، جواهر الإكليل ۲۰۳۷، كشاف القناع ار ۳۲۷، ۱/۳۱۹\_

<sup>(</sup>۲) کشاف القناع ار۳۲۷، ۳۲۹/۲، بریقة محمودیة فی شرح طریقة محمدیة ۲۷۰، ۲۲۹/۳

<sup>(</sup>۳) المجموع شرح المهذب ۱۸۰۶\_

<sup>(</sup>٣) حدیث جابر بن سمرةٌ: "كان رسول الله عَلَيْكُ اليقوم من مصلاه ....." كى روايت مسلم (١/ ٣١٣٣م) نے كى ہے۔

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني ۲۵/۲، حاشية الدسوقي ار۸۳۸، المغني لابن قدامه ۲/۳۲۳،الفتاوي البنديه ار۱۲۵/۱ الطحطاوي ۲۸۳،۲۸۱

<sup>(</sup>۲) المجموع ۴ ر ۵۲۳ ، كفاية الأخيار ار ۹۳\_

<sup>(</sup>۳) کشاف القناع ۲۸۰۷م

<sup>(</sup>۴) مراقی الفلاحرص ۲۸۲، ۲۸۳ ، فتح القدیر ۲۸۷ کسه

<sup>(</sup>۵) الخرشی ۲ر ۸۸،الشرح الصغیرا رو۰۹۔

ہنتے اور آپ مسکراتے رہتے تھے)۔

# قراءت قرآن کے وقت کلام:

• ۲ - حفیہ کے یہاں ظاہر مذہب میں، قراء ت قرآن کے وقت کلام کرنا حرام ہے، اس لئے کہ قرآن پر کان لگانا، اوراس کی خاطر خاموش رہنا، یعنی تلاوت قرآن کے وقت کلام کرنے سے رکنا، مطلقاً واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر، خواہ معنی سمجھے یا نہ سمجھے (۱)، اس لئے کہ اللہ کا فرمان ہے: "وَإِذَا قُرِیءَ الْقُرُآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ انْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرُحُمُونَ" (اور جب قرآن پڑھا جائے تواس کی طرف کان لگایا کرواور خاموش رہا کروتا کہ تم پر رحم کی جائے)۔

ان کے نزدیک قراءت قرآن کے وقت، خواہ جہری ہویا سری قاری کوسلام کرنا مکروہ تحریمی ہے؛ البتہ غیر قاری کواس وقت سلام کرنا مکروہ ہے جب قراءت جہری ہو۔

علیمی نے کہا: قراءت قرآن کے وقت کلام کروہ ہے اور کس سے کلام کرنے کے لئے قراءت کو منقطع کرنا بھی مکروہ ہے، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو حضرت ابن عمر کے بارے میں مروی ہے: "أنه کان إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه" (۳) (جب وہ قرآن پڑھتے تو اس سے فارغ ہونے تک بات نہيں کرتے تھے)، نيز اس لئے کہ کلام الهی پرکسی غیر کے کلام کو ترجیح نہیں وینا جائے۔

قراءت قرآن کوغور سے سننا اور قراءت میں شرکت کے لئے

- (۱) بریقة محمودیة شرح طریقة محمدیة ۱۲۸۸۔
  - (۲) سورهٔ اعراف ۱۲۴۰
- (۳) اثرابن عمرُّ: "أنه كان إذا قوأ القوآن لم يتكلم ....." كى روايت بخارى (۳) الشَّق ۱۸۹۸ نے كى ہے۔

کلام، بکواس اور گفتگوتر ک کرنامسنون ہے ۔

اس کی تفصیل اصطلاح (استماع فقرہ سراوراس کے بعد کے فقرات، تلاوۃ فقرہ / کا،قرآن فقرہ / ۱۲) میں ہے۔

#### طواف میں کلام:

۲۱ - حفیہ نے صراحت کی ہے کہ دوران طواف کلام مکروہ ہے، لیکن میر فروت ہونے پرمجمول ہے، اس لئے کہ بیاس کودعاء سے غافل کردےگا، یہی مالکیہ کا مذہب ہے

شافعیه کا مذہب ہے کہ طواف میں کلام کرنا جائز ہے، طواف نہ اس سے باطل ہوگا نہ کر وہ، البتہ اولی وافضل طواف میں کلام ترک کرنا ہے، مگریہ کہ کار خیر کی بات ہو، مثلاً: نیک کام کا حکم دینا یا خلاف شرع بات ہے، مگریہ کہ کار خیر کی بات ہو، مثلاً: نیک کام کا حکم دینا یا خلاف شرع بات ہے روکنا، یا ناوا قف کو سکھانا یا کسی فتوے کا جواب دینا ،اس لئے کہ نبی علیہ کی حدیث ہے: "الطواف بالبیت صلاق الل کئے کہ نبی علیہ الک کم فیم الکلام فمن یتکلم فلا یتکلم ان الله تعالی أحل لکم فیم الکلام فمن یتکلم فلا یتکلم اللہ بخیر" (بیت اللہ کا طواف نماز ہے، البتہ اللہ تعالی نے اس میں تمہارے لئے کلام کرنا حلال کیا ہے، لہذا جواس میں کلام کرے، وواجھی بات ہی کے)۔

حنابلہ نے کہا: طواف میں گفتگواور کلام کوترک کرنامتحب ہے، مگریہ کہ ذکرالہی ہویا قراءت قرآن، یا نیک کام کاحکم دینا، یا خلاف

<sup>(</sup>۱) بریقهٔ محمودیة ۳۲۸، البر مان فی علوم القرآن ۱ر ۴۲۴، ۵۵، الإ تقان ار ۱۹۹۹

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ارا ۱۳ ،شرح اللباب رص ۱۱ ،مواہب الجلیل ۱۲۸ ۔

<sup>(</sup>۳) المجموع ۸ر۴۵،۲۸ س

<sup>(</sup>۳) حدیث: "الطواف بالبیت صلاة ......" کی روایت ما کم (۵۹/۱) نے حضرت ابن عباس سے کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے اور بیٹی نے ان کی موافقت کی ہے۔

شرع امر سے روکنا، یا ضروری بات ہو، (۱) سائے کہ نبی علیہ کا فرمان ہے: "الطواف بالبیت صلاۃ فأقلوا من الکلام"(۲) فرمان ہے: "الطواف بالبیت صلاۃ فأقلوا من الکلام"(۲) (بیت اللہ کا طواف نماز ہے لہذابات کم کرو)، حضر تابن عباس سے دوسر سے لفظ میں ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا: "الطواف حول البیت مثل الصلاۃ إلا أنكم تتكلمون فیه، فمن تكلم فیه فلا یتكلمن إلا بالخیر" (بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، البتہ تم اس میں بول سکتے ہو، لہذا جواس میں بولے خیر کے علاوہ ہرگز کوئی بات نہ کر سے )، امام تر مذی نے کہا: اکثر اہل علم کے نزد یک اسی پرعمل ہے، وہ مستحب سجھتے ہیں کہ طواف میں ضرورت یا اللہ کے ذکر یاعلم کی باتوں کے سواکوئی بات نہ کر سے ۔

مباح كلام جس كى ضرورت ہو،اس ميں كوئى مضا كقة نہيں، ليكن غير ضرورى كلام مكروہ ہے،اس لئے كه ابن عمر الكارشاد ہے: "أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة"(((طواف ميں بات كم كرو، كول كم تم نماز ميں ہى ہو)۔

حفرت عطاء سے مروی ہے: "طفت خلف ابن عمر و ابن عبس روی ہے: "طفت خلف ابن عمر و ابن عباس رضی الله عنهم فما سمعت و احداً منهما متكلماً" ( میں نے ابن عمر، اور ابن عباس کے پیچے طواف کیا ہے، میں نے ان دونوں میں سے کی کو بات کرتے نہیں سنا )۔

(۱) گمغنی ۳۷۸ سر۸۸ مطالب اولی النهی ۲ ر ۳۹۴ سه

- (۲) ترزی (۳/۲۸۲) ـ
- (۵) انژابن عررگی روایت بقیمی (۸۵/۵) نے کی ہے۔
- ، (۲) انژابن عمراورابن عباس کی روایت بیبقی (۸۵/۵) نے کی ہے۔

کلام کرنے یانہ کرنے کی شم اوراس کی نذر:

۲۲- اگر کوئی قسم کھالے کہ فلال سے بات نہیں کرے گا یا اس سے بات نہیں کرے گا یا اس سے بات نہروں بات کرے گا، یا کہ: میں فلال سے بات کروں یا اس سے بات نہ کرول تو میر سے او پراللہ کے لئے بیواجب ہوگا تو اس کی چندھالتیں ہیں۔ تفصیل" أيمان" فقر ور ۲۳ ااور اس کے بعد کے فقرات اور "نفسیل" نذر" میں ہے۔

# كھانے پركلام:

۲۴ - ابن جوزی نے کہا: کھانے کے آداب میں سے ہے کہاس پر خاموش ندر ہیں، بلکہ اچھی بات بولیں۔

مستحب یہ ہے کہ کھانے کے وقت دوستوں سے بے تکلف ہوکر عہدہ باتیں کرے اور اگر لوگوں میں انقباض ہوتو حسب حال واقعات نقل کریں، تا کہ ان کوفر حت وانبساط حاصل ہوا وردیر تک بیٹھیں۔ حفیہ نے کہا: گندی بات نہ کرے، بلکہ بزرگوں کے واقعات وغیرہ بیان کرے، اس لئے کہ کھانے کے آ داب میں سے کھانے پر بات کرنا ہے، خاموش نہ رہے، اس لئے کہ بالکل چپ رہنا عجمیوں کی عادت ہے بلکہ مباح گفتگو کرے، اس عادت ہے بلکہ مباح گفتگو کرے، اسی عادت ہے، علاء کرام کی نہیں۔

شافعیہ نے کہا: کھانے پرغیر حرام بات کرنا (مثلاً بزرگوں کے واقعات) مسنون ہے اور کم گفتگو کرنا اولی ہے۔

حنابلہ نے کہا: کسی کے ساتھ کھانے والے کے لئے مکروہ ہے کہ کوئی گندی یاان کو ہنسانے والی یاان کورسوا کرنے والی بات کرے، کھانے کے دوران اچھی بات کرنامستحب ہے ۔۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "الطواف بالبیت صلاق ......" کی روایت نمائی (۲۲۲/۵) التانی نے کی ہے، ابن جمر نے التحیص (۱۲۰۱۱) میں اس کو سیح قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) حدیث: "الطواف حول البیت مثل الصلاة....." كى روایت تر مذى (۳) حدیث: "الطواف حول البیت مثل الصلاة....."

<sup>(</sup>۱) مطالب اولی النهی ۲۲۴، بریقة محمودیة فی شرح طریقة محمدیة ۱۰۷، استی المطالب ۳۷/۲۰، مغنی الحتاج ۳۰/۲۰، کشاف القناع =

#### جماع کے وقت کلام:

۲۳ - جمہور فقہاء حفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ جماع کے وقت کلام کرنا مکروہ ہے۔

حفیہ نے کہا: جماع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس لئے کہ اس کی ممانعت ہے، ایک قول ہے کہ مکروہ تنزیبی ہے، ایک قول مکروہ تحریمی ہے، ان حضرات نے کہا: تین جگہوں پر بات کرنا مکروہ ہے: طلوع فجر کے بعد بیت الخلاء میں اور جماع کے وقت، اس لئے کہ بیر بہت بڑی ہے ادبی ہے۔

شافعیہ نے کہا: جماع کرنے والے کے لئے بلاضرورت و مجبوری بات کرنا مکروہ ہے، اور اگر قضاء حاجت یا جماع کے وقت چھینک آجائے تو دل میں ' المحمد الله'' کہہ لے، زبان نہ ہلائے۔ حنابلہ نے کہا: وطی کے وقت زیادہ بات مکروہ ہے۔

ابن قدامہ نے کہا: جماع کے وقت زیادہ بات کرنا مکروہ ہے،اس لئے کہ پیشاب کے وقت بات کرنا مکروہ ہے اور جماع کی حالت اس (۱) کے ہم معنی ہے ۔۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ دوحالتوں میں اللہ تعالی کا ذکر کرنا مکروہ ہے: خلاء کے وقت اور بیوی سے جماع کے وقت ۔ مالکیہ نے کہا: وطی کے وقت مردا پنی بیوی سے بات کرسکتا ہے، اس کے جواز میں کوئی اشکال نہیں اور کراہت کی کوئی وجہنیں ۔ اس کی تفصیل اصطلاح '' وطء''میں ہے۔

# بیوی وغیرہ کے ساتھ ترک کلام:

۲۵ - شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ شوہر کے لئے اپنی بیوی سے قطع کلام کرنا جائز ہے۔

رملی نے کہا: تین دن سے زیادہ ہوی سے قطع کلام کرنا، دونوں میں سے ہرایک کے لئے حرام ہے، مگر یہ کہاس کومعصیت سے باز رکھنے اوراس کی دینی اصلاح کا قصد ہو، نہ کرنفس کے تقاضے کے لئے اور نہ دونوں امور کے لئے جیسا کہ ظاہر سے سمجھ میں آتا ہے، اس لئے کہ عذر شرعی کی وجہ سے قطع تعلق جائز ہے، مثلاً: جس سے قطع تعلق کیا جائے وہ فاسق یا بدی وغیرہ ہو یا پھر بدی اور فاسق اور قطع تعلق کرنے والے کے دین کی اصلاح مقصود ہواور اگر معلوم ہو کہ اس سے قطع تعلق کرنے سے تعلق کی وجہ سے وہ مزید فسق پر آمادہ ہوگا تو قطع تعلق کرنے سے تعلق کی وجہ سے وہ مزید فسق پر آمادہ ہوگا تو قطع تعلق کرنے سے پر ہیز کرنا چاہئے ۔ رحمیانی نے کہا: بیوی سے قطع کلام تین دن ہے اس سے زیادہ نہیں '') اس لئے کہ حضرت ابوالیوب گی مرفوع روایت سے زیادہ نہیں '') اس لئے کہ حضرت ابوالیوب گی مرفوع روایت ہے: "لا یحل لمسلم أن یہ جو أخاہ فوق ثلاث '' (کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے)۔

مسلمانوں کا آپس میں تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنا حرام ہے، البتہ یہ کہجس سے قطع تعلق کیا جائے اس میں بدعت یافسق کا مظاہرہ، یااس طرح کی کوئی اور چیز ہو، رسول اللہ علیقی نے پیچےرہ جانے والے تین صحابہ سے قطع تعلق فر مایا اور صحابہ کو ان سے گفتگو کرنے سے روک دیا، جیسا کہ مجے بخاری میں ہے ۔۔

اس کی تفصیل اصطلاح: '' ہجر ، نشوز'' میں دیکھیں۔

<sup>(</sup>۱) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ۳ مر ۲۷۷، اتنى المطالب ۱۲۷۱، كشاف القناع ۸ مراه ۱۹۴، لمغنى لابن قدامه ۲۵٫۷

<sup>(</sup>۲) عمدة القارى ار ۲۲۵\_

<sup>(</sup>۳) مواہب الجلیل ۳۰۲۳، القوانین الفقہیہ رص ۱۴۱۔

<sup>(</sup>۱) نهایة المحتاج ۲۸ س۸ مطالب اولی النجی ۸۷ ۲۸۷ ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: "لا یحل لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثلاث "كی روایت بخاری (الفتح ۱۱۱۱) اور مسلم (۱۹۸۴ میلاد) نے كی ہے۔

<sup>(</sup>۳) عمدة القاري وروم <sub>م</sub>

# کلام۲۲-۰۳

بیوی کواس کے والدین سے گفتگو کرنے سے رو کنا:

'' کشاف القناع'' میں ہے: شوہر، بیوی کواس کے والدین سے گفتگو کرنے سے روکنے کا مالک نہیں اور نہ بیوی کے والدین کو بیوی سے ملنے سے رو کنے کا اختیار رکھتا ہے، اس کئے کہ اللہ کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے،البتۃ اگر والدین کے ملنے کے سبب قرائن

عورت کا اپنے والدین اور دوسرے اہل خانہ سے ملنے کے لئے فقره/ ۸ "میں دیکھیں۔

بات کرنا ناجائز ہے، اس کئے کہ فتنہ کا امکان ہے، ان حضرات نے کہا: اگر اجنبی عورت کسی مر دکوسلام کرے اور وہ بوڑھی ہوتو مر داس کا جواب زبان ہے دے گا، کین اگرنو جوان ہو، جس پر فریفتہ ہونے کا اندیشه بو یاخوداس عورت کے سلام کرنے والے مردیر فریفتہ ہونے کا اندیشه ہوتو الیی عورت کوسلام کرنا اور اس کےسلام کا جواب دینے کا حكم ما لكيه، ثنا فعيه اور حنابله كے يہاں مكروہ ہونا ہے، حفيہ نے لكھاہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کوسلام کرے تو مرد،عورت کے سلام کا جواب اینے دل میں دے اور اگر کوئی مرداسے سلام کرے تووہ اینے

۲۲ - حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ شوہرا بنی بیوی کواس کے والدین سے بات کرنے سے ہیں روک سکتا<sup>(۱)</sup>۔

حال سے ضرر لائق ہونے کا غالب گمان ہوتو جائز ہے ۔

جانے میں فقہاء کے یہاں تفصیل ہے، جس کو اصطلاح: ''زیارة

# اجنبی عورت سے بات کرنا:

 ۲ - فقہاء کا مذہب ہے کہ نوجوان اجنبی عورت سے بلاضرورت دل میں جواب دے، شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ عورت کے لئے

# كلام كے ذريعہ غيبت:

۲۸ - اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ غیبت حرام ہے، غیبت کلام کے ذریعہ اور کلام کے بغیر، اشارہ، ایماء، آنکھوں کے اشارہ، ہمز (عیب جوئی) تحریر اور حرکت سے ہوتی ہے اور پیسب غیبت میں داخل ہیں۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: ''غیبۃ''فقرہ / ۸،۷۔

# دوسرے کے کلام کو کا شا:

۲۹ - بلاضرورت ومجورى، اينے كلام كے لئے دوسرے كے كلام كو کا ٹنا مکروہ ہے،خاص طور پرجس کلام کو کا ٹا گیا ہووہ علم کے مذاکرے یا فقہ کے تکرار میں ہوتواس کی کراہت نہایت شدید ہے ۔۔

# ذ کروشبیج کے درمیان کلام:

 سا- ذکر شبیح، دعاء، قراءت قرآن اوراس کی تفییر کے درمیان، اسی طرح سنن وفرائض کے درمیان کلام مکروہ ہے، حتی کہ کہا گیاہے کہ سنت اور فرض کے درمیان بات کرنے سے ثواب کم ہوجاتا ہے، (۳) ساقط ہیں ہوتا ۔

<sup>(1)</sup> مرد کےسلام کا جواب دینا حرام ہے تفصیل اصطلاح: "سلام" فقرہ روا میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) بریقة محمودیة فی شرح طریقة محمدیة ۴۷ر ۵۷۷، حاشیه این عابدین ار ۲۷۲، ۵ / ۲۳۳، الفوا كه الدواني ۲ / ۲۲۴، شرح الزرقاني ۳ / ۱۱۰، روضة الطالبين ۱۰ر۲۲۹،امغنی ۲ ر ۵۵۸،۵۵۸ - ۵۲۵

<sup>(</sup>۲) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ٣٠٠،٢٩٩ س

<sup>(</sup>۳) بریقهٔ محمودیة فی شرح طریقهٔ محمدیة ۳۸۰۰س

<sup>(</sup>۱) مطالب اولی ا<sup>لن</sup>بی ۲۷۲۷۵، المغنی لا بن قد امه ۲۰۰۷\_

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ١٩٤٨ ١٩٨

ایجاب وقبول کے درمیان اجنبی کلام کا آنا:

اسا - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ عقد کے درمیان میں اجنبی کلام نہ آنا

مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ بیج میں ایجاب وقبول کے درمیان فصل مضرنہیں، إلا بدك عرفاً بيع سے نكل كركسى اور طرف چلا

تفصیل اصطلاح: (عقد فقرہ / ۱۸ اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

گویائی کوختم کردینے کی سزا:

۳۲ – فقہاء کا مذہب ہے کہ اگر جنایت کی وجہ سے صرف گویائی ختم ہوجائے اور زبان باقی رہے تو اس میں قصاص نہیں ہے، اس کئے کہ قصاص میں مما ثلث ممکن نہیں اور گویائی کے ختم کرنے میں مکمل دیت واجب ہوگی \_

تفصيل اصطلاح '' ديات'' فقرهر ۵۷،'' جناية على مادون النفس'' فقرہ ۲۲ میں ہے۔

قاضی کاکسی ایک فریق کے ساتھ خفیہ طور پر کلام کرنا: ساس-فقہاءکاندہب ہے کہ قاضی کے لئے کسی ایک فریق کے ساتھ خفیہ طور پر کلام کرنا حرام ہے، اس لئے کہ اس میں دوسرے کی دل شکنی ہے اوراس کواپنی دلیل پیش کرنے سے کمزور کرسکتا ہے، لہذااس کے لئے جائز نہیں کہ اس کو اس کی دلیل سکھائے ، اس لئے کہ قاضی کا فریضہ ہے کہ فریقین میں انصاف کرے، نیز اس لئے کہ اس میں

دوسر نے فریق کا نقصان ہے، قاضی کا فرض ہے کہ گفتگو، آئکھوں کے اشارے، لفظ، اشارہ، توجہ دیے، اینے پاس آنے میں، ان دونوں کی بات خاموش ہوکر غور سے سننے میں، دونوں کے لئے کھڑے ہونے میں، دونوں کے سلام کا جواب دینے میں اور دونوں کے ساتھ خنرہ پیشانی سے ملنے میں اور ہر چیز میں عدل وانصاف برتے اور یکسال سلوک کرے، ابن قدامہ نے کہا: میرے کم میں اس میں کسی کا اختلاف نہیں <sup>(۱)</sup>۔

اس كى تفصيل اصطلاح: ( تسوية فقره ٧٩ ، قضاء فقره ٧١ م) ميں

<sup>(1)</sup> فتح القدير ٢/ ٣٧٣، القوانين الفقهه رص ٠٠٠، روضة الطالبين اارا٢١، مغنی المحتاج ۴٬۰۰۴، مطالب اولی النہی ۲۸۷۷، المغنی لابن قدامه \_11.11.1.9

<sup>(</sup>۱) ابن عابد بن ۴۰٫۷۰، الشرح الصغير ۱۱۷،مغنی المحتاج ۲،۵٫۲ كشاف القناع سره ۱۴۵۸ ما ۱

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج مهر ۰ سه

#### کلب۱-۳

باری میں ہے: "وَمَا أَكُلَ السَبُعُ" (اور جس كو درندے كھانے كيس)۔

لعنی جس میں سے درندہ کھالے۔

اس کی جمع: سباع ہے جیسے رجل کی جمع رجال ،اس کے علاوہ اس کی کوئی جمع نہیں ہے۔

سبع: ہروہ جانورجس کے کچلی کا دانت ہو،جس سے وہ حملہ کر تااور (۲) بماڑتا ہو ۔

اصطلاح میں: ہروہ جانور جوعام طور پرحملہ کرنے والا ،زخمی کرنے والا اور تل کرنے والا ہو۔

سبع، کلب سے عام ہے، ہر کلب سبع ہے، کین ہر سبع، کلب نہیں۔

# كلب يمتعلق احكام:

کتے کور کھنے، اس کوسکھانے، اس کے شکار کے حلال ہونے اور اس میں تصرف وغیرہ کے اعتبار سے اس سے پچھا حکام متعلق ہیں، جن کی تفصیل ذیل میں آرہی ہے:

#### كتاركهنا:

۳ - اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ بلاضرورت کتار کھنا ناجائز ہے، مثلاً شکار، حفاظت اورانتفاع کے دوسرے طریقے، جن سے شارع نے منع نہیں کیا ہے کتا پالنا ناجائز ہے '' مالکیہ نے کہا: کھیتی یا مولیثی یا شکار کے علاوہ کے لئے کتا پالنا مکروہ ہے، بعض مالکیہ اس کے جواز کے

(۱) سورهٔ ما نکره رسمه

(٢) المصباح المنير -

(۳) الدرالخار۲ر۴۰۳\_

# كلب

نعريف

ا - کلب لغت میں: ہر کاٹنے والا درندہ ہے اور پیمشہورہے، اس کی جمع: اکلب، کلاب، اور جمع الجمع، اکالب ہے، مؤنث کے لئے: کلبة، اوراس کی جمع بھی، کلاب، اور کلبات ہے۔ اصطلاح میں: وہ بھو نکنے والا جانورہے۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-خنزير:

۲ - خزیر: ایک خبیث جانور ہے، (۳) خزیر کتے کے ساتھ نجس العین ہونے میں شریک ہے، ان دونوں سے پیدا ہونے والی ہر چیز نجس ہے اور دونوں کا گوشت کھا نا اور ان کے دودھ، ان کے بال اور ان کی کھا لوں سے فائدہ اٹھا نا اگر چید باغت کے بعد ہوجمہور کے نزدیک حرام ہے۔ دونوں میں فرق سے ہے کہ شکار اور حفاظت کے لئے کتا رکھنا جائز ہے، جبکہ خزیر رکھنا کسی بھی حال میں جائز نہیں۔

#### ب-سبع:

سا - سبع: باء کے ضمہ وسکون کے ساتھ ، یہی دونوں قر ائتیں اس فر مان

<sup>(</sup>۴) ابن عابدین ۱۳۸۵، ۱۳۷۵، ۲۱۷، جوابر الاکلیل ۲۸۴، ۳۵، حاشیة القلیو بی ۲۷۷، فتح الباری ۷۸۷، الشرح الکبیر مع المغنی ۴۸ سار

<sup>(</sup>۱) لسان العرب، المصباح المنير ماده: "كلب" ـ

<sup>(</sup>۲) المفردات للراغب الأصفهاني \_

قائل ہیں (۱)۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:
"من اتخذ کلبا إلا کلب ماشیة أو صید أو زرع انتقص
من أجره كل يوم قير اط" (جو شخص مولیثی شكار، یا جیتی ك تا
ك علاوه كوئی كتا پالے تو اس ك ثو اب میں ہر روز ایک قیر اط كى كمی
ہوگی )۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ سے فرمایا: "من اقتنی کلبا إلا کلب صید، أو ماشیة، نقص من أجره کل يوم قیراطان" (جو شخص شکاریا مولی کے کتا کے علاوہ کوئی کتا پالے تواس کے ثواب میں روز اند دو قیراط کی کمی ہوگی )۔

گھروں کی حفاظت کے لئے اس کے پالنے کے بارے میں ابن قدامہ نے کہا: سابقہ حدیث کی وجہ سے اصح قول کے مطابق ناجائز ہے، کین اباحت کا اختال ہے (م)۔

شافعیہ نے کہا: اگرجس ضرورت سے کتا پالنا جائز ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو کتے کوچھوڑ کر، اس سے دست بردار ہونا واجب ہوگا، ان حضرات نے کہا: کتے کے بچہ کو پالنا جائز ہے، جس کواس کی تعلیم دینے کی تو قع ہو (۵)

حنابلہ کے یہاں (جیسا کہ المغنی (۱) میں ہے) جوشکار کے لئے

کتا پالے، پھرایک مدت تک شکار کرنا جھوڑ دے، پھر دوبارہ شکار کرنے کا ارادہ کرے تو مدت ترک میں اس کو پالنا حرام نہیں، اس لئے کہاس سے بچناممکن نہیں، اسی طرح کھیتی والا ہے۔

اگر کسی کے مولیثی ہلاک ہوجا ئیں اور دوسرے مولیثی خریدنے کا ارادہ ہوتو وہ مولیثی کے کتے کوروک سکتا ہے تا کہ آئندہ جوخریدےگا، ان میں اس سے فائدہ اٹھائے۔

اگرالیا شخص جو کتے کے ذریعہ شکار نہیں کرتا، شکار کا کتا پالے تو جواز کا احتمال ہے، اس لئے کہ رسول اللہ علیقی فی شکار کے کتے کو مطلقاً مستثنی کیا ہے اور ممانعت کا احتمال ہے، اس لئے کہ اس نے بلا ضرورت پالا ہے، جود وسرے کتوں کے مشابہ ہوگا۔

رصیانی نے کہا: اس کو پالنا حرام ہے، اس کئے کہرسول اللہ علیہ نے اس کو مار نے کا حکم دیا اور اس کو پالنا نا جائز ہے تو اس کو تعلیم دینا ہوگا ، اس کئے کہ تعلیم دینا ، اپنے پاس رو کئے کے جواز کے ساتھ ہی جائز ہے، لہذ اتعلیم دینا حرام ہوگا اور حرام چیز سے حلال فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، نیز اس کئے کہرسول اللہ علیہ نے اس کی علت اس کا شیطان ہونا تنا یا ہے اور جس کو شیطان نے مارا ہواس کا کھانا مہاح نہیں، جیسے گلا گھونٹ کر مارا گیا جانور (۱)۔

حنابلہ کے بہاں (اقوی قول کے مطابق) ان نتنوں امور میں سے کسی ایک کے لئے کتے کے چھوٹے بچے کو پالنا جائز ہے،اس لئے کہ اس کا مقصد وہی ہے، لہذا اس کا حکم لے گا، جبیبا کہ گدھے کے چھوٹے بچے کو (جس میں فی الحال فائدہ نہیں) فروخت کرنا جائز ہے، اس لئے کہ انجام کاراس سے فائدہ ہوگا، نیز اس لئے کہ اگر چھوٹے بچہ کو نہ پالا جائے تو کتے کواس کام کے لئے نہیں رکھا جاسکتا، کیونکہ تعلیم دیتے بغیر وہ تعلیم یا فتہ نہ ہوگا اوراس کی تعلیم جھی ممکن ہے جبکہ تعلیم دیتے بغیر وہ تعلیم یا فتہ نہ ہوگا اوراس کی تعلیم جھی ممکن ہے جبکہ

<sup>(</sup>۱) كفاية الطالب الرباني ۲/۲۴۸\_

<sup>(</sup>۲) حدیث ابی ہریرہ نی اتخذ کلباً الا کلب ماشیہ ..... کی روایت بخاری (فتح الباری ۵/۵) اور مسلم (۱۲۰۳) نے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) حدیث ابن عرفی: "من اقتنی کلباً إلا کلب صید....." کی روایت مسلم (۳) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۴) الشرح الكبير مع المغنى ۴ مر ۱۴ ـ

<sup>(</sup>۵) حاشية القليو بي ۲ر ۱۵۷ مغنی الحمّاج ۲راا ـ

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبيرمع المغني ۴ مر ۱۴ ـ

<sup>(</sup>۱) مطالب اولی النبی ۲۸ ۸ ۳۴۹،۳۳۸

اسے اتنی مدت تک پالا جائے اور اس کی تربیت کی جائے کہ وہ اس میں تعلیم یافتہ ہوسکے ۔۔

#### كتے كواٹھالينا:

مرایسے جانور کواٹھالینا مباح ہے جوچھوٹے درندوں سےخوداپنی حفاظت نہ کرسکے:

ما لکیہ کے نزدیک جس کتے کو پالنے کی اجازت ہے،اس کواٹھالینا جائز ہے اور اٹھانے والے پر ضروری ہے کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرے اور اگراس کا مالک نہ ملے تواٹھانے والے کی ملکیت بن جائے گا

شافعیہ کے نزدیک: جو مال نہ ہو، جیسے کتا، جس کو پالا جائے، تو امام اوران کے شاگردوں کار جمان اس طرف ہے کہ اس کونہیں اٹھا یا جائے گا، مگر مید کہ ہمیشہ اس کی حفاظت کا قصد ہو، اس لئے کہ ہموش اس کواپنے ساتھ وابستہ کرناممنوع ہے اور بلاءوض، لقطہ کی نوعیت کے خلاف ہے، اکثر حضرات نے کہا: ایک سال اس کا اعلان کرے، پھر اس کو اپنے ساتھ وابستہ کرلے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اگر اس کے بعد اس کا مالک ظاہر ہوگا، جبکہ وہ ہلاک ہو چکا ہوتو ضمان نہیں ہوگا

حنابلہ کے نزدیک: جو اپنے جسم کے بڑے ہونے کی وجہ سے (جیسے ہرن) یا سے (مثلاً اونٹ) یا اپنے اڑنے یادوڑنے کی وجہ سے (جیسے ہرن) یا اپنے کچلی کے دانت کی وجہ سے (جیسے کتے اور چیتے) خودا پنی حفاظت کرسکے اس کواٹھانا جائز نہیں

#### کتے کی وصیت کرنا:

۲-شافعیہ نے کہا: کسی الی نجاست کی وصیت کرنا سی جس سے فائدہ اٹھانا حلال ہو، اس لئے کہ اس میں اختصاص کا ثبوت ہے، جس سے جیسے سدھایا ہوا کتا یعنی جو سدھانے کے قابل ہو، کاٹے والا کتا اس کے برخلاف ہے۔ اگر کوئی شخص شکاریا مولیثی یا بھیتی میں مفیدا پنے کتوں میں سے ایک کتا کے کی وصیت کرے تو موصی لہ کوان میں سے ایک کتا ور اس کی تعیین کا اختیار وارث کو ہوگا اور اگر وصیت کرنے والے کے پاس قابل انتفاع کتا نہ ہوتو اس کی وصیت کرنے والے کے پاس قابل انتفاع کتا نہ ہوتو اس کی وصیت لغوہوگی۔

اگرکسی کے پاس مال اور قابل انتفاع کتے ہوں اور وہ ان سب کی یا کچھ کی وصیت کرے تو اصح وصیت کا نفاذ ہے، اگر چہ وصیت کئے ہوئے کے تو یادہ ہوں اور مال تھوڑا ہو، اس لئے کہ مال کتوں سے بہتر ہے، کیونکہ کتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

دوم اصح کے بالمقابل قول میہ ہے کہ صرف تہائی کوں میں وصیت نافذ ہوگی، جبیبا کہ اگران کے ساتھ مال نہ ہوتا، اس لئے کہ کتے مال کی جنس سے نہیں کہ ان کو مال کے ساتھ ضم کر دیا جائے۔

سوم: ان میں مالیت کا اندازہ لگا کر قیمت لگائی جائے گی اوران کو مال کے ساتھ ضم کردیا جائے گااور وصیت سارے کی تہائی میں لیعنی سارے کی تہائی میں العنی سارے کی تہائی کے بقدر کتوں میں نافذ ہوگی ۔

حنابلہ نے کہا: جس کتے کو پالنا مباح ہے اس کی وصیت جائز ہوگی،اس لئے کہ وصیت بلاعوض کتے میں قبضہ کونتقل کرنا ہے اور اس وجہ سے کتا کو ہبہ کرنا صحیح ہے، قاضی نے کہا: صحیح نہیں ہے،اس لئے کہ بیزندگی میں تملیک ہے جوفر وخت کرنے کے مشابہ ہوگا،اول رائے: اصح ہے، یہ بیج سے مختلف ہے، اس لئے کہ اس کا عوض لیا جاتا ہے

<sup>(</sup>۱) المغنى مع الشرح الكبير ۴ مر ۱۴\_

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١٦٢٧ـ

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٥/٥٠٨\_

<sup>(</sup>۷) المغنی۵ر۴۰ طبع الریاض۔

<sup>(</sup>۱) القليو بي وغميره ۳ر ۱۲۱،۱۲۰\_

حالانکہوہ حرام ہے ۔۔

رصیانی نے کہا: اگر کوئی ایک کتے کی وصیت کرے اور اس کے پاس چند کتے ہوں تو ور نہ کو حق ہے کہ اس کو جو کتا دینا چاہیں دیں۔

اگرکوئی زید کے لئے اپنے کتوں کی وصیت کرے اور کسی دوسرے
کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کرے، توجس کے لئے تہائی مال
کی وصیت کرے، اس کو تہائی مال ملے گا اور جس کے لئے کتوں کی
وصیت کرے، اس کو تہائی کتے ملیں گے، بشر طیکہ ورشہ اجازت نہ دیں،
اس لئے کہ ورشہ کو جود و تہائی مال ملاہے، اس کے بالمقابل موصی لہ کا جو
حق ہے یعنی تہائی مال اس میں وصیت جائز ہے، ورشہ پر کتوں کا
حساب نہیں لگا یاجائے گا۔

# کتے کو چرانا:

2- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ کتے کو چرانے میں قطع یدی سزامطلقاً نہیں ہوگی، اگر چہ کتا سدھایا ہوا ہو یا حفاظت کا ہو، اس لئے کہ رسول اللہ علیہ نے اس کی تج سے منع فرمایا ہے ، دوسر سدھائے ہوئے اس کی تج سے منع فرمایا ہے ، دوسر سدھائے ہوئے شکاری جانور اس کے برخلاف ہیں، اگر چہ کتے کی قیمت نصاب کے بفتر رہو۔

حنفیہ نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس کا ہم جنس مباح الاصل موجود ہے اور اس کے مال ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، جس سے شبہ پیدا ہوگا، شافعیہ نے ہاتھ نہ کا شنے کی علت یہ بیان کی

ہے کہ کتا مال نہیں، جیسے سور اور شراب، اگر چیکسی ذمی کا ہو، اس لئے کہ ہاتھ کا ٹنا مال کی حفاظت کے لئے مقرر ہے اور یہ چیزیں مال نہیں۔

اس میں مالکیہ میں سےاشہب کا اختلاف ہے، جن کا کہنا ہے کہ جس کتے کو یالناجائز ہے اس کی چوری میں قطع ید کی سزا ہو گ

#### كتے كوغصب كرنا:

۸ - جمہور کا مذہب ہے کہ اجازت والے کتے کے خصب پر صغان میں اس کی قیمت دی جائے گی اور اس کو لوٹانا واجب ہوگا، اس کے برخلاف جس کتے کو پالنے کی اجازت نہیں، اس کا تاوان نہ ہوگا، اس لئے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، حنا بلہ کے نزد یک اجازت والے کتے کولوٹانا واجب ہوگا اور اگر اس کو تلف کرد ہے تو اس کا تاوان نہیں . . گ

د يکھئے:اصطلاح'' غصب''فقرہ رسا۔

# کتے کے شکار کے حلال ہونے کی شرائط:

9-شکار کے حلال ہونے کے لئے شکاری کتے کا سدھایا ہوا ہونا شرط ہے اس پر فقہاء کا اتفاق ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَ مَا عَلَّمُتُمُ مِنَ الْجَوَارِحِ مُکلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللّٰهُ فَکُمُ مِنَ الْجَوَارِحِ مُکلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللّٰهُ فَکُلُوا مِمَّا اَمُسَکُنَ عَلَیٰکُمُ "(اور تمہارے سدھے ہوئے فکُلُوا مِمَّا اَمُسَکُنَ عَلَیٰکُمُ "(اور تمہارے سدھے ہوئے شکاری جانوروں کا شکار جوشکار پر چھوڑے جاتے ہیں، تم انہیں اس طریقہ پر سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، سوکھااس شکار کو جسے طریقہ پر سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، سوکھااس شکار کو جسے

<sup>(</sup>۱) المغنی لا بن قدامه ۴۸۰ مطبع مطبعة الریاض الحدیثه ـ

<sup>(</sup>r) مطالب اولی النهی ۴۷۵ م

<sup>(</sup>۳) حدیث: "نهی رسول الله عَلَیْ عن بیع الکلب" کی روایت مسلم (۳) حدیث: الله عَلَیْ عن بیع الکلب" کی روایت مسلم (۱۱۹۸ معودٌ انصاری کے کی ہے، ان کے الفاظ میں: "نهی عن ثمن الکلب" ہے۔

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۴/ ۹۴ طبع لحلبي ، جوابر الإكليل ۲/۲۹۱،۲۹۰ ، الشرح الصغير ۴/۲۹۱، مر ۲۸ م ۱۹۵ ، الطالبين ۵/۵ م ، القليد بي وعميره ۴/۱۹۵ ، المهذب ۲/۲۵۰ ، المفايد بي وعميره ۴/۲۵۰ ، المهذب ۲/۲۵۰ ، المغنى مع الشرح الكبير ۱/۲۸۲ -

<sup>(</sup>۲) سورهٔ مائده رسم

شکاری جانورتمہارے لئے پکڑے کھیں )۔

نیز عدی بن حائم گی حدیث میں ہے: "قلت یا رسول الله، اپنی أرسل الكلاب المعلمة فیمسكن علی، و أذكر اسم الله علیه فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم و ذكرت الله علیه فكل قلل: إذا أرسلت كلبك المعلم و ذكرت اسم الله علیه فكل قلت: و إن قتلن ؟ قال: و إن قتلن مالم یشر كها كلب لیس معها" (میں نے عرض كیا: الله الله كرسول! میں سدھائے ہوئے كة چھوڑتا ہوں، وہ میر واسطے شكار پکڑتے ہیں، میں ان پر الله كانام لیتا ہوں، تو آپ علی الله علیه الله الله الله كانام لیتا ہوں، تو آپ علی الله كانام لیتا ہوں، تو آپ الله كانام لیتا ہوں، تو آپ علی الله كانام لیتا ہوں، تو آپ الله كانام لیتا ہوں، تو آپ علی الله کانام لیتا ہوں، تو آپ الله کانام لیتا ہوں کہا: اگرچہ وہ مار ڈالیں؟ آپ نے فرمایا: اگر چہوہ مار ڈالیں، جب تک کہ کوئی دوسرا کتااس کے ساتھا سیس شریک نہوں۔

کتے کوسدھانے میں چندشرا کط کا اعتبار ہے: اگر کتے والا اس کو چھوڑ ہے تو چلا جائے۔ اس کورو کے تو رک جائے اور شکار پکڑے تو اس میں سے نہ کھائے۔

تفصیل اصطلاح'' صیر'' فقرہ ہ ۱۳۸ وراس کے بعد کے فقرات میں ہے۔

#### کتے سے فائدہ اٹھانا:

الدرچکاہے کہ کسی ضرورت کے لئے کتا پالناجائز ہے مثلاً: شکار، حفاظت وغیرہ فائدہ اٹھانے کے دوسر عطریقے جن سے ثارع نے معین کہیں کیا ہے۔

# كتے كواجرت يرلينا:

11 - حنفیہ نے کتے کواجرت پردیناممنوع قرار دیا ہے،اس لئے کہ مار یاکسی اور طریقہ سے اس کو حفاظت کی منفعت پر آمادہ کرناممکن نہیں، '' الہندیہ'' میں اس کی صراحت ہے، بعض روایات میں ہے کہ اگر اس کے لئے متعین وقت بیان کردی تو بیجائز ہوگا ۔۔

نووی نے کہا: اصح قول کی روسے سدھائے ہوئے کتے کوشکاریا حفاظت کے لئے اجرت پرلینا باطل ہے، ایک قول ہے کہ جائز ہے جیسے چیتا، باز، شکار کے لئے جال اور چوہوں کو بھگانے کے لئے بلی ابن قدامہ نے کہا: اس کواجرت پر دینا جائز نہیں، امام احمد نے اس کی صراحت کی ہے، اس لئے کہ بیدالیا جانور ہے جس کی خباشت کی وجہ سے اس کی تیج حرام ہے، لہذا سور کی طرح اس کواجرت پردینا بھی حرام ہوگا۔

تفصيل اصطلاح'' إجارة''فقره را • امين ديكھيں۔

#### کتے کی ہیں:

17 - شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ کتے کی بیع مطلقاً ناجائز ہے،
اس کئے کہ "نهی النبی عَلَیْتِ عن ثمن الکلب، و مهر البغی،
و حلوان الکاهن" (سول الله عَلِیْتِ نے کتے کے ثمن، زانیہ
کی اجرت اور نجوی کے معاوضہ سے منع فرمایا)۔

حنفیہ، اور مالکیہ میں سے سحنون کا مذہب ہے کہ کتے کی تیج مطلقا جائز ہے، اس لئے کہ وہ حقیقتاً قابل انتفاع مال ہے، البتہ

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهنديه ۴۸۴۸ (۱)

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۱۷۸/۵۔

<sup>(</sup>۳) المغنى ۴/ ۲۸۰ طبع مطبعة الرياض الحديثه -

<sup>(</sup>۴) حدیث: "نهی عن ثمن الکلب....." کی تخریج فقره ۱/ ۲ میں گذر پکی

<sup>(</sup>۱) حدیث عدی بن حائم: "إنبی أرسل الكلاب المعلمة....." كی روایت مسلم (۱۵۲۹ میلم) نے کی ہے۔

امام ابوطنیفہ سے ایک روایت میں جس کوامام ابو یوسف نے ان سے کا شخ والے کتے کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اس کی نتی ناجائز ہے۔

''الفوا كەالدوانى'' میں منقول ہے، مالكيہ كے نزديك اجازت والے اور غيراجازت والے كتے میں تفصیل ہے، چنانچہ انہوں نے بالا تفاق بغیر اجازت والے كتے كى بیچ كوممنوع قرار دیا ہے، اس كی دلیل سابقہ حدیث ہے۔

اجازت والے کتے کے بارے میں ان کے بیہاں تین اقوال بیں:

ممانعت، کراہت اور جواز ، ان میں امام مالک سے مشہور ممانعت (۱) ہے۔۔

# كتے كى كھال كى بىغ:

ساا - شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب اور ما لکیہ کا مشہور تول یہ ہے کہ کتے کی کھال، دباغت سے پاک نہیں ہوگی، اس لئے کہ وہ نجس العین ہے، لہذا اس کی بچے جائز نہیں ہوگی اگر چہد باغت دے دی جائے۔
سخون اور ابن عبد الحکم سے ایک روایت میں ہے کہ تمام حیوانات کی کھالیں حتی کہ خزیر کی بھی دباغت سے پاک ہوجاتی ہیں، اس لئے کہ حدیث ہے: ''إذا دبغ الإهاب فقد طهر'' (جب کھال کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہوجائے گی )، لہذا دباغت کے بعد کتے کی کھال کی بیچے جائز ہوگی۔

حفنيه کہتے ہيں: تمام غير ما کول اللحم جانوروں کی کھال دباغت

- (۱) بدائع الصنائع ۱۳۲۵، ۱۴۳۳، ۱۴۳۳، الفوا كه الدواني ۱۳۸۸، الشرح الكبير بحاشية الدسوقی ۱۸۷۳، شرح المنج بحاشية الجمل ۱۳۷۳، المغنی ۱۸۹۸\_
- (۲) حدیث: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" کی روایت مسلم (۲۷۷۱) نے حضرت ابن عباسؓ کے ہے۔

سے پاک ہوجاتی ہے،سور کی کھال پاک نہیں ہوتی ،اس لئے کہ وہ خس العین ہے ۔ خس العین ہے ۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ''بیچ منہی عنہ' فقرہ / ۱۲، '' دباغة'' فقرہ / ۸'' جلد'' فقرہ / ۱۱وراس کے بعد کے فقرات۔

کتے کے تیل اوراس کی چربی سے چراغ جلانا:

۱۹ - جمہور فقہاء کا فدہب ہے کہ نجس العین سے مسجد میں اور مسجد کے باہر، چراغ جلانا ناجائز ہے، لیکن وہ چیز جس میں نجاست پڑ جائے تو جمہور کے نز دیک مسجد میں اس سے چراغ جلانا ناجائز ہے لیکن مسجد کے علاوہ میں نہیں۔

شافعیہ نے کہا: کراہت کے ساتھ مسجد کے علاوہ میں نجس تیل سے چراغ جلانا جائز ہے۔ یہی علم چو پایوں کی چربی کا ہے، اسی طرح نجاست پڑی ہوئی چیز سے مشہور تول کے مطابق چراغ جلانا جائز ہے، اس لئے کہ مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ سے تھی میں چو ہیا کے گرجانے کے بارے میں پوچھا گیا؟ آپ نے فرمایا: ''إن کان حامدا فألقو ها و ما حولها، و إن کان مائعا فاستصبحوا جامدا فألقو ها و ما حولها، و إن کان مائعا فاستصبحوا به، '' (اگروہ جماہوا ہوتو چو ہیا اور اس کے آس پاس کو پھینک دواور اگرسیال ہوتو اس سے چراغ جلاؤ)۔

البتہ مسجد میں جائز نہیں، اس لئے کہ اس میں مسجد کونجس کرنا ہے، اذرعی اور زرکشی کی پیروی کرتے ہوئے ابن مقری نے اسی کوقطعی کہا

<sup>(</sup>۱) مراقی الفلاح رص۹، تبیین الحقائق ایر۵، ردالمحتار ایر ۱۳۷، بدائع الصنا کُع ایر۸۸، حاشیة الدسوقی ایر۵۴، المجموع ایر۲۴۷،۲۴۵، المغنی ایرا ۷\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أن رسول الله عَلَیْ سئل عن فأرة وقعت فی سمن ....."

کوابن عبدالبرنے التمبید (۹۸ م) میں حضرت ابوہریر ہ کے واسطہ نقل
کیا ہے اور بخاری کے حوالہ سے کھا ہے کہ بیدروایت محفوظ نہیں ، ہاں حضرت
میمونہ سے بیحدیث مروی ہے، کیکن اس میں چراغ جلانے کا ذکر نہیں ہے۔

ہے،اس کی صراحت امام نے کی ہے اور یہی معتمد ہے۔ رملی نے کہا: یہ کتے وغیرہ کی چربی کے علاوہ کے بارے میں ہے کہ کتے وغیرہ کی چربی سے چراغ جلانا جائز نہیں، اس لئے کہ وہ نجاست غلیظہ ہے۔

. تفصیل کے لئے دیکھئے:اصطلاح''استصباح'' فقرہ ہم۔

# کتے کی نجاست:

10 - حفیہ کی رائے ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہے، البتہ اس کا جھوٹا اوراس کی رطوبات نجس ہیں ۔

مالکیدگی رائے ہے کہ کتا طاہرالعین ہے،اس لئے کہ وہ کہتے ہیں:
اشیاء میں اصل طہارت ہے،لہذا ہر جان دار (اگر چپہ کتا وسور ہو)
پاک ہے،اس طرح اس کا پسینہ،اس کا آنسو،رینٹ اور لعاب،البتہ
شرعی طور پر ذبح کے بغیر،موت کے بعد جانور سے جوانڈ ایارینٹ یا
آنسو یالعاب نکلے وہ نجس ہوگا اور یہی اس جانور کا تھم ہے جس کا مردار
نجس ہو

شافعیہاور حنابلہ کی رائے ہے کہ کتانجس العین ہے ۔

طہارت ونجاست کے لحاظ سے کتے کے بال کا حکم:

17 - کتے کا بال خواہ اس کی زندگی میں کاٹ لیا گیا ہو یا مرنے کے بعداس کی نجاست وطہارت کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔
حفیداور مالکیہ کا مذہب اور یہی امام احمد سے ایک روایت ہے کہ وہ پاک ہے۔

شافعیہ اور راج قول میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ وہ نجس ہے۔ تفصیل اصطلاح: ''شعز''،'' صوف''،'' وبر'' فقرہ مروا میں ہے۔

طہارت ونجاست کے لحاظ سے شکاری کتے کے کاٹنے کی جگہ کا حکم:

21 - شکار میں شکاری کتے کے دانت کا ٹنے کی جگہ کی نجاست کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، بعض کا مذہب ہے کہ کتے کے کا ٹنے کی جگہ پاک ہے اور بعض کا مذہب ہے کہ وہ نجس ہے۔

تفصیل اصطلاح '' صید'' فقرہ ۴۴ میں ہے۔

# كتے كے مندلگانے سے برتن كو ياك كرنا:

1۸ - شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ لگاد ہے تو اس کوسات باردھونا اور ایک بارمٹی سے مانجھنا واجب ہے، اس لئے کہ نبی علیقہ کا ارشاد ہے: "طهور إناء أحد کم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولا هن بالتراب" (اگر كتا تم میں سے کسی کے برتن میں منھ ڈال دے تو اس کی طہارت ہے کہ اس کوسات باردھوئے، ایک بارمٹی سے مانجھے)۔

ما لکید کا مذہب ہے کہ برتن کوسات بار دھونا مندوب ہے، دھونے کے ساتھ مٹی سے مانجھنانہیں۔

حنفیہ کا مذہب ہے کہ برتن کو تین باردھونا واجب ہے، ان کے یہاں ایک قول، تین یا پانچ یاسات باردھونے کا ہے۔ پہاں ایک قول، تین یا پانچ یاسات باردھونے کا ہے۔ بعض فقہاء کی رائے ہے کہ متعدد باردھونا تعبدی حکم ہے، یہی

<sup>(</sup>۱) نهایة الحتاج للرملی ۲ ر ۳۷۳ سه

<sup>(</sup>۲) حاشیهاین عابدین ار ۲۰۴\_

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغيرعلى أقرب المسالك إلى مذهب ما لك ار ٣٣، ٣٣ -

ر من الأم ار۸،القليو يي وغمير هار ۱۹، المغنى لا بن قدامه ار ۳۵ س

<sup>(</sup>۱) حدیث: "طهور إناه أحد كم ....." كی روایت مسلم (۲۳۴۱) نے حضرت ابوم براً سے كی ہے۔

<sup>(</sup>۲) مواهب الجليل الرسما، ۱۳، ۱۵، ۱۵، ۱۷، ۱۷، ۱۷، ۱۷، ۱۷، ۱۷، ۱۸ مواهب المرد برار ۸۳، ۸۳ مغنی الرمام، ۵۴ مطبع الرياض، أسنی المطالب الر۲۱ س

ما لکیہ کے مذہب میں مشہور ہے، اس لئے کہ کتا پاک ہے، ایک قول ہے کہ وہ نجس ہے، اخیر کے دواقوال کی ہیاد پرسات باردھونا تعبدی ہے، ایک قول ہے کہ ممانعت میں تختی پیدا کرنے کے لئے ہے۔

ابن رشد کے یہاں مختار، ممنوع ہونا ہے، اس اندیشہ سے کہ کتا دیوانہ ہو، جس کے نتیجہ میں پانی کے اندراس کے لعاب میں سے زہر کے مانند چیز داخل ہوجائے، انہوں نے کہا: اس تاویل و توجیہ کی صحت کی دلیل سات بار کے ساتھ اس کی تحدید ہے، اس لئے کہ سات کا عدد علاج کے طریقہ میں خصوصاً جس کے زہر کا اندیشہ ہو، مستحب ہے، مثلاً نبی علیف کا ارشاد ہے: "من تصبح بسبع تمرات عجوة مثلاً نبی علیف کا ارشاد ہے: "من تصبح بسبع تمرات عجوة لم یضرہ ذلک الیوم سم ولا سحر" (جوضح کے وقت سات مجوہ مجوریں کھائے، اس دن نہ اس کو زہر نقصان کرے گانہ جادو)۔

ابن عرفہ نے کہا: اس کی تر دیداطباء کی اس روایت سے کی جاتی ہے کہ دیوانہ کتا پانی میں منہ ڈالنے سے گریز کرتا ہے۔

حفیدابن رشد نے اس کا جواب بید یا ہے کہ وہ دیوا نگی اس پر چھا جانے کے بعد گریز کرتا ہے، دیوانگی کے شروع شروع میں گریز نہیں کرتا

د يکھئے:اصطلاح'' تتریب''نقرہ ۲۔

### باربارمنه ڈالنا:

19 – ما لکیہ نے کہا: ایک برتن کو دھونے سے قبل اگر اس میں ایک کتا چند بار منھ ڈال دے یا چند کتے منھ ڈال دیں تو سات بار دھونا متعدد

(۲) مواہب الجلیل ارکار

نہیں ہوگا۔ اس کئے کہ مسبب میں متفقہ اسباب کے مسببات میں تداخل ہوتا ہے، جیسے نواقش وضوء اور موجبات حدود وقصاص ' نداخل ہوتا ہے، جیسے نواقش وضوء اور موجبات حدود وقصاص ' نووی نے کہا: اگر دو کتے یا ایک کتا چند بارایک ہی برتن میں منہ ڈال دیتواس میں تین اقوال ہیں:

صحیح یہ ہے کہ سب کے لئے سات بار دھونا، ایک بارمٹی سے مانجھنا کافی ہوگا، دوم: ہر بار منہ ڈالنے کی وجہ سے سات بار دھونا واجب ہوگا، سوم: ایک کتے کے چند بار منہ ڈالنے سے ایک دفعہ سات باردھونا کافی ہوگا اور ہر کتے کے لئے سات باردھونا واجب ہوگا۔

آ تھویں باردھونا یا برتن کو بہت زیادہ پانی میں ڈال کرسات بار دھونے کے بقدر چھوڑ ہے رکھنا، اصح قول کے مطابق مٹی کے قائم مقام نہ ہوگا ۔۔

شخ زکر یاانصاری نے کہا: ایک بارمٹی سے مانجھنے کے ساتھ سات باردھونا کافی ہے، اگر چیک کتول نے منہ ڈالا ہو ۔

نووی نے کہا: اگر کتے کی نجاست، اس کا خون یا پائے خانہ ہواور عین نجاست چھ باردھوئے بغیر زائل نہ ہوتو کیا اس کو چھ باردھونا شار کیا جائے گا؟ یا ایک باردھونا، یا اس کوسات بار میں شامل نہیں کیا جائے گا، تین" اقوال' ہیں، اصح قول سے سے کہ ایک باردھونا سمجھا جائے گا، تین" اقوال' ہیں، اصح قول سے سے کہ ایک باردھونا سمجھا جائے گا۔

### نمازی کے آگے سے کالے کتے کا گذرنا:

۲- جمہور فقہاء کی رائے ہے کہ نمازی اور سترہ کے درمیان کسی چیز
 گذرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ،ان حضرات کا کہنا ہے: کسی چیز

<sup>(</sup>۱) حدیث: "من تصبح بسبع تمرات ....." کی روایت مسلم (۱۲۱۸) کے حضرت سعد بن الی وقاص سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) جواہرالإ کلیل ار ۱۲ مواہب الجلیل ار ۱۷۹

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم ١٨٥٦ طبع المطبعة المصرية ومكتبتها مصربيه

<sup>(</sup>٣) استى المطالب ارا ٢ طبع المكتبة الإسلاميه.

<sup>(</sup>۴) شرح صحیح مسلم ۱۸۵۳

کے گذرنے کی وجہ سے نماز کے انقطاع سے مراد محض نماز میں نقص آنا ہے، اس لئے کہ سامنے گزرنے والی چیز میں نمازی کا دل مشغول ہوجا تاہے،اس سے مرادنماز باطل کرنانہیں۔

ایک جماعت نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ صرف سخت کالے کے گذر نے سے نماز منقطع ہوتی ہے، اثرم نے کہا: ابوعبد اللہ سے دریافت کیا گیا کہ نماز کے انقطاع کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا سخت کالے کتے کو چھوڑ کر میر نے نزدیک نماز کسی چیز سے باطل نہیں ہوتی (۱)، ''بہیم''جس کے رنگ میں سیاہی کے سوا پچھ نہ ہواور اگر اس کی آئھوں کے درمیان اس کے رنگ کے خلاف رنگ کے دو تکتے ہوں تو وہ''بہیم'' ہونے سے خارج نہیں ہوگا، جس کے ساتھ''بہیم'' کتے کے احکام مثلا نماز منقطع کرنا، اس کے شکار کا حرام ہونا اور اس کے قبل کرنے کا مباح ہونا وابستہ ہیں، اس لئے کہ حدیث میں آیا کے قبل کرنے کا مباح ہونا وابستہ ہیں، اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے: ''علیکم بالأسود البہیم ذی النقطتین، فإنه شیطان'' (''بہیم'' (دونقطے والے شخت سیاہ کتے ) کو مارڈ الو، اس لئے کہ وہ شیطان ہے)۔

سیاہ کتے کی وجہ سے نماز کے انقطاع کا قول حضرت عائشہ گاہے اوریبی طاؤوس اور مجاہد سے منقول ہے اوریبی انس، عکر مہ، حسن اور ابوالاحوص سے مروی ہے۔

اس قول كى دليل حضرت ابو هريرةً كى راويت ہے كه رسول الله عليه في ارشاد فرمايا: "يقطع الصلاة المرأة و الحمار و الكلب، و يقي ذلك مثل مؤخرة الرحل" (عورت،

- (۱) المغنی لابن قدامه ۱۸۲، ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۸۹، شیخ مسلم بشرح النودی ۲۲۷/۰
- (۲) حدیث: "علیکم بالأسود البهیم ....." كی روایت مسلم (۱۲۰۰) نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کی ہے۔
- (٣) حديث: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب....." كى روايت مسلم(٣١١) نـ كى بــــ

گر ھے اور کتے سے نمازٹوٹ جاتی ہے اوران سب سے بچاؤیہ ہے کہ نماز کے سامنے کوئی چیز ، پالان کی بچپلی لکڑی کے برابر ہو )۔
حضرت الوذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمیہ نے فر مایا: ''اذا

حضرت ابوذرً کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''إذا قام أحد کم یصلی، فإنه یستره إذا کان بین یدیه مثل آخرة الرحل، آخرة الرحل، فإذا لم یکن بین یدیه مثل آخرة الرحل، فإذا لم یکن بین یدیه مثل آخرة الرحل، فإنه یقطع صلاته الحمار، والمرأة، والکلب الأسود'' (جبتم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لئے کھڑ اہواوراس کے سامنے پالان کی بچھی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوتو وہ آڑے لئے کافی ہے اور اگراتی بڑی کوئی چیز اس کے سامنے نہ ہواور گدھا یا عورت یا سیاہ کتا اس کے سامنے سے جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، عبداللہ بن صامت نے کہا: اے ابوذر! بیسیاہ کتے کی کیا خصوصیت ہے اگر لال صامت نے کہا: اے ابوذر! بیسیاہ کتے کی کیا خصوصیت ہے اگر لال کتا ہو یا زرد ہو؟ تو انہوں نے فرمایا: جھتے! میں نے رسول اللہ علیہ فرمایا: سے ایسے ہی پوچھا، جیسے تم نے مجھ سے پوچھا تو آ پ علیہ فرمایا: سے ایسے ہی پوچھا، جیسے تم نے مجھ سے پوچھا تو آ پ علیہ فرمایا: (سیاہ کتا شیطان ہے)۔

"الکلب الأسود شیطان'' (سیاہ کتا شیطان ہے)۔

#### كتے كا گوشت كھانا:

۲۱ - جمہور فقہا کی رائے ہے کہ ہر کچلی والے درندہ جانور کا گوشت کھانا حرام ہے،خواہ وہ پالتو ہوجیسے کتااور پالتو بلی یا جنگلی ہوجیسے شیر اور بھیٹر با۔

ان حفرات كااستدلال حضرت ابو هريرةً كى اس روايت سے ہے كه رسول الله عليه في فرمايا: "كل ذي ناب من السباع فأكله حوام" (٢) ( هر كي والے درنده جانور كا كھانا حرام ہے )۔

<sup>(</sup>۱) حدیث الی ذرّ: "إذا قام أحد كم يصلي ....." كی روايت مسلم (۱/۳۲۵)

<sup>(</sup>۲) حدیث ابی ہریرہ فی ناب من السباع ...... کی روایت مسلم (۲) خی ہے۔

# کلب۲۲-۲۲

مالکیہ کے یہاں کتے کے گوشت کے کھانے کے سلسلے میں دو اقوال ہیں: حرام ہونا اور مکروہ ہونا، ابن عبدالبر نے حرام ہونے کو صحیح قرار دیا ہے، حطاب نے کہا: میں نے '' مذہب'' میں نہیں دیکھا کہ کسی نے کتوں کے کھانے کی اباحت کوفل کیا ہے ''۔ تفصیل کے لئے دیکھئے: ''اطعمہ '' فقرہ (۲۲۔

ین کے دیے. کتا کو ہبہ کرنا:

۲۲ - مالکیہ، حنابلہ اور اصح قول کے بالمقابل شافعیہ کا مذہب ہے (جیسا کہ نووی نے کہاہے) کہ کتا کو ہبہ کرنا سیجے ہے، اس لئے کہ ہبہ، تبرع ہے اور بیع سے ملکا ہے۔

شافعیہ کے یہاں اصح قول ہے (جبیبا کہ نووی نے کہا) کہ کتے کی بیچ کے بطلان پر قیاس کرتے ہوئے اس کو ہبہ کرنا باطل ہے ۔۔

### كتاكو وقف كرنا:

۲۲س حفیہ اور حنابلہ کی رائے ہے کہ کتا کو وقف کرنانا جائز ہے۔ مالکیہ کے یہاں جس کتا کو پالنے کی اجازت ہے اس کو وقف کرنا جائز ہے۔

شافعیہ کے یہاں اصح، سدھا یا ہوا کتا یا سدھائے جانے کے قابل کتے کو وقف کرناصیح نہیں، اس لئے کہ وہ غیرمملوک ہے، دوسرا قول: ایک رائے کے مطابق صیح ہے، رہا غیر سدھایا ہوا یا سدھائے جانے کے نا قابل کتا توان کے نزدیک اس کو وقف کرناقطعی طور پرضیح خانے کے نا قابل کتا توان کے نزدیک اس کو وقف کرناقطعی طور پرضیح نہیں ہے۔

- (۱) مواهب الجليل ۳۷ ۲۳ ،حاشية الدسوقي ۱۱۷ ۱۱۲
- (٢) جوامر الإكليل ٢١٢/٢، روضة الطالبين ٢٧٣/٥، كشاف القناع مهر٠٩٠٠
- (۳) الفتاوى الهنديه ۲۱/۲ ماشية الدسوقی ۲۸/۴ ، الخرشی مع حاشية العدوى ۷/۱۵ مغنی الحتاج ۲۸/۲۷، المغنی ۲/۴۱/۳

### كتاكور من ركهنا:

۲۴-مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ کتا کو رہن رکھنا صحیح خہیں، اس لئے کہ جس کی بیج ناجائز ہے، اس کو رہن رکھنا بھی ناجائز ہے اور جس کی بیچ جائز اس کور ہن رکھنا بھی جائز ہے۔

حنفیہ کا مذہب ہے کہ اس کور ہن رکھنا جائز ہے، اس اعتبار سے کہ (۱) وہ مال ہے ۔

د مکھئے:''رہن'' فقرہ ۱۹۔

#### كتاك كاشيخ كاضان:

۲۵ - کاٹنے والے کتے اور ہر خطرناک جانور کی جنایت کے ضمان ' میں فقہاء کے یہاں اختلاف وتفصیل ہے۔ تفصیل اصطلاح'' ضمان'' فقرہ روما میں ہے۔

# كتاكول كرنا:

۲۶ - مالکیہ نے کہا: ہر ضرر رسال کتے گوتل کرنا واجب ہے اور اس کے سوا گوتل کرنا مباح ہے، اس لئے کہ اس میں کوئی منفعت نہیں اور بلااختلاف مولیثی، شکار اور کھیتی کے کتوں گوتل کرنا نا جائز ہے۔

حطاب نے کہا: بہت سے علماء ما لکیہ کا مذہب ہے کہ کالا یا دوسر ہے رنگ والے کتے گول نہیں کیا جائے گا، مگر یہ کہ کا ٹے والا اور موذی ہو، ان حضرات نے کہا: کول کے قبل کرنے کا حکم اس فرمان نبوی سے منسوخ ہوگیا ہے: "لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا" (کسی جاندار کونشا نہ مت بناؤ) یہ حدیث عام ہے، اس سے کتے یاکسی اور جانور کو خاص نہیں کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۶؍ ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۲۸ ۱۳۵، فنی الحتاج ۱۲۲/۲ ا

<sup>(</sup>۲) حدیث: "لا تتخذوا شیئاً فیه الروح غرضاً" کی روایت مسلم (۲) فرصا این عباس سے کی ہے۔

اسی طرح ان حضرات کا استدلال اس سیح حدیث سے ہے جس میں وارد ہے کہ ایک کتابیاس کی وجہ سے ہانیتے ہوئے زبان باہر نکال رہا تھا۔ ایک آ دمی نے اس کو پانی بلادیا، اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر کے اس کی مغفرت کردی۔ راوی نے کہا: اور رسول اللہ علیہ فیلے نے فرمایا: ''فی کل کبد رطبۃ أجو'' (ہر تازے جگر والے میں ثواب ہے )،ان حضرات نے کہا: جب اس کے ساتھ حسن سلوک میں ثواب ہے تو اس کے ساتھ بدسلوکی میں گناہ ہوگا اور اس کے قل کرنے سے بڑی بدسلوکی اس کے ساتھ کیا ہوسکتی ہے۔

فرمان نبوی: "المحلب الأسود شیطان" (كالا كتا شیطان مرمان نبوی: "المحلب الأسود شیطان " كه انسانول اور هم ایران کوتل کرناوا جب نبیل (۲) جناتول میں شیطان بہت ہیں، کیکن ان کوتل کرناوا جب نبیل هم ایران کوتل کرناوا جب نبیل ایران کوتل کرناوا جب نبیل ا

شافعیہ کا مذہب ہے کہ جس میں کوئی ظاہری منفعت یا ضرر نہ ہو (جیسے نہ کاٹینے والا کتا) اس کوتل کرنا مکروہ تنزیبی ہے، بعض شافعیہ کے کلام کا تقاضا ہے کہ حرام ہے۔

جس کتے میں کوئی منفعت نہ ہو،اس سے مراد مباح منفعت ہے، لیکن جس میں کوئی مباح منفعت ہوتو اس کوفتل کرنا بلاشبہ نا جائز ہے، اس میں کالا اور دوسر بے رنگ کا کتا برابر ہے اور کتوں کے قل کرنے کا حکم منسوخ ہے ۔۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ سدھائے ہوئے کتے کوئل کرنا حرام ہے،
اس کوئل کرنے والا بدسلوک وظالم ہے، یہی تھم ہراس کتے کا ہے جس
کواپنے پاس رکھنا مباح ہو،اس لئے کہ وہ قابل انتفاع کل ہے، اس کو
پالنا جائز ہے، لہذا اس کوئلف کرنا حرام ہوگا جیسے بکری۔

(۳) روضة الطالبين سر۲ ۱۶۳

ابن قدامہ نے کہا: ہمارے علم میں اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور نہاس کے قاتل پر کوئی تاوان ہوگا ۔

رحیبانی نے کہا (۲)

و اللہ کے کے علاوہ کسی کے کو قل کرنا مباح نہیں ،اس لئے کہ عبداللہ بن مغفل کی حدیث میں اس سے ممانعت ہے، انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے کتوں کے قبل کرنے کا تعلم دیا، پھر آپ نے فرمایا: "مابالهم و بال الکھلاب؟" (لوگوں کو کتوں سے کیا واسط ہے؟)، کاٹے والے الکھلاب؟" کتے کو آل کرنا مباح ہے، الہذا جولوگوں کوافہ یت پہنچائے اور جان ومال میں ان کو نقصان پہنچائے اس کو آل کرنا مباح ہے، اس لئے کہ وہ بے فائدہ افہ یت دیتا ہے، جو بھیٹر نے کے مشابہ ہے اور جس میں ضرر ونقصان نہ ہو، اس کو آل کرنا مباح نہیں شرر

رصیانی نے کہا:اس کوئل کرناواجب ہے۔

27- اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ کاٹے والے کتے کو حرم میں قتل کرنا جائز ہے، اس لئے کہ حدیث میں ہے: "خمس من الدواب کلهن فاسق یقتلن فی الحرم: الغراب و الحدأة و العقرب و الفأرة و الکلب العقور" (۵) پائچ جانورشریر ہیں، ان کو حرم میں قبل کیا جائے گا: کوا، چیل، پچھو، چوہا، اور کاٹے والاکتا)۔ حنا بلہ نے صراحت کی ہے کہ حدیث شریف کی صراحت پر عمل کرتے ہوئے اس کول کرنا واجب ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "فی کل کبدا رطبهٔ أجو" کی روایت بخاری (فتح الباری ۸ مدیث: الم ۱۸ مدیث الوم کرهٔ الباری (فتح الباری) نے حضرت الوم پروٌ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ١٣٧٠ ٢٣٧ ـ

<sup>(</sup>۱) المغنی ۱۹۱٬۱۹۰\_

<sup>(</sup>۲) مطالب اولی انبی ۲ روم سه

<sup>(</sup>٣) حديث عبرالله بن مغفل : "أمو رسول الله عَلَيْكِ بقتل الكلاب....." كاروايت مسلم (٢٣٥/١) نے كى ہے۔

<sup>(</sup>۴) المغنى ٢٨١/٨ طُبع مكتبة الرياض الحديثه -

<sup>(</sup>۵) حدیث: "خمس من الدواب....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۸۵) و سر ۳/۳) اور مسلم (۸۵۷/۲) نے کی ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) کشاف القناع ۲روسم ـ

# كلب٢٨، كلب الماء، كليات

کتے سے ضرر کودور کرنا:

۲۸ - فقهاء كالذهب ہے كه نه كاشنے والے كتے سے ضرر كودوركرنا اوراس کی زندگی کو بچانا واجب ہے،اس کئے کہ حضرت ابوہریرہؓ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "بینا رجل یمشی، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملا خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقى، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله! إن لنا في البهائم أجراً قال: في كل كبد رطبة أجو" (ا) (ايك مرتبه ايك شخص جار بإنقا،اس كوبهت پياس لگي،ايك کنویں میں اترا، پانی پیا، پھر نکلاتوایک کتے کو دیکھا جواپنی زبان نکالے ہوئے ہانپ رہاتھااور پیاس کی وجہسے گیلی مٹی چاہ رہاتھا، اس شخص نے سوچا کہ پیاس کے مارے اس کتے کاویساہی حال ہوگا۔ جبيها حال ميرا تھا، وہ اينے موزے ميں يانی بھرا، پھراس كواينے منه میں پکڑا پھراویر چڑھااور کتے کو بلادیا ،اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول کرلی اور اس کی مغفرت فرمادی ،لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہمارے لئے جانوروں میں ثواب ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا: ہرتازہ جگروالے میں ثواب ہے )۔

جمہورفقہاء نے کہا: اس شخص پر تیٹم کرنا واجب ہے جس کے پاس پانی ہواور (اس کے استعال کرنے سے ) مرض لائق ہونے یابڑھنے یا شفاء میں تاخیر ہونے یا اس کے ساتھ موجود کسی قابل احترام یعنی جس کافتل کرنا حرام ہے کے پیاسا ہوجانے کا اندیشہ ہواوروہ آ دمی ہو یا جانور، قابل احترام جانور میں شکار اور حفاظت کا کتا بھی ہے، یعنی

اں کو پانی پلانا واجب ہے اگرچہ اس کی وجہ سے اس کو تیم کرنا (۱) پڑے ۔

نووی نے کہا: (۲) جس طرح معصوم آدمی کو بچانے کے لئے مال خرج کرناوا جب ہے، اس طرح قابل احترام جانور کو بچانے کے لئے مال مال خرج کرنا واجب ہے، اگر چہوہ دوسرے کامملوک ہو، البتہ حربی مرتداور کا شنے والے کتے کے لئے خرج کرنا واجب نہیں۔

اگر کسی کے پاس کتا (جو کاٹنے والا نہ ہو) بھو کا ہواور بکری ہوتو کتے کو کھلانے کے لئے بکری کوذئ کرنالازم ہوگا۔

كلب الماء

ديڪئے:'' اُطعمة''۔

كليات

د کیھئے:'' ضروریات''۔

<sup>(</sup>۱) مراقی الفلاح رص ۲۲ ،مواہب الجلیل ۳ر ۲۳۷ ،کشاف القناع ۱ر ۱۹۴ \_

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۳/ ۲۸۸\_

<sup>(</sup>۱) حدیث: "بینا رجل یمشی فاشتد علیه العطش....." کی تخریج فقره/۲۲ میں گذر یکی ہے۔

خالص صریح ہے، اس معنی میں قول صریح ہے یعنی جس میں اضاریا (۱) تاویل کی ضرورت نہ ہو ۔

اصطلاح میں: صری وہ لفظ ہے، جو کسی ایسے معنی کے لئے موضوع ہو، جس سے مطلق ہونے کی صورت میں اس سے کوئی دوسرا معنی نہ مجھا جائے ۔۔

دونوں میں نسبت تباین کی ہے۔

صرت کی مراداس کے بولتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے برخلاف کنامیہ میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔

#### **ب-مجاز:**

سا- مجاز: اس کا نام ہے جس سے غیر موضوع لہ، دونوں میں کسی مناسبت کے سبب مرادلیا جائے، جیسے بہادرکوشیر کہنا، اس کو مجاز اس کئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے محل اور موضوع لہ معنی سے آگے بڑھ کر دوسرے معنی میں جا پہنچا۔

تعلق بیہے کہ بھی کنا بیہ سے مراد مجاز بھی ہوتا ہے ۔۔۔

#### ج-تعریض:

م - تعریض: جس سے سننے والا بولنے والے کی مراد کو صراحت کے بغیر سمجھ لے (۲)

کنایہ اور تعریض میں تعلق ہے ہے: تعریض ، کلام میں ایسی دلالت کوشامل کرنا ہے جس میں ذکر نہ ہو، جیسے حاجت مند کا کہنا: میں آپ

# كناية

#### نعریف:

ا - كنابيكامعنى لغت ميں بيہ: كوئى السالفظ بولا جائے جس سے كى عنہ (جس سے كنابيمقصود ہو) پر استدلال كيا جائے جيسے رفث اور غائط، بير "كنيت بكذا عن كذا" سے ماخوذ اسم ہے جو باب ضرب سے ہے ۔

اصطلاح میں: ایبا کلام جس کی مراداستعال میں مخفی ہو، اگر چپہ اس کامعنی لغت میں ظاہر ہو،خواہ اس سے مراد حقیقت ہو، یا مجاز،لہذا اس کی مراد میں تر دد ہوگا،لہذانیت یااس کے قائم مقام دلالت حال کا ہونا ضروری ہے۔

صاحب'' فتح القدير' نے لکھا ہے: کنابیوہ ہے جس کی مراداس پر مختلف اختالات کے وارد ہونے کی وجہ سے مخفی ہو، صریح اس کے برخلاف ہے۔۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-صريح:

۲ - صرح لغت میں: "صوح الشئ" (ضمه کے ساتھ) سے ماخوذ ہے، دوسرے تعلقات سے خالص ہونا اسم فاعل صرح ہے اور ہر

\_ (۱) المصباح المنير \_

<sup>(</sup>٢) الاشباه للسيوطي رص ٢٩٣ \_

<sup>(</sup>m) التعريفات، المصباح المنير \_

<sup>(</sup>۴) التعريفات

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير \_

<sup>(</sup>۲) التعريفات كبر جاني، فتحالقد ير ۱۸۸٬۸۷ م

کے پاس آپ کوسلام کرنے آیا ہوں، اس لفظ سے اس کا مقصد سلام کرنا اور سیاق سے طلب حاجت ہے۔

کنا پیسے متعلق احکام: ۵- شرعاً معتر تعبیر بھی صرح قول سے ہوگی اور بھی کنا پیسے۔

۵- شرعالمعتبر تعبیر بھی صرح فول سے ہوئی اور بھی گنامیہ سے۔ کنا مید کو صرح سے متاز کرنے ، کنامیہ کے بعض احکام اور اس میں کیالازم ہوگا اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

# كنابيه وصريح مين امتياز كرنا:

۲- عقود وفسوخ اوران کے قائم مقام کے صری اور کنا بیا الفاظ میں امتیاز کرنے کے لئے شافعیہ کے بہاں ایک ضابطہ ہے، انہوں نے کہا: شریعت میں جوالفاظ وارد ہیں، وہ یا تو مکررہوں گے، یانہیں، اگر اس قدر مکررہوں کہ مشہورہوجائیں، (جیسے بچے اور طلاق) تو اگراس کا استعال ان تصرفات میں ہوتو بیصری ہوگا، اگر چہ عرف میں شائع نہ ہو، اس لئے کہ شرع کا عرف ہی قابل اتباع ہے، اسی بناء پر انہوں نے ہو، اس لئے کہ شرع کا عرف ہی قابل اتباع ہے، اسی بناء پر انہوں نے کہا: اقرار میں دراہم کو قطعی طور پر خالص نقر ق<sup>(۱)</sup> پر محمول کیا جائے گا، اگر چہ اس کے خلاف عرف غالب ہوا ور انہوں نے لفظ ' فراق' اور اگر چہ اس کے خلاف عرف غالب ہوا ور انہوں نے لفظ ' فراق' اور ''مراح'' کو صرت کے طلاق کے ساتھ لات کیا ہے۔

اگر مکرر نہ ہو، بلکہ شریعت کی زبان میں صرف ایک بار ذکر کیا گیا اور فقہاء کی زبان پر شائع نہیں ہوا جیسے اس فرمان باری میں لفظ 'مفادات' خلع کے معنی میں ہے: ''فَلاَجُناحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتُ بِهِ'' ( تو دونوں پر اس (مال) کے باب میں کوئی گناہ نہ ہوگا جوعورت معاوضہ میں دے دے )۔

اوررجعت کے معنی میں لفظ''امساک''اس فرمان باری میں آیا

- (۱) نقره: چاندی کا بگھلایا ہواٹکڑا (المصباح المنیر )۔
  - (۲) سورهٔ بقره ۱۲۹\_

ہے: "فَأَمُسِكُوُ هُنَّ بِمَعُرُوُ فِ" <sup>(1)</sup> (تو (اب یا تو) انہیں عزت کے ساتھ روکے رکھو)۔

تواس میں دو'' اقوال''ہیں: اصح، ہر صورت میں صریح کے ساتھ لاحق ہونا ہے۔

لیکن جولفظ کتاب وسنت میں نہ آیا ہواور عرف میں شائع ہو، جیسے کوئی اپنی ہیوی سے کہے: تم مجھ پر حرام ہو، پیلفظ عرف میں طلاق میں عام ہے، لیکن شرعاً طلاق میں وارد نہیں تو اس کے بارے میں دو ''اقوال'' ہیں، ان کے یہاں اصح قول: کنایہ کے ساتھ لاحق ہونا

اور جوشریعت کی زبان پرنہیں آیا ہے، البتہ حاملین شریعت کی زبانوں پرعام ہواور یہی عقد سے مقصود ہو، جیسے بیچ میں لفظ'' تملیک'' اور خلع میں لفظ'' فنخ''،اس کے کنامیہ ہونے میں دو'' اقوال' ہیں،ان کے نزدیک اصح قول اس کا صرح ہونا ہے ۔

جمہور فقہاء نے کہا: لفظ، صریح اسی صورت میں ہوگا جب کہ موضوع لہ کے علاوہ میں استعال نہ کیا جاتا ہو ۔
اس میں تفصیل ہے، جس کو'' اصولی ضمیم'' میں دیکھیں۔

# جن تصرفات میں کنایہ ہوتاہے:

2- شافعیه کا مذہب ہے کہ ہروہ تصرف جس کوایک شخص انفرادی طور پر انجام دے سکتا ہو، جیسے طلاق، عمّا قل اور ابراء، وہ نیت کے ساتھ، کنایہ کے ذریعہ بلا اختلاف منعقد ہوجائے گا، جیسا کہ صریح کے ذریعہ منعقد ہوتا ہے اور جس کوایک شخص انفرادی طور پر انجام نہ دے ذریعہ منعقد ہوتا ہے اور جس کوایک شخص انفرادی طور پر انجام نہ دے

<sup>(</sup>۱) سورهٔ بقره را ۲۳\_

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد ٢ / ٢ • ٣ ، الإشاه والنظائرللسيوطي رص ٢٩٣ \_

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ٢/٠٨، كشاف القناع ٢٨٥٨، ٢٨٦، بدائع الصنائع

سکے، بلکہ ایجاب وقبول کی ضرورت ہوتواس کی دوقتمیں ہیں: اول: جس میں گواہ بنانا شرط ہے جیسے نکاح، پیزیت کے ساتھ

ہوں، میں دہوں، اور کہ یک کو کا اس کے کہ گواہ کو نیت کاعلم نہیں۔ کنابیہ کے ذریعیہ منعقد نہیں ہوگا،اس کئے کہ گواہ کو نیت کاعلم نہیں۔

دوم: جس میں گواہ بنا ناشر طنہیں اور اس کی دونشمیں ہیں:

اول: جس کامقصود بدل پرمعلق کرنے کے قابل ہو، جیسے مکا تب بنانا اور خلع کرنا، یہ نیت کے ساتھ کنا یہ کے ذریعیہ منعقد ہوجائے گا، اس لئے کہ مکاتب بنانے کامقصود آزاد کرنا اور خلع کامقصود طلاق

اں سے لدم کا نب بنانے کا مستود اراد سرنا اور ک کا مستود طلال دینا ہے اور بیدونوں نیت کے ساتھ کنا ہد کے ذریعیہ حجم ہوتے ہیں۔

دوم: جواس کے قابل نہ ہو، جیسے بیع، اجارہ اور مساقات وغیرہ، نیت کے ساتھ کنایہ کے ذریعہ ان عقود کے منعقد ہونے میں دو ''اقوال'' ہیں: اصح قول منعقد ہونا ہے''۔

ابن رجب نے کنایات کے ذریعہ عقود کے انعقاد میں حنابلہ کا اختلاف نقل کیاہے۔

قاضی نے کہا: طلاق اور عتاق کے علاوہ میں کنایہ نہیں،
ابوالخطاب نے ''الانتصار' وغیرہ میں اسی کے مثل ذکر کیا ہے اور مزید
یرکھا ہے: نکاح اور غلامی کے علاوہ عقود، کنایات کے ذریعہ حلال نہیں
ہوتے، اسی میں ایک دوسری جگہ لکھا ہے: نکاح کے علاوہ تمام عقود
میں کنایات آتے ہیں، اس لئے کہ اس پر گواہی کی شرط ہے اور گواہی
نیت پرنہیں ہوگی، صاحب'' المغنی'' نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا
ہے اور بہت سے اصحاب کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے ۔
تفصیل اصطلاح'' عقد'' فقرہ ۱۸ اور '' اصولی ضمیمہ'' میں ہے۔
تفصیل اصطلاح '' عقد'' فقرہ ۱۸ اور '' اصولی ضمیمہ'' میں ہے۔

#### الفاظ كنابه:

متعلقہ تصرفات کے لحاظ سے الفاظ کنایہ، الگ الگ ہوتے ہیں

- - (۲) القواعدلا بن رجب رص ۵۰ \_

#### جوحسب ذيل بين:

#### الف-كنايات طلاق:

۸ - کنایات طلاق بہت ہیں، بلکہ بے ثار ہیں، فقہاء نے ان کی چند
مثالیں کھی ہیں، جن میں سے اکثر پر اتفاق ہے، مثلاً: تم بائن ہو، تم
مجھ پر حرام ہو، خلیة، بریة، بریة، بتہ ، تمہار بے معاملہ تمہار بہاتھ
میں، اختاری (اختیار کرلو)، اعتدی (عدت گزارلو)، استبرئی
د حمک (اپنے رحم کا استبراء کرلو) خلیت سبیلک (میں نے
تمہارا راستہ چھوڑ دیا) حبلک علی غادبک (تمہاری ری
تمہاری گردن پر)خالعتک (میں نے تم سے خلع کرلیا) اور عوض کا
ذکرنہ کرے، لا سبیل لی علیک (میرے لئے تم پرکوئی راہ
نہیں)، انت حرة (تم آزاد ہو) کھڑی ہوجاؤ، نکل جاؤ، اغربی
(دور ہوجاؤ)، اعزبی (بے نکاح کی ہوجاؤ) چلی جاؤ، منتقل ہوجاؤ،
تقنعی (دوییٹ اورٹ ھلو) پردہ کرلو، اورشادی کرلوغیرہ

دو الفاظ: ''سرحتک''،'' فارقتک'' میں اختلاف ہے: جمہور نے کہا: یہ دونوں کنایات طلاق ہیں، اس لئے کہ یہ دونوں اس میں لفظ طلاق کی طرح مشہور نہیں، طلاق میں اور طلاق کے علاوہ میں استعال ہوتے ہیں، یہی شافعیہ کے یہاں مشہور کے بالمقابل (۲)

شافعیه کامشہور قول اور حنابلہ میں خرقی کا قول ہے کہ یہ دونوں طلاق میں مشہور ہیں، اور طلاق میں مشہور ہیں، اور قرآن میں دونوں آئے ہیں، فرمان باری ہے: "وَ اُسَرِّحُکُنَّ قَرْآن میں دونوں آئے ہیں، فرمان باری ہے: "وَ اُسَرِّحُکُنَّ

<sup>(</sup>۲) نهایة المحتاج ۲۲۲۱، بدائع الصنائع ۱۰۲۳، بدایة المجتهد ۲ر۸۰،۱۸، کشاف القناع ۲۸۵۵، الا نصاف ۸۲۲۷۸

سَرَاحًا جَمِيلًا" (و ب دلا کرنو بی کے ساتھ رخصت کردوں)۔

نیز فرمان باری ہے: "وَ إِنْ یَتَفَرَّقَا یُغُنِ اللّٰهُ کلُاً مِّنُ

سَعَتِه " (اور اگر دونوں جدا ہی ہوجا کیں تو اللہ ہرایک کو اپنے

سُعَتِه " ) وسعت ہے بے نیاز کرد ہے گا)۔ان دونوں سے مراد

طلاق ہے، اسی کے ساتھ لفظ" فراق" مکرر آیا ہے اور ان دونوں

میں جو مکر نہیں آیا اس کو مکرر آنے والے کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے

اور ان دونوں سے جوشتق الفاظ قرآن میں نہیں آئے، ان کو وارد

افاظ کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے، اس لئے کہ وہ اس کے ہم معنی

افاظ کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے، اس لئے کہ وہ اس کے ہم معنی

9-ان الفاظ کنایہ وغیرہ میں طلاق اور غیر طلاق کا احمال ہے، جس

کے سبب سننے والے کے نزدیک ان کی مرادخفی ہوگی اور مراد کی تعین

کے لئے نیت کی ضرورت ہوگی، مثلاً: اس کے قول أنت بائن میں: شوہر شریا خیریا نکاح سے علاحدگی کا احمال ہے، لفظ ' خلیہ ' میں: شوہر اور نکاح سے خالی ہونے کا احمال ہے، نیز امراض اور عیب سے خالی ہونے کا احمال ہے، ' فار قتک' میں: نکاح سے مفارقت کا احمال ہے، ' افدت کا احمال ہے، اور شریا خیر سے براءت کا احمال ہے ' اور شریا خیر سے براءت کا احمال ہے ' اور شریا خیر سے براءت کا احمال ہے ' اور شریا خیر سے براءت کا احمال ہے ' افدت کا احمال ہے ' اور شریا خیر سے براءت کا احمال ہے ' اور شریا کے نا حمال ہیں نکاح سے کا شخ کا احمال ہیں اور شری کیا نا حمال رکھتا ہے اور دوسری چیز کا بھی ، اسی طرح دوسر سے الفاظ ہیں ۔ الفاظ ہ

جمہورفقہاء کے یہاں بلااختلاف کنایہ کے ذریعہ نیت کے ساتھ طلاق واقع ہوجاتی ہے، کنایہ کے بعض مسائل میں جمہور میں اختلاف ہے۔

♦1 - حنفیہ کا مذہب ہے کہ کنامیہ ہرائیالفظ ہے جوطلاق اوراس کے علاوہ میں استعال ہو، جیسے: "أنت بائن، انت علی حرام، خلیة، بریة" وغیرہ،ان میں طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احمال ہے اور جب ان الفاظ میں طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احمال ہے تو سامع کے نز دیک ان کی مراد مخفی ہوجائے گی اور مراد کی تعیین کے لئے نیت کی ضرورت ہوگی۔

ان میں سے کسی لفظ کے ذریعہ نیت کے بغیر طلاق واقع نہ ہوگ، اگر طلاق کی نیت کرے تو ''فیما بینه و بین الله''، طلاق واقع ہوگ اور اگر نیت نہ کرے تو ''فیما بینه و بین الله'' طلاق واقع نہ ہوگ۔

اگران میں سے کسی لفط کا ذکر کرے، پھر کہے: اس سے میری مراد طلاق نہیں، تو فیما بینه و بین الله دیاناً اس کی تصدیق کی جائے گی؟ اس میں تفصیل جائے گی؟ اس میں تفصیل بہ

اگرحالت رضامندی کی ہواور شوہر طلاق سے آغاز کرتے و قضاء اس کی تصدیق کی جائے گی۔

اگر حالت، طلاق کے مذاکرہ یااس کے مطالبہ یا غصہ و جھگڑ ہے گی حالت ہوتو کنایات کی تین قشمیں ہیں:

اول: جوان پانچ الفاظ میں سے کسی ایک کے ذریعہ ہوجو یہ ہیں: ''أمرک بیدک، اختاری، اعتدی، استبرئ رحمک''
اور ''أنت و احدة''ان میں شوہر کی بات دیا نتا نہیں مانی جائے گ، اور شوہر کی الت میں طلاق پڑ جائے گ اور شوہر کی

<sup>(</sup>۱) سورهٔ احزاب ۲۸\_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ نساءر ۱۳۰۰

<sup>(</sup>۳) سابقه مراجع <sub>-</sub>

<sup>(</sup>۴) سابقه مراجع به

طرف سے نیت کے انکار کا اعتبار قضاءً نہیں ہوگا۔

دوم: جوان پانچ الفاظ میں سے کسی کے ذریعہ ہواور وہ یہ ہیں: خلیت، بریئة، بتة، بائن اور حرام، ان الفاظ میں جھگڑے اور غصہ کی حالت میں دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی اور طلاق کے ذکر کی حالت میں دیانتاً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور قضاء طلاق اس پرلازم ہوگی۔

سوم: بقیہ الفاظ کنایة: ان تمام میں ہرحال میں دیانٹا تصدیق کی جائے گی (۱) جائے گی ۔

اا - مالکیہ نے طلاق میں کنامہ کی دوقشمیں کی ہیں: کنامہ ظاہرہ اور کنامیز خفیہ۔

ما لكيه كنزد يك كنابي ظاهره كالفاظ: بتة، حبلك على غاربك اورواحدة بائنة مين \_

ان الفاظ یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعہ تین طلاق مطلقاً لازم ہوگی، خواہ عورت کے ساتھ وطی کی ہویا نہ کی ہو، اس لئے کہ لفظ'' بت' کے معنی: کا ٹنا ہے اور عصمت کو کا ٹنا طلاق کو شامل ہے، اگر چہ وطی نہ کی ہواور لفظ'' حبل' سے مراد عصمت ہے اور جب وہ عصمت کو اپنی بیوی کے کندھے پر بھینک دے گا تو اس کے لئے عورت میں مطلقاً کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔

وطی کے بعد بلاعوض بینونت تین ہی طلاق ہوتی ہے،لہذا'' بائنہ' کے لفظ کا اعتبار کیا جائے گا اور'' واحدہ'' کے لفظ کو لغو قرار دے دیاجائے گا۔

اور کنایہ ظاہرہ میں سے خلیت سبیلک ہے، لہذا "خلیت سبیلک" کہنے میں اس پر تین طلاق مطلقاً لازم ہوگی، خواہ عورت کے ساتھ وطی کیا ہویانہ کیا ہو، بشرطیکہ تین سے کم کی نیت نہ کرے اورا گر

تین سے کم کی نیت کرتے واس کی نیت کے موافق طلاق لازم ہوگی۔ سیست کے مصرف میں مصرف کا مصرف

ان کے یہاں کچھ اور الفاظ ہیں جو "المواحدة البائنة" کے مشابه بين اوروه يه بين: "انت على كالميتة و الدم و لحم الخنزير" (تم مجھ يرمردار،خون اورسور كے گوشت كى طرح مو) وهبتک الهلک ( میں نے تمہیں، تمہارے گھر والوں کو بہہ كرويا) ددتك (مين نے تم كوروكرويا) لاعصمة لى عليك (میرے لئے تم یرکوئی عصمت نہیں)، 'أنت حوام یا خلیة لأهلك، يابرية، ياخالصة، يابائنه، يا انا بائن منك (مينتم سے علا حدہ ہوں) یا خلی، یا بری، یا خالص ان میں مدخول بہا اورغیر مدخول بہامیں تین طلاق لازم ہوگی ، بشرطیکہ اس ہے کم کی نیت نہ کرے اور اگر کم کی نیت کرے تو اس کی نیت کے موافق لازم ہوگی اورا گروہ اس عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اس سے قتم لی جائے گی کہاس سے تین سے کم طلاق ہی کی نیت کی تھی اورا گر زکاح کاارادہ نه ہوتو قتم نہیں لی جائے گی ، البتہ درج ذیل الفاظ: "و جھی من وجھک حوام "(میراچیرہ تمہارے چیرہ سے حرام ہے، یا "وجهی علی وجهک حرام" (میراچپراتمهارے چره پرحرام ہے)(''من''اور'علی' میں کوئی فرق نہ ہوگا)اور "لا نکاح بینی و بینک" (میرے اور تیرے درمیان نکاح نہیں ہے) یالا ملک لی علیک'، (میرے لئے تم یرکوئی ملکیت نہیں ہے) یا'لا سبیل لی علیک" (میرے لئےتم پرکوئی راہ نہیں ہے) توصرف مدخول بہامیں تین طلاق لازم ہوگی۔

مالکیہ نے اخیر کے نتیوں صیغوں میں یہ قیدلگائی ہے کہ ان سے اس کا مقصد عتاب کرنا ہوتو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا کیونکہ عتاب کرنا ایسا قرینہ ہے،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق دینے کاارادہ نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۰۹،۱۰۵

اور لفظ "فارقتک" ہے صرف ایک طلاق مطلقاً لازم ہوگی، وطی کی ہویانہ کی ہو، مگرید کہ اکثر کی نیت ہواور بید مذخول بہا میں طلاق رجعی ہوگی۔

ما لکیہ کے نزدیک کنامیہ خفیہ کے الفاظ یہ ہیں: اد حلی (داخل ہوجاؤ) اذھبی (جاؤ) اور انطلقی (چلی جاؤ) اگرایک طلاق بائن کی نیت کرتے و مدخول بہا میں تین طلاق لازم ہوگی اور غیر مدخول بہا میں صرف ایک طلاق ہوگی، بشرطیکہ زیادہ کی نیت نہ کرے ۱۲ – شافعیہ کا مذہب ہے کہ کنامیہ کے ذرایعہ نیت کے ساتھ طلاق واقع ہوگی بلانیت طلاق واقع نہ ہوگی۔

کنایہ کے الفاظ بہت، بلکہ بے شار ہیں، مثلا: خلیة، بریئة، بتة، بتلة، بائن، اعتدی، استبرئی رحمک، الحقی بأهلک، حبلک علی غاربک، اعزبی، اغربی، دعینی (جُمِے چھوڑ دو) اور و دعینی (جُمے رخصت کردو)۔

ان حضرات نے کہا: کنامہ وہ ہے جس میں طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال ہو، کیکن طلاق واقع کرنے کی نیت سے اور اس کے حروف کے قصد کے ساتھ ہوں۔

البتہ وہ الفاظ جن میں طلاق کا اختال، کسی بے جا لفظ کے مقدر مانے بغیر نہ ہوتو ان کا کوئی اثر نہ ہوگا اور ان سے طلاق واقع نہ ہوگی اگر چپنیت کر لے، اس کی مثال: "بارک الله فیک" (اللّٰہ تم میں برکت دے) اور "احسن الله جزائک "(اللّٰہ تمہیں بہتر بدله دے) کہنا ہے۔

شافعیہ نے مزید کہا: کنامی کی نیت کی شرط: ہرلفظ کے ساتھ نیت کا شامل ہونا ہونا ہونا ہونا ہوگا۔ کافی ہوگا۔

طلاق (ان کے نزدیک) کنایہ کے ذریعہ تعداد میں نیت کے مطابق واقع ہوگی۔مثلاً: ''أنت بائن''اگراس سے متعدد طلاق کی نیت کرے تواس کی نیت کے موافق واقع ہوگی، اس لئے کہ لفظ میں اس کا حتمال ہے اوراگرایک طلاق کی نیت کرے یا کوئی نیت نہ کرے توایک طلاق واقع ہوگی، اس لئے کہ یہی یقینی ہے۔۔

سا - حنابلہ کے یہاں کنایات طلاق کی دوانواع ہیں: ظاہرہ وخفیہ۔
ظاہرہ: وہ الفاظ جو بینونت کے لئے وضع کئے گئے ہوں، اس لئے
کہ ان میں طلاق کا معنی زیادہ ظاہر ہے، یہ سولہ الفاظ کنایہ ہیں:
"انت خلیہ "، "برئیہ"، "بائن"، "بتہ"، "بتلہ"، "انت
حرہ"، "انت الحرج"، "حبلک علی غاربک"،
"تزوجی من شئت"، "حللت للأزواج"، "لاسبیل لی
علیک"، "لاسلطان لی علیک"، "اعتقتک"، "غطی
شعرک"، "تقنعی،،اور "أمرک بیدک"،

خفیہ: وہ الفاظ جوا یک طلاق کے لئے موضوع ہوں، بشرطیکہ زیادہ کی نیت نہ کرے، جیسے ''اخو جی''، ''اِ ذہبی''، ''تجرعی'' (گھونٹ ہیو)'' اُلحقی باُھلک''اور' لا حاجۃ لی فیک'' کنایہ (اگرچہ ظاہرہ ہو) اس کے ذریعہ نیت کے بغیر طلاق واقع نہ ہوگی۔ یہاس لئے کہ کنایہ کا درجہ چونکہ صریح سے کم ہے اس لئے اس کا کمل طلاق کی نیت سے موقوف ہوتا ہے تا کہ کنایہ کو تقویت پنچی، اس کا کمل طلاق کی نیت سے موقوف ہوتا ہے تا کہ کنایہ کو تقویت پنچی، نیز اس لئے کہ بیالیا لفظ ہے، جس میں طلاق کے معنی کے علاوہ کا احتمال ہے، لہذا نیت کے بغیر طلاق کے لے متعین نہیں ہوگا اور شرط ہے کہ نیت لفظ کنا ہے کہ اتھ ملی ہوئی ہو، لہذا اگر طلاق کی نیت کئے بغیر کنایہ کا لفظ ہولے پھر اس کے بعد اس سے طلاق کی نیت کر نے تو طلاق واقع نہ ہوگی، یا کنایہ کے ساتھ ایس چیز ہوجو طلاق کی نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی، یا کنایہ کے ساتھ ایس چیز ہوجو طلاق کی نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی، یا کنایہ کے ساتھ ایس چیز ہوجو طلاق کی نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی، یا کنایہ کے ساتھ ایس چیز ہوجو طلاق کی نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی، یا کنایہ کے ساتھ ایس چیز ہوجو طلاق کی نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی، یا کنایہ کے ساتھ ایس چیز ہوجو طلاق کی نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی، یا کنایہ کے ساتھ ایس چیز ہوجو طلاق کی نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی، یا کنایہ کے ساتھ ایس چیز ہوجو طلاق کی نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی، یا کنایہ کے ساتھ ایس چیز ہوجو طلاق کی نیت کے ساتھ ایس کی خوال

<sup>(</sup>۱) مغنی المحتاج ۱۲۸۱ اوراس کے بعد کے صفحات۔

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير ٢ر٥٩٦٨ ـ ٥٩٧ـ

قائم مقام ہوجیسے جھڑے وغصہ اور عورت کے طلاق مانگنے کے جواب
کی حالت کہ الیم صورت میں لفظ کنا یہ کا استعال کرنے والے ک
طرف سے طلاق واقع ہوجائے گی ، اگر چہاں نے طلاق کی نیت نہ
کی ہو، یا اس لئے کہ دلالت حال، نیت کی طرح ہے، لہذا اگر ان
حالتوں (غصہ، جھڑے، اور عورت کے طلاق مانگنے) میں دعوی
کرے کہ اس نے طلاق کا ارادہ نہیں کیا، یا دعوی کرے کہ اس نے
طلاق کے علاوہ معنی مرادلیا ہے تودیا نتا اس کی بات مانی جائے گی ، اس
لئے کہ بچائی کا احتمال ہے، لیکن تھم (قضاء) میں اس کا دعوی قبول نہیں
کیا جائے گا، اس لئے کہ بید لالت حال کے خلاف ہے۔

نیت کے ساتھ کنایہ ظاہرہ کے ذریعہ نین طلاق واقع ہوگ، اگر چہایک کی نیت کرے، یہ حضرت علی، ابن عمر، زید بن ثابت، ابن عباس اور ابوہریر ہؓ سے مختلف واقعات میں منقول ہے۔

#### ب-ايلاء ميں الفاظ كنابية:

(۱) کشاف القناع ۵ ر ۲۵۱،۲۵۰ ـ

۱۹ – ایلاء میں کنایہ: ہروہ لفظ ہے جس میں جماع اور دوسرے معنی کا احتمال ہواور عرف میں اس کا استعمال اکثر جماع کے معنی میں نہ ہو، مثلاً کہے: "واللہ لا یہ جتمع رأسک و رأسی بشیء " (بخدا! میں آئہ اور تمہارا سرکسی چیز میں جمع نہیں ہوگا "لا قربت فراشک" میرااور تمہارا سرکسی چیز میں جمع نہیں ہوگا "لا قربت فراشک" (میں تمہارے بستر کے قریب نہ جاؤںگا) "لا سوئنک" (میں تمہیں غصہ دلاؤں گا) "لتطولن غیبتی عنک" (تمہارے پاس سے میری دلاؤں گا)"لتطولن غیبتی عنک" (تمہارے پاس سے میری غیر حاضری لمبی ہوگی)"لا أویت معک" (میری کھال، تمہاری کھال سے تمیں گلگی)"لا أویت معک" (میری کھال، ساتھ نہ لیٹوں گا) اور "لا أنام معک" (میں تمہارے ساتھ نہیں ساتھ نہ لیٹوں گا) اور "لا أنام معک" (میں تمہارے ساتھ نہیں

. . (۳) کش

سوؤںگا)،اس لئے کہ بیالفاظ، جماع اور دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں،لہذاایلاء ہونے کے لئے نیت ضروری ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے:''إیلاء''فقرہ ۵۔

#### ج- كنايات ظهار:

10- کنایات ظہار بہت ہیں، مثلاً:أنت أمی (تم میری ماں ہو)، أنت على كعین أمی أو رأسها أو روحها (تم مجھ پرمیری ماں كى آ نكھ یااس كے سریااس كى روح كى طرح ہو) اس طرح ہرالیا لفظ، جس میں حرام كرنے اوراكرام كرنے دونوں كا احتمال ہوتو وہ ظہار میں كنا ہے ہے۔

د يکھئے:'' ظهار'' فقره رسا۔

#### د- كنايات قذف:

14 - كنايات قذف: جيسى، اے فاجر!، اے فاس ! اے ضبيث! ياتم خلوت پند عورت ہو اور لاتر دين يد لامس (تم كسى جيون والے كے ہاتھ كونہيں روكتى) "ولا أجدك عذرا" (ميں نے تم كو كنوارى نہيں يايا) " فيره -

تفصیل اصطلاح'' قذف'' فقرہ / 2، اور اس کے بعد کے فقرات میں ہے۔

# ھ- کنایات وقف:

کنایات وقف جیے: تصدقت، حرمت، ابدّت اگر

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳۸ ۱۶۲، المغنی ۷ ر ۳۱۱ ۱۱ شاه دانظائرللسيوطي رص ۴۰ سر

<sup>(</sup>۲) نهاية المحتاج ۷ ر ۱۸۳ ،الا شاه والنظائرللسيوطي رص ۰۵ س

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢ / ١١١، الإشاه للسيوطي رص ٥٠ س.

<sup>(</sup>۴) المغنی۵ر۲۰۲\_

# کنایة ۱۸، کنزا-۲

وتف كا قصد كرے تو وقف ہوگا، ورنہ بين ہوگا، اس لئے كه به لفظ، وقف اورغیروقف دونوں کے لئے آتا ہے۔ تفصيل كے لئے ديكھئے: " وقف" ـ

# و- كنايات خلع:

١٨- كنايات خلع جيب "بارأتك" ( مين نيتم سے جدائيگي اختیارکی)"ابر أتک" (میں نے تم کوجدا کردیا)"ابنتک" (میں نے تم کوعلا حدہ کر دیا) کناپیے کے ذریعیہ طلع کالفظ بولنے والے کی طرف سے نیت کے بغیر نہیں ہوگا 👢 تفصيل اصطلاح''خلع'' فقرهر • سوميں ہے۔

ا - كنز كااطلاق لغت ميں چندمعانی پر ہوتا ہے۔

اول: جمع كرنا'' ذخيره اندوزي كرنا''اسمعني ميسءر بوں كابيټول ے "ناقة كناز اللحم" (ير گوشت افلى) "كنزت التمر في و عائه اکنزه" (کھجور کو اس کے برتن میں ذحیرہ کرنا) زمن الكناذ : كهجوركوذ خيره كرنے اورجع كرنے كازمانه۔

دوم: زمین کے نیچے مدفون مال،مصدر کے ذریعہ نام رکھا گیاہے، اس کی جمع '' کنوز'' آتی ہے، جیسے فلس کی جمع فلوس۔ سوم: ہروہ جمع شدہ کثیرشیءجس میں تنافس ہو<sup>(۱)</sup>۔ اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے ۔

#### متعلقه الفاظ:

تعریف:

#### الف-ركاز:

۲ – رکازلغت میں بمعنی مرکوز ہے، اوروہ ''رکز'' سے ماخوذ ہے، اس کامعنی ثابت کرناہے اس سے مرادزیرزمین مدفون شی جبکہ وہ مخفی ہو، رکز (راء کے کسرہ کے ساتھ ): پیت آ واز ہے۔ اصطلاح میں جمہور کے نز دیک:جس کو اہل جاہلیت نے فن کیا ہو،اسی طرح اس کا اطلاق مختلف انواع کے مال پر ہوتا ہے۔

(۱) المصباح المنير ،لسان العرب ماده: "كنز" ـ

(٢) التعريفات للجرجاني،المفردات للراغب الأصفهاني \_

(۱) نهایةالحقاج۵ر۳۹۰\_

شافعیہ نے اس کوسونے و چاندی کے ساتھ خاص کیا ہے۔ حنفیہ نے اس کی تعریف ہیر کی ہے کہ وہ ایسا مال ہے جوزیر زمین گاڑا گیا ہو، خواہ اس کو گاڑنے والا خالق ہو یا مخلوق، کنز اور رکاز میں نسبت ہیہے کہ کنز رکاز سے عام ہے۔ د کیھئے:'' رکاز'' فقرہ ا، س۔

#### ب-معدن:

سا- معدن لغت میں ہر چیز کی جگہ جہاں اس کی اصل و مرکز ہو، جواہرات یعنی سونے وغیرہ نکالنے کی جگہ ۔

اصطلاح میں بقول کمال دراصل معدن وہ جگہ ہے جس میں استقر اروکھہراؤ کی قید ہو، پھراس کا استعمال خودان برقر اراجزاء میں ہوا جن کو اللہ تعمالی نے زمین کی پیدائش کے دن زمین میں رکھ دیا، یہاں تک کہاس لفظ سے اس معنی کی طرف منتقل ہونا ابتداء بلا قرینہ ہوگیا ۔

# كنز كى انواع:

مختلف اعتبارات سے جو حکم میں اثر انداز ہوتے ہیں فقہاء نے کنزکی چند تقسیمات کی ہیں۔ ذیل میں ان تقسیمات سے متعلقہ امور کی فضیل ہے۔

> اول: کنز کی تقسیم،اس کی تاریخی نسبت کے مد نظر: الف-اسلامی کنوز:

سم - اسلامی کنوزوہ ہیں جن کے بارے میں غالب گمان ہوکہ وہ کسی مسلمان کی طرف منسوب ہیں، یہ اس صورت میں جبکہ ان میں کوئی (۱) المجم الوسط -

(٢) فتح القدير ١٧٨٨ اـ

اسلامی نقش ہو، مثلاً: کلمہ تو حیدیا نبی علیہ پر درود، یا کسی مسلمان بادشاہ کا نام، یا کوئی اور نشانی، جس سے کنز کے کسی مسلمان کی طرف منسوب ہونے کاعلم ہوں۔

اس نوع کے حکم کے بارے میں دونقطہائے نظر ہیں: اول: اس پر لقطه کا حکم جاری نہیں ہوگا، اس کے پانے والے یر، اس کی ہمیشہ حفاظت کرنالازم ہوگا۔نووی نے کہا:اس بناء پریانے والا اس کو ہمیشہ اینے پاس رو کے رکھے گا، اور سلطان اس کی حفاظت، دوسر ےضائع شدہ اموال کی طرح بیت المال میں کرسکتا ہے، اوراگر امام اس کو ہمیشه محفوظ رکھنا مناسب سمجھے تو اپیا کرسکتا ہے اورا گراس کو کسی مصلحت میں قرض کے طور پر لینا جا ہے تو لے سکتا ہے ،اس اعتبار سے یانے والا اس کاکسی بھی حال میں ما لکنہیں ہوگا۔ابوعلی نے کہا: اس کے اور لقطہ کے درمیان فرق ہدہے کہ لقط، مالک کے ہاتھ سے قابل ضیاع جگہ میں گرجاتا ہے،اس کئے شارع نے اس کے یانے والے کواس کا اعلان کرنے کے بعد اجازت دی کہ اس کواپنی ملکیت میں داخل کرلے، بہلوگوں کو لقطہ اٹھانے اور اس کی حفاظت کرنے میں ترغیب دینے کے لئے ہے۔ رہا کنز مذکورتو دفن ہونے کی وجہسے وہ محفوظ ہے، ضائع نہیں،لہذا بیان اونٹوں کے مشابہ ہوگا جو درندوں ہے اپنی حفاظت کر لیتے ہیں ، اگر کوئی ان کوصحراء میں یائے ، تو مالک بننے کے لئے ان کولینا ناجائز ہے '۔

دوسرا نقطہ نظر: اس طرح کے ملنے والے کنوز کو لقطہ کے ساتھ لاحق کیا جائے گا یعنی اگر مالک معلوم ہوجائے تو اس کو لوٹا یا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا اوران میں وہ تصرف کیا جائے گا جو لقطہ میں واجب ہوتا ہے، کنز کو اکثر فقہاء کے نزدیک لقطہ کے ساتھ لاحق کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے سابقہ رائے کونظر انداز کردیا، اورا کثر فقہی (۱) الجموع ۲۹ کے ۔

- (۱) الجموع ۶۷ م9\_ . . . ل
- (۲) المجموع ۲ر۹۸\_

کتابوں میں اس کی طرف اشارہ نہیں کیا۔'' المغنیٰ' میں ہے: یہ کنز لقط کے درجہ میں ہے،لہذااس پر (یعنی اس کے پانے والے پر) پائے ہوئے لقطہ کا اعلان کرناوا جب ہوگا ۔

البتهاس کے بارے میں اعلان کے واجب ہونے اوراس کے نہ چھیانے یا مخفی رکھنے کے بارے میں فقہاء کے یہاں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اگر اس اعلان کرنے سے اس کوضرر ہوتو شبراملسی کی صراحت کےمطابق ،اس کومعذور شمجھا جائے گا،جس کی تشریح انہوں نے اپنے اس قول میں کی ہے: ہمارے زمانہ میں پیمستقل عادت بن گئی ہے کہاں طرح کی کوئی چیز اگر کسی کی طرف منسوب ہوجائے تو اس يرظالم لوگ مسلط ہوكراذيت يہونجاتے ہيں، اوراس يرالزام لگاتے ہیں کہ بیر ملے ہوئے خزانہ کا بعض حصہ ہی ہے، تو کیا بداعلان نہ کرنے میں عذر ہوگا اور بیرکنز اس کے قبضہ میں ودیعت کی طرح رہے گا اور ہمیشہ اس کی حفاظت ورعایت رکھنا واجب ہوگا ، یااس کے لئے جائز ہے کہ اس کو بیت المال کے مصرف میں صرف کر دے ، مثلاً :کسی کواپیا مال ملے،جس کے مالک سے وہ مایوس ہو جائے اور بت المال کےامین کو دینے میں اندیشہ ہو کہ وہ اس کواس کے فیج مصرف میں صرف نہیں کرے گا؟ بیکل نظر ہے، عذر مذکور کی وجہ سے دوسری شق بعید نہیں ، اورا گروہ کنز اس شخص کودیناممکن ہو،جس سے وہ ما لک ہوا ہے تو اس کو دوسرے پر مقدم رکھنا اس کے لئے مناسب ہوگا، اگروہ میں میں دور (۲) بیت المال کاحق ہو 🐪 ۔

حنفیہ کے یہاں اعلان کی مدت دس درہم سے زیادہ قیمت والی چیز میں ایک سال ہے اور اس سے کم قیمت والی چیز کا ان کے نزد یک چند دن اعلان کرے گا

فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں کہ کنز کا مالک اگرمل جائے تواسے اس کے مالک کے حوالہ کرنا واجب ہے، لیکن اگر مالک نہ ملے تواس کے حکم کے بارے میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد اس لقط کے بارے میں ہے جس کا واجب اعلان کرنے کے بعد اگراس کا مالک معلوم نہ ہوتو کیا واجب ہوگا؟

اس کی تفصیل اصطلاح" لقطة" نقره رسما میں ہے۔

#### ب-كنوز جامليت:

۵ - كنوز جامليت كااطلاق ، ظهور اسلام سے قبل كى طرف منسوب كنوز یر ہوتا ہے،خواہ پیجابل قوم کی طرف منسوب ہو، جو دین سے نا آشنا اوررسولوں کے نہ ہونے کے عرصہ میں رہے ہوں یا ان کا انتساب یہود ونصاری کی طرف، اس نوع کے کنوز میں — اس وصف کے تقاضے سے سے غیرمسلم وغیرزی کا دفینہ ہونے کی قیدلگ جاتی ہے۔ ہر چند کہ اکثر فقہاء نے اس نوع کے کنوز کی طرف بیا شارہ کیا ہے کہ وہ حاملیت کا دفینہ ہے، پھر بھی اس کا بیر مطلب نہیں کہ اس ہے متعلق فقہی احکام کے مرتب ہونے کے لئے اس کازیرز مین دفن ہوناشرط ہو، اس کئے کہ اکثر شراح لکھتے ہیں جسیا کہ دسوقی نے صراحت کی ہے کہ زمین کے اویراہل حاملیت کا جو مال ملے وہ رکا زہے، اور فن ہونے کی قیداس کئے لگائی گئی ہے کہ اکثر جاہلیت کی یہی حالت تھی<sup>(۱)</sup>۔ اس کے باوجودبعض علماء نے کھاہے کہ حقیقتاً رکاز ماننے کے لئے دفن ہونے کی شرط ہے۔ البتہ غیر مدفون اموال کو، مدفون پر قیاس کرتے ہوئے ان کے ساتھ لاحق کردیا جائے گا، بیرائے'' حاشیۃ الدسوقی" کی اس عبارت سے معلوم ہوتی ہے کہ غیر مدفون رکا زنہیں (۲) ہے،اگرچەر کاز پر قیاس کرتے ہوئےاس میں خمس واجب ہوگا ۔

<sup>(</sup>۲) حاشية الشبر الملسى مع نهاية الحتاج ١٩٩٣ و

<sup>(</sup>٣) الجامع الصغير محمد بن الحسن رص ١٠٤\_

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقى ار ۴۸۹\_

<sup>(</sup>۲) سابقه مرجع ار ۹۰ س

شافعیہ نے کہا: پائے ہوئے مال کا مدنون ہونا ضروری ہے، لہذا اگراس کوزمین پر پائے اور یہ معلوم ہو کہ سیلاب یا درندہ وغیرہ نے اس کو کھول دیا ہے تو یہ رکازہے، یا معلوم ہو کہوہ ظاہر تھا تو یہ لقطہ ہے اور اگر شک ہوتو بھی لقطہ ہے، جیسے اگر جا ہلیت یا اسلام کا مٹھیہ ہونے میں تر دد ہو، یہ ماوردی نے کہا ہے۔

حدیث نبوی میں: کوزکی اس نوع کی طرف، اسی اصطلاح کے ساتھ (جس کو بعد میں فقہاء نے اپنایا)، اشارہ آیا ہے، چنا نچے عبداللہ بن عمر و بن العاص سے مروی ہے کہ مزینہ کے ایک آدمی نے رسول اللہ علیہ سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول! کنز جو ہم ویرانوں اللہ علیہ اور میدانوں میں پاتے ہیں (اس میں کیا واجب ہے؟): آپ مالیہ نے فرمایا: "فیه و فی الرکاز المخمس" (اس میں اور رکاز میں نمس ہے)۔

اس طرح کے دریافت شدہ اموال کے کنوز جاہلیت کے ساتھ لائق ہونے کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ ان کا فن کردہ ہے اور کسی مسلمان یا کسی ذمی کی ملکیت میں نہیں آیا، اور یہ غالب گمان کے طور پر ہوگا۔ اس طور پر کہ اس پر ان کی علامات یا نقوش ہوں یا کوئی اور دوسری چیز، جس سے ان کا پہتے چلے '' المنی'' میں ہے کہ کنز، جاہلیت کا دفینہ اس طور پر مانا جائے گا کہ اس پر ان کی علامات نظر آئیں، مثلاً: ان کے بادشا ہوں کے نام، ان کی تصویرین، ان کے صلیب اور ان کے بتوں کی تصویرین وغیرہ ۔

بعض فقہاء کی صراحت کے مطابق انہیں علامات میں سے اس کا

ان کی قبروں میں پایا جانا ہے <sup>(۱)</sup> یاان کے قلعوں اوران کے کھنڈرات (۲) میں پایا جانا ہے ۔

اگراس میں کنز کے تمام شرائط پائیں جائیں تواس کا حکم ،اس میں خمس کا واجب ہونا ہے۔اس لئے کہاس وجوب کے بارے میں نص ہے اوراس پرفقہاء کا اتفاق ہے۔۔

# ج-وه كنزجس كي اصل مشتبه هو:

۲- یکنوز کی تیسری نوع ہے، یہ وہ کنوز ہیں، جن کی حقیقت کاعلم ہم کو خہولات نہ ہولیعنی مطلقاً ان پر کوئی علامت نہ پائی جائے، جیسے تبر (سونے کا بغیر ڈھلا ہوا ڈھیلا) برتن اور زیورات، یا ان پر ایسانشان ہو، جس سے ان کی اصل کا انکشاف نہ ہوسکے، مثلاً: ایسا سکہ جس طرح کا سکہ دور جاہلیت اور اسلام دونوں میں ڈھالا جاتا ہو

اس کا مصداق وہ صورت ہے کہ کنز کی حقیقت کاعلم ،اس جگہ سے ممکن نہ ہو جہاں یا یا گیا۔

مثلاً: کسی ایسے گاؤں میں پایاجائے جہاں کوئی مسلمان ندر ہاہوتو اس کو' جاہلی' ماناجائے گا،اورا گرمسلمانوں نے ہی اس گاؤں کا نقشہ تیار کیا، دور جاہلیت کا کوئی وہاں نہیں رہاتو وہاں پایا جانے والا کنز، اسلامی کنزشار کیا جائے گا۔

اس کنز کے حکم میں فقہاء کا اختلاف ہے: ظاہر مذہب میں مالکیہ، حنابلہ اور ایک قول میں شافعیہ نے اس کو کنوز جاہلیت کے ساتھ لاحق کیا ہے، لہذا اس کور کا زکاحکم دیا جائے گا۔

بعض حفنیہ اور اصح قول میں شافعیہ نے اس کو، اسلامی کنوز کے

<sup>(</sup>۱) نمایة الحتاج ۳۸۸۰ ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أن رجلاً من مزینة سأل رسول الله عَلَیْنِ ....." کی روایت احمد (۱۸ ۱۸۲) نے کی ہے، احمد شاکر نے مندکی اپنی تحقیق (۱۱۸ ۳۴) میں اس کوضح قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) المغنى لا بن قدامه ۲ ر ۲۱۳ <sub>س</sub>

<sup>(</sup>۱) تخفة الحتاج ۳۸۸۸\_

<sup>(</sup>۲) نهایة الحتاج ۱۹۸۳

<sup>(</sup>٣) المبسوط ٢/ ٢١١١، لبحرالرائق ٢٥٢/٢، حافية الدسوقي ار 4٨٩، لمغني ٢/ ٩١٥\_

<sup>(</sup>٩) نهایة الحتاج سر۹۸\_

ساتھ لاحق کیاہے، لہذااس کو لقطہ کا حکم دیا جائے گا ۔۔

دوم: کنز جاہلی کی تقسیم اس دار (مقام) کے مدنظر جہاں پایاجائے۔

فقہاء دارالاسلام میں ملنے والے کنز اور دارالحرب میں ملنے والے کنز کے درمیان فرق کرتے ہیں ، ذیل میں اس تقسیم کا بیان ہے۔

نوع اول: دارالاسلام میں پایاجانے والا کنز:

2- دارالاسلام میں پائے جانے والے کنوز کے احکام، زمین کی ملکیت جہال یہ پائے گئے اوراس ملکیت کے طریقہ کے لحاظ سے الگ الگ ہیں، اوران کنوز میں سے جو کسی غیر مملوک زمین میں پائے جائیں یا غیر چالوراستہ میں یا ایسی زمین میں جو خریداری یا وراثت کے ذریعہ ملکیت میں آئی ہے، یا ایسی زمین میں جس کو آباد کرکے انسان اس کا مالک ہواہے، ان سب کے لحاظ سے فقہی نقطۂ نظرالگ الگ ہے، ان انواع میں تفصیل درج ذیل ہے:

الف - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ کنز جابلی جو کسی بنجر زمین میں یا الی زمین میں پا یاجائے جس کا ما لک معلوم نہ ہو، جیسے وہ زمین جس میں بادشاہ کے آ ثار، مثلا: پرانی عمارتیں، ٹیلے، دور جاہلیت کی دیواریں اوران کی قبریں ہوں، تواس میں ٹمس ہوگا، اورا گراس کواس زمین میں اس کی سطح پر یا غیر چالوراستہ میں یا ویران گاؤں میں پلئتو اس کا بھی یہی تھم ہے، اس لئے کہ عمر و بن شعیب نے عن ابیعن جدہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی سے لقط کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آ بے نے فرمایا: "ما کان فی طریق ماتی أو فی قریة

عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها و إلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه و في الركاز الخمس" (۱) (جو چالوراسة مين هو يا آبادگاؤن مين توايك سال الكاعلان كرو، پهراگرائ كامالك آجائة توهيك ہودنہ وہ تبہارا هوجائے گا، اور جوغير چالوراسة يا غير آبادگاؤن مين هواس مين اور ركاز مين شمس ہے)۔

اسی قبیل سے وہ کنز ہے جواسلامی ملک میں کسی کی غیرمملوک زمین (۲) (جیسے پہاڑ اور میدان) میں پایاجائے ۔

شافعیہ نے کہا: اگر رکاز پانے والا اس کو پنجر زمین یا اہل جاہلیت کے کھنڈرات یا ان کے قلعول یا ان کی قبروں میں پائے تو وہ اس کا مالک ہوجائے گا اوراس میں اس پرز کا ۃ واجب ہوگی ۔

ب- جو کنزکسی الیی زمین یا گھر میں پایا جائے، جس زمین یا گھر کا مال خود پانے والاخریداری یا میراث یا ہمہ کے ذریعہ ہوتو بالا تفاق خمس واجب ہوگا، اس اعتبار سے کہوہ کا فروں کا مال تھا، جس پراس نے زبردستی قبضہ کرلیا ہے، لہذا اس میں سے ''خمس'' نکالے گا ''

اور بقیہ چارخمس تو امام ابوحنیفہ ومحمد کے نزدیک اگراس زمین کا سب سے پہلا مالک زندہ ہوتو اس کے ہول گے اور اگر وہ مرگیا ہواور اس کے ورثہ معلوم ہول تو ان کے ہول گے اور اگر پہلا مالک زمین یا اس کے ورثہ معلوم نہ ہوتو زمین کے آخری مالک، یا اس کے ورثہ کے ہول گے۔

# امام ابو یوسف نے کہا: چارٹمس، پانے والے کے ہوں گے (۵)۔

- (۳) نهایة الحتاج ۱۹۸۸
- (۴) بدائع الصنائع ۲۲۲۲\_
- (۵) بدائع الصنائع ۲۲/۲\_

<sup>(</sup>۱) حدیث: "سئل رسول الله عَلَيْتُ عن اللقطة....." كى روایت نسائی (۳۲/۵) نے كى ہے، اس كى اسنادحسن ہے۔

<sup>(</sup>٢) البحرالرائق ٢ ر ٢٥٣، حاشية الدسوقي ار ٩١١، المغنى مع الشرح الكبير ٢ ر ٦١٣ ـ

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲ر۲۵، البحر الرائق ۲ر ۲۵۳، حاشية الدسوقی ار ۴۹۸، ۱۹۹۹، المجموع ۲ر۹۹، نهاية المحتاج ۳ر ۹۸، المغنی مع الشرح الكبير ۲ر ۱۳۳-

امام ابوحنیفہ اور امام احمد کا مذہب ہے کہ کنزیانے والے کی مملوکہ یا غیرمملوک زمین میں یائے جانے والے کنزمیں چارخس کی ملکیت نہ یانے والے کی ہوگی، نہ مالک زمین کی، بلکہ بیملکیت اس پہلے شخص کی ہوگی،جس کی طرف زمین اور جو کچھاس میں ہے،اس کی ملکیت اسلامی لشکر کے ہاتھوں اس کی فتح کے بعد، امام کی طرف سے اس ز مین کی تقسیم کے بعد منتقل ہوئی تھی ، مرغینا نی نے اس شخص کی تعریف جس کو پہلے دی گئی بیری ہے کہ بیروہ څخص ہے جس کوامام نے ابتداءً فتح میں اس قطعہ زمین کا مالک بنادیا تھا۔ کمال اس پر پیداعتراض کرتے ہیں کہ ہم پنہیں کہتے کہ امام نے تقسیم کے ذریعیہ اس پہلے محص کو کنز کا ما لک بنادیا، بلکه وه زمین کااس کو ما لک بنا تا ہے۔اس کا قبضه اس میں برقر ارر کھتا ہے اور اس میں بقیہ مجامدین کی مزاحت کوختم کردیتا ہے اور جب وہ اس پرسب سے توی قبضہ کے طور اس پر قابض ہوجائے گا، اور پرملکیت کے سابقہ خصوصی قبضہ کے ذریعہ ہے،لہذا وہ اس قبضہ کے ذریعہ زیر زمین مماح مال کا مالک ہوجائے گا، اس لئے کہ بالاتفاق زمین الاٹ کرنے کے بعداس کنز میں مجاہدین کے لئے ملكيت كااعتمار نهيس موكا، ورنهاس كنز كومجابدين ياان كي نسل يرصرف كرنا واجب ہوگا، اور اگر وہ معلوم نہ ہوں تو بیت المال میں رکھ دیا جائے گا اور بیلا زمنتثی ہے، پھرجب وہ کنز کا مالک ہوجائے گا تووہ ماح نہیں ہوگا اور وہ زمین کی تیج میں داخل نہیں ہوگا،لہذا زمین کا خریداراں کا مالک نہیں ہوگا۔ جیسے مجھل کے پیٹے میں موتی، شکاری اس کاما لک ہوتا ہے،اس لئے کہ مجھلی کےمباح ہونے کی حالت میں اس پراس کاخصوصی قبضه پہلے ہوا ہے، پھر مجھلی کاخریداراس موتی کا ما لک نہیں ہوگا، اس لئے کہ اباحت نہیں ہے مجھلی کے بارے میں جو مطلقًا لکھاہےوہی ظاہرروایت ہے۔

لیکن اگروہ پہلا مالک یااس کے وریثہ معلوم نہ ہوں تواس کنز کا

حقداراسلام میں جوآخری مالک معروف ہے وہی ہوگا، یہ سرخسی کے یہاں مختار ہے، اس میں ابوالیسر بزدوی کا اختلاف ہے، جن کے یہاں مختار یہ ہے کہ بیت المال، اس کنز کا حقدار ہوگا۔ سرخسی کہتے ہیں: اگر پہلا مالک یا اس کا وارث باقی ہوں تو ان کے حوالہ کر دیا جائے گا ور نہ اسلام میں اس زمین کا جوآخری مالک معروف ہواس کا ہوگا، یہ امام ابو صنیفہ وامام محمد کا قول ہے، شاید ابوالیسر نے یہ کا ہوگا، یہ امام ابو صنیفہ وامام محمد کا قول ہے، شاید ابوالیسر نے یہ دیکھا ہو کہ ان کے دور میں پہلے مالک کا معلوم ہونا ناممکن ہے، اس لئے انہوں نے چارخس کی ملکیت بیت المال کے لئے واجب قرار دی ا

ما لکیہ نے کہا: اگر وراثت کے ذریعہ زمین ملکیت میں آئی ہوتو باقی چارخمس ما لک زمین کے ہوں گے اور اگر خریداری یا ہبہ کے ذریعہ ملکیت میں آئی ہوتو اصل فروخت کرنے والے یا ہبہ کرنے والے کے لئے ہوں گے، بشر طیکہ وہ معلوم ہو، ورنہ بیلقطہ ہوگا، ایک قول بیے کے دیاس کے موجودہ ما لک کے لئے ہوں گے۔

انہوں نے کہا: خریداری یا اس طرح کے دوسرے ذریعہ سے مملوکہ زمین میں پائے جانے والے کنز کی ملکیت اس زمین کے حکما مالک کے ساتھ خاص ہوگی اور وہ شکر ہے جس نے اس کوطافت سے فتح کیا ہے۔ لہذا باقی ماندہ لشکر والوں میں سے موجودہ افراد کو دیا جائے گا، اور اگر لشکر موجود نہ ہواور اان کے وارث ہوں تو ان کو دیا جائے گا، اور اگر وارث کی نسل ختم ہوگئ ہوتو سے صدقہ کردینا جائز ہے اور اس میں اس کو اس کے مالکین کی طرف سے صدقہ کردینا جائز ہے اور اس میں وہی کام کیا جائے گا جو لقط میں کیا جاتا ہے۔ بعض مالکیہ نے کہا: اگر وارث کی نسل ختم ہوگئ ہوتو ابتدائی طور پر بیت المال اس کی جگہ لے وارث کی نسل ختم ہوگئ ہوتو ابتدائی طور پر بیت المال اس کی جگہ لے

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۲/۲۱۴، فتح القديرار • ۵۴ طبع الأميرييه

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغيرار ۲۵۵،الدسوقی ار ۹۱ س

لے گا،اس کئے کہ وہ ایبامال ہے جس کے مالکان کا پیتنہیں، یہی معتمد ہے،اسی پرشارح چلے ہیں،امام مالک کہا کرتے تھے کہ دور جاہلیت کا وفن کیا ہوا کنز جوالیے لوگوں کے علاقہ میں یا یا گیا جس پرانہوں نے میں ہے،لہذا بیاس علاقہ کے تمام لوگوں کا ہوگا اوراس میں سے ر) ''لياحائے گا'۔

سےاس کے پانے والے کے پاس منتقل ہوئی ہے تو یانے والے کے لئے اس کا لینا حلال نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس شخص پرپیش کرنا لازم ہوگا،جس کے پاس سے زمین اس کی ملکیت میں آئی ہے اور اگروہ دعوی نہ کرے تو اس سے پہلے کی طرف، پھراسی طرح یہاں تک کہ ز مین کوآباد کرنے والے تک چینے جائے ۔ ۔

اصح قول میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ چارخس اس کے یانے والے کے ہوں گے، اس لئے کہ بہ کا فر کا مال ہے، اسلام میں اس برغلبہ ہوا ہے،لہذاجس کواس برغلبہ ملے اس کا ہوگا، جیسے مال غنیمت اوراس شخص کواس پرغلبہ ملا ہے تو واجب ہے کہ وہ اس کا مالک ہوجائے، حنابلہ کے بہاں دوسری روایت بیہ ہے کہ اس سے پہلے والے مالک کا

صلح کی تھی ، میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ والوں کا ہوگا،جنہوں نے اس پر صلح کی تھی، بداس کانہیں جس کے ہاتھ آ جائے اور زبردتی مفتوحہ زمین میں یائے جانے والے کنز کے بارے میں میری رائے ہے کہ وہ اس علاقہ کےمسلمانوں کی جماعت کے لئے ہوگا،جنہوں نے اس کوفتح کیاہے، ان کوچھوڑ کراس شخص کانہیں جس کے ہاتھ آجائے، اس کئے کہزیرز مین جو کچھ ہے، وہ زمین کے باہر موجود چیز کے درجہ

شافعیہ نے کہا:اگررکازالیی زمین میں ہو، جودوسرے کے پاس

ہے،اگروہ اس کااعتراف کرےاورا گروہ اس کااعتراف نہ کرے تو

ج - جو كنز بلاداسلام مين كسي اليي زمين ميں ملے، جوآ بادكاري کے ذریعہاس کے مالک کی ملکیت میں آئی ہوتوموجود کنز میں سے یا نچواں حصہ نکالا جائے گا<sup>(۲)</sup> اور زمین آباد کرنے والا باقی چارخمس کا حق دار ہوگا۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ کنزیانے والااگراس کوکسی الیمی زمین میں یائے جواس کی ملکیت میں آباد کاری کے ذریعہ آئی ہویا میراث یاخریداری یاکسی اور طرح سے اس کے یاس نتقل ہوکرآئی ہو رس) تو کنزاس کا ہوگا ۔

د- جو كنزبلا داسلام مين وقف شده زمين مين پايا جائے، وه كنز ز مین پر قابض شخص کا ہوگا، یہی بغوی نے لکھاہے ۔ ۔

نوع دوم: وه كنوز جن كومسلمان ياذ مي دارالحرب ميں يائيں: ۸ - جن كنوز كومسلمان يا ذمى دارالحرب ميس يائيس فقهاء نے ان كى انواع میں حسب ذیل تفصیل بیان کی ہے:۔

ما لکیداور حنابلہ نے کہا: بید ارالاسلام میں بنجر زمین کی طرح ہے، اس میں ( خس ' ہے (۵) اس کئے کہ نبی علیہ کا ارشاد عام ہے: "و في الركاز الخمس" (اورركاز مين شمس )\_

- (1) المغنى مع الشرح الكبير ٢ / ٦١٣ \_
  - (۲) المجموع ۲ر ۹۴
  - (۳) کشاف القناع۲ر۲۲<sub>-</sub>
    - (٤) المجموع ٢ ١ ١٩٥
- (۵) حاشة الدسوقي ارا ۹۹، المغنى مع الشرح الكبير ۲ر ٦١٥ \_
- (٢) حديث: "وفي الركاز الخمس" كي روايت بخاري (فتح الباري سر ۲۲ س) اورسلم (سر ۱۳۳۲) نے حضرت ابوہریر اللہ سے کی ہے۔

اس سے پہلے والے مالک کے لئے اور بالآ خرسب سے پہلے مالک کے لئے ہوگا اورا گراس کا پہلا ما لک معلوم نہ ہوتو وہ اس ضائع شدہ مال کی طرح ہوگاجس کا کوئی ما لک معلوم نہ ہو<sup>(۱)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) حاشة الدسوقي الروم ۴، الخرشي ۲۸۱۱ ۲، المدونه الروم ـ

<sup>(</sup>۲) المجموع ۲/ ۹۴\_

حنفیہ نے کہا: اگر کنز دارالحرب میں کسی ایسی زمین میں ملے جو کسی کی مملوکہ نہ ہوتو وہ پانے والے کا ہوگا۔ اس میں سے پانچواں حصنہیں نکالا جائے گا، اس کئے کہ بیداییا مال ہے، جس کواس نے قبر وغلبہ کے طریقہ کے بغیر لیا ہے، اس کئے کہ اس جگہ پر اہل اسلام کا غلبہ ہیں طریقہ کے بغیر لیا ہے، اس کئے کہ اس جگہ پر اہل اسلام کا غلبہ ہیں ہوگا، سارا پانے ہے، لہذا یہ مال غنیمت نہیں ہوگا اور نہ اس میں خس ہوگا، سارا پانے والے کا ہوگا، اس کئے کہ وہ مباح ہے، جس پر اس نے بذات خود قبضہ کرلیا، لہذا وہ اس کا مالک ہوگا، جیسے لکڑی اور گھاس، خواہ وہ امان کا حکم مملوک میں ظاہر ہوتا ہے، مباح میں نہیں (۱)

شافعيه نے تفصيل كرتے ہوئے كہا: اگر كنز كو دارالحرب ميں غير آ بادز مين ميں پائے، جس كاوہ دفاع نہيں كرتے تو وہ دارالاسلام كى غير آ بادز مين كى طرح ہے، اس ميں پانچوال حصہ ہے، اس لئے كہ نبى عليلة كا ارشاد عام ہے: "و في الركاز المخمس" (اور ركاز ميں يانچوال حصہ ہے)۔

اوراگراس کودارالحرب میں غیر آباد زمین میں ایسی جگه پائے، جس کاوہ آبادی کی طرح دفاع کرتے ہیں توضیح میہ کہ وہ رکازہ، جسے وہ زمین جس کا دفاع نہیں کرتے، اس لئے کہ حدیث عام (۲)

9 - اگر کنزاس دارالحرب والول کی مملوک زمین میں پائے تو فقہاء دو حالتوں میں فرق کرتے ہیں:

اول: وہ امان کے ساتھ داخل ہو،اس صورت میں اس کے لئے کنز کالینا حلال نہیں ہوگانہ لڑائی کے ذریعہ اور نہ بغیر لڑائی کے، اور وہ ان کے سامانوں میں خیانت نہیں کرسکتا اورا گراس کو لے لئواس کو

لوٹانا اس پر لازم ہوگا، حنفیہ نے کہا: اس کو مالک زمین کے پاس

دوم: امان کے بغیر داخل ہو، اس صورت میں ان کا جونزانہ اس کے ہاتھ آ جائے، پانے والے کے لئے حلال ہوگا، اور اگروہ اس کو لڑائی کے بغیر لے تو حنفیہ کے نزدیک اس میں کچھوا جب نہیں ہوگا اور اگر اس کو غلبہ کے طور پرلڑائی اور جنگ کے ذریعہ لے جسیا کہ اگرایک مسلح جماعت دار الحرب میں جائے، اور ان کے کچھ خزانے اس کے ہاتھ آ جائے تو اس میں نمس واجب ہوگا.....اس لئے کہ وہ غنیمت ہے، کیونکہ وہ غلبہ کے طور پرلیا گیاہے۔

شافعیہ نے کہا: اگر اہل حرب کی مملوک جگہ میں ملے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کو قہر اور لڑ ائی کے ذریعہ لیا تو وہ غنیمت ہے، جیسے ان کے مال اور نقذی لینا تو اس کا پانچواں حصہ، مال غنیمت کے مال اور نقذی لینا تو اس کا پانچواں حصہ، مال غنیمت کے پانچویں حصہ کے حقد اروں کا ہوگا اور باقی چارخمس، کنز پانے والے کے ہوں گے اور اگر اس کو لڑ ائی اور قہر کے بغیر لے تو وہ ''فین' ہیں، یہی امام الحرمین نے لکھا (م)

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲۲/۲\_

<sup>(</sup>۲) المجموع ۲ رسم ۲

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٢٦/٢-

<sup>(</sup>۴) المجموع ۲۱،۹۹

لوٹائے گا، ورنہ خبیث ملکیت کے طور پر وہ اس کا مالک ہوگا، اس لئے کہ اس میں خیانت کی خبا ثت گھس چکی ہے، لہذا اس کی سبیل اسے صدقہ کردینا ہے، اورا گراس کوفر وخت کردیتواس کی بیچ جائز ہوگی، لکین خریدار کے لئے حلال نہیں ہوگی، شراء فاسد کے طور پر خریدی ہوئی چیز کی بیچ اس کے برخلاف ہے اورا گراس کوخفیہ طور پر لے لئووہ چور ہوگا، اگر کھلے طور پر لے لئووہ اچکا ہوگا ۔ دوم: امان کے بغیر داخل ہو، اس صورت میں ان کا جوخزانہ اس دوم: امان کے بغیر داخل ہو، اس صورت میں ان کا جوخزانہ اس

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲/۲۲،السير الكبير ۵/۲۱۲۵\_

<sup>(</sup>۲) المجموع ۲ ریمو

#### كنزكي ملكيت:

فقہاء نے خمس کی ملکیت کی حقیقت باقی چاراخماس کی ملکیت کے سبب اور زمین کی ملکیت اور زمین میں یائے جانے والے کنوز کی ملکیت کے درمیان تعلق کے لحاظ سے کنزکی ملکیت کے احکام سے بحث کی ہے۔

اول:کسی بندہ کے ذمہ سے متعلقہ حقوق جیسے مقروض کے ذمہ میں قرض کا دین ہونا،خریدار کے ذمہ میں ثمن، کرایہ دار کے ذمہ میں اجرت، غاصب کے ذمہ میں غصب شدہ چیز کی قیت یااس کامثل، اورشو ہر کے ذمہ میں مہراور نفقہ کا دین ہونا۔

دوم: ذاتی طوریر قائم حقوق جوکسی شی کی ذات سے متعلق ہوں، کسی کے ذمہ میں نہ ہوں ،ان کی تعریف صدر الشریعہ نے بیک ہے: وہ ایسے حقوق ہیں جو بذات خود قائم ہوں ،کسی کے ذمہ میں واجب نہ ہوں جیسےاموال غنیمت اورمعدن کے دخمس'' کنمس ان دونوں میں عین غنائم ومعادن پر،استیلاء (تسلط)سے یادریافت کرنے سے بل

حفیہ نے صراحت کی ہے کہ ش ، فقراء کا ہوگا اور یانے والا ان میں داخل ہوگا، اور چارخمس یانے والے کے ہوں گے یانے والا فقراء میں اس وقت داخل ہوگا جبکہ چارخمس دوسودرہم کے برابر نہ ہو اورا گر دوسو درہم کے برابر ہوتو اس کے لئے ٹمس میں سے لینا جائز

سرخسی نے کہا: جس کو کنزیا معدن یائے، اس کے لئے گنجائش

## الف-خمس كى ملكيت:

ا- فقهاء حنفیه دونوع کے حقوق میں امتیاز کرتے ہیں:

فرض ہے،مجابد یامعدن پانے والے کی ذات مدنظرنہیں 🕒

نہیں ہوگا۔

اطلاع ہو،اس کے کام کونا فذکر دے،اس کئے کٹمس،فقراء کاحق ہے جس کواس نے اس کے ستحق کے یاس پہنچادیا ۔ کاسانی نے کہا: والدین اوراولا دکواگروہ فقیر ہوں ٹمس دینا جائز

ہے کہ اس کے مس کومساکین پرصدقہ کردے، اور جب امام کواس کی

ہے، زکا ۃ اورعشراس کے برخلاف ہے، اور یانے والا اگرمختاج ہواور باقی چارخس اس کوغنی نہ بنا ئیں، یعنی وہ دوسو سے کم ہوں تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کواینے مصالح میں صرف کردے اور اگر چار خمس دوسوہوں تو یانے والے کے لئے خمس میں سے لینا جائز نہ ہوگا، اس کئے کہ وہ غنی ہے، بیرنہ کہا جائے کہ فقر کے ساتھ خس واجب نہیں ہونا چاہئے جیسے لقطہ اس لئے کہ ہم کہیں گے:نص عام ہے،لہذااس کوبھی شامل ہوگی ۔۔

ما لکیہ نے کہا: رکاز کے ٹمس کامصرف، زکاۃ کےمصرف کی طرح نہیں، بلکہ مال غنیمت کے خس کی طرح، اغنیاء وغیرہ کے لئے حلال ہے اور رکاز میں خمس واجب ہوگا اگر چہ پانے والا غلام یا کافر، یا بچہ یا مدیون ہو، اورا گراس کوصاف کرنے اور زمین سے نکالنے میں بڑے كام كى ضرورت يڑے تواس ميں زكاة چاليسواں حصہ واجب ہوگی، اورز کا ۃ واجب ہونے کے لئے نصاب کے برابر ہونے یا ز کا ۃ کے دوسرے شرا بط کا ہونا ضروری نہیں ہوگا "۔

شافعیہ نے کہا: رکاز میں یانچواں حصہ ہے، اس کا مصرف مشہور قول میں زکاۃ کامصرف ہے، اس کئے کہ بیز مین سے حاصل شدہ میں واجب حق ہے،لہذا بیکھتی اور پھلوں میں واجب کے مشابہ ہوگا اوریانے والے کے لئے زکا ہ کااہل ہونا ضروری ہے۔

- (۱) المبسوط ۱۲/۱۰
- (۲) بدائع الصنائع ۲۸/۲، ۷۵ ،۱۲۳، ۱۲۵، نیز د کیھئے: السیر ۱۵ سر ۲۱۷۳، ۲۱ البحرالرائق ٢ م ٢٥٢ \_
  - (٣) التاج والإ كليل ٢/ ٣٣٩، حاشية الدسوقي الر٩٩، ١٩٩٠.

دوم: یہ پانچویں حصہ کے مستحقین پرصرف کیا جائے گا۔اس کئے کہ یہ دور جاہلیت کا مال ہے، گھوڑے اور اونٹ دوڑائے بغیر وہ حاصل ہوا ہے، لہذایہ 'فی'' کی طرح ہوگا،لہذایہ مکا تب اور کافر پر نیت کی ضرورت کے بغیر واجب ہوگا۔

اس کی شرط، نصاب ہے (اگر چہدوسرے کے ساتھ ضم کر کے ہو) اور نقد لیعنی سونا چاندی ہونا ہے، اگر چہوہ ڈھالا ہوا نہ ہو، رائج مذہب یہی ہے، اس لئے کہ بیالیا مال ہے جوز مین سے حاصل ہوا ہے، لہذا مقدار اور نوعیت کے لحاظ سے اس مال کے ساتھ خاص ہوگا، جس میں زکا ۃ واجب ہوتی ہے، جیسے معدن ۔

دوم: بیددونوں شرطنہیں،اس کی دلیل سابقہ حدیث ہے اور سال گزرنے کی شرط بلااختلاف نہیں ہوگی ۔

حنابلہ کے یہال رائج مذہب ہے کہ تس کا مصرف فی کا مصرف ہے، اس کوابن ابوموسی، قاضی اور ابن عقیل نے اختیار کیا ہے، ٹس ہر پانے والے پر واجب ہوگا خواہ مسلمان، ذمی، آزاد، غلام، مکاتب، بڑا، چھوٹا، عاقل ومجنون ہو، البتہ اگر اس کو پانے والا غلام ہوتو ہیاس کے آقا کا ہوگا، اور اگر بچہ یا مجنون ہوتو انہی کا ہوگا اور ان دونوں کی طرف سے ان کا ولی ٹمس ادا کر ہے گا۔

امام احمد سے ایک روایت میں ہے: بیز کا ق ہے، اس کوخر قی نے قطعی کہا ہے اور اگر اس کومساکین پر صدقہ کردی تو اس کے لئے کافی ہوگا، اس لئے کہ حضرت علیؓ نے کنزوالے کو حکم دیا کہ اس کومساکین پر صدقہ کردے۔

جب خمس ز کا ق ہے تو ز کا ق کے نااہل پر واجب نہ ہوگا ۔

ب-چارخمس کی ملکیت:

ا ا - خمس کی ادائیگی کے بعد، شرائط ذیل کے ساتھ کنزیانے والا باقی ماندہ کامالک بن جائے گا:

اول: پانے والامسلمان یاذمی ہو،اوراگروہ حربی ہوتوشرطہ کہ کنزکی کھدائی میں کام کرنے کے لئے پہلے سے اس کوامام کی اجازت حاصل ہواور کنز میں اس کاحق امام کے ساتھ معاہدہ کے ساتھ مقید ہوگا۔ مذہب حنفی کے فقہاء کی صراحت ہے کہ اگر حربی، کسی شرط پرامام کی اجازت سے جنگل ت میں کام کر ہے تو اس کو وہ چیز ملے گی جس کی شرط لگائی گئی ہو (۱)۔

دوم: کنز جاہلیت کا دفینہ ہو،کسی مسلمان یا ذمی کی ملکیت میں نہ آیا ہو، ورنہ کنز لقطے کے کلم میں ہوگا۔

سوم: کنزکسی الیمی زمین میں پایا جائے جوکسی کی مملوکہ نہ ہو مثلاً:
پہاڑ، جنگلات، غیر چالوراستے، جہال مسلمان یا ذمی نہیں آئے ۔
شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ پانے والا، رکا زکا مالک ہوجائے
گا، اس لئے کہ بیاس کی کمائی ہے اور کمائی کے ذریعہ وہ اس کا مالک
ہوجائے گا اور جب وہ اس کا مالک ہوجائے گا تو اس میں زکا ۃ واجب
ہوگی اور بیٹس ہے اس لئے کہ وہ زکا ۃ کا اہل ہے ۔

ج-غیر معین شخص کی مملوک زمین میں پائے جانے والے کنز کی ملکیت:

۱۲ - حفیہ نے کہا: اگر کنز کسی مملوک زمین میں پایاجائے تو یہ غیر معین کی مملوک وہ آراضی ہیں جو جنگ کی مملوک وہ آراضی ہیں جو جنگ اور گھوڑے، اونٹ دوڑائے بغیر مسلمانوں کے پاس آ جائیں، اسی

<sup>(</sup>۱) البحرالرائق ۲ر ۲۵۳، حاشیه ابن عابدین ۲را۵\_

<sup>(</sup>۲) البحرالرائق ۲۲ ۲۵۳، حاشية الدسوقي ار ۹۱، ۱۱ نصاف ۱۲۶/۳\_

<sup>(</sup>۳) المجموع ۲/۱۹<sub>-</sub>

<sup>(</sup>۱) نهایة الحتاج ۳۸ ۱۹۸۰ (۱

<sup>(</sup>۲) الإنصاف ۳ر ۱۲۳ ـ ۱۲۵، المغنى مع الشرح الكبير ۲ ر ۲۱۹،۲۱۵ ـ

طرح وہ زمین جو مالک کے بلاوارث مرجانے کی وجہسے بیت المال میں آ جائے، جبیبا کہ اس کی صراحت بعض فقہاء نے مصر کی اراضی کے تعلق سے کی ہے (۱) اس نوع کی اراضی کی ملکیت، بیت المال کی طرف منتقل ہوجاتی ہے،اور وہ ریاست کی املاک ہوجاتی ہے اور تمام مسلمان اس کے مالک ہوجاتے ہیں، بعض فقہاء نے اس کو وقف قرار دیا ہے اور اس نوع کی اراضی میں یائے جانے والے کنز كاحكم بدبے كداس كايانچوال حصد بيت المال ميں جائے گا اور باقی چارٹمس کے بارے میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ امام ابو پوسف وحنا بلہ کے ذہب کے مطابق یانے والے کوملیں یا اگرسب سے پہلا مالک معلوم ہوتو اس کوملیں ورنہ بیت المال کوملیں پالشکراوراس کے ور ثہ کو ملیں، ان لوگوں کے نز دیک جو اس کے قائل ہیں جس کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔اسسلم میں ابن عابدین لکھتے ہیں کہ انہوں نے غیر معین کی مملوک زمین میں یائے جانے والے کنز کا حکم نہیں دیکھا۔ پھروہ کہتے ہیں: میرےنز دیک ظاہر بدہے کہ سارابیت المال کا ہوگا، جہاں تک خمس کی بات ہے تو وہ ظاہر ہے اور باقی اس لئے کہ مالک ( يعنی سارے مسلمان ) موجود ہیں ،لہذااس کوان کاوکیل یعنی سلطان وصول کرےگا (۲)۔

یمی ما لکیدکا مذہب ہے اس کئے کہ ان کی اصل ہے کہ شس یاز کا ق کی ادائیگی کے بعد، باقی ماندہ ما لک زمین کو دے دیا جائے گا،خرشی اس اصل کی تشریح میں کہتے ہیں: رکاز کا باقی حصہ خواہ اس میں خمس واجب ہو یاز کا قاور اس سے مراد پہلی صورت میں چاخمس اور دوسری صورت میں چالیسوال حصہ اداکرنے کے بعد باقی ماندہ ہے، یہ مالک زمین کا ہوگا، مالک سے مراد: حقیقتاً یا حکماً مالک ہونا ہے، اس کی دلیل

ان کا بی تول ہے: اگر چہوہ اشکر ہو، کیونکہ زمین اشکر کی ملکیت میں نہیں دی جائے گی، اس لئے کہ اس پر قبضہ ہوتے ہی وہ وقف ہوجاتی ہے، اور جب مالک نہیں پایا گیا تو وہ ایسا مال ہے جس کے مالکان مجہول ہیں۔ مطرف، ابن ماجنون اور ابن نافع نے کہا: وہ پانے والے کا ہے، ابن شاس نے سحون سے نقل کیا ہے کہ وہ لقطہ کی طرح ہے اور اس کا مفاد بہے کہ چارخس مالک زمین کوملیں گے،خواہ مالک معین ہو یاغیر معین ۔

#### اسلامی کنوز کی ملکیت:

سا - یہ کنوز چونکہ ایسے مسلمان کا مال ہے، جو معین طور پر معلوم نہیں،
اس کئے اٹھانے اور اعلان کے واجب ہونے اور اعلان کی مدت،
اس کو اپنی ملکیت میں لینے، اس سے فائدہ اٹھانے اور صدقہ کے بعد
اس کے ضان وغیرہ کے تعلق سے مختلف مذا ہب میں لقطہ کے حکم میں
ہول گے۔

ر يكفئے:"لقطة"\_

کنز کے ساتھ خاص فقہی مسائل: الف-کنزکی تلاش کا حکم:

۱۹۷ - فقہاء نے کنوز کی تلاش کرنے کے حکم پر بحث کی ہے اور ان کی صراحت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو حرام نہیں سیحتے ، اس لئے کہ شریعت نے دریافت شدہ کنز میں خمس واجب کیا ہے، جو اقتضاء کے طور پر اس کی برآ مدگی کے حلال ہونے اور اس کی تلاش کے جواز پر دلالت کرتا ہے، اور ان سے جو کراہت یا حرمت منقول ہے وہ کسی دوسری وجہ سے ہے، مثلاً: امام مالک نے قبروں میں کھدائی کو مکروہ

<sup>(</sup>۱) حاشیهاین عابدین ۲ر۴۴\_

<sup>(</sup>۱) الخرشي ۲را۱۱ ـ

کہاہے اگر چہ دور جاہلیت کے مردول کی قبریں ہوں، یہ میت کی حرمت کی تعظیم کے لئے ہے، چنانچہ ' المدونہ' میں ہے، امام مالک فیمرمت کی تعظیم کے لئے ہے، چنانچہ ' المدونہ' میں تلاش کو مکروہ سمجھتا نے کہا کہ جاہلیت کی قبرول کی کھدائی اوران میں تلاش کو مکروہ سمجھتا اوران میں جاہلیت کے جواموال ملیں،ان میں خمس ہوگا ۔۔

یہ (جیسا کہ حاشیۃ الدسوقی میں ہے) خلاف مروءت ہونے اور کسی بزرگ نبی یا ولی کی قبر ملنے کے اندیشہ سے ہے، اور معلوم ہو کہ زمین کے اندر سے مال نکالنے کے لئے کھدائی کی کراہت میں، جاہلیت کی قبر کی طرح الیی قبریں ہیں جن کے مردوں کے مسلمان یا کافر ہونے کاعلم نہ ہو، یہی تھم اہل ذمہ قیقی کفار کی قبروں کا ہے، البتہ مسلمانوں کی قبریں کھودنا حرام ہے، اوراس میں برآ مدچیز کا تھم ، لقط کے کم کی طرح ہوگا اس میں اشہب کا اختلاف ہے، ان کی رائے ہے کہ جاہلیت کی قبر کو کھودنا اور اس میں موجودہ مال اور سامان کو لینا جائز ہے اوراس میں ٹمو ہوگا ۔۔

یمی حنفیہ کا مذہب ہے، ان کے نز دیک مال تلاش کرنے کے لئے کا فروں کی قبریں کھودنے میں کوئی مضا کھنے ہیں (م)۔

کنوز اور معادن کی کھدائی و تلاش کے لئے، امام کی اجازت لینا تاکہ برآ مدکر نے والا اپناحق لے احناف کے نزدیک شرط نہیں، چنانچہ ' السیر'' میں ہے: اگر کسی ذمی یا غلام، یا مکا تب، یا بچہ، یا عورت کو، دار الاسلام میں کوئی معدن یا رکاز ملے تو اس میں سے مس نکالا جائے گا، اور باقی پانے والے کا ہوگا اگر چہ بیامام کی اجازت کے بغیر ہو، اس لئے کہ ان لوگوں کے لئے غنیمت میں حق ثابت ہوتا ہے

اگر جدامام کی اجازت کے بغیر مال غنیمت حاصل کریں، چنانجدا گروہ امام کی اجازت کے بغیر، کسی اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد میں نگلیں، تومال غنیمت میں سے ان کو کچھ حصہ دیا جاتا ہے تو اسی طرح جووہ دارالاسلام میں یا ئیں ،ان میں ان کے لئے حق ثابت ہوگا ۔ اگرامام کسی کو شرط کے ساتھ معادن یا کنوز نکالنے کی اجازت دے تو پیشرط لازم ہوگی ، اور امام کی مقرر کردہ ہر چیز ، ایسی ہے جیسے اس کا مقرر کرنا شریعت کی طرف سے ہو (۲) بشرطیکہ کسی نص یا کسی شرعی اصول سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو، اسی وجہ سے امام کے لئے جائز نہیں کٹمس (جس کوشریعت نے فقراء کی خاطرواجب کیا ہے ) کے کچھ حصہ کوساقط کرنے پراتفاق کرلے،لہذااگرکسی آزادمسلمان یا غلام یا مکاتب یا عورت کوامام سونا، جاندی وغیره کی معادن اور کنوز کی تلاش کی اجازت اس شرط کے ساتھ دے دے کہ وہ جو برآ مد کرے گا،اسی کا ہوگا،اس میں یا نچواں حصہ نہیں لیا جائے گا،اوروہ معادن سے بہت سارا مال برآ مدکر ہے توا مام کونہیں جا ہے کہ اگروہ مالدار ہوتو وہ سارااس کے حوالہ کردے، اس لئے کہ جور کا زومعدن ملتا ہے وہ غنیمت ہے اور غنیمت میں یانچواں حصہ فقراء کاحق ہے،امام کے لئے جائز نہیں کہ فقراء کے حق کوختم کردے اوراگر برآ مدکرنے والامحتاج ہو، اس پر بہت سارا دین ہو، وہ چارخس سے مال دارنہیں ہوجائے گا اور امام وہ یانچواں حصہ اس کے سپر دکر دینا مناسب سمجھے تو جائز ہوگا، اس لئے کہ یانچواں حصہ، فقراء کاحق ہے اور اس کو يانے والافقير بتوحق اس كے مستحق يرصرف ہوگا،لهذا جائز ہوگا، اس کی دلیل حضرت علیؓ کے بارے میں بیروایت ہے کہ انہوں نے ر کاز یانے والے آ دمی سے فرمایا: اگرتم اسے ویران زمین میں

<sup>(</sup>۲) سابقه مرجع ۵ ر ۲۱۲۹ ـ

<sup>(</sup>۱) المدونهار ۲۹۰\_ (۲) حاشة الدسوقيار ۴۹۰،الخرثي ۲۱۱/۲

<sup>(</sup>۳) سابقه مراجع به

<sup>(</sup>۴) حاشیه ابن عابدین ۳/۲۴-

پاؤگے توایک خمس ہمارا ہوگا اور چارخمس تمہارے ہوں گے' ہم اسے تہمارے لئے پورا کردیں گے'، بیانہوں نے اس لئے کہا کہ اس و صدقہ کا اہل سمجھا () اورا گرپانچویں حصہ سے زیادہ کی شرط لگا دیتو بیشرط ناجائز ہوگی، چنانچہ'' السیر الکبیر'' میں ہے: اگر امام کسی مسلمان یاذمی کو کنوز ومعادن کی تلاش کی اجارت اس شرط پر دے کہ آ دھا اس کا اور آ دھا مسلمانوں کا ہوگا اور اس کو کنزیا معادن میں سے بانچواں حصہ لے گا، اور باقی ماندہ برآ مدکر نے والے کا ہوگا "بیاس لئے کہ اس کا استحقاق برآ مد کرنے کی وجہ سے ہیں، اس لئے اس شرط کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

ذمی اور مستامن (امن کیکر آنے والا) کا کنوز کی کھدائی کرنا:

10- خمس کے وجوب میں اور استحقاق ملکیت کے لئے، امام کی اجازت شرط نہ ہونے میں ذمی مسلمان کی طرح ہے۔

شیبانی کہتے ہیں: ذمی کو دارالاسلام میں جو رکازیا سونے، چاندی،سیسے، پارہ کی معدن ملے،اس کے بارے میں وہ اور مسلمان کیساں ہوں گے، جو برآ مد ہواس میں سے پانچواں حصہ لیا جائے گا، اور باقی ماندہ پانے والے کا ہوگا،خواہ امام کی اجازت سے ہویااس کی اجازت کے بغیر ہو،اس لئے کہ وہ دارالاسلام کا باشندہ ہے،اس پر اجازت احکام جاری ہوتے ہیں، لہذا وہ مسلمان کے درجہ میں ہوگا ہوگا

حربی مستامن کے بارے میں شیبانی نے کہا: اگر حربی دارالاسلام

میں امن کیکرداخل ہو، اوراس کوکوئی رکازیا معدن مل جائے اوروہ اس میں امن کیکرداخل ہو، اوراس کوکوئی رکازیا معدن ملین اس سے وہ میں سے سونا، یا چاندی، یا لوہا برآ مدکر لے تو امام مسلمین اس سے وہ سارا لے لے گا اور اس کو پھے نہیں ملے گا، اس لئے کہ بی غنیمت ہے، اس پر مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے ہیں، دیکھئے! اگر خود مسلمان اس کو برآ مدکر تا تو اس میں سے پانچواں حصہ لے کر باقی اسی کا ہوتا، اور اگر بیغنیمت نہ ہوتا تو اس میں نہ ہوتا اور حربی کا مسلمانوں کے مال غنیمت میں کوئی حق نہیں، اور اگر حربی مستامن اس کی تلاش اور اس میں کام کرنے کے لئے امام سے اجازت لے تاکہ اسے برآ مدکر ہے میں کا جوان حصہ نکالا جائے گا اور باقی ما ندہ حربی مستامن کا ہوگا، اس لئے کہ حربی مستامن اگرامام کی اجازت سے مشرکین سے کا ہوگا، اس لئے کہ حربی مستامن اگرامام کی اجازت سے مشرکین سے کا ہوگا، اس لئے کہ حربی مستامن اگرامام کی اجازت سے مشرکین سے کا ہوگا، اس لئے کہ جربی مستامن اگرامام کی اجازت سے مشرکین سے کا ہوگا، اس کے لئے غنیمت میں حصہ بن جا تا ہے، یہاں تک کہ امام اس کو پچھود بتا ہے، یہاں تک کہ امام اس کو پچھود بتا ہے، یہاں تک کہ امام اس کو پچھود بتا ہے، یہاں تک کہ اس کو پچھود بتا ہے۔

انہوں نے کہا: اگر حربی مستامن، کوز ومعادن کی تلاش کے لئے امام سے اجازت مانگے اور امام اس کواس شرط پر اجازت دے دے کہ برآ مدہ شدہ کا آ دھامسلمانوں کا اور آ دھااس کا ہوگا، اس شرط کے ساتھ وہ کام کرے اور اس کوکوئی رکاز، یا معدن ملے تو امام اس میں ساتھ وہ کام کرے اور اس کوکوئی رکاز، یا معدن ملے تو امام اس میں سے آ دھالے لے گا اور آ دھا حربی لے گا، بیاس لئے کہ حربی مستامن دار الاسلام میں اپنے بر آ مدکر دہ رکاز میں سے جس چیز کا بھی حقد ار ہوتا ہے وہ امام کی اجازت کی شرط سے ہوتا ہے، کیونکہ کہ اگر وہ امام کی اجازت کی شرط سے ہوتا ہے، کیونکہ کہ اگر وہ امام کی اجازت کی شرط سے ہوتا ہے، اور امام نے اس کے لئے آ دھے کی شرط استحقاق شرط سے ہوتا ہے، اور امام نے اس کے لئے آ دھے کی شرط کا دی ہوتا ہے، اور امام خربی کے اصل کر دہ مال کا یا نچواں حصہ جس کو حاصل کر دہ مال کا یا نچواں حصہ جس کو حاصل کر دہ مال کا یا نچواں حصہ جس کو حاصل کر دہ مال کا یا نچواں حصہ جس کو

<sup>(</sup>۱) السير الكبير ۵ر ۲۱۷۳

<sup>(</sup>۲) السير الكبير ۱۵/۰۷۱\_

<sup>(</sup>۳) السير الكبير ۱۹۳۵-

<sup>(</sup>۱) السير الكبير ۵/۱۲۱۱\_۲۱۹۳\_

حربی لے گا، لے کر اس کو فقراء کے لئے مقرر کردے گا اور آ دھا مجاہدین کے لئے ،اس کی وجہ یہ ہے کہ حربی کا برآ مدکر دہ مال ،امام کی اجازت کی وجہ سے غنیمت بن جائے گا، جس میں '' خمس'' واجب ہوتا (۱) ہے ۔۔

ب- کنوز برآ مدکر نے میں کام کے لئے اجرت پررکھنا:

17 - جمہور فقہاء نے کنوز برآ مدکر نے کے لئے کام کرنے پراجرت کے طور پررکھنا جائز قرار دیا ہے، بشرطیکہ صحت اجارہ کے تمام شرائط موجود ہوں اوروہ یہ ہیں کہ اجرت معلوم ہو، اور کام، زمانہ یا کسی اور طریقہ سے جس سے انضباط ہوتا ہے منضبط ہو، مثلاً اتن کھدائی، دیوار ہٹانا، یا معین مقدار مٹی کو منتقل کرنا اور کام کرنے والا اجرت کا مستحق ہوگا، اور برآ مد ہونے والا کنز مستاجر کا ہوگا، البحر الرائق میں ہے: معدن میں کام کرنے کے لئے چند مزدوروں کو اجرت پررکھتو برآ مد ہونے والا مال مستاجر کا ہوگا، اس لئے کہ وہ اسی کے لئے کام کررہے ہونے والا مال مستاجر کا ہوگا، اس لئے کہ وہ اسی کے لئے کام کررہے ہونے والا مال مستاجر کا ہوگا، اس لئے کہ وہ اسی کے لئے کام کررہے ہیں۔ بیں

" حاشیة الدسوقی "میں ہے: اس کو یعنی معدن کو سی ایسے خص کو جو
اس میں کام کرے، معلوم اجرت پر دینا جائز ہے، یہ اجرت، معدن
دینے والا، کام کرنے والے سے معدن میں سے برآ مدکر دہ مال کے
لینے کے عوض میں ہوگی جس کو کام کرنے والا لے گا، بشر طیکہ کام، زمانہ
کے ساتھ یا خاص کام کے ساتھ محدود و معین ہو، مثلاً: ایک یا دوقد
کے ساتھ یا خاص کام کے ساتھ محدود و معین ہو، مثلاً: ایک یا دوقد
کے ساتھ یا خاص کام کے ساتھ محدود و معین ہو، مثلاً: ایک یا دوقد
کے ساتھ یا خاص کام کے ساتھ محدود و معین ہو، مثلاً: ایک یا دوقد
معدائی کرنا، یہ اجارہ میں جہالت کو دورکرنے کے لئے ہے، اس
دیئے گئے عوض کو اجرت اس لئے کہا گیا کہ وہ کسی ذات کے مقابلہ میں
نہیں، بلکہ استحقاق ساقط کرنے کے مقابلہ میں ہے شمالکیہ کی

رائے ہے کہ اگر کسی کواس شرط پراجرت پرر کھے کہ جو نکلے گا، اس کے ماک کا ہوگا، اور مالک کام کرنے والے کو اجرت دے گاتو یہ جائز ہوگا، اگر چہ نقد اجرت کے عوض ہو ...... اور مضاربت کی طرح معدن کسی کام کرنے والے کو برآ مدشدہ کے ایک جزومثلاً: آ دھا یا چوتھائی کے عوض دینے کے جواز وعدم جواز میں دواقوال ہیں، ان میں سے ہر ایک کور جیح دی گئی ہے ۔

کنز نکالنے میں اجارہ اس لئے جائز ہے کہ اس منفعت پر معاوضہ جائز ہے، سرخسی کہتے ہیں: اگر کوئی آ دمی سلطان سے کوئی معدن ٹھیکہ پر لے، پھراس میں چندمز دورر کھے، جواس میں سے مال برآ مدكرين توانهون نے كہا: اس ميں سے يانچواں حصه نكالا جائے گا، پھر بقیہ ٹھیکہ دار کا ہوگا ، اس لئے کہ اس کے مز دوروں کا کام کرنا ،خود اس کے اپنے کام کرنے کی طرح ہے، نیز اس لئے کہ ان مز دوروں کا کام حکماً اس کے سپر دہوگا ،اس کی دلیل میہ ہے کہ مزدوروں کی اجرت ٹھیکہ داریرواجب ہوتی ہےاورا گرمز دور،اس کے حکم کے بغیراس میں کام کریں تو چارخمس ان کوملیں گے،اسٹھیکہ دار کونہیں،اس لئے کہ انہوں نے مال یا یا ہے، اور حارض، یانے والے کے لئے ہوتے ہیں اورسلطان کی طرف سے ٹھیکہ لینا صحیح نہ ہوگا ،اس لئے کہاس کامقصود وہ ہے جوعین ہواوراس طرح کی چیز میں ٹھیکہ سجے نہیں، مثلاً: کوئی جھاڑی ٹھیکہ پر لے اورکوئی دوسرااس میں مجھلی کا شکارکرے تو مجھلی شکاری کی ہوگی ،اسی طرح جوکوئی شکارگاہ سلطان سےٹھیکہ پر لے،اور کوئی دوسرااس میں شکار کرلے تو شکار پکڑنے والے کا ہوگا اور اس کا رد) پیرٹھیکہ پرلینا صحیحنہیں ہوگا،تو پیجھی اسی طرح ہوگا 👢

تقبل کا مطلب: عقد کے ذریعہ کام کا التزام کرنا (ٹھیکہ لینا)

<sup>(</sup>۱) سالقەم <sup>جى</sup> ۵/۰۷۱ ـ

<sup>(</sup>۲) البحرالرائق ۲۸۲۶ ـ

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي الر٨٨٨\_

<sup>(</sup>۱) سالقەم جىغ اروم ۴م\_

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۲۱۷/۲، بعینه ای طرح یا اس کے قریب مسأله، الاصل لمحمد (۲) المبسوط ۱۹۹۳) میں دیکھیں۔

ہے، دیکھئے: ''تقبل'' فقرہ را۔

لین اگراجارہ فاسدہوجائے تو قیاس کا تفاضایہ ہے کہ مزدور کے لئے اجرت واجب نہ ہو، اور کنز کے برآ مدکر نے میں اس کا کام کرنا،
اپنے لئے ہوجائے، ابن عابدین نے صراحت کی ہے کہ اگر دونوں فرلی کام کی تعیین میں ایسی چیز پر منفق نہ ہوسکیں جس سے کام منضبطہو مثلاً: دونوں کوئی ایسا وقت ذکر نہ کریں، جس سے اس کام کو محدود و معین کیا جاسکے، تو یہاں بھی رکاز، کام کرنے والے کے لئے ہوگا، اگر دونوں وقت مقرر نہ کریں، اس لئے کہ جب اجارہ پر لینا فاسد ہوجائے گا توصرف تو کیل باقی رہ جائے گی اور مباح چیز کے لئے ہوگا، جوجائے گا توصرف تو کیل باقی رہ جائے گی اور مباح چیز کے لئے وسرے کی اعانت سے حاصل کیا تو معاون کے لئے اجرت مثل دوسرے کی اعانت سے حاصل کیا تو معاون کے لئے اجرت مثل ہوگی، اس لئے کہ اس نے اس کے رضا کارا نہ طور پر کام نہیں کیا، ہوگی، اس لئے کہ اس نے اس کے لئے رضا کارا نہ طور پر کام نہیں کیا، ہوگی، اس لئے کہ اس نے اس کے لئے رضا کارا نہ طور پر کام نہیں کیا، ہوگی، اس لئے کہ اس نے اس کے لئے رضا کارا نہ طور پر کام نہیں کیا، ہوگی، اس بی غور کرنا چا ہے۔

#### ج- كنز نكالنے ميں اشتراك:

21- کنز نکالنے میں اشتراک کے حکم میں فقہاء کی دوجماعتیں ہیں:
اول: کنوز کے نکالنے میں شرکت کے فاسد ہونے کا حکم ہوگا اور
ہرشریک جو نکالے گا وہ اپنے لئے واپس لے لے گا، بید حنفیہ کا مذہب
ہے، حصفکی نے کہا: اگر دوآ دمی رکاز کی تلاش میں کام کریں تو رکاز
پانے والے کا ہوگا، ابن عابدین نے کہا: اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے
کہ اس پر دوسرے کے لئے بچھ واجب نہ ہوگا، بیاس صورت میں
ظاہر ہے جبکہ مثلاً ان میں سے ایک کھدائی شروع کرے، پھر دوسرا
تاش میں شریک رہے ہول تو شرکت فاسدہ کے باب میں کھیں گے
تلاش میں شریک رہے ہول تو شرکت فاسدہ کے باب میں کھیں گ

کہ گھاس کا ٹیز، شکار کرنے، سیراب کرنے اور دوسرے مباحات جیسے بہاڑوں سے پھل توڑنے ، کنز کی معدن تلاش کرنے ،مباح مٹی سے یکی اینٹ بنانے میں نثر کت سیجے نہیں ،اس لئے کہ شرکت کے خمن میں وکالت ہوتی ہے اور مباح کے لینے میں تو کیل صحیح نہیں ،ان میں سے ایک جو کچھ حاصل کرے گا اس کا ہوگا اور جو دونوں ایک ساتھ مل كرحاصل كريں گےوہ دونوں كوآ دھا آ دھاملے گا، بشرطيكہ بيمعلوم نہ ہوکہ ہرایک کا کتنا ہے اور جوان میں سے ایک اپنے ساتھی کی اعانت سے حاصل کرے گاوہ اس کا ہوگا اور معاون ساتھی کے لئے اجرت مثل ہوگی، امام محمد کے نز دیک خواہ اس کی تعداد جتنی ہو اور امام ابویوسف کے نزدیک اس کے ثمن کے آ دھے سے زیادہ نہیں دیا حائے گا<sup>(۱)</sup>، حفیہ کے نزد یک قدرتی معادن یا جاہلیت کے کنوز کو حاصل کرنے میں شرکت اس کئے فاسد ہے کہ بیراموال مباحات میں سے ہیں، لہذا ان کو حاصل کرنے میں توکیل کے قابل نہیں ہوں گے، شرکت وکالت کے معنی پر ہی قائم ہوتی ہے، ہر شریک، ٹھیکہ لینے اور کا م کرنے میں دوسر ہے کا وکیل ہوتا ہے، حتی کہ دونوں کو ملنے والے نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ بیر اشتراک ایک آلہ سے حاصل کرنے میں ہوجس کو ہر دو شریک اینے کام میں استعمال کریں، یا مشترک آلات سے حاصل کرنے میں ہو ۔

دوم: معادن وکنوزبرآ مدکرنے میں شرکت جائزہے، یہ مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، حنفیہ کا نقطہ نظراس سے الگ ہے، چنانچہ'' حاشیۃ الدسوقی'' میں ہے کہ رکاز،معدن، کنویں، چشمے اسی طرح عمارت کے کھودنے میں شرکت جائز ہے، بشرطیکہ جگہ ایک ہو، لہذا یہ جائز نہیں کہ ایک شخص ایک غارمیں جہاں معدن ہواور دوسرا دوسرے غار

<sup>(</sup>۱) حاشهابن عابدین ۲ر ۳۸۲ سر ۳۸۲\_

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الخانية مع الفتاوى الهندية ٣/ ٦٢٥، ٦٢٣، المبسوط ١١١ / ٢١٥\_

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۲/۵۲\_

میں کھدائی کرے ''، ابن قدامہ نے لکھا ہے کہ مباح چیز میں اشتراک جائز ہے، جیسے لکڑی، گھاس اور پھل جو پہاڑوں سے حاصل کئے جائیں، معادن اور دارالحرب میں چوری، کہ بیجائز ہے، اس کی صراحت امام احمہ نے کی ہے ۔۔

حنابلہ اپنے مذہب کے حق میں، حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے: "اشتر کت أنا و عمار و سعد یوم بدر، فجاء سعد بأسیرین ولم أجیء أنا و عمار بشئ "(") (میں، عمار اور سعد نے غزوہ بدر میں اشتر اک کیا، سعد تو دوقیدی لائے ، کین میں اور عمار کچھ نہ لائے )۔

ابن قدامہ نے کہا: اس طرح کی چیز رسول اللہ علیہ سے چیپی نہ ہو،اور آپ نے ان کواس پر برقرار رکھا، قیاس سے ان کا استدلال اس طرح ہے کہ کام،مضاربت کی ایک جہت ہے، اور اس پر شرکت صحیح ہے: جیسے مال میں

#### د-اختصاص اور مزاحمت:

۱۸ - کنوز ومعادن کے نکالنے کا کام کرنا، امام کی اجازت پرموقوف نہیں، البتہ مالکیہ معادن میں کام کرنے کے لئے امام کی اجازت کی شرط لگاتے ہیں، تا کہ عام لوگوں میں جھگڑا وفساد نہ ہواور بیاس لئے ہے کہ جھی بھی معادن کو بر لوگ پالیتے ہیں تواگراس کا حکم امام سے وابستہ نہ ہوتواس کے نتیجہ میں فتنہ وفساد جنم لے گا

- (٢) المغنى لا بن قدامه ١١١٥ ـ
- (۳) حدیث: "ابن مسعود اشتر کت أنا وعمار بن یاسر ......" کی روایت ابوداؤد (۱۸۱۳) نے کی ہے، منذری نے مختصر السنن (۵۳/۵) میں کہا ہے کہ منقطع ہے، اس لئے کہ ابوعبیدہ نے اپنے والد سے نہیں سنا۔
  - (۴) المغنى لا بن قدامه مع الشرح الكبير ۵/ ۱۱۲ ـ
    - (۵) حاشية الدسوقي الر ۴۸۷\_

کنوزومعاون میں کام کرنے کے لئے امام کی اجازت شرط نہ ہونے کا پیمطلب نہیں کہ ہرایک کے لئے اس میں کام کرنے والے سے اس مزاحمت کرنے کا حق ثابت ہو، چنا نچہ کام کرنے والے سے اس حصہ میں مزاحمت کرنا جائز نہیں، جس کواس نے پہلے قبضہ کر کے اپنے خاص کرلیا ہے، شیبانی کی'' الا صل'' میں ہے کہ اگر ایک شخص ایک دن کسی جگہ کام کرے، اگلے دن دوسرا آ دمی آ کر اس جگہ کام کرنے گے اور وہاں کا اپنے کو زیادہ حق دار شجھتے ہوئے مال حاصل کر لے تو امام محمد نے کہا: اس میں خمس لیا جائے گا بخس کے بعد باقی کر لئر وہ اس شخص کے لئے ہوگا جس نے اس کے بعد اخیر میں کام کیا ہے اندہ اس شخص کے لئے ہوگا جس نے اس کے بعد اخیر میں کام کیا ہے والے نے اس عرصہ میں جس میں دوسرے نے وہاں کام کیا ہے والے نے اس عرصہ میں جس میں دوسرے نے وہاں کام کیا ہے کھدائی ترک کردی تھی۔

لیکن اگر پہلا شخص وہاں کام نہ چھوڑ ہے تو کسی کواس سے مزاحمت کرنے کاحق نہ ہوگا، اس لئے کہ اس کا اس کے ساتھ اختصاص مقدم ہے (۲) اور اس کا تقاضا ہے کہ کنوز یا معادن کی تلاش میں محض کسی جگہ کام کرنا، برآ مدشدہ چیز کی ملکیت کا سبب نہیں، اس لئے کہ حقیقت یہ ہے کہ جوکسی چیز کا مالک بن سکتا ہے، مالک شار نہیں کیا جاتا، جبیبا کہ قرافی نے لکھا ہے۔

#### معادن كاا قطاع (الاكرنا):

9- معادن (یعنی وہ مقامات جہاں اللہ تعالی نے زمین کے جواہرات رکھے ہیں) کے اقطاع کے حکم میں معادن ظاہرہ ومعادن باطنہ میں تقسیم کرنے کے بعد، فقہاء کا اختلاف ہے، بعض فقہاء نے

- (۱) الاصل أوالمبسوط للشيباني ۲ م ۱۲۹ ـ [
- (٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٢/٨٦\_
- (m) الفروق ۳ر۲۰اوراس کے بعد کے صفحات۔

اس کوجائز،اوربعض نے ممنوع قرار دیاہے۔بعض نے معادن ظاہرہ و معاون باطنہ میں فرق کیاہے۔

تفصیل اصطلاح ''إقطاع'' فقره ایما و''معدن' میں ہے۔

#### خمس کے وجوب میں نفقہ کا اثر:

• ۲ - دسوقی کے لکھنے کے مطابق: معتمد قول کی روسے مالکید کی رائے ہے کہ رکاز میں پانچواں حصہ ہے، دوحالتیں اس سے مستنی ہیں: اگر زمین سے اس کو نکا لئے میں زیادہ خرچ یا زیادہ کام کی ضرورت ہواور ان دونوں حالتوں میں چالیسواں حصہ نکالنا واجب ہوگا، اس تشریح میں ابن یونس کا اختلاف ہے، وہ رکاز میں مطلقاً خمس واجب کرتے ہیں، خواہ اس کو زمین سے نکالنے میں بڑے صرفہ اور بڑی محنت ومشقت کی ضرورت ہویا ضرورت نہ ہوا۔

شافعیہ نے کہا: رکاز میں واجب ٹمس ہے، اس کو حاصل کرنے میں نفقہ یا کام کا اعتبار نہیں، اس لئے کہ عام طور پر اس کو حاصل کرنے میں پھوٹر چ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پانے والے کے پاس بلا خرچہ ومشقت کے بہنچ جاتا ہے، یا معمولی مشقت اور خرچ ہوتا ہے، سونے چاندی اس کے برخلاف ہیں جو معدن سے نکالے جاتے ہیں۔ لہذا ان دونوں میں واجب شدہ کی مقدار میں نفقہ اور کام کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس لئے کہ خرچ کے کم ہونے سے واجب بڑھ جاتا ہے۔ جیسے عشری جاتا ہے اور اس کے زیادہ ہونے سے کم ہوجاتا ہے۔ جیسے عشری جاتا ہے اور اس کے زیادہ ہونے سے کم ہوجاتا ہے۔ جیسے عشری جزیں ۔۔

#### خمس کے وجوب کی نوعیت:

۲۱ - کنز میں جوشس واجب ہے اس کی نوعیت کی تعیین میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ بیز کا ق کی طرح ہے یا غنیمت کے پانچویں حصہ کی طرح۔

بعض فقہاء نے کہا: بینیمت کے قبیل سے ہے، اور بعض نے کہا: بیز کا قائے قبیل سے ہے۔

تفصیل اصطلاح'' رکاز''فقرہ ﴿ ١٠٥١ میں ہے

خمس کے وجوب کی شرائط:

الف-تمول وتقوم (مال اور قيمت والا هونا):

۲۲ - فقہاء کا مذہب ہے کہ ٹمس کے واجب ہونے کے لئے اس کا مال ہونا زمین سے نظنے والی چیز میں شرط ہے، اور جس کوعرف میں لوگ مال نہیں سجھتے اور اس کو حاصل کرنے کی خاطر، ثمن خرچ نہیں کرتے ،اس میں کچھواجب نہ ہوگا۔

خمس کے وجوب کے لئے نکلنے والی چیز کا تمن ہونا شرط ہے، یا شرط نہیں،اس میں فقہاء کا اختلاف ہے:

حفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور رائح مذہب کے بالمقابل شافعیہ کا مذہب ہے کہ جس کنز میں خمس واجب ہوتا ہے، اس کا خمن ہونا شرط نہیں، بلکہ ان حضرات نے کہا: برآ مد چیز میں پانچواں حصہ واجب ہوگا، خواہ وہ عین ہو یاسامان جیسے تا نبا، لو ہا، جواہرات، سنگ مرمراور چٹا نیں۔ شافعیہ نے کہا، زمین سے برآ مد ہونے والی چیز میں خمس کے وجوب کے لئے اس کا نقد یعنی سونا یا چاندی ہونا شرط ہے، خواہ وہ وجوب کے لئے اس کا نقد یعنی سونا یا چاندی وغیرہ کا ڈلا جو پھلا و طلے ہوئے ہوں یا نہ ہوں، جیسسبا نک (چاندی وغیرہ کا ڈلا جو پھلا کر سانچے میں ڈھالا گیا ہو)، بیران جی مذہب ہے، اس لئے کہ بید زمین سے حاصل شدہ مال ہے، لہذا مقدار ونوعیت کے لحاظ سے اس

<sup>(</sup>۱) حاشة الدسوقي ار ۴۹۰ \_

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ار ۹۵، نهایة الحتاج ۳ر ۹۷، المهذر مع المجموع ۹را۹\_

مال کے ساتھ خاص ہوگا جس میں زکاۃ واجب ہوتی ہے، جیسے

ب- كنزكي ملكيت يرجا مليت كا قبضه مقدم مونا: ۲۳ – زیرز مین فن شده مال کو کنوز قرار دینے کے لئے جس میں خمس واجب ہوتا ہے شرط ہے کہ غالب گمان ہو کہ وہ اہل جاہلیت کی ملکیت میں تھا۔ جاہلیت سے مراد: بعثت نبوی علیلہ سے پہلے کا زمانہ ہے، مقصود پنہیں کہ وہ مال جاہلیت کے ٹھیہ والا ،اوران کا بنا یا ہوا ہو، بلکہ ان کا فن کر ده ہو، تا که بیمعلوم ہو کہ وہ ان کی ملکیت میں تھا 🕒

ج- دارالحرب کے بجائے دارالاسلام سے کنز برآ مدکرنا: ۲۴- حفنیہ وحنابلہ نے خمس کے وجوب کے لئے دارالاسلام سے کنز برآ مد کرناواجب قرار دیا ہے،لہذاان کے نز دیک جور کا زمعدن ہویا کنز دارالحرب کے صحرائی علاقہ میں یا یا جائے ،اس میں سے یانچوال حصہ نہیں نکالا جائے گا۔ بلکہ سارا یانے والے کا ہوگا اگرچہ وہ مستامن ہو،اس لئے کہوہ چوری کرنے والے کی طرح ہے ۔۔

اس میں مالکیہ وشافعیہ کا اختلاف ہے، مالکیہ کے نز دیک جو کنوز کسی کی غیرمملوک زمین جیسے دارالاسلام اوردار الحرب کی غیر آباد زمین میں یائے جائیں،ان میں سے یانچواں حصہ نکالا جائے گا،اور خمس نکالنے کے بعد باقی حصہ یانے والے کا ہوگا،''نہایۃ الحتاج'' میں ہے: رکاز، دور جاہلیت کا مال ہے جومطلقاً غیر آباد زمین میں موجود ہو،خواہ وہ زمین دارالاسلام کی ہویا دارالحرب کی ،اگرحر بی اس

(۳) تنویرالأ بصار بهامش حاشیه این عابدین ۲ر ۵۲ المغنی ۲ر ۲۱۵\_

كا دفاع كرتے ہول،خواہ يانے والے نے اس غير آبادز مين كوآباد (۱) کیا ہو یااس کوالاٹ کیا گیا ہو یاابیانہ ہو

### د-سمندر کے بحائے خشکی سے نکالنا:

۲۵ – بعض فقہاء نے کنز میں خمس کے وجوب کے لئے ، اس کوخشکی سے نکا لنے کی شرط لگائی ہے، جبکہ بعض فقہاء نے بیشر طنہیں لگائی ہے، ان کے اختلاف کی بنیاد، کنوز کوغنیمت پاکھیتیوں اور پھلوں کے ساتھ لاحق کرنے میں اور کنوز کے سمندر میں رہتے ہوئے ان پر قبضہ کے ثابت ہونیمیں ان کا اختلاف ہے، جس کی نوعیت کی توضیح حسب ذیل ہے:

سمندر سے برآ مدشدہ کے حکم میں کاسانی، حنفیہ کا اختلاف نقل كرتے ہوئے لكھتے ہيں: رہاسمندرسے نكالا ہوا جيسے موتى ،موزگا،عنبر اورسمندر سے نکلنے والا ہر زیور، اس میں امام ابوصنیفہ وامام محمد کے قول كمطابق يجهدواجب نه موكاء وهيانے والے كاموگا۔

امام ابویوسف کے نز دیک اس میں یانچواں حصہ ہوگا، ان کا استدلال اس روایت سے ہے کہ حضرت عمرؓ کے عامل نے ان کے یاس کھا کہ ایک موتی ملاہے، اس میں کیا واجب ہوگا؟ توانہوں نے فرمایا: اس میں یانچوال حصه واجب ہوگا، انہی سے ایک روایت ہے كەانہوں نے عنبر میں یانچواں حصہ لیا ..... نیز اس لئے كەعلت، كفار کے ہاتھوں سے زبردسی چھینا ہوا مال ہونا ہے،اس کئے کہ یوری دنیا سمندر ہو یاخشکی ان کے قبضہ میں تھی ہم نے اس کوان کے قبضہ سے لیا ہے،لہذا بیغنیمت ہوگا،جس میں غنیمت کے دوسرے اموال کی طرح یا نچواں حصہ واجب ہوگا۔ ان دونوں حضرات کی دلیل میہ روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے عنبر کے بارے میں دریافت

<sup>(1)</sup> البحرالرائق ۲ر ۲۵۴، نبيين الحقائق ار ۲۹۱، الشرح الصغير ار ۷۵۳، حاشية الدسوقي ار ۴۹۰ مغني الحتاج ار ۳۹۲،۳۹۵ شاف القناع ۲۲۲۸ ـ

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ار ۹۹ ۳، اورد کیھئے: نہایة الحتاج ۳۸ م۹۸۔

کیا گیا؟ توانہوں نے فرمایا: پیسمندرکی چینکی ہوئی چیز ہے،اس میں یانچواں حصہ نہیں ہوگا، نیز اس لئے کہ کا فروں کا قبضہ سمندر کے اندرونی حصول پرجن سے موتی اور عنبر نکالے جاتے ہیں ثابت نہیں، لہذاوہاں سے نکالی ہوئی چیز،قبر کے طور پر کفار کے ہاتھوں سے لی گئی نه ہوگی،لہذا وہ غنیمت کا مال نه ہوگا، اور نهاس میں یا نچواں حصہ واجب ہوگا ،اسی بناء پر ہمارے اصحاب نے کہا: اگر سمندر سے سونا یا چاندی نکالے تو اس میں کچھ واجب نہ ہوگا،موتی اورعنبر کے بارے میں حضرت عمراً ہے جومنقول ہے، وہ ایسے موتی اور عنبر پرمحمول ہے جو كافر بادشاہوں كے خزانوں ميں يائے گئے كہ وہ مال غنيمت ہوگا، اس کئے انہوں نے اس میں یانچواں حصہ واجب کیا<sup>(۱)</sup> یہی راجح مذہب ہے، چنانچہ حاشیہ ابن عابدین میں ہے: خلاصہ بیہ ہے کہ کنز میں سے یانچواں حصہ لیا جائے گا، جیسے بھی ہو،خواہ زمین کی جنس ہے ہو یا نہ ہو، بشرطیکہ مال متقوم ہو،اس ضابطہ ہے وہ تمام زیورات مستثنی ہیں، جوسمندر سے نکالے جائیں، اگر چیسونا ہو، جوسمندر کی گہرائی میں کنز تھا ..... یعنی اگر جیسمندر سے نکالی جانے والی چیز سمندر کی گہرائی میں، بندوں کے عمل و دخل کے سبب بطور کنز رکھا ہوا سونا ہو کہ اس میں یانچوال حصہ واجب نہیں ہوگا، اور وہ سارا یانے والے كا ہوگا.....اس لئے كه اس ير قبر وغلبنہيں يا يا گيا،لهذا وہ مال غنیمت نہیں ہوگا.....اور بظاہر بیاس مال کےساتھ خاص ہے،جس پر (۲) اسلامی علامت نه هو

حنابلہ کا مذہب ہے کہ سمندر سے برآ مدچیز جیسے موتی اور مونگا وغیرہ میں زکاۃ واجب نہ ہوگی، یہی خرقی کے قول کا ظاہر اور الوبکر کے یہاں مختار ہے، اسی طرح کی بات ابن عباس سے منقول ہے، اسی کے

قائل: عمر بن عبد العزیز، عطاء، توری، ابن ابی کیلی، حسن بن صالح، ابوثور اور ابوعبید ہیں، امام احمد سے دوسری روایت ہے کہ اس میس زکا قہ موگی، اس کئے کہ وہ معدن سے نکلا ہوا ہے، لہذا وہ خشکی کے معدن سے نکلنے والی چیز کے مشابہ ہوگا ۔۔

ان کے نزدیک راج پہے کہ سمندرسے نکلنے والی چیز میں زکا ۃ واجب نہ ہوگی ہے کہ سمندرسے نکلنے والی چیز میں زکا ۃ واجب نہ ہوگی ہے کہ اس کے کہ اس کے بارے میں کوئی ہے کہ حدیث مردی نہیں ہے اور اصل واجب نہ ہونا ہے ۔

ما لکیہ نے کہا: جس کو سمندر پھینک دے جیسے عنبر جس پر پہلے کسی کی ملکیت نہ ہو، تو وہ پانے والے کا ہوگا، اس میں سے خس نہیں لیا جائے گا، اور اگر پہلے وہ کسی کی ملکیت میں ہواور وہ جاہلیت کے کسی کا ہوتو لقطہ ہو یا مشکوک ہوتو وہ رکاز ہوگا اور اگر کسی مسلمان یا ذمی کا ہوتو لقطہ ہوگا

#### ھ-نصاب:

۲۱ - جمہور فقہاء، کنوز میں پانچویں حصہ کے وجوب کے لئے نصاب کی شرط نہیں لگاتے ہیں، لہذا جو بھی ملے تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں پانچواں حصہ واجب ہوگا، جیسے اس سلسلہ میں غنیمت ہے، اس کی صراحت حفیہ اور حنابلہ نے کی ہے، یہی شافعیہ کے یہاں راج مذہب کے بالمقابل ہے اور یہی مالکیہ کے یہاں مشہور ہے اور مشہور کے بالمقابل ہے اور یہی مالکیہ کے یہاں مشہور ہے اور مشہور کے بالمقابل ، ابن سحنون کا یہ قول ہے کہ معمولی جونصاب سے کم ہواس میں یا نچواں حصہ نہیں لیا جائے گا۔

شافعیہ کے یہاں راج مذہب نصاب کی شرط لگانا ہے، اگر چیہ

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲۸/۲\_

رد) حاشیہ ابن عابدین ۲۱/۵، اس اختلاف کے لئے دیکھئے: البحرالرائق ۲/۲۵۳، تبیین الحقائق ارد۹۱۔

<sup>(</sup>۱) المغنیلا بن قدامه ۲۲۰/۲\_

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبير مع المغنى ۲ ر ۵۸۴ ـ

<sup>(</sup>۳) كشاف القناع ۲ر ۲۲۵، المدع ۲ر ۳۵۷\_

<sup>(</sup>۴) حاشية الدسوقى ار ۹۲\_

#### كنز ٢٧-٢٩

دوسرے کے ساتھ ضم کر کے ہو،اس لئے کہ بیز مین سے حاصل ہونے والا مال ہے،لہذا مقداراورنوعیت میں اس مال کے ساتھ خاص ہوگا، جس میں زکا ۃ واجب ہوتی ہے، جیسے معادن ۔۔

#### و-حولان حول (سال گزرنا):

27 - فقہاء کا مذہب ہے کہ پانچویں حصہ کے وجوب کے لئے، نکلنے والے مال پرحولان حول کی شرطنہیں، اس لئے کہوہ یک بارگ حاصل ہوتا ہے، جیسے کھیتی اور پھل، لہذا''حول'' اس کے مناسب نہیں، اس لئے کہ''حول'' کی شرطافزائش کے لئے ہے اور بیساراہی افزائش ہے۔۔

#### ز- یانے والے کامسلمان ہونا:

۲۸ - جمہور فقہاء بھس کے وجوب کے لئے، پانے والے کے اسلام کی شرط نہیں لگاتے، چنانچہ حنفیہ کا مذہب ہے کہ اگر مسلمان یا ذمی کو کوئی کنز ملے تو ملنے والے میں سے پانچواں حصہ زکالا جائے گا اور باقی یانے والے کا ہوگا۔

(بقول سرخسی) برابر ہے کہ پانے والامسلمان ہویا ذمی، بچہ ہویا بالغ، اس کئے کہ اس مال کا استحقاق، غنیمت کے استحقاق کی طرح ہے، اور بیتمام افراد جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان کا غنیمت میں حق

(۱) حافية الشلق، تبيين الحقائق ار۲۸۸، المهذب ار۱۹۳، تخة الحتاج الر۲۸۷، المجموع ۲۹۵۷، حافية المجمل ۲۸۱۲، مغنی المحتاج ار۹۵۵، حافية المحمل ۲۲۲۲، المؤنفاف حافية الدسوقی ار۲۹۷، الخرش ۲ر۲۱۰، کشاف القناع ۲۲۲۲، المونساف سر۱۳۳۳، المدع ۲۵۸۲۲،

- (۲) تعیین الحقائق ار ۲۸۸، حاشیة الدسوقی ار ۴۵۲، تحفة المحتاج ۳ر ۲۸۷، المغنی مع الشرح الکبیر ۲ر ۹۱۹ \_
  - (۳) السير الكبير ۵ر ۲۱۲۸، المجموع ۲را٠۱\_

(۱) ہے، یا تو حصہ کے طور پریا کچھ عطیہ کے طور پر

"المدونة" میں ہے: آ دی جو کنوز پائے، اس میں سے پانچواں حصہ لیا جائے گا، پانے والے کا مذہب نہیں دیکھا جائے گا ۔
"الانصاف" میں ہے: اس کو ہر اس شخص سے ٹمس لینا واجب ہوگا جو اس کو پائے مسلمان ہویا ذمی، ابن حامد کے یہاں مختار ہیہ ہے کہ ذمی سے سارار کا زیے کر بیت المال میں ڈال دیا جائے گا، اور اس پرٹمس نہیں ہوگا، کین رائح مذہب پہلا قول ہے، یعنی ٹمس کے وجوب میں مسلمان اور ذمی کے درمیان کوئی فرق نہ ہوگا"۔

نووی نے لکھا ہے کہ رکاز میں ذمی کا وہی تھم ہے جومعدن میں ہے، لہذا دارالاسلام میں اس کورکا زنہیں لینے دیا جائے گا اورا گراس کو یائے توران کے مذہب کے مطابق اس کا مالک ہوجائے گا۔

شافعیہ نے رکاز میں خمس کے وجوب کے لئے شرط لگائی ہے کہ پانے والامسلمان ہو، اس لئے کہ رکاز کے خمس کا مصرف، ان کے نزدیک وہی ہے جوز کا ق کا مصرف ہے اور غیر مسلم جیسے ذمی زکا ق کا اہل نہیں، لہذااس پرخمس واجب نہ ہوگا ۔۔

شافعیہ میں سے اہل خراسان نے ذمی پرخمس واجب قرار دیاہے، اس کی بنیاداس پرہے کہ اس کا مصرف ہے، لہذااس پر ''خمس'' کے وجوب کے لئے زکا ق کا اہل ہونا شرطنہیں (۵)۔

### ح- پانے والے کا اہل ہونا:

٢٩ - اس ابل ہونے كا مقصد پانے والے ميں غنيمت سے استحقاق

<sup>(</sup>۱) المبسوطلسرخسي ۲۱۲۲\_

<sup>(</sup>۲) المدونةار ۲۹۰\_

<sup>(</sup>۳) الانصاف للمر داوي ۳ر ۱۲۴ <sub>س</sub>

<sup>(</sup>٤) المجموع ٢/١٩\_

<sup>(</sup>۵) المجموع ۲/۱۰۱،۲۰۱\_

#### کنز ۱۳۰۰ سا۱۳

کی صلاحیت ہونا ہے، یہی حنفیہ اور ان کے موافقین مالکیہ اور حنابلہ کی تشریح ہے اور اسی وجہ سے پانے والے پرخمس واجب ہوگا اور باقی چارخمس اسی کے ہول گے، اس لئے کہ واجب کا تعلق عین سے ہے، لہذا ان کے نزدیک پانے والے کا آزاد یا غلام ، مسلمان یا ذمی ، بچہ یا بالغ ، مرد یا عورت ہونا برابر ہے ، کہ اس میں سے خمس لیا جائے گا اور باقی پانے ، مرد یا عورت ہونا برابر ہے ، کہ اس میں سے خمس لیا جائے گا اور باقی پانے والے کا ہوگا، خواہ اس کوعشری زمین میں پائے یا خراجی باقی پانے والے کا ہوگا، خواہ اس کوعشری زمین میں پائے یا خراجی زمین میں ، اس لئے کہ اس مال کا استحقاق غنیمت کے استحقاق کی طرح ہے اور ان تمام افراد کے لئے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے غنیمت میں حق ہے ، یا تو حصہ کے طور پر یا عطیہ کے طور پر ، کیونکہ بچہ ، غلام ، ذمی اور عورت کو کچھ عطید دیا جا تا ہے ۔

جمہور اپنے مذہب پر اس فرمان نبوی کے عموم سے استدلال کرتے ہیں:"وفی الرکاز الحمس" (اوررکاز میں پانچواں حصہ ہے)۔

نیز اس لئے کہ وہ عین کے ساتھ واجب کے متعلق ہونے میں غنیمت کے زیادہ مشابہ ہے، نیز اس لئے کہ بیمال کا کمانا ہے، لہذا بیہ کمانے والے کا ہوگا وہ آزاد ہویا غلام، چھوٹا ہویا بڑایا عورت (۳)

## کنز میں خمس کے وجوب کے موانع:

چنداسباب کی وجہ سے تمس یا اس کے بعض حصہ کا واجب ہونا ممنوع ہوجا تا ہے، ان میں سے اہم یہ ہیں: کنز کا نگلنے کے بعد، کلی یا جزوی طور پرتلف ہوجانا، اس کے مالک کا ظاہر ہونا اور امام کا پانے والے پر بیت المال کے لئے کنوز کی کھدائی میں کام کرنے اور اس

ر به معنی مع الشرح الكبير ١١٦/٢، الخرشي ١٠٠/٢-(٣) المغني مع الشرح الكبير ١١٠/١٢، الخرشي ١١٠/٢-

کے برآ مدکرنے کی شرط لگانا وغیرہ، ذیل میں انہی موانع کی اجمال و اختصار کے طور پر وضاحت ہے:

## الف- كنز كاكلى يا جزوى طور پرتلف مونا:

سا- مالکیه کی رائے ہے که رکاز کو نکالنے میں اگر زیادہ صرفہ یا زیادہ
 کام کی ضرورت ہوتواس کا حکم زکا ق جبیبا ہوگا۔

لہذاا گرادائیگی کے ممکن ہونے کے بعدوہ کلی یا جزوئی طور پرتلف ہوجائے تواس سے زکا ہ ساقط نہیں ہوگی اورا گرادائیگی پرقدرت سے قبل تلف ہوتواس پر کچھواجب نہ ہوگا (۱)۔

شافعیہ نے کہا: اگر رکاز اس میں واجب مقدار کے نکالنے پر قادر ہونے سے قبل تلف ہوجائے اور بیتلف ہونا، اس کی حفاظت میں کوتا ہی کے بغیر ہوتو خمس واجب نہ ہوگا، بیاس مال زکا قرپر قیاس ہے جس کی زکا قرکا لئے پر مالک کے قادر ہونے سے پہلے تلف ہوجائے ۔۔ کی زکا قرن کے لئے دیکھئے: اصطلاح '' زکا ق'' فقرہ روسا، ۱۲۰۰۔

## ب- پانے والے کامقروض ہونا:

ا ۳ - حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک پانے والے پردین ہونا ہمس کے واجب ہونے سے مانع نہیں، حنفیہ کے نزدیک پانے والا اگر فقیریا واجب ہونے سے مانع نہیں، حنفیہ کے نزدیک پانے والا اگر فقیریا محتاج مقروض ہوتو اس کے لئے جائز ہوگا کہ وہ اپنے لئے تمس کو چھپالے اس کو نہ ذکا لے، لیعنی وہ یہ تاویل کرلے کہ اس کا بیت المال میں حقہ ہے، اس لئے انہوں نے اس کے لئے جائز قرار دیا ہے کہ اس کے عوض ہمس کو اپنے لئے لے لے، نہ کہ انہوں نے معادن سے مس کوسا قط کردیا ہے ۔

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۲۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) حدیث: "وفی الركاز الخمس" كی تخ ی فقره ۱ میں گذر چکی ہے۔

<sup>(</sup>۲) مغنی المحتاج ار ۱۸ ۴ ـ

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٣١٥ ٣، البحر الرائق ٢٥٢ ٨، الخرشي =

شافعیہ کے نزدیک اظہر قول ہے کہ دین وجوب زکاۃ سے مانع نہیں ہوگا اور ان کے یہاں مرجوح قول ہے کہ دین، مال باطن یعنی نقد رکاز اور سامان تجارت میں واجب سے مانع ہوگا، مال ظاہر یعنی مویشی، کھیتیاں، کھل اور معادن میں مانع نہیں ہوگا، فرق یہ ہے کہ مال ظاہر میں افزائش بذات خود ہوتی ہے، جبکہ مال باطن اس میں تصرف کرنے پر بڑھتا ہے اور دین اس سے مانع ہوگا اور اس مال کو اس دین کی ادائیگی میں صرف کرنے کی ضرورت ہوگی اختلاف کی جگہ جسیا کہ حاشیۃ الجمل میں ہے کہ مال دین سے زائد نصاب کے برابر نہ ہوا ور اگر بقد رنصاب زائد ہوتو زائد کی زکاۃ نکالے گا اور مال کو زکاۃ کے علاوہ دوسرا مال اس کے پاس ہوتو جہور شافعیہ کے زدیک قطعی کر دے، اگر ایسا مال اس کے پاس ہوتو جہور شافعیہ کے زدیک قطعی طور پر مانع نہیں ہوگا ۔۔

حنابلہ کے نزدیک دین، اموال باطنہ میں زکاۃ کے وجوب سے مانع ہوگا، ایک ہی روایت ہے، اموال باطنہ سے مراد اثمان اور سامان تجارت ہیں، اس کے قائل: عطاء، سلیمان بن بیار، حسن بختی، سامان تجارت ہیں، اس کے قائل: عطاء، سلیمان بن بیار، حسن بختی، ایوری، اوزاعی، اسحاق اور ابوثور ہیں، ربیعہ اور حماد بن ابوسلیمان نے کہا: مانع نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ آزاد مسلمان ہے، ایک سال نصاب کا مالک رہالہذا اس پر زکاۃ واجب ہوگی، جیسے وہ شخص جس پرکوئی دین نہ ہو ۔ دین کے برابر مقدار کی زکاۃ سے دین کے مانع ہونے کے قول کی دلیل فرمان نبوی ہے: "لا صدقۃ اللا کے مانع ہونے کے قول کی دلیل فرمان نبوی ہے: "لا صدقۃ اللا عن ظهر غنی" (صدقہ، مال داری کے بغیر نہیں)۔

اموال ظاہرہ لیعنی مولیثی، غلے اور پھل کے بارے میں دو روایات ہیں، اول: ان میں زکاۃ کے وجوب سے دین مانع ہوگا، اس کی دلیل وہی مذکورہ حدیث ہے، امام احمد نے اسحاق بن ابراہیم کی روایت میں کہا: پہلے دین سے شروع کرے گا، اس کوادا کرے گا، پھر دیکھے گا کہ خرج نکا لئے کے بعداس کے پاس جو بچتا ہے، اس کی زکاۃ دے، اورکسی ایسے خض پرجس کا دین اس کے مال سے زیادہ ہے، اونٹ یا گائے یا بکری یا کھیتی میں صدقہ نہیں ہوگا، یہ عطاء، حسن بخعی، سلیمان بن بیار، ثوری، لیث اور اسحاق کا قول ہے۔

دوسری روایت: اس میں زکاۃ سے مانع نہیں ہوگا: یہ اوزاعی کا (۱) قول ہے ۔

تیسری روایت: دین، اموال ظاہرہ میں زکا قدے مانع نہیں ہوگا، البتہ کھیتیوں اور پچلوں میں جوخاص طور پران پرخرچ کرنے کے لئے دین لیاہے، اس میں مانع ہوگا، پیخر قی کے کلام کا ظاہر ہے ۔ تفصیل کے لئے دیکھئے: '' زکا ق''فقرہ رساسی سے سے سے کے کیے۔'' زکا ق''فقرہ رساسی سے سے سے کے دیکھئے۔'' زکا ق''فقرہ سے سے سے سے کے دیکھئے۔'' دیکھئے۔''

#### ج-امام كے ساتھ شرط لگاناا ورمتفق ہونا:

۳ سا – اگرامام خاص شرائط مثلاً میرکه پانے والا معین اجرت لے گا،
اور برآ مد مال مسلمانوں کے بیت المال کا ہوگا، کے بغیر کنوز کو برآ مد

کرنے کے لئے کام کی اجازت نہ دے تواس طرح کی شرط صحح ہوگی
اور اس کو پورا کرنا واجب ہوگا، اس لئے کہ مسلمان اپنی شرطوں پر
(قائم رہتے) ہیں، کاسانی کہتے ہیں: رکاز میں پانچواں حصہ ہوگا،
خواہ پانے والا آزاد ہو یاغلام، مسلمان ہو یاذمی، بڑا ہو یا چھوٹا، ہاں
اگریدامام کی اجازت سے ہواور وہ اس کے لئے کوئی چیز طے کر دیے و

\_\_\_\_\_\_=

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ارااس۔

<sup>(</sup>۲) حاشية الجمل ۲۸۹۸\_

<sup>(</sup>۳) الشرح الكبير مع المغنى ۲ ر ۴۵۰ ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: "لا صدقة إلا عن ظهر غنی" کی روایت احمد (۲۳۰/۲) نے حضرت ابو ہریر اللہ عن علی ہے، اوراس کی اسناد صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير مع المغنى ۲/۲۵۲ س

رت میرون (۲) الشرح الکبیرمع المغنی ۲/۴۵۲ س

اس شرط کو بوری کرسکتا ہے، اس لئے کہ فرمان نبوی ہے: "المسلمون على شروطهم" (أمسلمان ايني شرطول يرقائم رہتے ہیں )، نیزاس لئے کہ جب امام اس کے لئے کچھ طے کردے گا تومشروط کواس کے کام کی اجرت مقرر کردے گا اور اس طوریروہ اس کا مستحق ہوجائے گا<sup>(۲)</sup> ،خرشی لکھتے ہیں کہاس نوعیت کا معاہدہ: بدلہ کو ہبد کرنا مانا جائے گا، تا کہ اجرت یاعمل کے مجہول ہونے کی وجہ سے (س) اجارہ کی صحت میں کوئی نزاع نہ ہو

#### مال كاكنز ہونا:

سرسو ال کے کنز ہونے کے مفہوم کی تعیین میں فقہاء کے تین نقطهائے نظرین:

يبلانقطة نظر: كنزكى تعريف بيرے كه كنزوه بي جوحاجت سے زائد ہو' ' اس نقطہ نظر کے مشہورترین داعی حضرت ابوذر ٌ ہیں۔ رازی نے کہا: مال کثیر اگر جمع ہوجائے تو یہی قابل مذمت کنز ہے،خواہ اس کی زکاۃ ادا کردی جائے یا ادانہ کی جائے اس لئے كه الله تعالى كا ارشاد عام ہے: "وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةَ" (اور جولوگ كه سونا اور چاندى جمع كركرك ركھتے

ظاہرآیت، مال جمع کرنے سے ممانعت کی دلیل ہے، نیز اس

رسول الله عَلِينَةُ نِي فرمايا: "تبا للذهب و الفضه" (تابي هو سونے جاندی کو) لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! پھر کس مال كوبم كنزبنا كيرى؟ آپ نے فرمايا "قلبا شاكرا و لسانا ذاكرا و زوجة صالحة "(شكر گزاردل، ذكر كرنے والى زبان، اور نیک بیوی کو)۔

لئے کہ حضرت ثوبانؓ نے روایت کی ہے کہ جب بیر آیت نازل ہوئی تو

دوسرا نقطة نظر: كنزكى تعريف يه ب كه كنز ايس مال كوجمع كرنا ہے،جس کی زکاۃ نہ دی جائے، اورجس مال کی زکاۃ ادا کر دی جائے وہ کنزنہیں ہوگا،ابن عمر نے فرمایا: جس کی زکا ۃ ادا کردی جائے وہ کنز نہیں، اگرچہ ساتوں زمین کے نیچے ہو، اورجس کی زکاۃ ادانہ کردی جائے، وہ کنز ہے، اگر چیز مین کے او پر ہو<sup>(۲)</sup> جبیا کہ اکثر حضرات نے کہاہے۔

ان كا استدلال فرمان بارى: "وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبيل اللّٰهِ" (اوراس کوخرچ نہیں کرتے اللّٰہ کی راہ میں ) کے بارے میں ابن عباسؓ کے اس فرمان سے ہے کہ اس سے مراد: وہ لوگ ہیں ، جواینے مال کی زکا ۃ ادانہیں کرتے ہیں۔ نیز اس فرمان باری کے عموم ے بے: "لَهَا مَاكَسَبَتْ" (ان كَآكَان كاكيا موا آكَا) کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے جو کمایا ہے، وہ اس کاحق ہے (۵)، نیز فرمان نبوی ہے: "نعم المال الصالح للموء

<sup>(</sup>۱) حدیث: "المسلمون علی شروطهم" کی روایت ترمذی (۱۳۵/۳) حديث: لما نزلت آية: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهُبَ وَالْفِضَّةَ" كَي نے حضرت عمر و بن عوف المز نیا سے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲ ر ۲۹،۲۵ ۲\_

<sup>(</sup>۳) الخرشي ۲۰۹۸\_

<sup>(</sup>۴) تفسير القرطبي ۱۲۵،۸ كنزكي ندمت مين وارداحاديث صحيح مسلم كتاب الزكاة میں ویکھیں۔

<sup>(</sup>۵) تفییررازی۲۱۱/۴۸\_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ توبه رسم سر

روایت ترمذی (۲۷۷۸) واحدی نے اسباب النزول (رص ۲۴۴) میں کی ہےاورالفاظ واحدی کے ہیں، ترمذی نے کہا: حدیث حسن ہے۔

<sup>(</sup>٢) النفير الكبير للامام الفخر الرازي ٨٨ ١٢٥ صحيح سنن ابن ماجه ترتيب الالباني

<sup>(</sup>۳) سورهٔ توبیر ۱۳۳ ـ

<sup>(</sup>۴) سورهٔ بقره رسم ۱۳ سار

<sup>(</sup>۵) تفسیرالرازی۲۱۲ م۰۸\_

#### کنیبة، کنیزا

الصالح" ((پاکیزہ مال! نیک آ دمی کے لئے اچھاہے)۔ تیسرا نقطۂ نظر: مال کے کنز ہونے کی تعریف بیہ ہے کہ کنز وہ مال ہےجس سے ہنگا می حقوق پورے نہ کئے جائیں جیسے قیدی کو چھڑا نا اور مجوکے کوکھانا کھلانا وغیرہ ۔

## كنية

#### نعريف:

ا - کنیت: ایساسم ہے جوکسی شخص پر تعظیم واکرام کے لئے بولا جائے، جیسے ابور اب (۱) جیسے ابور اب (۱) جیسے ابور اب (۱) میں علامت کے طور پر جیسے ابور اب (۱) میرسول علی ہے نے حضرت علی بن ابوطالب کی کنیت رکھی تھی ،جس کی اصل میہ ہے کہ آپ نے ان کومسجد کی دیوار سے لیٹا ہوا دیکھا ان کی پشت پرمٹی گئی ہوئی تھی (۲)۔

ابن منظور نے کہا: کنیت کی تین قسمیں ہیں: اول:الیمی چیز سے کنابی کیا جائے جس کا تذکرہ براسمجھا جا تا ہو۔

دوم: تعظیم و تو قیر کے لئے کوئی اسم، کسی شخص کی کنیت رکھ دی

سوم: کنیت، اسم کے قائم مقام ہوجائے اور کنیت والا اس کے ذریعہ معروف ہو، جیسے ابولہب، اس کا نام عبدالعزی ہے، اپنی کنیت سے مشہور ہے تو اللہ تعالی نے اس کا نام عبدالعزی ہے، اپنی کنیت سے مشہور ہے تو اللہ تعالی نے اس کا یہی نام ذکر کیا (۳)

کنیت: وہ نام ہے جواک یا اُم سے شروع ہو، جیسے ابوعبداللہ، اور

كنسة

د يکھئے:"معابد"۔

(۱) حدیث: "نعم المال الصالح للموء الصالح" کی روایت احمد (۱۳ ۱۹۷۳) اور حاکم (۱۳۲۲) نے حضرت عمر و بن العاص سے کی ہے، اور الفاظ احمد کے ہیں اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

(۲) القرطبي ۱۲۶۸ـ

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير -

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أن النبي عَلَيْكِ كنى على بن ابى طالب بأبى تراب "كی روایت بخاری (فق الباری ۱۰/ ۵۸۷) نے حضرت سهل بن سعد سے كى ہے۔

<sup>(</sup>m) لسان العرب

ام الخیر (۱) ، جرجانی نے کہا: کنیت وہ نام ہے جواُب یا اُم یا ابن یا بنت (۲) سے شروع ہو ۔

کنیت، اسم اورلقب کے علاوہ علم ہے، اوران دونوں کے ساتھ یا
ان دونوں کے بغیر صاحب کنیت کی حیثیت کو اس سے بالاتر سجھتے
ہوئے کہ اس کا تذکرہ صرف نام کے ساتھ ہوکنیت کا استعال ہوتا ہے
اور بیشر فاء کے لئے ہوتی ہے۔

کنیتیں عربوں میں مشہور ہیں،حتی کے اساء پر بھی غالب آ جاتی ہیں، جیسے ابوطالب وابولہب وغیرہ۔

اور کبھی ایک شخص کی ایک یااس سے زیادہ کنیت بھی ہوتی ہے اور (۳) کبھی وہ اپنے نام وکنیت دونوں سے مشہور ہوتا ہے ۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-لقب:

۲- لقب لغت میں: انسان کے لئے اس کے اسم علم کے بعد بولا
 جانے والا الیا لفظ جو اپنے معنی کے لحاظ سے مدح یا ذم پر دلالت
 کرے۔

اصطلاحی معنی، لغوی معنی سے الگنہیں ہے ۔ لقب اور کنیت اس بات میں مشترک ہیں کہ دونوں کے ذریعہ مدعو کا تعارف ہوتا ہے اور دونوں میں فرق میہ ہے کہ لقب سے مدح یا ذم سمجھ میں آتی ہے اور کنیت کے شروع میں اُب یا اُم ہوتا ہے ۔

(۵) تحفة المودود*رص* ۱۱۵\_

#### ب-اسم:

سا- اسم لغت میں: جس سے کسی چیز کو پہچانا جائے اور اس پر استدلال کیا جائے، وہ'' سمو'' سے ماخوذ ہے، لینی بلند ہونا، یا'' وسم'' سے ماخوذ ہے، اہل لغت میں اختلاف سے ماخوذ ہے، جس کے معنی علامت ہے، اہل لغت میں اختلاف ہے۔

اسم نحویوں کے نزدیک: جو کسی زمانہ سے اقتران کے بغیر ذاتی معنی پر دلالت کرے، جیسے رجل (آ دمی) اور فرس (گھوڑا) اور اسم اعظم: صفات الهی کے معانی کا جامع اسم، اسم جلالہ: اللہ تعالی کا دا) ۔ (۱) نام ۔

کنیت اوراسم میں فرق ہیہ ہے کہ کنیت کے شروع میں اب یا ام وغیرہ ہوتا ہے،اسم کے شروع میں ایسانہیں ہوتا۔

## كنيت سے متعلق احكام:

نی علیقائی کی گذیت کے ذرایعہ گنیت رکھنے کا حکم: اس مسئلہ میں علماء کے پانچ مختلف مذاہب ہیں:

اول: نبی عَلَیْ کی کنیت کے ذریعہ کنیت رکھنا جائز نہیں، آپ عَلِی کی کنیت ابوالقاسم تھی، قاسم آپ کے صاحب زادہ کا نام ہے، یہ آپ کی اولا دمیں سب سے بڑے تھے، یہ تکم نبی عَلِی کی زندگ کے زمانہ کا ہے، آپ کی وفات کے بعد کنیت رکھنا جائز ہے، خواہ کنیت کے زمانہ کا ہم محمہ ہویا نہ ہو، اس لئے کہ نبی عَلِی کی ارشاد ہے: "سموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی" (میرےنام پرنام رکھا کرو، کین میری کنیت کے ذریعہ کنیت نہ رکھا کرو)، کیونکہ اس حدیث کرو، کین میری کنیت کے ذریعہ کنیت نہ رکھا کرو)، کیونکہ اس حدیث

<sup>(</sup>۱) شرح ابن عقیل ار ۱۱۹، فتح الباری۲ر ۲۰-۵۹ ـ

<sup>(</sup>٢) التعريفات لجرحاني ـ

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٦٠/٥٥\_

<sup>(</sup>٣) لبان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط، التعريفات، المفردات ماده: "لقب"مغنى الحماح ٢٩ ، ٢٩٥، تفسير القرطبي ٢١/ ٣٢٨، فتح الباري ٢٩ - ٥٦٠ـ

<sup>(1)</sup> لسان العرب، المصباح المنير ،المفردات، المحجم الوسيط، فتح الباري ٥٦٠/٦-

<sup>(</sup>۲) فتحالباری۱۰/۵۷۳،۵۷۰

<sup>(</sup>۳) حدیث: "سموا باسمی ولاتکنوا بکنیتی" کی روایت بخاری (فتح الباری ۳۳۹/۳۳)نے کی ہے۔

کے بیان کرنے کا ایک سبب پیہے کہ آپ علیہ بازار میں تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا: اے ابوالقاسم! نبی عظیمہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا: میں نے تو دوسرے شخص کو یکارا ہے، تب آپ نے فرمایا:"سموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی" (میرے نام پرنام رکھا کرو،کیکن میری کنیت کے ذریعہ کنیت نہ رکھا کرو)۔اس لئے انہوں نے بہ سمجھا کہ ممانعت کی علت حیات نبوی کے زمانہ کے ساتھ خاص ہے اور پیملت وفات نبی علیہ سے زائل ہوگئ، نیز حضرت علی کی اس حدیث سے کہ انہوں نے کہا: 'قلت یا رسول الله: إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم"(١) (ميس نعوض كيا: الله كرسول! اگرآپ کے بعدمیرا کوئی لڑکا پیدا ہوگاتو اس کا نام،آپ کے نام پر ر کھوں اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں )، نیزاس لئے کہ بعض صحابہ نے اپنے کا نام ،مجمہ، اوراس کی كنيت ابوالقاسم ركهي ، جيسے حضرت ابو بكرصد بق ، طلحه بن عبيدالله ، سعد ، جعفرین ابی طالب،عبدالرحمٰن بنعوف، حاطب بن ابی بلتعه، اور اشعث بن قیس جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمان نبوى: "سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى" مين واردنهى كوزمانه، حیات نبوی علی کے ساتھ خاص سمجھا تھا، آپ کی حیات کے بعد کا

یہ ہاں ہے۔ یہ جمہور فقہاء (۲) حفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے اور شافعیہ وحنابلہ میں سے ہرایک کے یہاں ایک ایک قول یہی ہے اور اس کونو وی نے

راجح کہاہے۔

حفیہ نے کہا: جس کا نام محمد ہو، ابو القاسم کنیت رکھنے میں کوئی مضا کفتہ ہیں، اس کئے کہ فرمان نبوی: "سموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی" منسوخ ہے اور ابن عابدین نے منسوخ ہونے پر بیحاشیہ لکھا ہے: شایداس کی وجہ، آپ علیت کی وفات سے نہی کی علت کا زائل ہونا ہے ۔۔

ما لکیہ میں قاضی عیاض نے کہا: جمہورسلف وخلف وفقہاء امصاری رائے ہے کہ ابوالقاسم نام اور کنیت رکھنا جائز ہے اور اس کی ممانعت منسوخ ہے ۔۔

۵-دوم: آپ علی کی کنیت کے ذریعہ کنیت رکھنا مطلقاً ناجائز ہے، یعنی خواہ سے نبی علی کی کنیت کا نام محمد ہویا نہ ہو، خواہ سے نبی علی کی کنیت کا نام محمد ہویا نہ ہو، خواہ سے نبی علی ولا زمانہ میں ہویا نہ ہو، اس لئے کہ حدیث ہے: "سموا باسمی ولا تکنیتی"۔

یمی امام شافعی کا قول اور ان کامشہور مذہب ہے اور حنابلہ کے (۳) یہاں ایک روایت ہے ۔

۲ - سوم: جس کانام محمر ہو، اس کے لئے آپ کی کنیت کے ذریع کنیت
رکھنا جائز نہیں ، البتہ دوسرے کے لئے جائز ہے، خواہ یہ آپ علیہ اس کے کہ
کی حیات کے زمانہ میں ہویا آپ کی وفات کے بعد، اس لئے کہ
حدیث ہے: "لا تجمعوا بین اسمی و کنیتی" (میرانام
اورکنیت دونوں ایک ساتھ نہ رکھو) نیز حدیث ہے: "سموا باسمی

- (۱) ابن عابدین ۲۶۸۶، الفتاوی الهندیه ۳۶۲۸.
- (۲) مواهب الجليل ۲۵۶۸ فتح الباري ۱۰ر ۵۷۳ ـ
- (۳) فتح الباری ۱۰ ار ۲۷،۵۷۴،۵۷۲،۵۲۸ مغنی الحتاج ار ۹، الفروع ۱۹۵۳ هـ اوراس کے بعد کے صفحات ۔
- (۴) حدیث: "لا تجمعوا بین اسمی و کنیتی" کی روایت احمد (۲/ ۳۳۳) نے حضرت ابو ہریرہ سے کی ہے، اس کو پیٹی نے مجمع الزوائد (۴۸/۸) میں نقل کر کے کہا، اس کے رجال حیج کے رجال ہیں۔

<sup>(</sup>۱) حدیث علیٌّ: "إن ولد لی ......" کی روایت ابوداؤد (۲۵۰/۵) اورترمذی (۱۳۷۵) نے کی ہے،اور کہا: حدیث صحح ہے۔

ولا تكنوا بكنيتى " نيز حضرت الوهريرةً كى بي حديث ب كه رسول الله عطالية في منع فرما يا كه هم آ ب كه نام اوركنيت كوايك ساته ركيس اورآ پ نے فرما يا: "اناأبو القاسم و الله يعطى و أنا أقسم " ( ميں ابوالقاسم هول ، الله ديتا ہے ، ميں تقسيم كرتا هول ) ، نيز حديث "من تسمى باسمى فلايكنى بكنيتى " (جو نيز حديث "من تسمى باسمى فلايكنى بكنيتى " (جو ميرك كنيت كي ذريع كنيت ندر كے ) ۔ مير نام ركے ، وه ميرك كنيت كي ذريع كنيت ندر كے ) ۔ رافعى نے كہا: بياضح هونے كے لاكق ہے ، اس لئے لوگ ہر دور ميں بلانكيراس كوانجام ديتے رہے ہيں ۔ ميں بلانكيراس كوانجام ديتے رہے ہيں ۔ ميں بلانكيراس كوانجام ديتے رہے ہيں ۔ ميں بلانكيراس كوانجام ديتے رہے ہيں ۔

٤- چہارم: محمد نام رکھنا مطلقاً ناجائز اور ابوالقاسم کنیت رکھنا مطلقاً ناجائز اور ابوالقاسم کنیت رکھنا مطلقاً ناجائز ہے، اس کوطبری نے نقل کیا ہے، اس کے قائل کا استدلال حضرت انس کی مرفوع روایت ہے ہے: "تسمونهم محمدا ثم تلعنو نهم،" (تم محمدنا مرکھتے ہو، پھراس نام والوں پرلعنت بھیجتے ہو)، نیز روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے لکھا: نبی کے نام پرکسی کا نام نہ رکھو، عیاض نے کہا: زیادہ احتال ہیہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے نبی علی میں ہی ایسا کیا، تاکہ آپ کے نام کی حرمت بیامال نہ ہو، انہوں نے محمد بن زید بن خطاب سے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا: محمد! اللہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا کرے، تو انہوں نے محمد بن زید میں تھا ایسا کیا کہ آپ کے نام کی جملا بیا اور فرما یا: تمہارے ساتھ ایسا ایسا کرے، تو انہوں نے محمد بن زید سے رسول اللہ علیہ کے برا بھلا بن زیدکو بلا یا اور فرما یا: تمہارے ذریعہ سے رسول اللہ علیہ کے برا بھلا

- (۱) حدیث الی ہریرةً: "نهی رسول الله عَلَیْ أَن یجمع بین اسمه و کنیته" کی روایت بخاری فی الادب المفرد (رس ۲۹۴) نے کی ہے، ترذی نے اس کو مخصراً (۱۳۲/۵) میں نقل کیا اورکہا: حدیث صحیح ہے۔
- (۲) حدیث: "من تسمی باسمی فلا یکنی بکنیتی" کی روایت احمد (۲) نے کی ہے۔
  - (۳) فتح الباري ۱۰ / ۵۲۲،۵۲۲ الفروع ۳ / ۵۲۲،۵۲۵ ـ
- (۴) حدیث: "تسمونهم محمداً ثم تلعنونهم" کی روایت ابویعلی (۴) حدیث: "تسمونهم محمداً ثم تلعنونهم" کی روایت ابویعلی کے اور پیثمی نے مجمع (۲۸۸۸) میں کہا: اس میں حکم بن عطیہ ہے جس کو ابن معین نے نقہ اور دوسروں نے ضعیف کہا ہے۔

کہا جائے ، مجھے یہ پسندنہیں ہے ، چنانچہان کا نام بدل کرعبدالرحمٰن رکھ دیا ۔

۸ - پنجم: رسول الله علیسته کی زندگی میں آپ کی کنیت کے ذریعہ کنیت رکھنامطلقاً ناجا کڑہے، یعنی خواہ صاحب کنیت کا نام محمہ ہو یا نہ ہو اور آپ کے وصال کے بعد تفصیل ہے جس کا نام محمہ یا احمہ ہو،اس کے لئے آپ علیستہ کی کنیت کے ذریعہ کنیت رکھنا جائز نہیں ہے اور جس کا نام محمہ یا احمہ نہ ہواس کے لئے آپ علیستہ کی کنیت کے ذریعہ کنیت رکھنا جائز ہے۔

ابن حجر عسقلانی نے کہا: یہ غیر معروف ہونے کے باوجود، تمام (۲) مذاہب میں اوسط ہے ۔

## كنيت ركھنے كاحكم:

9 - جمہور فقہاء نے کہا: اہل فضل مردوں اور عورتوں کو کنیت رکھنا مسنون ہے، اس لئے کہرسول اللہ علیقی کنیت رکھتے تھے۔
اس طرح کبار صحابہ مجمی۔

اسی طرح مسنون ہے کہ اگر مرد کی چنداولاد ہوں تواپنی اولاد میں
سب سے بڑے کے ذریعہ کنیت رکھے، اسی طرح اگر عورت کی چند
اولاد ہوں تو اس کے لئے مسنون ہے کہ اپنے سب سے بڑی اولاد
کے ذریعہ کنیت رکھے، اس لئے کہ رسول اللہ علیہ کے صاحبزادہ
قاسم کے ذریعہ آپ کی کنیت ابوالقاسم تھی اوروہ آپ کی اولاد میں
سب سے بڑے تھے (")، نیز ہانی بن یزید کی روایت ہے: ''أنه لما

<sup>(</sup>۱) فتح الباری ۱۰ / ۲۷۲ اوراس کے بعد کے صفحات ،الفروع ۳ / ۵۲۵۔

<sup>(</sup>۲) فتح الباری ۱۰ م ۵۲۲،۵۲۵ الفروع ۱۳ ۵۲۲،۵۲۵ م

<sup>(</sup>۳) فتح الباری ۲۸۰۱۹، مواہب الجلیل ۲۵۱۳، مغنی الحتاج ۲۸٬۵۹۰، الفروع ۲۵ ۲۵۳۰، القراب کے بعد کے صفحات، تفسیر القرطبی ۲۸۰۳۳، الآداب الشرعیہ ۱۸۰۹، ۵۹۰۵۰۰۰

وفد إلى رسول الله عليه مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله عليه فقال: إن الله هو الحكم واليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شئ أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين، فقال رسول الله عليه: ما أحسن هذا، فمالك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله، قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال: فأنت أبو شريح"() (وهجب ا بنی قوم کے ساتھ، رسول اللہ عظیمہ کے پاس آئے تو رسول اللہ ماللہ علیت نے ان لوگوں کو سنا کہ وہ ہانی بن پزید کوابوالحکم کنیت سے یکارتے ہیں، رسول اللہ علیہ نے ان کو بلایا اور فرمایا: اللہ ہی حکم ہے، اور اس کے یاس حکم ہے، پھرتم کنیت ابوالحکم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: میری قوم میں جب کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتی اور میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں اور دونوں فریق راضی ہوجاتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا: کیا خوب! پھرتمہارے لڑ کے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا: شریح،مسلم اورعبداللہ ہمار بےلڑ کے ہیں، آپ نے فرمایا: کون بڑا ہے؟ انہوں نے کہا: شریح آپ نے فرمایا: پھرتم ابوشریح ہو)۔

حنابلہ میں ابن ملح نے اس حدیث کوفل کرنے کے بعد کہا: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آ دمی اپنی اولا دمیں سب سے بڑے پرکنیت رکھے، یہی اولی ہے، البتہ دوسری اولا دپرکنیت رکھنا بھی جائز ہے، اس لئے کہ حضرت انس کی روایت ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ سے فرما یا "السلام علیک یا أبا إبر اهیم"

(آپ پرسلام ہواے ابوابراہیم)، ابراہیم کی ولادت مدینہ منورہ میں ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئی تھی۔

اگرمردیاعورت کوکوئی بچہنہ ہوتو دوسرے کی اولا دپر کنیت رکھنا جائز ہے، اس لئے کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے ان کی کوئی اولا دنہ تھی، جس پر کنیت رکھ سکیں، اس کا ان کو دکھ تھا تو رسول اللہ علیقی نے ان سے فرمایا: اپنے بیٹے (یعنی اپنے بھانج) عبد اللہ پر کنیت رکھ لؤ' مسدد (راوی حدیث) نے کہا: عبد اللہ بن زبیر ا

اسی طرح کسی شخص کے ساتھ پائی جانے والی حالت پر بھی کنیت (۳) رکھنا جائز ہے، جیسے ابوتر اب اور ابو ہریرہ وغیرہ

#### گنه گارے لئے کنیت:

• ا - فقہاء نے کہا: کافریا فاس یا بدعی کنیت ندر کھے، اس لئے کہ یہ لوگ تعظیم واکرام کے اہل نہیں، بلکہ ہم کو تھم ہے کہ ان پر تحق کریں، مگر یہ کہ اس کا نام لے کر تذکرہ کرنے میں فتنہ کا اندیشہ ہویا اس کا تعارف کرانا ہو: جیسے کہ ابولہب کے بارے میں اس فرمان باری میں کہا گیا: "تَبَّتُ یَدَا أَبِی لَهَبٍ" (دوہاتھ ٹوٹ گئے ابولہب

ال كانام عبدالعزى تھا 🕒

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أن جبریل قال للنبی عَلَیْتُ السلام علیکم یا أبا ابر اهیم" کی روایت ابن عسا کرنے تاریخ وشق (ص ۱ ا قتم السیر ة =

النبوية) ميں كى ہے، اور ذہبى نے تاریخ الاسلام (ص ٣٣) فتم السير ة اس كضعيف ہونے كى طرف اشارہ كيا ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتح الباری ۷۱-۵۹،۱۱را ۵۵، الفروع ۳۳ سر ۹۳، مواهب الجليل ۳۷۲، ۲۵۲، سبل السلام ار ۵۴۔

<sup>(</sup>۲) مدیث عائشٌ: "حین وجدت علی کونها لم یکن لها ولد تتکنی به ......" کی روایت ابوداؤد (۵/ ۲۵۳) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>٣) فتح الباري • ار ۵۸۸،۵۸۷،۵۸۲ موابب الجليل ۲۵۷،۲۵۲ م

<sup>(</sup>۴) سورة المسدرا\_

<sup>(</sup>۵) مغنی المحتاج ۴۸ر ۲۹۵ تفسیر القرطبی ۱۱ر • ۳۳۰ دلیل الفالحین ۴۸ر ۵۳۲ \_

#### كنية اا، كهانة ا-٢

#### بچہ کے لئے کنیت:

اا - بچہ کے لئے کنیت کے حکم میں، اسی طرح ہرلاولد کے لئے کنیت
کے حکم میں فقہاء کا اختلاف ہے: جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ بچہ یا
لاولد کے لئے کنیت رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں (۱)
حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ عیالیہ سب سے بہتر
اخلاق والے تھے، میراایک بھائی ابوعمیر تھا، راوی نے کہا: میں سمجھتا
ہوں کہ اس کا دودھ چھوٹ چکا تھا، جب وہ آتا تو رسول اللہ عیالیہ یہ پوچھے:"یا أبا عمیر مافعل النغیر ؟" (کہوابوعمیر! نغیر کیا
ہوئی)۔

نیز حضرت عمر نے فر ما یا: اپنی اولا دکی کنیت رکھنے میں جلدی کرو،
کہیں جلد ہی ان کے بر ہے لقب نہ پڑجا کیں۔
حضرت ابن مسعود ؓ نے فر ما یا: رسول اللہ علیا ؓ نے ان کے سی
بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی کنیت ابوعبد الرحمٰن رکھا ۔
علماء نے کہا: بچوں کی کنیت نیک فال کے طور پر رکھتے تھے کہ وہ
زندہ رہے گا، اور اس کی اولا دہوگی، نیز بر ہے لقب سے امن رہے گا۔
ابن عابدین نے کہا: اگر اپنے جھوٹے بچہ کی کنیت ابو بکر وغیرہ
رکھتے وبعض علماء نے اس کو مکر وہ کہا ہے، لیکن عام علماء اس کو مکر وہ نہیں
سمجھتے ،اس لئے کہ لوگ اس سے نیک فال مراد لیتے ہیں ۔
سمجھتے ،اس لئے کہ لوگ اس سے نیک فال مراد لیتے ہیں ۔

## كهانة

#### تعريف:

ا - کہانت لغت میں: "کھن یکھن کھانة" سے ماخوذ ہے جس کے معنی غیب کی بات بتانا، کا ہن: جو متقبل میں ہونے والی چیزوں کی خبردے، اسرار جاننے اور غیب دانی کا دعوی کرے (۱) ۔

اہل عرب، کسی کے کام کو انجام دینے والے اور اس کی ضرورت میں کوشاں شخص کو "کامن" کہتے ہیں، اسی طرح کسی بھی نازک علم رکھنے والے کو کا ہمن کہتے ہیں۔

بعض حضرات نجومی اور طبیب کو" کا ہن" کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے ۔

#### متعلقه الفاظ: تنجيم:

۲ - تنجیم: ایساعلم جس کے ذریعہ، فلکی ہیئات سے زمین پر پیش آنے والے حوادث پر استدلال کا طریقه معلوم ہو۔ منجیم اس معنی میں کہانت کی ایک قشم ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتح الباری ۱۰ر ۵۸۲، ۵۸۳، این عابدین ۲۲۸۸، مواہب الجلیل ۳۸۲۵۲ مغنی المحتاج ۱۸۲۵۳ الآداب الشرعیه ۱۸۹۰

<sup>(</sup>۲) حدیث انسؓ: "کان النبی عُلَیظِیْم أحسن الناس خلقا....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۸۲۰) اور مسلم (۱۲۹۲/۴) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) حدیث ابن مسعودٌ: "أن النبی عَلَیْللهٔ کناه أبا عبدالرحمن قبل أن يولد له" کی روایت طبرانی نے المجم الكبير (۵۸/۹) میں کی ہے، اور بیشی نے مجمع الزوائد (۵۲/۸) میں کہا: اس کے رجال میں۔

<sup>(</sup>۴) حاشیه ابن عابدین ۲۶۸۸-

<sup>(</sup>۱) لسان العرب، التعريفات لجر جاني ،المغرب، حاشيه ابن عابدين ۱/ • ۳۰،۱۳۳ ـ

<sup>(</sup>۲) سابقه مراجع ـ

<sup>(</sup>۳) حاشیهابن عابدین ارا ۳\_

#### كهانت معتعلق احكام:

۳۰ اس پرفقہاء کا اجماع ہے کہ علم غیب کا دعوی کرنے کے معنی میں کہانت اور اس کے ذریعہ کمانا حرام ہے۔ اسی طرح اس پر فقہاء کا اجماع ہے کہ ستقبل کے امور کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے کا ہن کے پاس آنا بھی حرام ہے، اور اس کی بات کی تصدیق کرنا کفر ہے۔اس کئے کہرسول اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ نے فرمايا:"من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عَلَيْكُ " (جوكى كائن يانجوى كے ياس آئے، اوراس کی بات کی تصدیق کرے تواس نے محمد علیہ پر نازل (دین) کا کفرکیا)، اور رسول الله علیه نے کہانت کی کمائی کھانے ہے منع فرما یا،اس لئے کہ وہ حرام ہے، ناجائز طریقہ سے آیا ہے، جیسے زانیه کی اجرت، ابومسعود انصاری کی روایت میں ہے: ''أن رسول الله عَلَيْهِ نهى عن ثمن الكلب، و مهر البغي، و حلوان الكاهن" (رسول الله عليه في كن كي قيت، زانيه كي اجرت اور کا ہن کے معاوضہ سے منع فرمایا)، معاوضہ سے مراد: کہانت کی اجرت ہے،غیبجس کاعلم صرف الله تعالی کوہوتا ہے اس کے جاننے کا ہر دعوی کہانت میں داخل ہے اور کا بہن کے نام میں ہر نچومی ،عراف اور کنگری مارنے والے وغیرہ داخل میں جواس کا دعوی

بعثت نبوی سے قبل دور جاہلیت میں عربوں میں کہانت کا رواج

کسی کو نہیں ہے، فرمان باری ہے: "قُلُ لَّا یَعُلَمُ مَنُ فِي

نيست ونا بود کر ديا

تھا۔ بہت سے کا ہن تھے،جس میں بعض کا دعوی تھا کہ ایک تابع جن

روایت میں ہے کہ شیاطین چوری چھے (آسان کی خبریں) سنتے

ابن عباس سننے کے لئے فوج

درفوج او پرجاتے اور سرکش شیطان اکیلا او پرجا تا ،اس کوستارے سے

ماراجاتا، جومشیت الہی کےمطابق اس کی پیشانی یا پہلو پرلگتا۔اوروہ

جلنے لگتا، جلتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس آتااور کہتا: ایسا ایسا تھا،

بیلوگ اینے کا ہن دوستوں کے پاس جاتے اور کئی گنا جھوٹ بڑھا کر

ان کو بتادیے اور جب ان کی کہی ہوئی باتوں میں سے کچھ کو ہوتے

ہوئے دیکھتے توان کے سارے جھوٹ کوشیج مانتے تھے '' بعثت

نبوی کے بعد آسان پریبرہ لگادیا گیا توقر آن کریم کے ذریعہ جس

کے ذریعہ اللہ نے حق وباطل میں امتیاز پیدا کردیا کہانت کا خاتمہ ہوگیا

اورالله تعالی اینی مشیئت کے مطابق غیب کی وہ باتیں اینے نبی کووجی

کے ذریعہ بتا دیتا، جن کا احاطہ کرنے سے کا بمن بے بس تھے ، نزول

قرآن نے آپ کو بے نیاز کردیا اور کا ہنوں کی بے بنیاد ہاتوں کو

اسلام نے تمام انواع کی کہانت کو باطل قرار دیا،اس کے استعمال

کوحرام قرار دیا اور بیاصول مقرر کردیا که غیب کاعلم الله تعالی کے سوا

اوران کوکا ہنوں کے یاس پہنچادیتے اور کا ہن اس میں جو چاہتے بڑھا

دیا کرتے تھے اور کا فران کی ہاتوں کو قبول کر لیتے تھے۔

(۱) اوردئي اس کے پاس خبریں لا تاہے۔

<sup>(</sup>١) الرَّيئي بروزن فَتِيّ: جني ـ

<sup>(</sup>۲) لسان العرب، ماده: '' کهن' حاشیه ابن عابدین ار ۳۱،۳۵۰،۵۲۲۲، سبل السلام ۳۲٬۷۶۱ ـ

<sup>(</sup>۳) جامع البيان لا بن جريرالطبري ١١/١١ طبع دارالمعرفة بيروت \_

<sup>(</sup>۴) حاشیهاین عابدین ارا ۲۷۲/۵،۳۱

<sup>(</sup>۱) حدیث: "من أتى كاهنا أو عوافا....." كى روایت احمد (۲۲۹/۲) اور حاکم (۸/۱) نے حضرت الوہریرہ ہے کی ہے، اور حاکم نے اس کوشیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

ن النبي المسعود انصاريٌّ: "أن النبي الشيالة نهى عن ثمن الكلب....." كي روايت مسلم (١١٩٨) نے كي ہے۔

<sup>(</sup>۳) سبل السلام ۳ر ۱۴، حاشیه ابن عابدین ار ۲۷۲،۵،۳۱۸

السَّمَوَاتِ وَ الْأَرُضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ " (آپ كهد يَجَهُ كه آسانوں اور زمين ميں جتنی (مخلوق) موجود ہے كوئی بھی غیب كی بات نہيں جانتا بجزاللہ كے )۔

کاہنوں کے ان دعووَں کو جھٹلاد یا کہ شیاطین ان کے پاس آسان کی خبر لاتے ہیں، فرمان باری ہے: "وَمَا یَنْبَغِی لَهُمْ وَمَا یَسْتَطِیْعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُولُونَ" (اور نہوہ اس یَسْتَطِیْعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُولُونَ" وہ اس قابل اور نہ یان کے بس کی بات ہے وہ تو (وحی کے) سننے سے محروم کئے جاچکے ہیں)۔

ارتداداورعدم ارتداد كے لحاظ سے كا بهن كا حكم:

۳ - فقهاء نے کہا: کائن، غیب دانی کے دعوے کی وجہ سے کافر ہوجائے گا، (۳) اس لئے کہ بید دعوی نص قر آنی سے متعارض ہے، فرمان باری ہے: "عَالِمُ الْعَیْبِ فَلاَ یُظُهِرُ عَلَی غَیْبِهِ أَحَدًا إِلاَّ مَنِ ارْتَضَی مِنُ رَسُولٍ" (وئی غیب کا جانے والا ہے، سووہ (ایسے) غیب پرکسی کوبھی مطلع نہیں کرتا ہاں البتہ سی برگزیدہ پیمبرکو جب سی غیبی علم سے مطلع کرنا چاہتا ہے)۔

یعنی عالم الغیب، تنها الله تعالی کی ذات ہے، مخلوق میں سے کسی کو اس کی اطلاع نہیں دیتا، ماسواجس کورسالت کے لئے پیندکرے کہ اس کو حسب مشیئت غیب کی بات بتادیتا ہے، اور فرمان نبوی ہے: "من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" (جوكس كا بمن ياعراف كے پاس آئے اور

- (۱) سورهٔ نمل ر ۲۵\_
- (۲) سورهٔ شعراء/۲۱۲،۲۱۱\_
- (۳) حاشیه ابن عابدین ۳ر ۲۹۷<sub>-</sub>
  - (۴) سورهٔ جن ۱۵۷\_
- (۵) حدیث: "من أتبی کاهنا أو عوافا....." کی تخریج فقره ر ۳ میں گذریکی ا

اس کی بات کی تصدیق کرے، اس نے محمد پر نازل (دین) کا انکار کیا)۔

ابن عابدین نے ' تارخانیہ' کے حوالہ سے لکھا ہے: کا فرہوجائے گا گریوں کہے: میں چوری کی چیزیں جانتا ہوں، یا: میں جنات کے بتانے سے خبردیتا ہوں (۱) اور کہا: جومسلمان بھی مرتد ہوجائے اگروہ توبہ نہ کرے تواس کوئل کردیا جائے گا، اور گیارہ لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، جن میں انہوں نے ' کا ہمن' کوشار کیا ہے (۲) فرطبی نے کہا: نجومی اور اس جیسے لوگ مثلاً کنگری مارنے والا، قرطبی نے کہا: نجومی اور اس جیسے لوگ مثلاً کنگری مارنے والا ان لوگوں میں نہیں جن کو اللہ نے رسالت کے لئے پیند کیا ہے کہ ان کو حسب مشیئت اپنے جمید کی بات بتائے۔ بلکہ یہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے اور اپنے اندازہ تخمینہ اور کذب بیانی کے ذریعہ اللہ کے تا کوالی پر افتراء کرنے والے ہیں ۔

قرافی نے کہا: نجومی جوغیب کی خبر دیتا ہے مثلاً بارش ہونا وغیرہ تو ایک قول کے مطابق ہے کفر ہے، بلاتو بہ کرائے اس کو آل کر دیا جائے گا، اس لئے کہ فرمان نبوی ہے: "قال الله عزوجل: أصبح من عبادی مؤمن بي و کافر بي فأما من قال: مطرنا بفضل الله و رحمته فهو مؤمن بي کافر بالکو کب، و أما من قال: مطرنا بنوء کذا و کذا فذلک کافر بي مؤمن بالکو کب، (اللہ عزوجل نے فرما یا میرے بندول میں بعضول بالکو کب، (اللہ عزوجل نے فرما یا میرے بندول میں بعضول کی صبح ایمان پر ہوئی اور بعضول کی کفریر، اب جس نے کہا: بارش، اللہ کی صبح ایمان پر ہوئی اور بعضول کی کفریر، اب جس نے کہا: بارش، اللہ

- (۱) حاشیهابن عابدین ۳۷ ۲۹۷۔
- (۲) حاشیه ابن عابدین ۳ر ۲۹۸\_
  - (۳) تفسيرالقرطبي ۱۹ر۲۸\_
- (٣) حدیث: "قال الله: أصبح من عبادی مؤمن بی ....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۹/۷) اور ۸۳ ، ۸۳ ) نے حضرت زید بن خالد سے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

#### کہانۃ ہم، کوسج

کے فضل ورحمت سے ہوئی، وہ مجھ پرایمان لانے والا اورستاروں کا منکر ہے، اورجس نے کہا: ستاروں کی گردش سے پانی پڑا، وہ میر ب ساتھ گفر کرنے والا، ستاروں پرایمان لانے والا ہے)، ایک قول ہے: اس سے توبہ کرائی جائے گی، اگر توبہ کر ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کرد یا جائے گا، بیاشہب نے کہا، ایک قول ہے: اس کواس سے باز رکھا جائے گا، اس کی سرزنش کی جائے گی۔ بیا قوال کا اختلاف نہیں، بلکہ احوال کا اختلاف ہے: اگر کہے کہ ستار ہے مستقل طور پر ماثر ہیں اور اس کو چھپائے تو اس کو تل کرد یا جائے گا اور توبہ نہیں کرائی جائے گی، اس لئے کہ وہ زند ایق ہے اور اگر اس کو ظاہر کر ہے تو وہ مرتد جات ہے اس سے توبہ کرائی جائے گی اور اگر اس کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالی ان کی گردش کے وقت، اس کو انجام دیتا ہے تو اس کو جھوٹے عقیدہ سے باز رکھا جائے گا، اس لئے کہ بیہ برعت ہے، اس سے عدالت ساقط ہو جاتی ہے۔ اس سے عدالت ساقط ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ اس سے عدالت ساقط ہو جاتی ہو جاتی

امام احمد سے دوروایات ہیں: ایک روایت میں کہتے ہیں: اس سے توبہ کرائی جائے گا، دریافت کیا گیا: کیااس کوتل کردیا جائے گا؟ فرمایا: نہیں، اس کوقید کیا جائے گا، ممکن ہے وہ رجوع کرے، ایک روایت میں ان کا کہنا ہے: جادوگراور کا ہن دونوں کا حکم قبل کرنا یا قید کرنا ہے تا آ نکہ توبہ کرلیں، اس لئے کہ بیدونوں اپنے معاملہ کو مشتبہ رکھتے ہیں اور حضرت عمر کی حدیث میں ہے: ہرجادوگراور کا ہن کوتل کردو، یہ چیز اسلامی امور میں سے نہیں ۔

"الفروع" میں ہے: کائن اور نجومی، ہمارے اصحاب کے نزدیک جادوگر کی طرح ہیں، ابن عقیل نے اس کوصرف فاسق قرار دیا ہے۔ اگروہ کہے: میں نے اس کواپنی دانائی اور جالا کی سے حاصل کرلیا

ہے، کین اگر وہ اپنجمل سے لوگوں کو بیہ وہم دلائے کہ وہ غیب جانتا ہے تو امام اس کو قتل کرسکتا ہے، اس لئے کہ وہ فساد پھیلانے والا (۱) ہے ۔

كوسج

رُ يَكِيحُ:''امرد''۔

(۱) الفروع ۲۱ ۱۷۷\_

<sup>(</sup>۱) الفروق للقرافي ۴۸/۲۵۹\_

<sup>(</sup>۲) المغنی ۸ر ۱۵۵\_

ب- تیمیم میں دونوں گٹوں تک دونوں ہاتھوں پرمسے کرنا: سا-اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ چپرہ اور دونوں ہاتھوں پرمسے کرنا، تیمیم کے ارکان میں سے ہے، پھر دونوں ہاتھوں میں تیمیم کی حد کیا ہے؟ فقہاء کے یہاں مختلف فیہ ہے۔

حنفیہ، شافعیہ، توری، ابن ابی سلمہ اور لیث کی رائے ہے کہ تیم کو دونوں کہ بینوں تک پہنچانا فرض اور واجب ہے، اسی کے قائل: محمد بن عبد الله بن عبد الحکم اور ابن نافع ہیں اور یہی رائے اساعیل قاضی کی (ا)

ما لکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ ٹیٹم گٹوں تک کرے گا۔

یہ حضرت علی بن ابی طالب، اوزاعی، عطاء اور ایک روایت میں شعبی سے منقول ہے، اسی کے قائل، اسحاق بن را ہویہ اور طبری ہیں (۲) ہیں ،ابن شہاب نے کہا: تیم مونڈ ھوں تک کرےگا

دراوردی ہے منقول ہے: گٹوں تک فرض اور بغلوں تک فضیلت (۴) - -

تفصیل کے لئے دیکھئے:اصطلاح'' تیمّم''فقرہ راا۔

#### ج-چوری میں گٹاسے ہاتھ کا ٹنا:

۳ - حنفیه، مالکیه، شافعیه اور حنابله کی رائے ہے که سب سے پہلے چورکا دایاں ہاتھ، شیلی کے جوڑ یعنی گٹاسے کا ٹاجائے گا، روایت میں ہے: "أن النبی عَلَيْكِ قطع ید السارق من المفصل"

- الفتاوى الهنديه ار٢٦ مغنى المحتاج ار٩٩ تفسير القرطبي ٢٣٩/٥
- (۲) الشرح الصغير مع بلغة السالك ارا ۱۵ اطبع لحلى ،المبدع ار ۲۲۲،شرح الزركشي لمختصر الخرقي ار ۳۵ اتفسير القرطبي ۵ ر ۲۴۰ ـ
  - (۳) تفییر قرطبی ۵ر ۲۳۹ <sub>س</sub>
  - (۴) تفسیر قرطبی ۲۴۰۰۵\_
- (۵) حدیث: "أن النبی عَلَيْكُ قطع يد سارق من المفصل" كی روايت بيمقي (۲۷۱۸) نے حضرت جابر بن عبداللہ سے كی ہے۔

# كوع

#### تعریف:

ا-''کوع'' لغت میں: انگوٹھے کی جانب بنددست کا کنارہ ہے، جمع ''اکواع'' ہے، اس میں ایک لغت'' کاع'' ہے، از ہری نے کہا: کوع انگوٹھے کے سامنے ہاتھ کے گئے کی جانب ہڈی کا کنارہ ہے اور بیدو ہڈیاں ہیں جو بازو میں متصل ہوتی ہیں ان میں سے ایک دوسر سے بیلی ہوتی ہے، ان دونوں کے کنارے تھیلی کے جوڑ کے پاس ملتے ہیں، اور جو چھنگلیاں کی جانب ہے اس کو'' کرسوع'' کہتے ہیں، اور جو انگوٹھے کی جانب ہے اس کو'' کوع'' کہتے ہیں اور جدونوں کے کارئی کے بازوکی دوہڈیاں ہیں۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے ۔

## كوع بيمتعلق إحكام:

الف-وضومين گون كا دهونا:

۲ - اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ وضو کے شروع میں دونوں ہتھیلیوں کو گٹوں تک دھونا مشروع ہے، اس لئے کہ رسول اللّہ علیقیۃ نے اس عمل کیا ہے۔

تفصیل اصطلاح'' کفت'' فقرہ رسمیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير ، الكليات للكفوى ٥/ ١٢٣، القلبو بي ١١٢، عاشية الشلبي بهامش الزيلعي ١٢٣٣-

#### كوع م، كوة ا

(رسول الله عليلة نے چور كا ماتھ جوڑ لينى كٹا سے كا ٹا)، حضرت ابو بکرصد این اور حضرت عمر کے بارے میں آیاہے کہ انہوں نے فرمایا: اگر کوئی چوری کرے تو اس کا داہنا ہاتھ گٹا سے کا ٹو! صحابہ میں ان کا کوئی مخالف نہیں (۱)

نیزاس کئے کہ جس امام نے ہاتھ کاٹا، گئے سے ہی کاٹا ہے،لہذا ہ اجماع سکوتی ہو گیا،اس کےخلاف کرنا جائز نہ ہوگا '۔۔ تفصیل اصطلاح'' سرقتہ'' نقرہ ۲۲ میں ہے۔

ا - کوۃ ( کاف کے ضمہ وفتحہ اور واو کے تشرید کے ساتھ ) کامعنی لغت میں: دیوار میں سوراخ ہے، کوۃ (کاف کے زبر کے ساتھ) کی جمع "كوات" ب، جيسے "حبة "كى جمع "حبات" بے اور كو اقا كاف کے کسرہ کے ساتھ ) بھی ہے، جیسے "ظبیة"کی جمع" ظباء" ہے اور کوۃ ( کاف کے ضمہ کے ساتھ) کی جمع: کوی (ضمہ والف مقصورہ کے ساتھ) ہے جیسے "مدیة" کی جمع "مدی" ہے اس کوروثن دان بھی

اصطلاح میں: ابن عابدین نے کہا: اس سے (یعنی کوۃ سے) مراد: وہ سوراخ ہے جوروشنی کے لئے گھر کی دیوار میں کھولا جائے ، یا وہ جگہ ہے جو سامان وغیرہ رکھنے کے لئے دیوار میں بنائی

بعض فقہاءنے'' کوۃ'' کی تشریح'' طاق' سے کی ہے '' ابوالحن نے کہا: کوۃ کاف کے فتحہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ ہے، فتحہ زیادہ مشہورہے،اور پیطاق کا نام ہے ۔ ۔

<sup>(</sup>۱) المغنى مع الشرح الكبير ۱۰ ر ۲۶۴، شرح الزرقاني ۸ ر ۹۲، نهاية المحتاج ۲/۵ ۴۸،

المبسوط ٩ر ١٣٣٣، الفتاوي الهنديه ٢ر ١٨٢، بدائع الصنائع ٧٨٨ \_

<sup>(</sup>۲) تبين الحقائق سر ۲۲۴\_

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن عابدین ۳۵۸/۳\_

<sup>(</sup>٣) الدرالخيار ۴م/٣٥٨، حاشية الدسوقي ٣/ ٣١٩\_

<sup>(</sup>۴) حاشة العدوي على الخرشي ۴ ر ٥٩ ـ

#### کوة ۲، کیل ۱-۲

#### اجمالي حكم:

۲- انسان اپنی ملکیت میں کوئی ایسا تصرف کرے جس سے پڑوی کونقصان ہو، مثلاً روثن دان کھولنا اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے: بعض فقہاء کا مذہب ہے کہ یہ جائز ہے اور بعض کا مذہب ہے کہ یہ جائز ہے اور بعض کا مذہب ہے کہ یہ منوع ہے، کچھ حضرات نے اس کے حکم میں تفصیل کی ہے، اس کی تشریح اصطلاح ''جواز' فقر ور ۵) اصطلاح '' حاکظ' فقر ور ۳۔

اصطلاح''ارتفاق'' فقره/ ۱۷اوراصطلاح'' إشراف'' فقره/ ۴م میں دیکھیں۔

کیل ...

عريف:

ا- کیل لغت میں: "کال یکیل" کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے:
"کلت زیدا الطعام کیلا" (بابضرب سے) و کال الطعام
کیلا: مقدار معلوم کرنا، "کال الشيء، بالشيء" موازنہ کرنا۔
کیل اس عمل کو کہا جاتا ہے جس سے قفیز مداور صاع کے ذریعہ
مقدار معلوم ہو، اسم" کیلیة" (کاف کے کسرہ کے ساتھ) آتا ہے،
میال: کیل کرنے کا آلہ، فیوی نے کہا: "کیل" اس کے مثل
میال: کیل کرنے کا آلہ، فیوی نے کہا: "کیل" اس کے مثل

اس بناء پرکیل کااطلاق معنی مصدری پر ہوتا ہے، اسی طرح لوہے،
کری وغیرہ کے اس برتن پر بھی ہوتا ہے جس سے کیل کیا جائے
کیلی: وہ ہے جس کی مقدار کیل کے ذریعہ معلوم کی جائے ، مکیل بھی
اسی معنی میں ہے ۔

اصطلاحی معنی ، لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔

#### متعلقه الفاظ:

وزن:

۲ – وزن کامعنی لغت میں: مقدار معلوم کرنا ہے، کہا جاتا ہے:وزن

- (۱) المصباح المنير متن اللغة ،لسان العرب\_
  - (۲) المعجم الوسيط -
- (٣) كشاف اصطلاحات الفنون، قواعدالفقه للمركق،المفردات للراغب الأصفها ني ـ

(۱) الشبیء: تراز وکے ذریعہاں چیز کی مقدار معلوم کیا ۔

اصفہانی نے کہا: وزن: کسی چیز کی مقدار معلوم کرنا ہے، عرف عام میں وزن وہ مقدار ہے جوتر ازویا کا ٹٹا (بھاری اشیاء وزن کرنے کا آلہ) ہے معلوم ہو ۔۔

وزن کااصطلاحی معنی ، لغوی معنی سے الگنہیں ہے۔

کیل اوروزن میں فرق ہے ہے کہ کیل کے ذریعہ بہ حیثیت جم کسی چیز کی مقدار معلوم کی جاتی ہے اوروزن کے ذریعہ بحیثیت ثقل (بوجھ) کسی چیز کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔

## كيل معلق احكام:

کیل کو پورا کرنے کی ترغیب:

س-شارع حكيم نے كيل كو پورا كرنے كى ترغيب دى ہے، فرمان بارى ہے: "أَوْفُوا الْكَيُلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُحسِرِيُنَ" (٣) (٢ مَ لوگ يورانا يا كرواورنقصان پہنچانے والے نہ بنو)۔

اورناپ تول میں کی کرنے والوں کو شخت عذاب کی دسمکی دی، فرمان باری ہے: "وَیُلٌ لِّلْمُطَفِّفِیْنَ الَّذِیْنَ إِذَا اکْتَالُواْ عَلَی فرمان باری ہے: "وَیُلٌ لِّلْمُطَفِّفِیْنَ الَّذِیْنَ إِذَا اکْتَالُواْ عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُوْنَ، وَ إِذَا کَالُوهُمُ أَو وَزَنُوهُمُ یُخْسِرُونَ" (۳) لائناسِ یَسْتَو فُوْنَ، وَ إِذَا کَالُوهُمُ أَو وَزَنُوهُمُ یُخْسِرُونَ" (۳) لائناسِ یَسْتَول میں کی کرنے والوں کی، کہ جب لوگوں سے ناپ کرلیں پوراہی لے لیں اور جب انہیں ناپ کریا تول کر دین تو گھٹادیں)۔

قرطبی نے حضرت ابن عباس گای قول نقل کیا ہے میہ سے کہاں سورہ ہے جورسول اللہ علیہ ہے گرمہ بینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نازل ہوئی، میان کی عادت تھی کہ جب کوئی چیز خریدتے تو ناپ میں بڑھا کر لیتے اور فروخت کرتے تو ناپ تول میں کم کردیتے تھے، جب میہ سورہ نازل ہوئی تو وہ باز آ گئے، اب وہ آج تک تمام لوگوں سے زیادہ مکمل ناپنے والے ہیں ۔

قرطبی نے حضرت ابن عباس ﷺ یہ قول نقل کیا ہے: جوقوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اس کا رزق بند کر دیا جاتا ہے ''بعض علماء نے کیل میں کمی کو گناہ کبیرہ شار کیا ہے ۔۔

## کیل کرنے والے کی اجرت:

۳ - اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ کیلی چیز کی بچے میں فروخت شدہ چیز کے کیل کرنے کی اجرت اور وزن کی جانے والی چیز کی بچے میں اس کے کیل کرنے کی اجرت اور وزن کی جانے والی چیز کی بچے میں اس کئے کہ مبیع پر قبضہ دلانا، اس کے ذمہ ہے اور قبضہ اس کے بغیر نہیں ہوسکتا " مبیل قرطبی نے فرمان باری: "فَاوُفِ لَنَا الْکَیْلَ" ( سوآپ ہمیں ہمارے کئے غلہ پوری ناپ سے دیجئے )، کی تفسیر میں کہا: یوسف علیہ السلام خود ہی ناپنے والے وزن کرنے والے اور شار کرنے والے سے اس کئے کہ جب آ دمی اپنے غلہ کی معلوم مقدار فروخت کردے اور اس پرعقد کو واجب کردے تو اس پر واجب ہوگا کہ اس مقدار کو علا صدہ کرے اور اپنے حق سے خریدار کے حق کومتاز کردے سے میں کیا

- (۱) تفسيرالقرطبي ۲۲٬۲۴۸/۲۰ تفسيرروح المعاني للألوي ۳۸۹/۳۰
  - (۲) قرطبی ۱۳۹۷ ا
  - (۳) الزواجر مبيثى ار ۱۹۲\_
- (۴) مجلة الأحكام العدليه دفعه (۲۸۹)، القرطبي ۲۵۴، جوابر الإكليل ۲/۵۰، مغني المحتاج ۲/۲۷۳، كمغني لا بن قدامه ۱۲۲۴-
  - (۵) سورهٔ پوسف ۸۸۰

<sup>(</sup>۱) المعجم الوسيط -

<sup>(</sup>٢) المفردات للأصفهاني \_

<sup>(</sup>۳) سورهٔ شعراء/ ۱۸۱\_

<sup>(</sup>۴) سورۂ مطفقین ۱۰-۳-مطفف: طفیف سے ماخوذ ہے،جس کے معن قلیل ہے،مطفف، وہ تخص جو کیل یاوزن کرنے میں دوسرے کاحق گھٹا کردے (تقبیر قرطبی ۲۸۸۲)۔

نہیں دیکھتے کہ! فروخت کرنے والا ، ادائیگی کے بغیر ثمن کا حق دار نہیں ہوتا ہے اور اگر ادائیگی کے قبل وہ تلف ہوجائے تو اس کا تلف ہوگا ۔۔ ہوگا ۔۔

لیکن ثمن کونا پنے کی اجرت اور اگروہ کل عقد میں موجود نہ ہوتو اس کو وہاں حاضر کرنے کا خرچ خریدار پر ہے، اس لئے کہ وہی ثمن کی سپر دگی کا ذمہ دار ہے۔

تفصيل اصطلاح''بيع'' فقره ر ۵۸ مين ديکھيں۔

## سود کی حرمت کی علت میں کیل کا اعتبار کرنا:

۵-چه چیزوں میں سودکی حرمت پرنص موجود ہے، ان چه چیزوں کا تذکرہ اس فرمان نبوی میں ہے: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، و البر بالبر، و الشعیر بالشعیر، و التمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء" (سونا سونے کے بدلہ، چاندی چاندی کے بدلہ، گیہوں گیہوں کے بدلہ، جو جو کے بدلہ، مجمور کھجور کے بدلہ اور نمک نمک کے بدلے برابر برابر، ٹھیک گھیک ہیجو)۔

فقہاء نے کہا: جن اشیاء کی صراحت حدیث میں ہے ان میں سود کی حرمت، کسی علت کی وجہ سے ہے اور حرمت کا حکم ان تمام چیزوں میں ہوگا، جن میں بی علت ثابت ہوجائے اور اس علت کے بارے میں جس کی وجہ سے دوسری اشیاء میں حرمت کا حکم ہوگا فقہاء کا اختلاف ہے۔

حفیہ نے کہا: علت ، جنس اور قدر ہے ، جنس کاعلم اس فرمان نبوی

- (۱) تفسیرقرطبی ور ۲۵۴\_
- (۲) سابقه مراجع مجلة الأحكام دفعه (۲۸۸) ـ
- (۳) حدیث: "الذهب بالذهب سن" کی روایت مسلم (۱۲۱۱) نے حضرت عباده بن صامت سے کی ہے۔

ے ہوا: "التمر بالتمر، و الحنطة بالحنطة" ( مجور مجور مجور مجور مجور کے بدلہ اور گیہوں گیہوں کے بدلہ )۔

اور قدر کاعلم فرمان نبوی: "مثلاً بمثل" (برابر، برابر) سے ہوا، قدر سے مراد کیلی چیز میں کیل کرنا اور وزنی چیز میں وزن کرنا ہے، اس لئے کہ حدیث کے آخر میں ہے: "و کذلک کل ما یکال ویوزن" (اسی طرح ہر کیلی اور وزنی چیز کا تھم)، نیز حدیث ہے: "لا صاعین بصاع ولا در همین بدر هم" (نہ دو صاع ایک صاع کے بدلہ، نہ دو در ہم ایک در ہم کے بدلہ)، یہ ہر کیلی چیز میں عام ہے، خواہ کھائی جانے والی ہو، یا نہ ہو، لہذا ہر کیلی وزنی چیز جس کی بیچ ہم جنس کے وض ہواس میں سود حرام ہوگا "

اس کے قریب حنابلہ کا وہ قول ہے جوان کے یہاں سب سے مشہور روایت ہے، خرقی نے کہا تمام چیزوں میں جو کیلی یا وزنی ہوں اگرایک جنس کی ہوں تو کمی بیشی جائز نہیں

ابن قدامہ نے کہا: اس بارے میں امام احمہ سے تین روایات منقول ہیں: مشہورتر روایت یہ ہے کہ سونے اور چاندی میں سود کی علت، ایک جنس کا اور وزنی ہونا ہے اور چاروں چیزوں میں علت کیلی اور ایک جنس کا ہونا ہے، اس روایت کی بنیاد پر ہرکیلی یاوزنی چیز میں ہم جنس کے عض فروخت کرنے پرربا (سود) جاری ہوگا،خواہ کھائی

- (۱) حدیث: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة....." کی روایت مسلم (۱۲۱۱/۳) نے حضرت ابو ہریرہ سے کی ہے۔
- (۲) حدیث: "و کذالک کل مایکال ....." اس کلڑے کو موسلی الاختیار (۲) میں ذکر کیا ہے جمیں کسی کے یہاں اس کی روایت نہیں ملی ۔
- (۳) حدیث: "لاصاعین بصاع ولا درهمین بدرهم" کی روایت بخاری (۳) در فتح الباری ۱۲۱۳) اور مسلم (۱۲۱۲) نے حضرت ابوسعید الخدریؓ سے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔
  - (۷) المبسوط للسرخسي ۱۲ رسالا،الاختيار للموصلي ۲ ر ۳-
    - (۵) المغنى مع الشرح الكبير ۱۲۳ م ۱۲۳ ـ

جانے والی چیز ہو یا کھائی جانے والی نہ ہواور جو چیز کھائی جانے والی ہولیکن کیلی یا وزنی نہ ہواس میں سود جاری نہیں ہوگا، پھر انہوں نے اس قول کی علت یہ بتائی کہ بچ کا مسکد، مساوات ہے اور مساوات میں کیل، وزن اور جنس اثر انداز ہیں، اس لئے کہ وزن یا کیل سے دونوں کے درمیان صورت کے اعتبار سے مساوات ہوگی اور جنس سے معنوی طور پر دونوں میں مساوات ہوگی، لہذا یہ دونوں چیزیں علت ہولی گی۔

دوسری روایت: اثمان میں علت، ثمن ہونا ہے اور اس کے علاوہ میں اس کا ایک جبنس کی کھائی جانے والی چیز ہونا ہے، لہذا بید کھائی جانے والی چیز ہونا ہے، لہذا بید کھائی جانے والی چیز وں کے ساتھ خاص ہوگا، ان کے علاوہ میں علت اس کا ایک جبنس کی کھائی جانے والی چیز ہونا ہے، نیز کیلی یا وزنی ہونا ہے، لہذا غیر کیلی، غیروزنی کھائی جانے والی چیز میں ربا جاری نہ ہوگا ۔۔ لہذا غیر کیلی، غیروزنی کھائی جانے والی چیز میں ربا جاری نہ ہوگا ۔۔ بیث افعیہ کا قول قدیم ہے۔

شافعیہ کے یہاں جدید قول میں: سونے چاندی کے علاوہ چاروں اشیاء میں علت اس کا مطعوم (کھائی جانے والی چیز) ہونا ہے اورسونے چاندی میں دونوں کا، بالعموم اثمان کی جنس ہونا ہے ۔

مالکیہ نے کہا: نقود میں علت: اکثر ثمن یا مطلق ثمن ہونا ہے، اور طعام میں: خوراک اور ذخیرہ کرنا ہے۔

تفصیل اصطلاح'' ربا'' فقرہ ۲۵،۲۱ میں ہے۔

کیل کے ذریعہ سلم فیہ کی تعیین: ۲ - اس پر فقہاء کا تفاق ہے کہ سلم کی صحت کے لئے مسلم فیہ کا معلوم اور اس طرح واضح ہونا شرط ہے کہ جہالت ختم ہوجائے اور اس کی

سپردگی کے وقت نزاع کا سدباب ہوجائے، اسی طرح اس کی مقدار کا بیان کرنا بھی شرط ہے اس لئے کہ نبی علیقہ کا ارشاد ہے: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (جو تخص كسى چيز ميں عقد سلم كرت تومعين كيل اور معين وزن ميں اور معين مدت كے لئے كرے)۔

کیا کیلی چیزوں میں کیل کے ذریعہ مقدار کی تعیین کرنا شرط ہے؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے:

حفیہ و شافعیہ نے کہا: کیل کو کیل کے ذریعہ معین کرنا شرط نہیں،

بلکہ صرف اس کی مقدار کا جاننا شرط ہے، خواہ کیل کے ذریعہ ہویا وزن کے

کے ذریعہ

نریعہ اس کی مقدار معلوم ہوجائے یا وزنی ہوا ور معین کیل کے ذریعہ

اس کی مقدار معلوم ہوجائے تو جائز ہے، اس لئے کہ شرط کسی ایسی چیز

سے مقدار کا معلوم ہونا ہے جس کے گم ہونے کا اندیشہ نہ ہو اور بیہ
موجود ہے، اس کے برخلاف اگر کمیل کو کمیل کے بدلہ ایسے وزن سے
موزون کے بدلہ ایسے کیل سے کیل کر کے فروخت کرے کہ دونوں
موزون کے بدلہ ایسے کیل سے کیل کر کے فروخت کرے کہ دونوں
کیل میں برابر ہوں تو جب تک دونوں یعنی کیلی چیز کیل میں یا وزنی
مقدار کا معلوم ہونا ہے، اور مقدار کا علم جس طرح کیل سے ہوتا
ہے، وزن سے بھی ہوتا ہے۔

جن چیزوں کی بیچ میں شریعت نے ان کے کیلی یا وزنی ہونے کا

<sup>(</sup>۱) المغنى مع الشرح الكبير ۴/ ۱۲۶،۱۲۵۔

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۲۵،۲۲۲\_

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۵؍ ۲۰۷، الخرثی ۵؍ ۱۳۲، نهایة المحتاج ۴٫۱۹۰ المغنی ۴٫۷۰ س

<sup>(</sup>۲) حدیث: "من أسلف فی شیء ....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۴ الباری مرحم (۲) اور مسلم (۱۲۲۷) نے حضرت ابن عباس سے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) بدائع الصنائع ۵/۲۰۸، مغنی المحتاج ۲/۷۰۱\_

اعتبار کیا ہے ان میں کیل یاوزن کی شرط ہونانص سے ثابت ہے، لہذا ان میں کیلی کی تھے کیل سے کرنا اٹکل سے تیج کرنا ہوگا اس لئے جائز نہیں ہوگا ۔۔
کرنا ہوگا اس لئے جائز نہیں ہوگا ۔۔

اسی کے مثل شافعیہ نے لکھا ہے، البتہ بعض شافعیہ نے بعض اجناس کو مشتنی کیا ہے، ان میں سلم، وزن کے ذریعہ ہوگا۔ شربینی خطیب نے کہا: مکیل کی بچسلم وزن سے اور اس کے برعکس یعنی قابل کیل وزنی کی بچسلم کیل سے کرنا صحح ہے، امام نے اصحاب کے کیل وزنی کی بچسلم کیل سے کرنا صحح ہے، امام نے اصحاب کے یہاں موزون کے کیل کے مطلق جائز ہونے کو اس طرح کی چیزوں پر محمول کیا ہے، جن میں کیل کو منضبط کرنے والا شار کیا جاتا ہو، مشک اور عظر و غیرہ کے چورے اس کے برخلاف ہیں۔ اس لئے کہ ان کی تصور می مقدار کی بھی بڑی مالیت ہوتی ہے اور ان میں کیل کو منضبط کرنے والا نہیں شار کیا جاتا ہے۔

جرجانی وغیرہ نے نقدین کوبھی مشتنی کیا ہے کہان میں وزن کے بغیر بھی سلم نہیں ہوگی ، یہی حکم ان تمام چیزوں کا ہونا چاہئے ، جن میں کیل ووزن کے درمیان فرق کا خطرہ ہو ۔۔

مالکیہ نے کہا: سلم کی ایک شرط مسلم فیہ کی مقدار کااس کے عرفی معیار کے ذریعہ معلوم ہونا ہے، لہذا ہے سلم اس وقت صحیح ہوگی جبکہ مسلم فیہ کی مقدار عرف میں جاری کیل یا وزن یا تعداد کے ذریعہ معلوم (۳)

حنابلہ کے نز دیک مکیل میں وزن کے لحاظ سے اوراس کے برعکس سلم کے جواز میں دواقوال ہیں:

ابن قدامہ نے کہا: اگر کیلی چیز میں وزن سے یا وزنی میں کیل سے سلم کرتے واثر م نے قل کیا ہے کہامام احمدسے پوچھا گیا کہ مجورکو

- (۱) بدائع الصنائع ۵ ر ۲۰۸ ـ
  - (۲) مغنی الحتاج ۲ر ۱۰۷
- (m) المواق بهامش الحطاب ۴ ر ۵۳۰ ـ

وزن کے ذرایعہ سلم کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا: نہیں، صرف کیل سے میں نے کہا، لوگ یہال کیل نہیں جانتے، انہوں نے فرمایا، اگر چپکیل نہ جانتے ہوں، اس میں احتمال ہے کہ میل میں کیل کے بغیر اوروزنی میں وزن کے بغیر جائز نہ ہو۔

پھرموصوف نے مروزی سے امام احمد کا قول نقل کیا ہے کہ دودھ میں کیل یاوزن سے بیج سلم جائز ہے۔

ابن قدامہ نے کہا: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کمیل میں وزن سے اور موزون میں کیل ہوگا اور موزون میں کیل ہوگا یا وزنی اور انہوں نے اس میں بہر دوصورت سلم کو جائز قرار دیا (۱)

## مکیل کی بیع میں کیل کی شرط لگانا:

ے - فی الجملہاس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ مکیلات کی تھے، قبضہ سے قبل ناجائز ہے۔

حفیہ نے کہا: جو تحض کوئی کیلی چیز کیل سے یا وزنی چیز، وزن سے خرید ہے اور اس کو کیل یا وزن کے خرید ہے اور اس کو کیل یا وزن سے فروخت کرتے والے کے لئے، اس کا فروخت کرنا جائز نہیں اور نہ اس کو کھانا جائز ہے یہاں تک کہ دوبارہ اس کا کیل یا وزن کرلے ''اس لئے کہ حدیث میں ہے:"نھی عن کیل یا وزن کرلے ''اس لئے کہ حدیث میں ہے:"نھی عن بیع الطعام حتی یجری فیہ الصاعان: صاع البائع وصاع المشتری" (رسول اللہ علیہ نے نائج کی نیجے ہے منع فرمایا المشتری" (رسول اللہ علیہ نے نائج کی نیجے ہے منع فرمایا

<sup>(</sup>۱) گفتی لا بن قدامه ۴مر۳۱۸ ۱۹۰۳\_

<sup>(</sup>٢) الهدايه مع الفتح ٥ / ٢٦٧\_

<sup>(</sup>۳) حدیث: "نهی عن بیع الطعام حتی یجری فیه الصاعان....." کی روایت این ماجه (۷۸ / ۵۵) نے حضرت جابر ﷺ سے کی ہے، اس کی اساد کو بوصری نے مصباح الزجاجه (۱۲/۲) میں ضعیف قرار دیا ہے۔

## کیل ۷، کیلی، کی

جب تک کہ اس میں دو صاع جاری نہ ہوجائیں: فروخت کرنے والے کاصاع،اورخریدار کاصاع)۔

حنابلہ نے کہا: اگر فروخت کرنے والااس کواپنے کیل کی خبر دے،
پھراس کواسی کیل سے فروخت کرد ہے تو بیع ضیح ہوگی اورا گراناج ہو،
اور دوسر اشخص اس کو دیکھ رہا ہوتو کیل دیکھنے والے کے لئے دوبارہ کیل کئے بغیر اس کوخرید نا جائز ہوگا، اس لئے کہ اس نے اس کے کیل کا مشاہدہ کیا ہے، جواس صورت کے مشابہ ہے کہ اس کے لئے کیل کیا گیا ہو، امام احمد سے منقول ہے کہ اس کو کیل کرنے کی ضرورت ہے،
اس لئے کہ حدیث میں ہے۔
اس لئے کہ حدیث میں ہے۔

س ملی

> د کھئے:'' مثلی''۔ دیکھئے:'' مثلی''۔

کی س

د نکھئے:'' تداوی''۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "من ابتاع طعاما فلا بیعه حتی یکتاله" کی روایت مسلم (۱) نے حضرت ابن عبائ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبير بذيل المغنى ١٩٨٣-

## بناوٹ خوبصورت اور قیمت زیادہ ہو۔

ز ہری نے کہا: لؤ کؤ میں خمس واجب ہوگا۔

امام احمد سے ایک روایت ہے کہ اس میں زکا ق ہوگی ، اس لئے کہ وہ کان سے نکلنے والا ہے، لہذا زمین کے کان سے نکلنے والے کے مشابہ ہوگا۔

ابن قدامہ نے کہا: شیخے یہ ہے کہاں میں کچھواجب نہیں ہوگا،اس لئے کہ وہ شکار ہے،لہذااس میں زکاۃ واجب نہیں ہوگی، جیسے خشکی کا شکار، نیز اس لئے کہاس میں زکاۃ کے وجوب پر نہ کوئی نص ہے نہ اجماع اور زکاۃ والی چیز پراس کوقیاس کرنا شیخے نہیں،لہذااس میں زکاۃ واجب کرنے کی کوئی وجہیں (۱)۔

تفصیل اصطلاح: '' زکاۃ'' فقرہ ۱۲۰ میں ہے۔

#### ب-موتی سے رمی جمار:

فقہاء کا مذہب ہے کہ رمی جمار میں موتی کافی نہیں ہوگا، اس کئے کہ جس سے رمی کی جائے اس کا زمین کی جنس سے ہونا اور پقر ہونا شرط ہے، نیز اس کئے کہ موتی سے رمی جمار میں اس کی تو ہیں نہیں بلکہ اعزاز ہے، جبیبا کہ حفیہ کہتے ہیں ۔

#### ج- موتی میں عقد سلم:

۴ - حنفیہ وشافعیہ کا مذہب ہے کہ اگر کسی چیز کے سارے اوصاف بیان کردیئے جائیں (جوسلم میں ضروری ہیں) تو اس چیز کا وجود مشکل ہو، تو ایسی چیز میں عقد سلم سیحے نہیں ہوگا، جیسے بڑے موتی اوریا قوت،

## لولو

#### تعريف:

ا- "لؤلؤ" معروف ہے، بیلغت میں "لؤلؤ ة" کی جمع ہے اس کا معنی: موتی ہے، اس کی جمع "لآلی " بھی آتی ہے کہا جاتا ہے: "تلألأ النجم و القمر و النار و البرق "روش ہونا، چکنا۔

'' المحجم الوسط'' میں ہے: اوُلؤ ، تہ میں بیٹھنے والے سیپوں میں یا پانی کی تہ میں رہنے والے بعض نرم جانوروں میں گول ، چمکدار ، سخت مادوں سے بنتا ہے ۔

اصطلاحی معنی: لغوی معنی سے الگنہیں ہے۔

## اجمالي حكم:

لؤلؤ سے چنداحکام متعلق ہیں۔ الف-لؤلؤ کی زکا **ۃ**:

۲ - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ لؤلؤ اور دوسرے جواہرات (اگرچہ بقول حنفیہ ہزاروں کے برابر قیت کے ہوں) میں زکاۃ نہیں، اس لئے کہ بیاستعال کے لئے رکھے جاتے ہیں، لہذا کام کرنے والے مولیثی کے مشابہ ہوں گے، البتہ اگر تجارت کے لئے ہوں تو ان میں سامان تجارت کی طرح زکاۃ واجب ہوگی۔

نووی نے کہا: سونے چاندی کے علاوہ جواہرات، مثلاً: یا قوت، فیروزہ، کؤلؤ، موزگا، زمر داور زبر جدمیں زکاۃ نہیں ہوگی، اگر چہاں کی (۱) لیان العرب، الجم الوسط۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۲ / ۱۲، حاشیة الدسوقی ار ۲۱ ۲۱ مغنی المحتاج ار ۱۳۹۳، المجموع للنووی ۲۸۲۷، کشاف القناع ۲ / ۲۳۵، المغنی لا بن قدامه ۲۸،۲۷ کساف

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن عابدین ۲ر ۱۸۰۰ القلیو بی وعمیره ۱۲۱/۲ محاشیة الدسوقی ، الشرح الکبیر ۲ر ۵۰ ، کشاف القناع ۲۰۱۲ ه مطالب اولی النبی ۲۲ ۰ ۲۲ م

اس کئے کہان میں جم ، شکل ، وزن اور صفائی کا تذکرہ ضروری ہے، اور ان مذکورہ اوصاف کا ان میں ایک ساتھ پایا جانا نادر ہے، البتہ چھوٹے موتیوں میں کیل اوروزن کے اعتبار سے عقد سلم صحیح ہوگا، ان میں چھوٹے بڑے کونہیں دیکھا جائے گا۔

مالکیہ کا مذہب ہے کہ موتی میں عقد سلم جائز ہے، البتہ اگر خلاف معمول بڑا ہونے کی وجہ سے نادرالوجود ہوتواس میں عقد سلم سے خہیں ہوگا۔

حنابله کا مذہب ہے کہ موتی میں عقد سلم مطلقاً سیحے نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ سارے جواہرات کی طرح منضبط نہیں ہوتا، اس لئے کہ بڑے چھوٹے ہونے ،خوبصورت اور گول ہونے اوران کی روشنی کے تیز ہونے میں ان میں زبر دست فرق ہوتا ہے ۔۔

د- فروخت شدہ مجھلی کے پیٹ میں موتی کا حکم: ۵- فروخت شدہ مجھل کے پیٹ میں موتی کے حکم میں فقہاء کا اختلاف ہے:

حنفیہ نے کہا: اگر کوئی مجھلی خریدے اور اس کے پیٹ میں موتی پائے اور بیموتی سیپ میں ہوتو خرید اور اس کے پیٹ میں نہ ہو پائے اور بیموتی سیپ میں ہوتو خریدار کی ہوتو خریدار اس موتی کو اور فرحت کرنے والے نے مجھلی شکار کی ہوتو خریدار اس موتی کو فروخت کرنے والے کے پاس لوٹادے گا، اور بیہ فروخت کرنے والے کے پاس لقطہ کے درجہ میں رہے گا، ایک سال تک اس کا اعلان کرے گا، پھراس کوصدقہ کردے گا اور اگر موتی اس مجھلی کے پیٹ میں ہو، تو بیہ فروخت پیٹ میں پائے، جو خرید کردہ مجھلی کے پیٹ میں ہو، تو بیہ فروخت کرنے والے کا ہوگا اور اگر مجھلی کے پیٹ میں سیپ پائے جس میں گوشت ہواور اس گوشت میں موتی ہوجیسے سیپوں میں موتی ہوتے

ہیں تو بیموتی خریدار کا ہوگا۔اسی طرح اگر کچھسیپ ان کے اندر کا گوشت کھانے کے لئے خریدے اور کسی میں موتی گوشت کے اندر ملے تو یہ خریدار کا ہوگا۔

انہوں نے کہا: اگر مرغی خریدے جس میں موتی ملے تو بیفر وخت کرنے والے کا ہوگا (۱)

ما لکیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر مچھلی خرید ہے اور اس کے پیٹ میں موتی ملے اور بیسوراخ کیا ہوا ہوتو لقطہ ہوگا جو بیت المال میں جائے گا، ورنہ ایک قول ہے: بیفر وخت کرنے والے کا ہوگا اور یہی قول درست ہے، ایک قول ہے: خریدار کا ہوگا <sup>(۲)</sup>۔

شافعیہ نے کہا: مجھلی کے پیٹ میں ملنے والا موتی ،معتمد تول کے مطابق تج میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ شکاری کا ہوگا، البتہ اگراس میں ملکیت کا اثر ہو، مثلاً: سوراخ ہواوراس کا دعوی نہ کرے تو بیاس کے لئے لقط ہوگا، اس لئے کہ خریدار کا قبضہ اس کے قبضہ پر مبنی ہے، یہ سب اس صورت میں ہے جب کہ اس مجھلی کا شکار، جواہرات کے سمندر میں کرے ورنہ یہ مطلقاً لقطہ ہوگا ۔۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر سمندر میں مجھلی کا شکار کرے اور
اس کے پیٹ میں بسوراخ کا موتی پائے ، تو یہ شکاری کا ہوگا ، اس
لئے کہ بظاہر اس نے اس کوموتی کے کان سے نگل لیا ہے ، کیونکہ موتی
سمندر میں ہوتے ہیں ، فرمان باری ہے : "وَ تَسُتَخُو جُوا مِنُهُ جِلْیَةً
تَلْبَسُو نَهَا " (اور تا کہم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو)۔
اگر شکاری مجھلی کوموتی سے ناوا قفیت میں فروخت کردے توموتی
سے اس کی ملکیت زائل نہیں ہوگی ، لہذا اس کے پاس لوٹاد یا جائے گا ،

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین علی الدرالمختار ۲۰۵، حاشیة الدسوقی ۳ر ۲۱۵، القلیو بی وغمیره ۲۵۲/۲۵ نشاف القناع ۳۹۱/۳۰

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندييه ۳۸،۳ س

<sup>(</sup>۲) شرح الزرقانی علی ظلیل ۱۸۲۸ ـ

<sup>(</sup>۴) سورهٔ کل ۱۳ ا ـ

اس لئے کہ اگر اس کو معلوم ہو کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے تو اس کو فروخت نہیں کرے گا اور اس سے اپنی ملکیت کے ختم ہونے پر راضی نہ ہوگا، لہذا یہ بنج میں داخل نہیں ہوگا اور اگر موتی میں سوراخ ہوگا یا وہ سونے یا چاندی یا کسی اور چیز سے متصل ہوتو لقطہ ہوگا، شکاری اس کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اعلان کرے گا، اسی طرح اگر اس کو چشمہ یا دریامیں پائے (اگر چہدریا سمندرسے لگا ہوا ہو) تو یہ لقطہ ہوگا، شکاری یر اس کا اعلان کرناوا جب ہوگا۔

اسی طرح اگر چشمہ یا دریا جوسمندر سے متصل نہ ہو مجھلی کا شکار کر ہے تو یہ بکری کی طرح ہوگی، لینی اس کے پیٹ میں جوسوراخ والا موتی ملے وہ لقط ہوگا، اس لئے کہ چشمہ اور سمندر سے غیر متصل دریا موتی کا کان نہیں ہے اور اگر دریا سمندر سے لگا ہوا ہواور موتی میں سوراخ نہ ہوتو یہ شکاری کا ہوگا ۔

### ھ- مردوں کے لئے موتی پہننا:

۲ - مردول کے لئے موتی پہننے کے جواز میں فقہاء کا اختلاف ہے: حنفیہ کا معتمد مذہب ہے کہ مردول کے لئے موتی پہننا حرام ہے،

حقیہ کا مسمد مدہب ہے کہ مردول کے سے موی پہنا کرام ہے،
اس کئے کہ یہ عورتوں کا زیور ہے، لہذا اس کا پہننا عورتوں سے
مشابہت اختیار کرنا ہوگا ۔

رملی نے امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ مردوں کے لئے موتی پہننا کروہ ہے اوراس کی علت یہ بیان کی کہ یہ عورتوں کا زیور ہے ۔ حنابلہ کا مذہب ہے کہ مرد کے لئے موتی، یا قوت اور دوسر بے جواہرات سے آراستہ ہونا مباح ہے ۔

- (۱) کشاف القناع ۲۲۳،۲۲۲
- (۲) حاشيه بن عابدين على الدرالمخار ۲۷۰،۲۲۹ ـ
  - (٣) نهاية الحتاج ٢/١٢٣ـ
- (۴) كشاف القناع ۲۳۹۶ الآداب الشرعيه لا بن ملح ۵۱۱/۳

لاحق

تعریف:

ا-لاق لغت میں: ''لحق'' سے اسم فاعل ہے کہاجا تا ہے: ''لحقت به ألحق لحاقا'' میں نے اس کو پالیا ، اور ''ألحقت زیدا بعمرو'': میں نے اس کواس کے پیچھے لگادیا ''۔

اصطلاح میں: حنیفہ کی تعریف (اور بیہ خاص انہیں کی اصطلاح ہے) لاحق وہ شخص ہے جس کی ساری یا کچھر کعتیں، اقتداء کے بعد کسی عذر سے چھوٹ جائیں، جیسے غفلت، بھیڑ، حدث پیش آناوغیرہ یا بلا عذر چھوٹ جائیں، جیسے مقتدی اپنے امام سے پہلے رکوع سجدہ کرلے۔

بعض حفیہ کی تعریف ہے: لائق وہ ہے جس کونماز کا شروع حصہ ملے اور آخری حصہ نیندیا حدث کے سبب چھوٹ جائے ۔

متعلقه الفاظ:

الف-مسبوق:

۲ - مسبوق (حفیہ کے نز دیک) وہ مقتدی ہے کہ امام اس سے پہلے ساری رکعتیں پڑھ چکا ہو، مثلاً: وہ آخری رکعت کے رکوع کے بعد، امام کی اقتداء کرے یا امام کچھر کعتیں پڑھ چکا ہو، مثلاً: وہ پہلی رکعت

- (۱) المصباح المنير ،الصحاح ماده:" لحق"۔
- (۲) الدرالختار بهامش ردالحتارا ر۳۹۹ـ
  - (m) تبيين الحقائق للزيلعي ار ١٣٨٨\_

ے رکوع کے بعداس کی اقتداء کرے ۔

لاق اور مسبوق میں فرق ہے ہے کہ مسبوق کی شروع نماز سے ایک یازیادہ رکعت چھوٹی ہے اور لاق کی نماز کے اخیر یا در میان سے ایک یازیادہ رکعت چھوٹی ہے، یہ توشر وع نماز میں امام کی اقتداء کی صورت میں ہے اور اگر دوسری رکعت میں اقتداء ہو پھر نیند یا کسی اور وجہ سے کچھ نماز چھوٹ جائے تو میدلاق اور مسبوق دونوں ہوگا، جبیبا کہ ابن عابدین نے کھا ہے ۔

#### ب-مدرك:

سا- مدرک (حفیہ کے نزدیک) وہ خض ہے جوامام کے ساتھ پوری نماز پڑھے، لینی وہ امام کے ساتھ ، نمازی ساری رکعتیں پائے، خواہ اس کے ساتھ تبیر تحریمہ کو پائے یا پہلی رکعت کے رکوع کے کسی حصہ میں اس کو پائے اور بالآخراس کے ساتھ قعدہ اخیرہ کرے۔

مدرک کی اپنی نماز کی کوئی رکعت نہیں چھوٹتی ہے، لاحق اور مسبوق اس کے برخلاف ہیں ۔

# وہ حالات جولاحق کے حکم میں داخل ہیں:

۷۲ - حنفیہ نے لکھا ہے کہ لاحق کے حکم میں مختلف حالات داخل ہیں،
جن میں سے بعض میں تخلف (نماز چھوٹنا) عذر کے سبب ہوتا ہے،
جیسے امام کی اقتداء کے بعد مقتدی الی نیندسوجائے جس سے وضوء نہ
ٹوٹے یا جمعہ میں لوگوں کی کثرت سے بھیٹر میں پڑجائے، اور پہلی
رکعت امام کے ساتھ ادانہ کر سکے اور باقی رکعات اداکر لے، یااس کا
وضوء ٹوٹے جائے اور وضوء کے لئے وہ صف سے نکل جائے اور اس کی

ایک یازیادہ رکعت چھوٹ جائے پھرلوٹ آئے، یا نماز نوف میں پہلی جماعت کی جماعت کی مماز پڑھائے پھرید دوسری جماعت کی حگمہ پرلوٹ جائے وغیرہ (۱)

بعض حالات میں نماز چھوٹنا بلا عذر ہوتا ہے، جیسے مقتدی اپنے امام سے پہلے رکوع وسجدہ کرلے تو وہ ایک رکعت کی قضاء کرے گا،اس لئے کہ امام سے پہلے رکوع وسجدہ کرنا لغو ہے، اور دوسری رکعت کا رکوع وسجدہ پہلی رکعت میں منتقل ہوجائے گا،اب اس پرایک رکعت رہ جائے گی، وہ اس میں لاحق ہے، جیسا کہ ابن عابدین نے لکھا جائے گی، وہ اس میں لاحق ہے، جیسا کہ ابن عابدین نے لکھا ہے۔

#### لاحق ہے متعلق احکام: رحة کی زیریں میں

لاحق کی نماز پوری کرنے کا طریقہ:

۵- اگر امام کوئی رکن یا ایک یا زیادہ رکعتیں مقتدی سے پہلے ادا
کر لے اور دونوں نماز میں ہوں تو یہ مقتدی (جس کو حفیہ لاحق کہتے
ہیں) جبکہ دوسر نفتہاء کے یہاں اس کا یہ اصطلاحی نام نہیں ہے)
اپنی نماز کیسے پوری کرےگا۔ اس کے طریقہ میں فقہاء کا اختلاف
ہے، ذیل میں مسئلہ کا حکم حفیہ کے نزدیک' لاحق' کے نام سے اور
دوسر نفتہاء کے نزدیک اس وصف کے بغیر پیش ہے۔

۲-حفیہ نے کہا: لائق امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے حکم میں
ہوگا وہ امام کی ترتیب کے مطابق نماز پڑھے گا، پہلے عذر کے سبب
چھوٹی ہوئی نماز کی قضاء بغیر قراءت کے کرے گا اور اس نماز میں اگر
اس سے سہو ہوجائے تو سجد ہُ سہونہیں کرے گا، پھر اگر امام فارغ نہ
ہو چکا ہوتو اس کی پیروی کرے گا یہ مسبوق کے برعکس ہے کہ وہ امام کی

<sup>(</sup>۱) ردامختارو بهامشه الدرالمختار ا<sup>ر ۴</sup>۰۱،۴۰۰ م

<sup>(</sup>۲) سابقه مرجع ار ۳۹۹\_

<sup>(</sup>۳) سابقه مرجع۔

<sup>(</sup>۱) ردامحتارا ر۹۹ س،الفتاوی الهندیدار ۹۲\_

پیروی کرے گا پھر چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کرے گا، قراءت کرے گا، اگراس نماز میں مہو ہوجائے تو سجد ہ مہوکرے گا اور لاحق اگر مسافر ہوتو اقامت کی نیت سے نہیں بدلے گا، مسبوق کا حکم اس کے برخلاف ہے۔

ان مسائل میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ لاحق امام کے پیچھے نما ز پڑھنے والے کے حکم میں ہے، لہذااس کا حکم مقتدی کے حکم کی طرح ہوگا، مقتدی پر قراءت نہیں اوراگراس سے سہو ہوجائے تو وہ سجد ہ سہو نہیں کرے گا، جب کہ مسبوق پر قراءت واجب ہے اوراگراس سے نماز قضا کرتے وقت سہو ہوجائے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، اس لئے کہ وہ منفر دکے حکم میں ہے ۔۔

اگر لاقق، مسبوق بھی ہو یعنی وہ امام کی نماز کے دوران اقتداء کرے اوراس کی ایک رکعت بھوٹ جائے تو اس کی جونماز چھوٹی ہے اس کو اپنی نماز کے اخیر میں پڑھے گا، ابن عابدین نے '' شرح المنیہ'' کے حوالہ سے لکھا ہے، اگر چار رکعات والی نماز میں ایک رکعت بھوٹ جائے، اور دور کعات میں سوجائے تو پہلے وہ رکعات پڑھے گا جس میں سوگیا ہے، پھر وہ رکعات جوامام کے ساتھ پائی ہے، پھر وہ رکعات جوامام کے ساتھ پائی ہے، پھر وہ رکعات جوامام کے ساتھ پائی ہے، پھر وہ رکعت جس میں امام کے ساتھ سوگیا تھا، پڑھ کرامام کی بیروی میں قعدہ کرے گا، اس لئے کہ بیاس کے امام کی دوسری رکعت جس میں سوگیا تھا وہ رکعت جس میں سوگیا تھا وہ رکعت جس میں سوگیا تھا کہ وہ رکعت جس میں سوگیا تھا کہ وہ رکعت جس میں سوگیا تھا کہ وہ رکعت ہے، پھر دوسری رکعت جس میں تعدہ کرے گا، اس لئے کہ بیہ چوقی رکعت ہے، بیسب بغیر قراءت کے ادا کرے گا، اس لئے کہ بیہ چوقی رکعت ہے، بیسب بغیر قراءت کے ادا کرے گا، اس لئے کہ وہ مقتدی ہے، بیسب بغیر قراءت کے ادا کرے گا، اس لئے کہ وہ مقتدی ہے، بیسب بغیر قراءت کے ادا کرے گا، اس لئے کہ وہ مقتدی ہے، بیسب بغیر قراءت کے ادا کرے گا، اس لئے کہ وہ مقتدی ہے، بیسب بغیر قراءت کے ادا کرے گا، اس لئے کہ وہ مقتدی ہے، بیسب بغیر قراءت کے ادا کرے گا، اس لئے کہ وہ مقتدی ہے، پھر چھوٹی ہوئی رکعت فاتحہ اور

سورہ کے ساتھ پڑھے گا''۔

لاق کی نماز پوری کرنے میں بیر تیب حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، فرض نہیں (امام زفر کااختلاف ہے) حتی کہ اگروہ رکعت جوامام کے ساتھ پائی تھی، پہلے پڑھ لے پھروہ رکعت جس میں سوگیا تھا، پھر چھوٹی ہوئی رکعت میں سوگیا تھا، پھر جورکعت امام کے ساتھ پائی، یااس کے برعکس کر بے تو کراہت کے ساتھ جائز ہے، حنفیہ کے نزدیک اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، امام زفر کااختلاف ہے۔

2- مالکیہ نے کہا: اگر مقتدی بھیڑی وجہ سے اپنے امام کے ساتھ رکوع نہ کر سکے اور اس کے ادنی رکوع اداکر نے سے پہلے امام اپناسر رکوع سے اعتدال واطمینان کے ساتھ اٹھا لے، یاا سے اوکھ آجائے، وکوع سے اعتدال واطمینان کے ساتھ اٹھا لے، یاا سے اوکھ آجائے، یاس کو لینی مقتدی کو ایسی ہلکی نیند آجائے جسے سہو، اکراہ یا مرض کا پیدا ہونا، جو اس کو اپنے امام کے ساتھ رکوع کرنے سے روک دے تو مقتدی امام کی پیروی کرے گا، یعنی جورکن امام نے اس سے پہلے کرلیا ہے اس کو واجبی طور پر اداکرے گا تا کہ وہ امام کو سجدہ یا دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کی حالت میں پالے، بیاس صورت میں ہے جب کہ مقتدی کے لئے مانع ، پہلی رکعت کے علاوہ میں پیش آئے۔ اس کے مقتدی کے لئے مانع ، پہلی رکعت کے علاوہ میں پیش آئے۔ اس جب شائے کہ پہلی رکعت نے علاوہ کے سجدوں سے اپنا سر نہ اٹھالے، مثلاً: اس کو یقین یا غالب گمان ہو کہ وہ امام کو اس کے دوسرے سجدہ میں پالے، مثلاً: اس کو یقین یا غالب گمان ہو کہ وہ امام کو اس کے دوسرے سجدہ میں یا کے گاہیکن اگر اس کو یہ یقین یا غالب گمان ہواور امام کو ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ماتھ اس کے ساتھ کی کی دو جس کے ساتھ کی دو جس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی دو جس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی دو جس کے ساتھ ک

ا، حاشیدردالمجتار ار ۴۰۰، شرح مدنیة المصلی رص ۲۹ ۲۲، ۴۷۰۰

<sup>(</sup>۲) شرح مدنية المصلی رص ۲۹، ۴۷، داختا را ر ۴۰، ۴۰ افتاوی البندیه ار ۹۲\_

<sup>(</sup>۱) الدرالختار مع حاشيه ردالمحتار ار ۲۰۰، بدائع الصنائع للكاساني ار ۱۷۵، الفتاوي الهنديه ار ۹۲-

شریک ہونے سے پہلے امام اپناسراٹھالے تو مقتدی کا اداکر دہ رکن لغو ہوگا اور امام جس حالت میں ہے اس کے ساتھ اس میں منتقل ہوجائے گا اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت کی قضا کرے گا میہ پہلی رکعت کے علاوہ کا حکم ہے۔

لیکن پہلی رکعت میں جب امام رکوع سے اعتدال واطمئنان کے ساتھ سراٹھالے تو مقتدی، امام کے ساتھ چھوٹے ہوئے رکوع کوترک کردے گا اور امام اگر سجدہ میں ہوتو وہ بھی سجدہ میں چلا جائے گا اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت کی قضا کرے گا اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رکوع کر لے اور امام سے جا ملے تو اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رکوع کر لے اور امام سے جا ملے تو اگر اس رکعت کو شار کرے گا تو نماز باطل ہوجائے گی، اس لئے کہ سے امام کی نماز کے درمیان قضا پڑھنی ہے اور اگر اس کو نفو کردی تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اور اس کی طرف سے امام اس کو برداشت کرلے گا۔

اگر بھیڑی وجہ سے پہلی یا کسی اور رکعت کے لیک یا دونوں سجد بے نہ کرسکے یہاں تک کہ امام اگلی رکعت کے لئے کھڑا ہوجائے اور بیہ امید نہ ہو کہ امام کے اگلی رکعت کے اداکر نے سے قبل وہ سجدہ کرلے گا توایک یا دونوں سجدوں کو چھوڑ ہے ہی رکھے گا اور امام جس حالت میں ہے اس کی پیروی کرے گا، اپنے امام کے سلام کے بعدایک رکعت کی قضا کرے گا اور اگر امید ہو کہ امام کے اگلی رکعت کے اداکر نے سے قبل اس سجدہ کو اداکر سکتا ہے تو اس سجدہ کو اداکر لے گا اور بعدوالی رکعت کو اداکر نے میں امام کی پیروی کرے گا اور اگر اس کا گمان غلط رکعت کو اداکر سکتا ہوجائے ، اور وہ امام کو نہ پاسکے تو اس کی پہلی رکعت باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ وہ اس کا رکوع ، اس نے اپنے امام کے باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ وہ اس کا رکوع ، اس نے اپنے امام کے باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ اس کا رکوع ، اس نے اپنے امام کے باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ اس کا رکوع ، اس نے اپنے امام کے باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ اس کا رکوع ، اس نے اپنے امام کے باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ اس کا رکوع ، اس نے اپنے امام کے باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ اس کا رکوع ، اس نے اپنے امام کے باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ اس کا رکوع ، اس نے اپنے امام کے باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ اس کا رکوع ، اس نے اپنے امام کے باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ اس کا رکوع ، اس نے اپنے امام کے باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ اس کا رکوع ، اس نے اپنے امام کے باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ اس کا رکوع ، اس بیا بیا۔

اگروہ سجدہ کو چھوڑ ہے ہی رکھے، اور ایک رکعت کی قضا کر ہے تو اپنے سلام کے بعداس پر ناقص رکعت کے اضافہ کے سبب سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا ، اس لئے کہ امام اس کی طرف سے اس کو برداشت کر لے گا، بیاس صورت میں ہے جب اس کو یقین ہو کہ اس نے اس کو چھوڑ اہے، لیکن اگر اس کے ترک میں اس کو شک ہواور وہ رکعت کی قضا کر ہے تو سلام کے بعد سجدہ کرے گا، اس لئے کہ اپنے امام کے بعد سجدہ کرے گا، اس لئے کہ اپنے امام کے بعد اس نے جورکعت اداکی ہے اس کے زائد ہونے کا احتمال ہے۔

اشہب اور ابن وہب کے نزدیک غفلت ، اونگھ اور بھیڑ میں کوئی فرق نہیں کہ ان کے ساتھ ، چھوٹی ہوئی رکعات کی قضا مباح ہے، دمواق' نے عبد الملک سے نقل کیا ہے کہ بھیڑ میں پڑنے والا زیادہ معذورہے ، کیونکہ وہ بے بس ہے ۔

ابن قاسم کا مذہب ہے کہ بھیڑ، غفلت اور اونگھ کے برخلاف ہے، بھیڑ کے ساتھ چھوٹے ہوئے رکوع کی قضا مباح نہیں، اس لئے کہ بھیڑ آ دمی کافعل ہے، جس سے بچناممکن ہے، لہذا بھیڑ میں رکوع نہ کرسکنے والے کو کوتا ہی کرنے والا مانا جائے گا اور وہ رکعت لغو ہوجائے گی، او تکھنے والا اور غافل، اللہ تعالی کے فعل کے سبب بہس ہوجائے گی، او تکھنے والا اور غافل، اللہ تعالی کے فعل کے سبب بہس ہیں، لہذا ان کو معذور مانا جائے گا

۸ - شافعیہ نے کہا: اگر سی عملی رکن میں بلاعذر جان بوجھ کر پیچیے رہ جائے لیعنی امام اس سے فارغ ہوجائے اور مقتدی اس کے پہلے والے عمل میں رہے جیسے امام اعتدال کے ساتھ سر (رکوع سے) اٹھالے اور مقتدی ابھی قراءت قیام میں ہوتو اصح قول میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس لئے کہ یہ معمولی سا پیچیے رہنا ہے، خواہ یہ طویل باطل نہیں ہوگی، اس لئے کہ یہ معمولی سا پیچیے رہنا ہے، خواہ یہ طویل باطل نہیں ہوگی، اس لئے کہ یہ معمولی سا پیچیے رہنا ہے، خواہ یہ طویل باطل نہیں ہوگی، اس لئے کہ یہ معمولی سا پیچیے رہنا ہے، خواہ یہ طویل باطل نہیں ہوگی، اس لئے کہ یہ معمولی سا پیچیے رہنا ہے، خواہ یہ طویل باطل نہیں ہوگی، اس لئے کہ یہ معمولی سا پیچیے رہنا ہے، خواہ یہ طویل باطل نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>۲) التاج والإكليل بهامش الحطاب ۲ / ۵۴ ـ

<sup>(</sup>٣) سابقه مرجع۔

ہوجیسے سابقہ مثال یا مخضر ہو، جیسے امام پہلے سجدہ سے سراٹھا لےاور بیٹھنے کے بعدد وسرے سجدہ کے لئے جھک جائے ، جب کہ مقتدی ابھی پہلے سجدہ میں ہو۔

دوسرا خلاف اصح قول: نماز باطل ہوجائے گی، اس لئے کہ اس میں بلاعذرخلاف ورزی ہے۔

اگرمقتدی کا پیچیے رہناکسی رکن کے علاوہ میں ہو، مثلاً: امام رکوع میں جائے ، مقتدی نہ جائے ، پھر رکوع سے امام کے سراٹھانے سے قبل ، مقتدی اس سے جاملے، یاکسی عذر کے سبب کسی رکن میں پیچیے رہ جائے تواس کی نماز قطعاً باطل نہ ہوگی۔

اگرمقتری دوعملی رکنوں میں پیچھےرہ جائے، یعنی امام دونوں سے فارغ ہوجائے، جب کہ مقتری ان دونوں سے پہلے والے رکن میں ہو اگر کوئی عذر نہ ہومثلاً: سورہ پڑھنے کے لئے یا رکوع وسجدہ کی تسبیحات کے لئے پیچھےرہ جائے تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی اس لئے کہ خلاف ورزی زیادہ ہے، خواہ یہ دونوں رکن طویل ہوں یا ایک طویل اور دوسرامخضر ہو۔

الیکن اگر کوئی عذر ہو مثلاً امام جلد قراءت کرلے یا مقتدی ست قراءت کرنے والا ہواور امام مقتدی کے سورہ فاتحہ پوری کرنے سے قبل رکوع کرلے تو ایک قول ہے کہ وہ امام کی پیروی کرے گا، اس لئے کہ موافقت محال ہے اور باقی حصہ عذر کی وجہ سے ساقط ہوجائے گا، یہ مسبوق کے مشابہ ہوگا اور صحیح بیہ ہے کہ وہ امام کی پیروی نہیں کرے گا، ایکہ واجی طور پر فاتحہ پوری کرے گا، اور خودا پنی نماز کی تر تیب پرامام کے پیچھے چلے گا، بشر طیکہ تین رکن سے زیادہ نہیں، بلکہ تین رکن یا اس سے کم میں پیچھے رہے (جبیا کہ شربینی خطیب کہتے تین رکن بذات خود مقصود ہوں، اور بیطویل ارکان ہیں، اس کا ماخذ عسفان میں رسول اللہ علیقی کی نماز ہے، لہذا مختصر رکن ، ان ماخذ عسفان میں رسول اللہ علیقی کی نماز ہے، لہذا مختصر رکن ، ان

دونوں میں شار نہ ہوگا، مخضر رکن: اعتدال اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ ہے اور اگر وہ تین رکن سے زیادہ میں پیچےرہ جائے تو ایک قول ہے: نیت کے ذریعہ اس سے علا حدہ ہوجائے ،اس لئے کہ موافقت محال ہے، اصح میہ ہے کہ اس سے علا حدگی اختیار کرنا لازم نہیں ، بلکہ امام جس رکن میں ہے اس میں اس کی پیروی کرے، پھر امام کے سلام کے بعد، مسبوق کی طرح چھوٹی ہوئی نماز کی تلافی کرےگا۔

اگرمقتدی دعاءافتتاح یا تعوذ میں مشغول ہونے کی وجہ سے فاتحہ پوری نہ کر سکے اور امام رکوع میں چلا جائے تو فاتحہ پوری کرنے کے لئے پیچھے رہنے میں وہ معذور ہوگا، جیسے ست قراءت والا اور اس میں وہی حکم ہوگا جواو پر گذرا۔۔

9- حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر کسی کامل رکن میں امام مقتدی ہے آگے بڑھ جائے، مثلاً: امام رکوع کرے کسی عذر لیعنی اونکھ یا غفلت یا بھیٹر یا امام کی عجلت کے سبب مقتدی کے رکوع کرنے سے قبل سراٹھا لے تو مقتدی اپنے چھوٹے ہوئے رکن کو ادا کرے گا اور امام سے جاملے گا اور اس پر پچھواجب نہ ہوگا، اس کی صراحت امام احمد نے کی ہے، ''المستوعب'' میں بیروایت منقول ہے کہ اس رکعت کوشار نہیں کیا جائے گا۔

اگراہام پوری رکعت یا زیادہ میں آگے بڑھجائے تومقتدی اپنے اہام کی پیروی کرے گا اور جورکعت چھوٹ گئی ہے مسبوق کی طرح اس کی قضا کرے گا، امام احمد نے اس شخص کے بارے میں جس کوامام کے پیچھے نیند آ جائے یہاں تک کہ امام دورکعتیں پڑھ لے، کہا: گویا اس نے دونوں رکعتیں پالیں اور جب امام سلام پھیرے تو دورکعت پڑھے گا،اوران سے ایک روایت ہے کہ نماز کا اعادہ کرے گا۔

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ار۲۵۷،۲۵۲\_

اگرایک رکن سے زیادہ اور ایک رکعت سے کم میں امام آگے بڑھ جائے پھر مقتدی کا عذر زائل ہوجائے تو امام احمد نے صراحت کی ہے کہ وہ اسپنے امام کی پیروی کرے گا اور اس رکعت کوشار نہیں کرے گا۔

ابن قدامہ نے کہا: اس کا ظاہر سے ہے کہ اگر امام دور کن میں مقتدی سے آگے بڑھ جائے تو وہ رکعت باطل ہوگی اور اگر اس سے کم میں آگے بڑھے تو اس چھوٹے ہوئے کو ادا کر لے اور امام سے جاملے، پھر انہوں نے جمعہ کے دن بھیڑ کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکنے والے خص کے بارے میں بعض حنابلہ سے قل کیا کہ وہ بھیڑ چھٹے کا انظار کرے گا بھر سجدہ کر رک عن اجاع کرے گا اور امام کی اجاع کرے گا اور امام کی اجاع کرے گا اندیشہ نہ ہو، لہذا وہ چھوٹے امام کی اجاع کرے گا اندیشہ نہ ہو، لہذا وہ چھوٹے ہوئے کا اندیشہ نہ ہو، لہذا وہ چھوٹے ہوئے حصہ کو ادا کرے گا اگر چے وہ ایک رکن سے زیادہ ہوں۔

# عورت كى محاذات ميں لاحق كى نماز كاحكم:

• ا - حنفیہ کا مذہب ہے کہ اگر مقتدی کے برابر مل کرکوئی قابل شہوت عورت، تحریمہ اور ادائیگی میں مشترک رکوع سجدہ والی نماز میں ایک جگہ میں بلا حائل (آڑ) کھڑی ہو جائے تو مقتدی کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ اس حکم میں مدرک اور لاحق برابر ہیں، اس لئے کہ ''لاحق'' نے اپنے تحریمہ کی بنیاد حقیقاً امام کے تحریمہ پررکھا ہے، کیونکہ وہ امام کی پیروی کا پابند ہے، اس طرح قضا کی صورت میں اپنی اوا گئی کی بنیاد امام کی اوا گئی پررکھا ہے، اس طرح قضا کی صورت میں اپنی پابند بنا ہے، لہذا ان دونوں میں شرکت، نماز کے افعال ختم ہونے تک بابند بنا ہے، لہذا ان دونوں میں شرکت، نماز کے افعال ختم ہونے تک فابت ہوگی اور لاحق جن رکھا ت کی قضا کرے گاان میں گویا وہ نقذیراً فام کے پیچھے ہوگا، اسی وجہ سے وہ قراء تنہیں کرے گا اور نہ اس کے سبب، اس پر سجدہ لازم ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر دونوں مسبوق ہوں اور جن رکعات کی دونوں قضا کررہے ہیں ان میں عورت، مرد کے محاذات میں آ جائے تومرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی اگر چیتر بہہ کے قق میں دونوں بناء کرنے والے ہیں اس لئے کہ بقیہ نماز کو پوری کرنے میں وہ دونوں منفرد ہیں، اوراسی وجہ سے دونوں قراءت کرتے ہیں اورا پنے اپنے سہوکے سبب دونوں پر سجد کا سہولازم ہوتا ہے۔

#### لاحق كوخليفه بنانا:

اا - حفیہ کا مذہب ہے کہ اگرامام ایک رکعت نماز پڑھائے، پھراس کا وضوء ٹوٹ جائے اور وہ کسی ایسے خص کوخلیفہ بنادے، جواس رکعت میں سوگیا تھا اور اس رکعت کے شروع کواس نے پالیا تھا یا وہ وضوء کے لئے گیا تھا اور اس رکعت کے شروع کواس نے پالیا تھا یا وہ وضوء کے لئے گیا تھا تو بیجا بڑہ ہے، لیکن امام کواسے آگے نہیں بڑھا نے ہے اور اگرامام اس کوآگے بڑھا دیتا چاہئے، اسے آگے بڑھا دینا چاہئے، اور کسی دو سر شخص کوآگے بڑھا دینا چاہئے، اس لئے کہ دوسرا شخص کواپنی جھوٹی ہوئی رکعت سے آغاز کرنے کی کیونکہ اس پہلے شخص کواپنی جھوٹی ہوئی رکعت سے آغاز کرنے کی ضرورت ہوگی اور اگروہ ایسانہ کرے اور آگے بڑھ جائے تو جائز ہے، اس لئے کہ نماز پوری کرنے وہ اشارہ سے بتادے کہ اس کا انتظار کریں تا کہ سونے میں یا وضوء کے لئے جانے میں جورکعت جھوٹ گئی جائے تو یہ نماز پڑھائے ، اس لے کہ وہ اس کو پڑھ لے کہ مقتد یوں کو بقیہ نماز پڑھائے ، اس لے کہ وہ تشرہ کرے اس کے کہ وہ کو کہ تنہ نہ نہ نہ نہ اللہ تیب پہلے پھر بعدوالی رکعت پڑھے (۱)۔

در مکھنے : '' استخلاف' نقرہ کرے ۱–۱۳۔

<sup>(1)</sup> تىيىن الحقائق ار ۱۳۷ـــ ۱۳۸، فتح القدير ۲۵۷،۲۵۲\_

<sup>(</sup>۲) تبيين الحقائق ار ۱۵۲، بدائع الصنائع ار ۲۲۸\_

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير بذيل المغنى ۲ / ۱۵،۱۴ ـ

#### لازم، لاطية ،لبأ ١-٣

لبأ

غريف:

ا- "لباً ": بروزن فعل (لام کے کسرہ اور باء کے فتہ کے ساتھ) لغت میں: ولادت کے بعد شروع میں اتر نے والا دودھ (پوی ) ابوزید نے کہا: اور بیزیادہ سے زیادہ تین باراور کم سے کم ایک باردو ہنا ہے۔ کہا جاتا ہے " لبات الشاۃ ولدھا" بکری نے اپنے بچہ کو پیوی پلا یا، اور: "لبات الشاۃ" میں نے بکری کی پیوی دوہا۔ اصطلاحی معنی ، لغوی معنی سے الگنہیں ہے (۱)۔

متعلقه الفاظ: فضح:

۲ - فضح: کا ماخذ: أفضح اللبن ہے: دودھ سے پیوی ختم ہوگئ، کہا جاتا ہے: "أفصحت الشاق و الناقة" بری اور اوٹٹی کا دودھ کا خالص اور صاف اور جب اس کی پیوی ختم ہوجائے اور اس کے بعد دودھ آئے تو کہا جاتا ہے: "أفصحت الناقة"

اجمالي حكم:

سا - شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ مال پراپنے بچہکولباً (بیویی) پلانا واجب ہے، اگر چہدوسری عورت ملے، انہول نے کہا: اس لئے کہ بچہ (۱) المصباح المنیر ، لسان العرب، نہایة الحتاج ۱۱/۲، روض الطالب ۳۸۵ سر ۳۵ سر ۲۵ (۲) لسان العرب، ' فضی''۔ (۲) لسان العرب، ' فضی''۔

- ۲۲۳-

لازم

د کیھئے:"لزوم"۔

لاطية

د يکھئے:''شجاج''،''سمحاق''۔

#### لبأس، لباس،لباس المرأة ١-٢

اکثراس کے بغیر زندہ نہیں رہتایا طاقت نہیں آتی۔

اس کی مدت معمولی ہے، ایک قول ہے: تین دن ۔ ایک قول ہے:
سات دن، ایک قول ہے: اس کی مدت کے بارے میں اہل تجربہ سے
رجوع کیا جائے۔ ماں پر بیوسی بلانا واجب ہونے کے باوجود، وہ
اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ بشر طیکہ اس جیسی چیز کی اجرت ہو، جیسے
مجبور شخص کو بہ عوض (ثمن مثل) کھانا کھلانا واجب ہے اور اگروہ نہ
بلائے اور بچے مرجائے تو کیا ضامن ہوگی ؟۔

حاشیۃ الشہر الملسی میں ہے: ابن ابوشریف کے لکھنے کے مطابق ضمان نہیں ہوگا، اس لئے کہ عورت سے کوئی ایسافعل نہیں پایا گیا، جس کوہلاکت کا سبب قرار دیا جائے، بیاس صورت پر قیاس ہے کہ جوکسی مجبور کو کھانا نہ کھلائے اور وہ ہلاک ہوجائے تو اس کا ضامن نہیں ہوگا ۔۔

# لباس

د تکھئے:'' اکبسۃ''۔

# لباس المرأة

لعريف:

ا-''لباس'': وہ ہے جوجسم کو چھپائے، اس کی جمع:'' اکبیۃ'' اور ''دلکبس'' ہے، کہاجا تاہے: '' لبس الثوب لبسا" کیڑے کو پہنااور میاں بیوی میں سے ہرایک دوسرے کے لئے لباس ہے، قرآن عزیز میں ہے:'' ھُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمُ وَ أَنْتُمُ لِبَاسٌ لَّھُنَّ '' (وہ تہمارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو)۔

اور ہر چیز کالباس: اس کا پردہ ہے، لباس التقوی: ایمان یا حیاء یا نیک عمل ہے۔ کہا جاتا ہے: "در جل لباس" بہت لباس پہننے والا، اور بہت خلط ملط کرنے والا ہے ۔

بہت خلط ملط کرنے والا ہے ۔
اصطلاحی معنی ، لغوی معنی سے الگنہیں ہے ۔

#### متعلقه الفاظ:

#### زينت:

۲ – زینت لغت میں: وہ چیز ہے جس سے زینت حاصل کی جائے،
یوم الزینة: روزعید،اورزین: شین (عیب) کی ضد ہے ۔
اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ بقره در ۱۸۷ ـ

<sup>(</sup>۲) مختارالصحاح للرازي

<sup>(</sup>٣) حاشية الجمل ٢ / ٤٨، المفردات للراغب الأصفهاني \_

<sup>(</sup>۴) مختارالصحاح به

<sup>(</sup>۱) نهایة المختاج ۱۱/۱۷ مع حاشیة الشمر املسی، روض الطالب ۳/۵ ۲۳، تخفة المحتاج ۸/۵ و ۳۵مع حاشیة الشروانی علی مامشه -

#### "زینت"لباس سے عام ہے۔

# نرع ڪم:

سا- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ عورت پر واجب ہے کہ اتنا لباس پنے، جواس کے سارے قابل ستر حصہ کو چھیائے <sup>(۱)</sup> اس لئے کہ فرمان بارى ب: "و قُلُ لِّلُمُوْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنُ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحُفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَيُبُدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبُدِيُنَ زِيُنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوُابَآئِهِنَّ أَوُ ابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوابُنَائِهِنَّ أَوْأَبُنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْإِخُوَانِهِنَّ أَوُبَنِي إِخُوَانِهِنَّ أُوبَنِي أَخَوتِهِنَّ أُونِسَائِهِنَّ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ أُوالتَّبِعِينَ غَيُر أُولِي أَلْإِرْبَةِمِنَ الرِّجَالِ أَو الطِّفُلِ الَّذِينَ لَمُ يَظُهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضُربُنَ بار بُلِهِنَّ لِيُعُلِّمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينتَهِنَّ وَ تُوبُوُا إِلَى اللَّهِ جَمِيُعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ<sup>(٢)</sup> (اورآپ کہدد بحے ایمان والیوں سے کداینی نظریں نیجی رکھیں اور ا پنی شرمگا ہوں کی حفاظت رکھیں اورا پنا سنگار ظاہر نہ ہونے دیں مگر ہاں جواس میں سے کھلا ہی رہتا ہے اور اپنے دو پٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں اوراپنی زینت ظاہر نہ ہونے دیں مگر ہاں: اپنے شوہر یراوراینے باپ پراوراینے شوہر کے باپ پراوراینے بیٹوں پراور اینے شوہر کے بیٹول پر اور اپنے بھائیول پر اور اپنے بھائیول کے لڑکوں پراورا بنی بہنول کےلڑکوں پراورا بنی (ہم مذہب)عورتوں پر اور اپنی باندیوں پر اور ان مردوں پر جوطفیلی ہوں (اورعورت کی

طرف ) انہیں ذرا تو جہنہ ہواوران لڑکوں پر جوابھی عورتوں کی پر دہ کی بات سے واقت نہیں ہوئے ہیں اور عورتیں اپنے پیرز ورسے نہ رکھیں کہان کامخفی زیور معلوم ہوجائے اور تم سب اللہ کے سامنے تو بہ کرو، اے ایمان والوں تا کہ تم فلاح یاؤ)۔

ابن کثیر نے کہا: فرمان باری: "وَلاَ یُبُدینَ زِیْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهُو مِنْهَا" (اورا پناسنگارظا ہر نہ ہونے دیں گر ہاں جواس میں سے کھلا ہی رہتا ہے) کا مطلب یہ ہے کہ غیر مردوں کے سامنے زینت کا بالکل اظہار نہ کریں، گرجس کا چھپانا ناممکن ہو۔ ابن مسعود نے کہا: جیسے چادر اور کپڑے لیعنی عربی عورتوں کے معمول کے مطابق وہ اوڑھنی ہے جوان کے کپڑے کو چھپالیتی تھی اور کپڑوں کے نیچے کے اوڑھنی ہے جوان کے کپڑے کو چھپالیتی تھی اور کپڑوں کے نیچے کے کھے جوظا ہر ہوں، ان کے بارے میں ان پرکوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہاس کو چھپاناممکن نہیں (۱)۔

نیز حضرت عائشگی حدیث ہے کہ اساء بنت ابی بکر صدیق رسول اللہ علیقیہ اللہ علیقیہ کے پاس باریک کپڑوں میں آئیں تو رسول اللہ علیقیہ نے رخ بھیرلیا، اور فرمایا: "یا اسماء إن المرأة إذابلغت الحیض لم تصلح أن يری منها إلا هذا وهذا، و اشار الحیض لم تصلح أن يری منها إلا هذا وهذا، و اشار إلى وجهه و كفیه" (اساء! جب ورت، بالغہ ہوجائے تواس كے اوراس كے علاوہ اس كاكوئی عضو دكھائی نہیں دینا چاہئے، اور آپ علیقیہ نے اپنے چرہ اور دونوں ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا)۔

آ زادعورت کے قابل ستر حصہ کے بارے میں فقہاء کا اختلاف پر

تفصیل اصطلاح:'' ستر العورة'' فقرہ ۲ ،اوراس کے بعد کے

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۱ر۰ ۷۲، ۱۳۳۵، جوابر الإکلیل شرح مختفرخلیل ۱راس، حاشیة الجمل ۹۸، منهایة الحتاج إلی شرح المنهاج ۷٫۵-۲، المجموع شرح المهذب ۳ر ۱۲۵، لمغنی ار ۹۱۵

<sup>(</sup>۲) سورهٔ نورراس

<sup>(</sup>۱) تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير ۱۲۷۴-

حدیث عائشیٌّ: "أن أسماء بنت أبی بکر دخلت علی رسول الله علی رسول الله علی سول الله علی مسول الله علی مسرت عائشیٌّ ہے گی ہے، عائشی مسل ہے، خالد بن در یک نے حضرت عائشی نوئیس پایا۔

### لباس المرأة ١٣-٢

فقرات واصطلاح: ''عورة'' فقره سس، اوراس کے بعد کے فقرات میں ہے۔

الیبالباس جس سے بدن کی ہیئت معلوم ہو یا جھلکے: ۲۲ - عورت کے لباس سے بھی قابل ستر حصہ نظر آتا ہے اور بھی وہ چھپا رہتا ہے، لیکن اس کا حجم ظاہر ہوتا ہے اور دو حالتوں میں بیلباس غیر شرعی ہے۔

اگر عورت کابدن جھکے یعنی لباس کے بنچے سے کھال کارنگ دکھائی دے توبیہ یا توشو ہر کے سامنے ہوگا، یا غیر کے سامنے، اور نماز کے اندر ہوگا یا نماز کے باہر۔

تفصیل اصطلاح: اکبسہ (فقرہ/ ۱۵) اصطلاح: ستر العورة (فقرہ/ ۲، اور اس کے بعد کے فقرات) اور اصطلاح: صلاة (فقرہ/ ۲، اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

### سونے چاندی سے بنایا گیالباس:

۵ - عورت کے لئے سونے چاندی سے بنا ہوالباس پہننا جائز ہے، خواہ بہضروت ہو یا جھوڑا،خواہ بیل بوٹا چار فواہ بہضروت ہو یا تھوڑا،خواہ بیل بوٹا چار انگلیوں سے زیادہ کے بقدر ہویا نہ ہو،اورخواہ بنائے ہوئے بیل بوٹے بقدر عرف ہول یا نہ ہوں ا

فقهاء نے اس پر حضرت ابوموسی اشعری کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: "أحل اللہ علی ذکورها"

(سونااورریشم،میری امت کی عورتوں کے لئے حلال ہے، اور مردوں پرحرام )۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے سونے اور ریشم (۱) کو ہرطرح سے پہننا جائز ہے ۔

لباس میں عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا:

۲-عورتوں کا اپنے لباس میں مردوں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، لہذا عورت کے لئے جائز نہیں کہ مردوں کا مخصوص لباس پہنے '' ، اس لئے کہ حدیث ہے: "لعن رسول الله عَلَيْتِ الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال '' (عورتوں کی شاہت اختیار کرنے والے مردوں ،اور مردوں کی شاہت اختیار کرنے والی عورتوں پررسول اللہ عَلَیْتُ نے مردوں کی شاہت اختیار کرنے والی عورتوں پررسول اللہ عَلَیْتُ نے لیات فرمائی ہے)۔

شافعیہ نے کہا: اگر کسی ملک میں کوئی لباس عور توں کے ساتھ خاص ہو یا اسے اکثر عور تیں استعال کرتی ہوں، اور دوسرے ملک میں وہی لباس مردوں کے لئے خاص ہو (جیسے کہا جاتا ہے کہ شام کے دیہا توں کی عور تیں بھیتی کی کٹائی، اور کا شت کرنے والے مردوں کی پین کر وہی کام کرتی ہیں) تو کیا ہر ملک میں وہاں کے بیشندوں کا عرف ورواج ثابت ہوگا، یا اکثر ملکوں کو مدنظر رکھا جائے گا؟ بی قابل غور ہے، رائج اول ہے۔

<sup>(</sup>۲) حديث: "أحل الذهب والحرير لإناث من أمتى وحرم على ذكورها"كروايت نبائي (۱۲۱۸) نے كى ہے، ائن المديني نے اس كو =

<sup>=</sup> حسن قرار دیاہے، جیسا کہ خیص الحبیر لاین جر(ار ۵۳) میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) حاشية الجمل ۲ر۸۱\_

<sup>(</sup>۲) حاشية الجمل ۲ر۷۸، کشاف القناع ار ۸۲\_

<sup>(</sup>۳) مدیث: "لعن رسول الله عَلَیْهِ المتشبهین من الرجال بالنساء....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۳۳۲/۱۰) نے حضرت ابن عباس کے ہے۔

### لباس المرأة ٧-٠١

اسنوی نے صراحت کی ہے کہ دونوں قسموں کے لباس و پوشاک میں عورتوں کے ساتھ مشابہت کے حرام ہونے کے لئے ہرعلاقہ کے عرف کااعتبار کرنا بہتر ہے ۔

نكاح كايغام دين والےمرد كےسامنے عورت كالباس: ک-عورت، اینے مگیتر کے لئے اجنبی ہے، لہذااس پرواجب ہے کہ ایبالباس سنے جواس کے سارے بدن کو چھیائے ، بجزاس ھے کو جس کادیکھنامنگیتر کے لئے مباح ہے۔

اس کی مقدار میں فقہاء کے یہاں اختلاف ہے، تفصیل اصطلاح: خطبة (فقره ر۲۹) میں ہے۔

سوگ منانے کے زمانہ میں عورت کا لباس: ۸ - سوگ منانے والی عورت کے لئے زینت کے طور پر بعض کیڑوں اوربعض زیورات کے پہننے میں فقہاء کااختلاف ہے۔ تفصیل اصطلاح: احداد، (فقرہ رسا، اور اس کے بعد کے

فقرات) میں ہے۔

#### نماز میں عورت کالباس:

9 - ستر کے لئے کیڑے کی موجود گی کی حالت میں مرداورعورت کے لئے نماز میں سترعورة واجب ہے،اس لئے كه فرمان بارى ہے: "خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنُدَ کُلِّ مَسُجدٍ" (۲) (برنماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو)۔ ابن عباسؓ نے فرمایا: زینت سے مراد: نماز میں كير عبي، نيز فرمان نبوى ب: 'لا يقبل الله صلاة حائض إلا

بخمار "(۱) (الله تعالى بالغه عورت كي نماز اوڑھني كے بغير قبول نہيں كرتا)، يعني بالغه عورت، تفصيل اصطلاح: عورة ، ( فقره رساا ) مين

#### احرام میں عورت کالباس:

• ا - حنفیه، ما لکیه، شا فعیداور حنابله کا مذہب ہے کدا حرام والی عورت کے لئے ایسا کیڑا پہننا حرام ہے،جس سے اس کا چیرہ ڈھک جائے، ابن قدامہ نے کہا: ہمارے علم کے مطابق اس سلسلہ میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ، البتہ حضرت اساءؓ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ حالت احرام میں اپنا چیرہ ڈھا نک لیتی تھیں ممکن ہے کہ وہ بوقت ضرورت كيِرًا ليْكاكر ، چېره كو ڈھانك ليتي ہوں، لہذا كوئي

تفصیل اصطلاح: إحرام (فقره/ ۲۲، اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) حاشة الجمل ۲۸۷۲\_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ اعراف راسمه

<sup>(</sup>١) حديث: "لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" كي روايت ابوداؤو (۱۱۱۲) اورتر مذی (۲۱۵۱) نے حضرت عائشہ سے کی ہے، اورتر مذی نے اسے حسن قرار دیاہے۔

<sup>(</sup>٢) الهدار مع فتح القدير ٢ ر ٢٠ هـ ، الخرشي ٣ ر ٣ ٣ م، جوابر الإ كليل ار١٨١، حاشية الجمل ١٧٨٠ ٥، نهاية الحتاج ٣٠ • ٣٣٠، المغنى لا بن قدامه ٣٠ ٥ • ٣-

### لېة ۱-۲، لېس كېس

ان کے نزدیک' نخ' کی حقیقت: لبه میں رگوں کو کا ٹنا ہے ۔ مالکیہ نے کہا: اونٹ کو' نخ' کے ذریعہ ذرج کر ناوا جب ہے، جس کی حقیقت میہ ہے کہ لبه میں اس طرح نیزہ مارا جائے کہ اس کے نتیجہ میں وہ مرجائے، اگر چپر کردن کی دونوں رگیں اور گلانہ کٹیں (۲) اس کی تفصیل اصطلاح: ذبائح (فقرہ رسم) میں ہے۔

# لبة

#### تعريف:

ا-''لبہ''لغت میں: سیناور ذرج کی جگہ کے درمیان کا حصہ ہے، سینہ پر ہار پڑنے کی جگہ۔ اس کی جمع''لبات''اور''لباب''آتی ہے ۔
لبہ اصطلاح میں ، سینہ میں ذرج کرنے کی جگہ، لینی وہ گڈھا جو گردن کی جڑاور سینہ کے درمیان ہوتا ہے ۔

# اجمالي حكم:

۲ - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ اونٹ کے لئے شری ذی کا طریقہ حالت اختیار میں، لبہ میں'' نخ'' کرنا ہے، اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہ گ کی بیروایت ہے کہ ''بعث رسول الله عَلَیْ بدیل بن ورقاء علی جمل أورق یصیح فی فجاج منی ألا إن الذکاۃ فی المحلق و اللبۃ'' (رسول اللہ عَلِیہ نے بدیل بن ورقاء کوایک خاکستری رنگ کے اونٹ پرمنی کی گلیوں میں بیاعلان کرنے کے لئے خاکستری رنگ کے اونٹ پرمنی کی گلیوں میں بیاعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ شری ذی جملق اور لبہ میں ہے)۔

لبس

د يکھئے:''التباس''۔

لبس

د يكھئے:'' أكبسة''۔

<sup>(</sup>۲) المغربرص ۱۹س، کشاف القناع ۲۰۲۸

<sup>(</sup>۳) حدیث ابو ہریرہ نیمث رسول الله عَلَیْ بدیل بن ورقاء ....... کی روایت دارقطنی (۲۸۳/۴) نے کی ہے، زیلعی نے نصب الراب (۱۸۵/۴) میں ابن عبرالهادی کا پیول نقل کیا ہے، یہ بالکل ہی ضعیف اساد

<sup>(</sup>۱) حاشيه ابن عابدين على الدرالمختار الر ۱۹۲، روضة الطالبين ۳سر ۲۰۷، کشاف القنار ۲۰۷۶ ۲۰

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبيرمع حاشية الدسوقى ۲ر ۱۰۰،التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۳ر ۲۲۰،الشرح الصغير ۲۷ / ۱۵۸،۱۵۷ -

لبن

تعريف:

ا-''لبن' لغت میں: ایک سفید سیال مادہ ہے جوعورتوں اور مادہ جانوروں میں ہوتا ہے، میاسم جنس ہے، جمع:'' اُلبان' ہے، اوراس کا مفرد''لبنة'' ہے۔

لباً: ولادت کے وقت شروع میں آنے والا دودھ" لبن کل شجرة" درخت کا پانی ، به تشبیه کے طور پر ہے " شاۃ لبون" دودھاری بکری،خواہ زیادہ دودھوالی ہو، یاوہ کم دودھوالی ہو ۔ اصطلاحی معنی، لغوی معنی سے الگنہیں ہے۔

لبن ہے متعلق احکام:

لبن سے چنداحکام متعلق ہیں: جن میں سے پچھ درج ذیل ہیں:

پاک اورنجس دود هاوراس میں جس کا بینا حلال ہے:

۲ - دوده کسی جانور کا ہوگا یا کسی انسان کا، اگر زندہ ماکول اللحم جانور کا

ہو، جیسے گائے، بکری، تو وہ بلا اختلاف پاک ہے اس لئے کہ
فرمان باری ہے: "وَإِنَّ لَكُمُ فِی اُلاَنْعَامِ لَعِبُرَةً نُسُقِیْكُمُ مِمَّا
فِی بُطُونِهِ مِنُ بَیُنِ فَرُثٍ وَ دَمِ لَّبَناً خَالِصًا سَائِعًا

لَّلشَّادِ بِینَ "(اور بے شک تمہارے لئے مویشیوں میں بھی بڑا سبق ہےان کے پیٹ میں بھی بڑا سبق ہےان کے پیٹ میں جو پھھ ہوتا ہے گو براورخون (کے تم) سے اس کے درمیان سے صاف اور پینے والول کے لئے خوشگوار دو دھ ہم تمہیں پینے کو دیتے ہیں)۔

البته بعض جانوروں کے دودھ کی طہارت میں فقہاء کا اختلاف ہے اوراس کی بنیادان کے گوشت کے کھانے کے حلال ہونے میں ان کا اختلاف ہے، من کا گوشت حلال ہے، اس کا دودھ پاک ہے، مثلاً:

# الف-گوڑی کا دودھ:

۳-گوڑی کا دودھ، شافعیہ، حنا بلہ اور حنفیہ میں اما م ابو یوسف واما م محمہ کے نزدیک پاک اور حلال ہے، اما م ابو حنفیہ سے مختلف اقوال منقول ہیں، چنانچہ حسن نے ان سے نقل کیا ہے کہ اس کا جموٹا اور دودھ مکروہ ہے، ایک قول ہے: اس کے دودھ میں کوئی مضا نقہ ہیں، دودھ مکروہ ہے، ایک قول ہے: اس کے دودھ میں کوئی مضا نقہ ہیں، اس لئے کہ اس کا دودھ پینے میں آ لئہ جہادکو کم کرنانہیں ہے ۔ مالکیہ کے نزدیک گوڑی کا دودھ نجس ہے، اس لئے کہ دودھ گوشت کے تابع ہے، چنانچہ انہوں نے کہا: آ دمی کے علاوہ کا دودھ، ذن کے کے تابع ہے، چنانچہ انہوں نے کہا: آ دمی کے علاوہ کا دودھ، ذن کے کہ بعد پاک ہونے میں اس کے گوشت کے تابع ہے۔ لہذا اگر اس کا گوشت شرعی ذن کے بعد پاک ہو، اوروہ ایسا جانور ہے جس کا کھانا مباح یا مکروہ ہے تواس کا دودھ پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کے بعد پاک ہوگا، اورا گرشر کی ذن کے کہ کرا م جانور وں میں سے ہے دوروں میں سے ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) مختار الصحاح، بكييه: كم دود هوالي \_

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ار ۹۳٬۵٬۶۳ ماشیداین عابدین ار ۱۳۸٬۱۹۴ ، ۲۱۲،۱۹۳، حافیة الدسوقی ار ۵۱٬۵۰۰ نهاییة الحتاج ار ۲۲۷ ،کشاف القناع ار ۱۹۳

<sup>(</sup>۱) سوره کل ۲۲۷ ـ

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن عابدین ۲۱۶۷، تکملة فتح القدیر ۴۲۱۸، شائع کرده داراحیاء التراث العربی،نهایة المحتاج ار ۴۲۷،مغنی المحتاج ار ۸۰،المغنی ۵۹۱۸۸

<sup>(</sup>۳) شرح الدرديرمع حاشية الدسوقي ار ۰ ۵۱،۵ ، جواهرالإ كليل ۱۷۱۸،۹ س

يالتوگد ہوں كا دودھ:

سم - پالتو گدہوں کے دودھ کی رخصت ،عطاء، طاؤوں اور زہری نے دی ہے، جب کہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے بیہاں بینجس اور حرام ہے اور حنفیہ کے نز دیک مکروہ ہے ۔

5-جلالہ (نجاست کھانے والے جانور) کا دودھ: ۵- دودھ والانجاست کھانے والا جانور، جس کا گوشت کھا یا جاتا ہے، جیسے اونٹ یا گائے یا بکری جس کی اکثر غذاء نجاست ہواس کا دودھ پینا، حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اوراضح قول میں شافعیہ کے نزدیک (جیسا کہ نووی نے کہاہے) مکروہ ہے، اگراس کی بواور پسینہ میں کھائی ہوئی نجاست کی بد بوظا ہر ہوجائے۔

شافعیہ کے بہاں اصح کے بالمقابل قول یہ ہے کہ ان کا دودھ بینا حرام ہے، اس کی اصل وہ حدیث ہے جس کی روایت ابن عمر نے کی ہے: ''نھی رسول الله عَلَيْتُ عن أكل الجلالة و ألبانها'' (۲) رسول الله عَلَيْتُ نے نجاست كھانے والے جانور كا گوشت كھانے اوراس كا دودھ بينے سے منع فرما یا)۔

نیز اس کئے کہ جب اس کا گوشت بدل جائے گا تو اس کا دودھ بھی بدل جائے گا۔

مالکیہ کے نزدیک نجاست کھانے والے جانور کا دودھ پاک ہے۔ اس کو بینا مکروہ نہیں ہے، جبیبا کہ حسن نے اس کے گوشت اور دودھ میں رخصت دی ہے، اس لئے کہ حیوانات، نجاست کھانے سے

نجس نہیں ہوتے اس کی دلیل یہ ہے کہ شراب نوش پراس کے اعضاء کجس ہونے کا حکم نہیں لگا یاجا تا ۔۔

# د-ما كول اللحم مر دار كا دوده:

۲ - ما کول اللحم مردار جانور کا دودھ نجس ہے، یہ مالکیہ وشافعیہ کے نزدیک ہے، یہی حنابلہ کے یہاں ظاہر مذہب اور حفیہ میں امام ابولیسف وامام محمد کا قول ہے،اس لئے کہ دودھ نجس ظرف میں ایک سیال چیز ہے،لہذانجس ہوگا،جیسےاگراس کونجس برتن میں دوہ لیاجائے۔ امام ابوصنیفہ کے نز دیک اوریہی حنابلہ کے یہاں ایک روایت ہے ماکول اللحم مردار کا دودھ یاک ہے ، اس کئے کہ فرمان باری بِ: "وَإِنَّ لَكُمُ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسُقِيْكُمُ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنُ بَّيُن فَرَثٍ وَ دَم لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبينَ" (اور بے شک تمہارے لئے مویشیوں میں بھی بڑاسبق ہے،ان کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے گو براورخون (کے قسم ) سے اس کے درمیان سے صاف اوریینے والوں کے لئے خوشگوار دودھ ہم تہہیں پینے کو دیتے ہیں ) دودھ کومطلقا صاف اورخوش گوار قرار دیا گیا ہے حالانکہ وہ گوبر اورخون کے ج میں سے نکاتاہے، اور بیاس کے پاک ہونے کی علامت ہے، اس طرح میآیت احسان جلانے کے طور پرآئی ہے، اورنعت کی جگہ میں احسان ،طہارت کی دلیل ہے،اورصحابہ کرام جب مدائن آئے تو پنیر کھایا، جوافحہ ( دودھ پیتے بکری وغیرہ کے بچوں کے معدہ کے اندر سے نکلنے والا ایک مادہ) سے بنتا ہے، انتخہ بکری کے جھوٹے بچوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور بیدودھ کے درجہ میں ہے،

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۲۱۶۸ مغنی الحتاج ار ۸۰ نهاییة الحتاج ار ۲۲۷ ،کشاف القناع ار ۱۹۵۱ ، الدسوقی ار ۵۸۷ ، جوابر الإکلیل ار ۲۱۸۰۹ ، الدسوقی ار ۵۰ ،

<sup>(</sup>۲) حدیث: "نهی رسول الله عَلَیْه عن أكل الجلالة وألبانها" كی روایت ترندی (۲۷ - ۲۷) نے كی ہے، اور كہاہے: حدیث حسن غریب ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۵٫۰۸، حاشیه ابن عابدین ۲۱۲۸، جواهر الاِکلیل ۱/۲۱۲، ۲۱۷، مغنی المحتاج ۴/۴۰ س، اُسنی المطالب ار۵۶۸، المغنی ۸٫۳۸۵ میس

<sup>(</sup>۲) سورهٔ کل ۱۲۷\_

(۱) حالانکہ وہاں کےلوگوں کا ذبیحہ مردارتھا

جو پچھاو پرگز راوہ ماکول اللحم زندہ ومردہ جانور کے بارے میں ہے۔

ک-فقہاء کا مذہب ہے کہ جن جانوروں کا کھانا بالا تفاق حرام ہے،
ان کا دودھ نجس ہے، وہ زندہ ہوں یا مردار، ابن قدامہ کہتے ہیں:
دودھ کا حکم ، گوشت کے حکم کی طرح ہے ''نھایة المحتاج''
میں ہے: غیر ماکول اللحم جانور کا دودھ جیسے گدہی کا دودھ نجس ہے،
اس لئے کہ وہ اندر تبدیل ہوجاتا ہے، لہذاوہ نجس ہوگا '''جو اھر اللا کلیل'' میں ہے، آ دمی کے علاوہ کا دودھ، جو بحالت حیات یا موت کے بعد نکال لیاجائے، طہارت وعدم طہارت میں اس کے گوشت کے تابع ہوگا ''الفتاوی الہندیہ میں ہے: پالتو گدھے کا گوشت حرام ہوگا ''الفتاوی الہندیہ میں ہے: پالتو گدھے کا گوشت حرام ہوگا ''الفتاوی الہندیہ میں ہے۔ پالتو گدھے کا گوشت حرام ہوگا ''الفتاوی الہندیہ میں ہے۔

#### آ دې کادوده:

۸ – زنده آدمی کا دوده بالاتفاق پاک ہے،خواہ بیمورت کا ہو یا مرد
 کا،اس کئے کہ آدمی کی کرامت واعزاز کے شایان شان بینہیں کہ اس
 کی نشوونما کی چیز نجس ہو۔

لیکن مرده آدمی کا دودھ حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک پاک ہے اور یہی حنابلہ کا ظاہر مذہب ہے، اس لئے کہ موت کی وجہ سے دودھ نجس نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت کے بعد بھی پاک رہتا ہے، اگر چہ اس کا اصلی ظرف نجس ہوجا تا ہے اور ظرف کی نجاست اس میں موجود نجاست کا

- (۱) بدائع الصنائع ار ۲۳، الكافى لا بُن عبدالبر ار ۴۴، نهاية الحتاج ار ۲۲۷، مغنى الحتاج ار ۲۲۷. مغنى الر ۲۸ م
  - (۲) المغنی ۱۸۸۵ (۲)
  - (۳) نهایة الحتاج ار ۲۲۷\_
    - (۴) جواہرالإ کليل ارو\_
  - (۵) الفتاوى الهنديه ۵/۲۹۰\_

سبباس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ ظرف،اس شی کا معدن (اصل مرکز) اوراصل میں اس کی جگہ اور مرکز) اوراصل میں وہ اس کی جگہ اور اس کا ممکنہ مقام ہوتو اس کی نجاست،اس شی کی نجاست کا سبب نہیں ہوتی ہے۔

مالکیہ نے کہا: مردہ آ دمی کا دودھ نجس ہے،ایک قول ہے: پاک (۱) ہے ۔

### دودھ کی ہیں :

9 – ماکول اللحم جانور کا دودھ دو ہے کے بعد فروخت کرنا فقہاء کے بہال کسی اختلاف کے بغیر جائز ہے، اس لئے کہ وہ پاک اور قابل انتفاع ہے اوراس کوسپر دکرناممکن ہے۔ چندمسائل میں فقہاء کا ختلاف ہے۔

# الف-تھن میں دودھ کی ہیج:

• ا - جمہور فقہاء حنفیہ، شا فعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ تھن میں دودھ کی بڑج نا جائز ہے، شا فعیہ و حنابلہ نے اس کی علت یہ بتائی ہے کہ اس کی صفت و مقدار مجہول ہے، چنا نچے تھن موٹا پے کی وجہ سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور خیال ہوتا ہے کہ یہ دودھ سے بھرا ہوا ہے، نیز دودھ بھی صاف ہوتا ہے اور بھی گدلا اور یہ بلاضرورت دھو کہ ہے، لہذا نا جائز ہے، نیز اس لئے کہ یہ ایی شی کا فروخت کرنا ہے جو ابھی پیدائہیں ہوئی ہے۔

حفیہ نے ممانعت کی علت یہ بتائی ہے کہ تھن میں دودھ یکبارگ جمع نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا تھوڑا جمع ہوتا ہے، لہذا فروخت شدہ غیر فروخت شدہ کے ساتھاس طرح مل جائے گا کہ دونوں میں امتیاز کرنا

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۴۸٫۸،۶، الدسوقی ار ۵۰،۱۵، الحطاب ار ۹۳، نهایة المحتاج ار ۲۲۷،المغنی ۴۸٫۲۸،۷۰۰ م

محال ہوگا۔لہذائع کے وقت مبیع کوسپر دکرناممکن نہیں ہوگا اس لئے ہیں معقد نہ ہوگا ۔حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ "نهی أن يباع صوف علی ظهر غنم، أو لبن فی ضرع" (رسول اللّٰه عَلَيْتُ نے اون ، بھیڑ کی پشت پر اور دودھ، تقن میں فروخت کرنے سے منع فرمایا)۔

ما لکیہ نے معین بکریوں کے تھن میں موجود دودھ کی بیچ کوان کے دوسے ایام میں ایک یا دویا تین ماہ مقرر کردے، اوران کے دوہنے کا طریقہ معلوم ہواور بکریاں زیادہ ہوں تو جائز قرار دیا ہے۔

لیکن اگرایک یا دوبکریاں ہوں اورکوئی شخص ان کے دوہنے کو معین

مہینوں کے لئے معین دراہم کے عوض خرید لے تو ناجائز ہوگا،الا میکہ اس کے دودھ کوناپ کر ہر مقدارات خات میں فروخت کرے۔
اس کے دودھ کوناپ کر ہر مقدارات خات میں فروخت کرے۔
اسی طرح تھن میں دودھ کی بیج کوحس، سعید بن جبیر اور محمد بن مسلمہ نے جائز قرار دیا ہے اور مجاہد وطاؤوس نے اس کو مکروہ کہا (۲)

### آ دمی کے دودھ کی بیع:

اا - مالکیہ اور شافعیہ کا مذہب اور حنابلہ کا اصح قول یہ ہے کہ عورت کا دودھ اگر نکال لیا جائے تو اس کی بیچ جائز ہے، اس لئے کہ یہ پاک اور قابل انتفاع دودھ ہے، نیز اس لئے کہ یہ ایسا دودھ ہے جس کا پینا مباح ہے، تو اس کی بیچ بھی دوسر ہے چو پایوں پر قیاس کرتے ہوئے جائز ہوگی، نیز اس لئے کہ دا یہ کو اجرت پر رکھنے میں اس کاعوض لینا جائز ہوگی، نیز اس لئے کہ دا یہ کو اجرت پر رکھنے میں اس کاعوض لینا

جائزہے،لہذابیمنافع کےمشابہ ہوگا۔

اس کی بیج حفیہ کے نزدیک ناجائز ہے اور یہی حنابہ میں سے ایک جماعت کا قول ہے، اس لئے کہ دودھ مال نہیں ، لہذا اس کی بیج جائز نہ ہوگی ، مال نہ ہونے کی دلیل ، اجماع صحابہ اور قیاس ہے، رہا اجماع صحابہ تو حضرت عمر اور حضرت علی ہے منقول ہے کہ انہوں نے مغرور (جس کودھوکہ دیا گیاہو) کے بچے میں قیمت کا اور وطی کے مقابلہ میں مہر کا فیصلہ کیا اور دودھ کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی قیمت کی واجب ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، اگروہ مال ہوتا تو ضرور فیصلہ کرتے اور بہ صحابہ کی موجودگی میں ہوا اور کسی نے ان دونوں پر تکیر نہیں کی ، لہذا ایہ اجماع ہو گیا، رہا قیاس: تو اس لئے کہ اس سے انتقاع کرنا شرعاً علی الاطلاق مباح نہیں، بلکہ بچہ کی غذاء کی مجبوری کی وجہ سے ہاور جس چیز سے بلامجبوری انتفاع شرعاً حرام ہووہ مال نہیں ہوتی ، اور اس کی دلیل میہ ہے کہ لوگ اس کو مال نہیں سیجھتے اور کسی بازار میں اس کو فروخت نہیں کیا جا تا ہے، نیز اس لئے کہ بیآ دمی کا جزو ہے اور آدمی فروخت نے در بعہ اس کو ذلیل کیا اپنے سارے اجزاء کے ساتھ قابل احترام واکرام ہے اور بیا حترام واکرام کے منافی ہے کہ خرید وفروخت کے ذریعہ اس کو ذلیل کیا واک

امام احمد نے اس کی بیچ کومکروہ کہاہے ۔

حنفیہ کے یہاں ظاہر الروایہ میں نیچ کے ناجائز ہونے میں آزاد عورت اور باندی کے دودھ میں کوئی فرق نہیں ہے،اس لئے کہ آدمی کو صرف اس میں غلامی کے آنے کی وجہ سے کل نیچ قرار دیا گیا ہے اور غلامی صرف کسی زندہ ذات میں ہوگی اور دودھ میں زندگی نہیں،لہذا اس میں غلامی نہیں آئے گی اور وہ کی نیچ نہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "نهی أن يباع صوف علی ظهر غنم، أو لبن فی ضرع" کی روایت دارقطنی ( ۱۳/۳) اور پیهتی (۲۵/۳۴) نے کی ہے، بیهتی نے اس کورائج قرار دیاہے کشچے ابن عباس پراس کاموتوف ہونا ہے۔

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۸/۵ ۱۳ ماشیه ابن عابدین ۴/۸ ۱۰ المدونه ۴/۲۹۲، ۲۹ نهایة الحتاج ۳/۲ ۲۱ ۱۲ مالمهذب ار ۲۷ ۲۰ المغنی ۴/۲۳ ـ

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۳۵۸،الفروق للقرافی وتهذیب الفروق ۲۲۲،۲۴۰، نهایة المحتاج ۱٬۲۲۷،المغنی ۴۸/۲۸۸

امام ابو یوسف کے نزدیک باندی کے دودھ کی بیخ جائز ہے، اس لئے کہ وہ ایسے آ دمی کا جزو ہے، جو مال ہے، لہذا بیاس کے دوسرے اجزاء کی طرح محل بیچ ہوگا ۔۔

# دوده میں عقد سلم:

17 - شافعیہ اور اصح قول میں حنابلہ کے نزدیک دودھ میں سلم جائز ہے، البتہ جانور کی جنس اس کی نوعیت اور اس کی خوراک (گھاس یا معین نوعیت کا چارہ) کا تذکرہ کرنا شرط ہے۔

مطلق دودھ: میٹھے پرمحمول ہوگا اگر چیخشک ہوگیا ہو۔

شافعیہ وحنابلہ کے یہاں کیل اور وزن سے دودھ میں عقد سلم سے جہاں کی اور وزن سے دودھ میں عقد سلم سے اس کی ہے، اس کی جھاگ کے ساتھ اس کیا جائے گا اس لئے کہ وزن میں جھاگ کا کوئی ارتبیں ہوتا ہے۔ ارتبیں ہوتا ہے۔

مروزی نے امام احمد سے قتل کیا ہے کہ دودھ میں عقد سلم اگر ناپ کریاوزن سے ہوتو جائز ہے۔

ابن قدامہ نے کہا: یہ انشاء اللہ اصح ہے، اس کئے کہ غرض اس کی مقدار کا معلوم ہونا، جہالت سے خالی ہونا اور بلانزاع اس کی سپر دگی کا ممکن ہونا ہے، لہذا جس طریقہ سے بھی اس کی مقدار متعین ہوجائے جائز ہے۔

شافعیہ کے نز دیک کھٹے دودھ میں عقد سلم جائز نہیں ،اس لئے کہ اس کا کھٹا ہونا عیب ہے، لیکن مکھن نکالے ہوئے میں جس میں پانی نہ ہوعقد سلم سیح ہے، اس کا کھٹا ہونا مصر نہیں ،اس لئے کہ وہی اس میں مقصود ہے۔

حنابلہ کے یہاں مکھن نکالے ہوئے میں عقد سلم بھے ہے اگر جیاس

میں پانی ہو، اس لئے کہ پانی تھوڑا ہوتا ہے جومصلحت کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کاعرف جاری ہے، لہذا بیاس میں عقد سلم کے سیح ہونے سے مانغ نہیں ہوگا ۔۔

مالکیہ کے نزدیک: مواق نے''المدونہ' سے نقل کیا ہے کہ دودھ، چونا، ہڑتال اور اس جیسی چیز میں عقد سلم میں کوئی مضائقہ نہیں (۲)

حنفیہ کے یہاں مختلف اقوال منقول ہیں: چنانچہ 'البدائع' میں ہے: مسلم فیہ میں شرط ہے کہ عقد کے وقت ہے، مقررہ میعاد تک موجود رہے، لہذا اگر عقد کے وقت موجود نہ ہو یا مقررہ میعاد کے آنے کے وقت موجود ہولیکن ان دونوں اوقات میں موجود ہولیکن ان دونوں کے درمیان میں لوگوں کے پاس موجود نہ رہے، جیسے پھل ، میوے ، دودھ اور اس جیسی چیزیں تو ہمارے نزدیک عقد سلم ناجائز میں گھا۔

جبکہ' الفتاوی الہندیۂ' میں ہے: اگر دودھ میں اس کے وقت پر معلوم کیل یاوزن سے معلوم مدت تک کے لئے عقد سلم کر ہے تو جائز (۳) ہوگا ۔۔

دوسرے کے مولیثی کے دودھ سے فائدہ اٹھانا:

سا - شافعیہ کا مذہب، مالکیہ کا قول اور امام احمد سے ایک روایت ہے کہ جس کا گذر دوسرے کے مولیثی پر ہواور وہ اضطراری حالت میں نہ ہوتواس کے لئے مولیثی کے مالک کی اجازت کے بغیر دودھ پینے کے لئے ان کو دو ہنا جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ حضرت ابن عمر فی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ عیالیہ نے فرمایا "لا یحلبن أحد

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۲ر ۱۰۹، کمغنی ۴ر ۱۹سـ

<sup>(</sup>٢) التاج والإكليل بهامش موابب الجليل ١٩٨٧ ٥٣٥

<sup>(</sup>۳) بدائع الصنائع ۱۸۲۸، الفتاوی الهندیه ۱۸۲هـ

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۳۵٫۵ ا۔

ماشیة امری ء بغیر إذنه، أیحب أحدکم أن تؤتی مشربته فتکسر خزانته فینتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع ماشیتهم أطعماتهم، فلا یحلبن أحد ماشیة أحد إلا باذنه "وفی روایة: فإن ما فی ضروع مواشیهم مثل ما فی مشاربهم "() (کوئی روسرے کے جانور کا دوده ،اس کی اجازت کی بغیر نه دو ہے، کیاتم میں کوئی اس بات کو پند کرے گا کہ کوئی اس کے گودام میں آ کراس کے فلم کا کوٹھا توڑ دے، اور فلے کو لے کرچل دے ، ایسے ہی جانوروں کے تھی ،ان کے کھانوں کے کوٹھ ہیں، لہذا کوئی شخص کسی کا جانوروں کے تھی وان اس کے جانوروں کے تھیوں میں جو پچھ ہے وہ ان کوٹھوں میں موجود چیزوں کی طرح ہے)، نیز فرمان نبوی ہے: "لا کوٹھوں میں موجود چیزوں کی طرح ہے)، نیز فرمان نبوی ہے: "لا یحل لامریء من مال أخیه إلى ما أعطاه عن طیب نفس " (کسی آ دمی کے لئے ،اس کے بھائی کا مال حلال نہیں، مگر جو ہو خوش د کی سے اس کورے دے)۔

بہت سے اسلاف نے بیصورت مشتنی کی ہے کہ مالک کی خوش دلی کاعلم ہو، اگر چہاس کی طرف سے خصوصی یا عمومی اجازت نہ پائی جائے۔

امام احمد سے دوسری روایت اور مالکیہ کے یہاں ایک تول یہ ہے کہ مویثی کے پاس سے گذر نے والے کے لئے اس کو دو ہنا اور پینا جائز ہے، لیکن ساتھ نہ لیجائے ،اس لئے کہ مسن نے حضرت سمر ہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے فرمایا: "إذا أتى أحد كم

على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب و ليشرب، و إن لم يكن فيها أحد فيصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب و ليشرب ولايحمل (() (جوكسي كيمويتي كي پاس قليحتلب و ليشرب ولايحمل (() (جوكسي كيمويتي كي پاس آئے، اوراس كامالك وہال موجود ہوتو اس سے اجازت لے لے، اور اگر وہال كوئى موجود نہ ہوتو تين بار آ واز لگائے، اگر كوئى جواب دے تو اس سے اجازت لے لے اور اگر كوئى شخص جواب نہ دے تو اس كودو ہے اور لی لے، ایکن اپنے ساتھ نہ لے جائے)۔

ابن جحرنے کہا: بہت سے اسلاف کا مذہب ہے کہ کھانا پینا مطلقاً جائز ہے،خواہ مالک کی خوش دلی کاعلم ہویانہ ہو۔

مالکیہ کے یہاں جواقوال آئے ہیں یہ غیر محتاج کے متعلق ہیں، کیکن محتاج ہوتواس کے لئے کیان محتاج ہوتواس کے لئے بلااختلاف جائز ہے ''(یعنی اس مذہب کے فقہاء کے درمیان)۔

### دودھ کے وض دودھ کی ہے:

۱۹۷ - دودھ سودی اموال میں سے ہے، لہذا اگر وہ ایک جنس کے مول تو برابر برابر، ہاتھوں ہاتھ کے علاوہ ان میں سے بعض کی بیچ بعض سے جائز نہیں ہے۔

کون دودھ ایک جنس کے سمجھے جائیں گے اور کون ایک جنس کے نہیں سمجھے جائیں گے،اس میں فقہاء کا اختلاف ہے:

<sup>(</sup>۱) حدیث: 'إذا أتى أحد كم على ماشیة...... كى روایت ترندى (۱) (۵۸۱/۳) نے حضرت سمره بن جندب سے كى ہے، اور كہا: حدیث حسن غریب ہے۔

<sup>(</sup>۲) الفواكدالدوانی ۲ ر ۳۷۵، فتح الباری ۸۹،۸۸، المجموع للنو وی ۲/۹،۸۹، کم علی وی ۴۷۲۹، کم معنی ۸ ر ۹۷۹،۰۰۹ -

<sup>(</sup>۱) حدیث: "لا یحلبن أحد ماشیة أحد....." كی روایت بخاری (فق الباری ۸۸/۵) اور مسلم (۱۳۲۵/۳۱) نے كی ہے، اور الفاظ بخاری كے بیں، دوسری روایت بیمجی (۳۵۸/۹) كی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "لایحل لامویء من مال أخیه....." کی روایت بیهقی (۲/۹۷)نے حضرت ابن عبال سے کی ہے، اوراس کی سندحسن ہے۔

# لبن ۱۶، لثام ۱-۳

جمہور فقہاء حنفیہ کے یہاں اور یہی شافعیہ کے نزدیک اظہر قول ہے اور حنابلہ کے یہاں ایک روایت ہے کہ تمام دودھ مختلف جنس ہیں ، اس لئے کہ یہ جانور سے پیدا ہوتے ہیں، اور جانور مختلف جنس ہیں۔ بھیڑ اور بکری ایک جنس ہے، ان میں سے ایک کی دوسرے کے عوض بھیٹر اور بکری ایک جنس ہے، ان میں سے ایک کی دوسرے کے عوض بھی ، برابر برابر ہاتھوں ہاتھ ہی جائز ہے، گائے اور بھینس ایک جنس ہیں، ایک دوسرے کے عوض ان کی بھی برابر برابر ہی جائز ہے، لہذا گائے کا دودھ، بکری کے دودھ کے عوض کی بیشی سے فروخت کرنا گائے کا دودھ، بکری کے دودھ کے عوض کی بیشی سے فروخت کرنا جائز ہے۔

مالکیہ کے نزدیک، حنابلہ کے یہاں دوسری روایت اور شافعیہ کے یہاں اظہر کے بالمقابل دوسرا قول میہ ہے کہ تمام دودھ ایک جنس بیں، بھیڑ، بکری، گائے اور بھینس کے دودھ ایک دوسرے کے عوض برابر برابر، ہاتھوں ہاتھ ہی فروخت کرنا جائز ہے ۔

لثام

تعریف:

ا-'' لثام' الغت میں: وہ کپڑا ہے جو منہ یا ہونٹ پر لپیٹا جائے ، جمع: ''لثم' ہے،'' تلثم ، لثام باندھنا، ملثم ، لثام باندھنے کی جگہ، اور وہ ناک اوراس کے اردگر دکی جگہہے۔ فقہی استعال ، لغوی معنی سے الگنہیں ہے۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-قناع:

۲ – قناع اور مقنعہ: وہ کپڑا جس سے عورت اپنا سر اور محاسن (۲) چھپائے ۔

. پ تقنع (جیما کہ مینی کی تعریف ہے): سراور چہرہ کے اکثر حصہ کو چادریاکسی دوسری چیز سے چھیانا ۔

#### ب-خمار (اورهنی):

۳-خمار(خاء کے کسرہ کے ساتھ)جس سے عورت اپنا سرچھپائے، ہرپردہ کوخمار کہتے ہیں ۔

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، القاموس المحيط

<sup>(</sup>۳) عمرة القارى ۲۱ر ۳۰۸\_

<sup>(</sup>۱۲ ) المطلع على ابواب المقنع رص ۲۲\_

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۱۸۵۳، الدسوقی ۳ر۵۰، جواهر الاِ کلیل ۱۹٫۲، مغنی الحتاج ۲ر ۲۲–۲۷، کمغنی ۱۸۷۳–۳۷

# اجمالی حکم:

# نماز میں کثام باندھنا:

م - فقہاء کے یہاں کوئی اختلاف نہیں کہتشم (لینی ناک اور منہ چھیانا) نماز میں مکروہ ہے ۔ چھیانا) نماز میں مکروہ ہے ۔

ابن المنذر نے کہا: میرے یاد داشت کے مطابق حضرت حسن کے سوا تمام اہل علم ، نماز میں تاشم اور منہ چھپانے کو مکروہ کہتے ہیں اور حسن تشم کو مکروہ کہتے ہیں اور منہ چھپانے کی اجازت دیتے ہیں۔

ابن عمر ، سعید ، حسن بصری ، اوز اعی ، ما لک ، احمد اور اسحاق نے نماز میں تاشم کو مکروہ کہا ہے۔

میں تشم کو مکروہ کہا ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: صلاۃ (فقرہ ۱۸۲)۔

# احرام والى عورت كے لئے لثام باندھنا:

۵-فقہاء کا مذہب ہے کہ عورت کا احرام اس کے چہرہ میں ہے، لہذا چہرہ ڈھا نکنا اس کے لئے جائز نہیں اور اگر اجنبی مردوں کی نگاہ پڑنے سے روکنے کے لئے چہرہ ڈھا نکنے کی ضرورت ہوتو اپنے چہرہ پر ایک کیٹر اڈ ال لے، جو چہرہ کی کھال سے جدار ہے، حضرت عائشہ نے کہا: "کان الرکبان یمرون بنا و نحن مع رسول الله عَلَیْ معرمات ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علی وجهها، فإذا جاوزنا کشفناه، وقالت کذلک: الحرمة تلبس من الثیاب ماشاء ت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم و تسدل مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم و تسدل الثوب علی وجهها إن شاء ت" (قافلے ہمارے پاس)

سے گذرتے ، ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ احرام میں ہوتے اور

جب وہ ہمارے برابر میں آ جاتے تو ہم میں سے ہر عورت اپنی چادر اپنی جرہ اپنی میں سے ہر عورت اپنی چاد اپنی سے سر سے چہرہ پر لٹکالیتی اور جب ہم آ گے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتے تھے، نیز انہوں نے کہا، احرام والی عورت جو کپڑا چاہے پہنے، کین جس کپڑے میں ورس یا زعفران لگا ہو، نہ پہنے نہ برقع اوڑ ھے، نہ لٹام باندھے، اوراگر چاہے تواپنے چہرہ پر کپڑ الٹکالے)۔ تفصیل کے لئے دیکھئے: اِحرام (فقرہ ۱۷۷)۔

حدیث عائش "کان الر کبان یمرون بنا....." کی روایت ابوداؤد (۲۲ ۱۹۸۳) نی کلای این الوداؤد (۲۲ ۱۹۸۳) میں لکھا ہے: اس کی اسناد میں یزید بن ابوزیاد ہیں، ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کلام کیا ہے۔

قول عائش: "الحومة تلبس من الثياب ماشاء ت ...... كى روايت بيهي ناين (سنن ۴۷/۵) مير كى بيات

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ارك٠١، القوانين الفقهية رص ٥٥، روضة الطالبين ار٢٨٩، كشاف القناع الرك٢٠ ـ

<sup>(</sup>٢) الأوسط في اسنن والإجماع والاختلاف لا بن المنذر ٣٢٢،٢٦٥ -

<sup>(</sup>٣) شرح السندللبغوى ١٨٤٥ ، ١٩٢٧ ، عدة القارى ١٩٢٩ ، فتح البارى ٩٥ ، ١٨٤٠ =

لاحق ہونے کا مطالبہ کرنا بھی ہے <sup>(1)</sup>۔

اصطلاح میں: کسی شخص کا یہ دعوی کرنا کہ وہ اس بچہ کا باپ (۲) ہے ۔

لحاق اور استلحاق میں نسبت :عموم خصوص کی ہے، لحاق ،نسب وغیرنسب میں ہوتا ہے جب کہ استلحاق ،صرف نسب میں ہوتا ہے۔

# لحاق سے متعلق احکام:

مختلف موضوعات کے لحاظ سے لحاق کے ساتھ چند شم کے احکام متعلق ہیں ،مثلا:

# لعان میں بچہ کا اپنی مال کے ساتھ لحاق:

سا-اس پرفقہاء کا انفاق ہے کہ اگر مردا پنی بالغہ آزاد بیوی پر زنا کا الزام لگائے یا جمل کا انکار کردے اور اس سے لعان کرلے تو بچہ باپ کے ساتھ لاحق نہ ہوگا، بلکہ اپنی مال کے ساتھ لاحق ہوگا ۔۔ تفصیل اصطلاح: ''لعان'' فقرہ ر ۲۵ میں ہے۔

# آخرى مديحمل مين بچه كالحاق:

سم - حمل کی آخری مدت کی تعیین اور اس پر مرتب ہونے والے تھم یعنی شو ہر کے ساتھ بچہ کے لحاق کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ چنا نچ شافعیہ کا مذہب، حنا بلہ کے یہاں ظاہر مذہب اور مالکیہ کے یہاں ایک قول ہے کہ طلاق یا موت کے سبب عدت گذار نے والی عورت، جو نکاح نہ کرے، بالآخر چارسال میں بچہ جنے تو بچہ شوہر والی عورت، جو نکاح نہ کرے، بالآخر چارسال میں بچہ جنے تو بچہ شوہر

لحاق

#### تعريف:

ا - لحاق ، لحوق اور لحق كامعنى لغت مين : يالينا، جاملنا ہے۔

"ألحق القائف الولد بأبيه" قيافه شاس في باپ بيٹے ميں كوئى ظاہرى شاہت وكي كر بتايا كه يداس كا بيٹا ہے" استلحقت الشيء" ميں فياس كادعوى كيا۔

"لحق الثمن لحوقا" اس پرشن لازم ہوااور لحوق کامعنی لازم (۱) ہونا ہے ۔

اصطلاحی معنی ، لغوی معنی سے الگنہیں ہے۔

#### متعلقه الفاظ:

#### استلحاق:

۲ – "استلحاق" لغت میں " استلحق" کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے:
"استلحقه" اس نے اس کا دعوی کیا، استلحاق کا معنی: کسی چیز کے
(۱) لبان العرب، المصباح المنیر ۔

-142-

<sup>(</sup>۱) لسان العرب، المصباح المنير ماده: ''لحق''۔

<sup>(</sup>۲) حاشة الدسوقي ۳ر ۱۱۲\_

<sup>(</sup>۳) فتح القدير ۲۷/۲۵۱، الخرثی ۴۸ ۱۳۵۳، مغنی المحتاج ۳۸ سر ۳۸۰، المغنی لابن قدامه ۷۷/۳۹، ۱۹۳۳ -

کساتھ لائق ہوگا، اوراس سے عورت کی عدت پوری ہوجائے گی ۔۔
حنفیہ اورایک روایت میں امام احمد کا مذہب ہے کہ حمل کی انتہائی
مدت دوسال ہے، لہذا معتویۃ (مطلقہ بائنہ) اورجس عورت کا شوہر
مرجائے اگروہ دوسال کے اندر بچہ جنے تواس بچہ کا نسب ثابت ہوگا۔
مالکیہ کے بہاں مشہور تول: انتہائے مدت حمل، پانچ سال ہے،
مالکیہ میں محمد بن عبدالحکم نے کہا: انتہائے مدت حمل: نوماہ ہے
اس کی تفصیل اصطلاح: (حمل فقرہ دے، اور'' نسب' میں ہے)۔

كسى مردكے ساتھ لقيط كالحاق:

۵ - فقہاء کا مذہب ہے کہ اگر کوئی مرد لقیط (پڑے ہوئے بچہ) کے نسب کا دعوی کرتے و بچہاس کے ساتھ لاحق ہوجائے گا، البتہ لقیط کے نسب کا دعوے دار بینہ پیش کرے یا اس کا دعوی مجمض اقرار پر مبنی ہو ، نسب کا دعوے دار دویازیادہ ، نسب کا دعوے دار دویازیادہ افراد ہوں تو ان تمام صور توں میں فقہاء کے یہاں اختلاف و تفصیل افراد ہوں تو ان تمام صور توں میں فقہاء کے یہاں اختلاف و تفصیل ہے۔

اس کابیان اصطلاح: لقیط (فقرہ را اونسب) میں ہے۔

#### عورت كے ساتھ لقيط كالحاق:

۲ - اگر کوئی عورت کسی لقیط کے نسب کا دعوی کرے تو کیا وہ لاحق ہوجائے گا، بچہ کا نسب اس سے ثابت ہوگا، اور کیا وہ بچہ اس عورت کے شوہر کے ساتھ لاحق ہوگا؟ اور کیا عورت، کسی مجہول نسب والے کا

- (۱) الخرشی ار ۱۳۳۳، جواهرالإ کلیل ار ۱۸۷۷، روضة الطالبین ۱۳۲، ۱۳۲، المغنی لابن قدامه ۷۷۷/۸ ۳۸۳-
- (۲) الاختيار ۱۸۰،۱۷۹، فتح القدير ۲/۲۷، حاشية الدسوقی ۲/۲، المغنی ۷۷۷۷م
- (٣) بدائع الصنائع ٢/١٩٩، ١٩٩، الخرشي ١٣٢، ١٣٣، حاشية الدسوقي ١٤/١، المغني ١٤/١/٩، المغني ١٤/١/٩، المغني ١٤/١/٩، المغني ١٤/١/٩، المغني ١٤/١/٩، المغني ١٤/١/٩، المغني ١٤/١/٩،

استلحاق کرسکتی ہے،ان تمام صورتوں میں فقہاء کااختلاف ہے ۔ اس کی تفصیل اصطلاح (لقیط ،فقر ہراااورنسب) میں ہے۔

بغیر جماع کے منی سے پیدا ہونے والے بچہ کالحاق:

2 - مالکیہ نے کہا: اگر عورت الی منی سے حاملہ ہوجائے جو جماع کے بغیراس کی شرم گاہ میں داخل ہوجسے جمام وغیرہ تواگر وہ شوہر والی ہو،
اور بچہ کواس کے شوہر سے لاحق کرناممکن ہو، یعنی اس عورت سے اس کی شادی ہوئے چھ ماہ یااس سے زیادہ کا عرصہ گذر گیا ہوتو بچہ اس کے شوہر کے ساتھ لاحق کردیا جائے گا، اور اگر وہ شوہر والی نہ ہو، یا شوہر والی ہو، لیکن بچہ کوشوہر سے لاحق کرناممکن نہ ہو، تو بچہ لاحق نہ ہوگا ۔۔

#### مرتدكے بچه كالحاق:

۸ - فقہاء کا مذہب ہے کہ مرتد کے بچہ کا حمل اگر حالت اسلام میں ہوا ہوتو مسلمان ہوگا ، اسی طرح اگر اس کا حمل ، والدین میں سے ایک کے ارتداد اور دوسرے کے اسلام کی حالت میں ہو (تو بچہ مسلمان ہوگا)، کیکن اگر اس کا حمل ، والدین کے ارتداد کے دوران ہوا ہوتو اس میں اختلاف و تفصیل ہے ، جس کو اصطلاح (ردۃ فقرہ ۸۲۲) میں دیکھیں۔

#### مطلقه رجعيه كے ساتھ طلاق كالحاق:

9 - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ وہ مطلقہ عورت جس کو طلاق دینے والا، اس سے رجعت کرنے کا ما لک ہو، اس کے ساتھ طلاق لاحق ہوگی ،خواہ طلاق صرح ہو، یا کنا ہے اور اس کے ساتھ ظہار ولعان لاحق

- (۱) بدائع الصنائع ۲/۲۰۰، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ۴۱۲، روضة الطالبين ۴/۲۰، ۴۴۲، المغنى ۶/۲۹۵، معنى ۱۸۲۵، ۲۹۵
  - (۲) حاشة الدسوقي ار ۱۳۰۰

ہوں گے، اس لئے کہ طلاق رجعی ، نہ ملکیت کو زائل کرتی ہے، نہ حلت کو، کیوں کہ عورت پر ولایت باقی ہے اور مطلقہ رجعیہ بیوی ہے ۔
شافعیہ کے یہاں ایک قول جس کو غزالی نے رانح قرار دیا ہے:
طلاق رجعی سے نکاح کٹ جاتا ہے، اور ملکیت زائل ہوجاتی ہے،
اس کی دلیل: وطی کی حرمت ، وجوب مہراور ایک قول کے مطابق خلع کاممنوع ہونا ہے۔

شافعیہ کا دوسرا تول ہے کہ طلاق رجعی موتوف ہے، اگروہ رجعت نہ کرے، یہاں تک کہ عدت گذر جائے تو طلاق کے ذریعہ ملکیت کا ختم ہونا ظاہر ہوجائے گا اور اگر رجعت کرلے تو زوجیت کا باقی رہنا ظاہر ہوجائے گا

مجبوب (جس کاعضو تناسل کٹا ہوا ہو) کے بچہ کا لحاق: ۱- مجبوب کے بچہ کولاحق کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

امام ابو حنفیہ اور حنفیہ میں سے ابوسلیمان اور شافعیہ میں سے اصطحری وغیرہ کا مذہب اور یہی امام شافعی کا اور حنابلہ میں '' قاضی'' کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ مجبوب کی بیوی اگر کوئی بچہ جنے تو مجبوب کے ساتھ لاحق ہوگا اور نسب ثابت ہوگا۔ اس لئے کہ '' سخق'' کے ذریعہ مجبوب کی منی سے عورت کے رحم کے مشغول ہونے کا وہم ہے، جب کہ اس نے اس بچہ کو جنا ہے اور اس پر استحساناً احتیاط کے طور پر عدت واجب ہوگی ، اس لئے کہ رحم کے مشغول ہونے کا وہم ہے اور عدت اور بحر ہے اور بحد ہوگی ، اس لئے کہ رحم کے مشغول ہونے کا وہم ہے اور عدت اور بحد ہوگی ، اس لئے کہ رحم کے مشغول ہونے کا وہم ہے اور عدت اور بحد ہوگی ، اس لئے کہ رحم

شافعیہ کے یہاں راج مذہب اور حنابلہ کے یہاں صحیح قول یہ ہے

کہ جس کاعضو تناسل اور دونوں خصیے کٹے ہوں ،اس کی بیوی کا بچہاس سے لاحق نہ ہوگا ،اس لئے کہاس کو انزال نہیں ہوگا اور عام طور پراس سے بچہ پیدانہیں ہوتا ہے۔

شافعیہ نے مزید کہا ہے کہ اگر مجبوب ایسا ہوجس کے دونوں نصیے باقی ہوں، اسی طرح جس کے دونوں نصیے کھینچ لئے گئے اور عضو تناسل باقی ہو، رائح مذہب کے مطابق بچہاس کے ساتھ لاحق ہوگا۔ ایک قول ہے: اس کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا۔

امام مالک نے کہا: خصی (جس کا خصیہ نکال دیا گیا ہو) اور مجبوب کے بارے میں میری رائے ہے کہ اس کے ماہرین سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے ، اگر اس جیسے آ دمی کو بچہ پیدا ہوسکتا ہوتو بچداس کے ساتھ لاحق ہوگا ، ورنہ لاحق نہ ہوگا

#### نمازجمعه كالحاق:

11- اگر جمعہ صحیح منعقد ہوجائے اور مقتدیوں کی کچھ تعداد منتشر ہوجائے ہور مقتدیوں کی کچھ تعداد منتشر ہوجائے جن سے جمعہ منعقد ہوتا ہے، پھرامام کے ساتھ اسنے لوگ لاحق ہوجائے تواس میں لاحق ہوجائیں، جن سے انعقاد جمعہ کی تعداد پوری ہوجائے تواس میں فقہاء کے یہاں اختلاف وتفصیل ہے جس کو اصطلاح (صلاق جمعہ فقرہ (۲۰) میں دیکھیں۔

كيانادر غالب كيساته لاحق موكا؟:

'' شائع: وہ امر ہے جولوگوں کومعلوم ہواوران میں مشہور ہو،مثلاً

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳۸ ۱۳۴، حاشیة الدسوقی ۲۲ ۲۲ ، روضة الطالبین ۲۲۲۸، کشاف القناع ۷۵ سر ۳۴۳، المغنی ۷۷ – ۲۷ –

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۲۲۲۸ ـ

<sup>(</sup>۳) البناية ثرح الهدايه ۲۰۸۷، فتح القدير ۳۱۹،۲۱۸\_

<sup>(</sup>۱) المغنی ۷ر ۸۰، القلیو یی وغمیره ۴۸۰ - ۵-

<sup>(</sup>۲) المدونه ۲ر۵۹۹ \_

مفقو د کی عمر کے نو بے سال گذر نے پراس کی عدت کا حکم لگانا: لوگوں کے درمیان اس شائع غالب امریر مبنی ہے کہ انسان ،نو سے سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتا ہے، حالا نکہ بعض لوگ اس سے زیادہ زندہ رہتے ہیں،کین بینادر ہےاور نادر کا کوئی حکم نہیں، بلکہ عرف شائع کی بنیادیر اس کی موت کا حکم لگادیا جائے گا،اوراس کا مال اس کے ورثہ میں تقسیم کردیا جائے گا،اسی طرح جس کی عمریندرہ سال ہوجائے اس کے بالغ ہونے کا حکم لگادیا جائے گا،اس لئے کہ بلوغ کی یہی شائع عمر ہے، اگرچہ بعض سترہ یا اٹھارہ سال سے پہلے بالغ نہیں ہوتے ہیں، لیکن بینا در ہے، اس کو مدنظر نہیں رکھا جائے گا، اسی طرح لڑ کے کی یرورش کی مدت کے لئے سات سال کا ،اورلڑ کی کی پرورش کے لئے نو سال کا حکم اس شائع متعارف امریر مبنی ہے کہ لڑکا اگر سات سال کا ہوجائے تو،لباس پہننے، کھانا کھانے ،اوراستنجاء وغیرہ میں کسی مددگار سے بے نیاز ہوجا تا ہے اور لڑکی اگر نوسال کی ہوجائے تو عام طوریر قابل شہوت ہوجاتی ہے،بعض افراد میں تربیت اور ملک کے اثر سے نشؤونما میں کمی اورزیادتی کااختلاف ہوتا ہے،جس کااعتبار نہیں، بلکہ معتبرلڑ کے کے لئے سات سال اورلڑ کی کے لئے نو سال ہے، اس کئے کہ یہی شائع غالب ہے<sup>(۱)</sup>۔

البتہ فقہاء نے اس قاعدہ سے چندمسائل کومشتنی کیا ہے اور ان میں نادر کوغالب کے ساتھ لائق کیا ہے، چنانچے قرافی نے'' غالب معتبر'' اور غالب لغو (غیر معتبر ) کے قاعدہ کی تشریح کرتے ہوئے چند مثالیں غالب غیر معتبر کی پیش کیں ، غالب پر نادر کو مقدم کیا، اور غالب کے بجائے نادر کا حکم ثابت کیا ہے، مثلاً:

الف-عام طور پر بچنو ماہ پر پیدا ہوتے ہیں،لہذااگر کسی عورت کوشو ہر سے طلاق ملنے کے یانچ سال بعد، کوئی بچہ پیدا ہوتو ہیہ یا تو زنا

کا ہوگا اور یہی غالب ہے یا ماں کے شکم میں دیر تک رہ گیا ہوگا اور بیہ وجود میں وقوع زنا کے مقابلہ میں نادر ہے الیکن شارع نے غالب کولغو قرار دیا اور نا در لیعنی دیر تک حمل رہنے کا حکم ثابت کیا۔

ب-راستوں اور چو پایوں کی گذرگاہ پر ہونے والی بارش کی کیچڑ اور جن جوتوں کے ساتھ بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں، ان میں چلنا، ان میں غالب بیہ کہ فی الجملہ نجاست گی ہوتی ہے، اگر چیئین نجاست ہمیں دکھائی نہیں دیتی ، اور ان کا اس مے محفوظ رہنا نا در ہے ، اس کے باوجو دشارع نے غالب کے حکم کو فغوقر اردیا، اور نا در کا حکم ثابت کیا، بیہ بندوں کے لئے سہولت اور ان پر مہر بانی کے لئے ہے ، آ دمی ان کو دھوئے بغیر پہن کرنماز پڑھ سکتا ہے۔

زرکشی نے کہا کہ اس کی چارتشمیں ہیں:

اول: جوقطعی طور پر لائق کیا جائے گا، جیسے وہ عورت جو بکارت کے بغیر پیدا ہو، شادی کے سلسلہ میں اجازت لینے کے بارے میں وہ قطعی طور پر باکرہ عورتوں کے حکم میں ہوگی، اسی طرح اگر پیدائش طور پرکسی کے دو چہرے ہوں اور زائد چہرہ ممتاز نہ ہو سکے توقطعی طور پر دونوں کا دھونا واجب ہے، اسی طرح چارسال کے بعد پیدا ہونے والے بچہ کولائق کرنا ہے، کیوں کہ اس کا پنی ماں کے شکم میں باقی رہنا نہایت نادر ہے، کیوں کہ اس کوغالب کے ساتھ لائق کیا۔ اسی طرح اگر زمانہ وطی سے چھ ماہ کے تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوتو لائق میں بوگا حالانکہ یہ نہایت نادر ہے، لیکن شارع نے ان صورتوں میں بندوں کی پردہ بوقی کے لئے نادر پر عمل کرایا۔

دوم: جوقطعی طور پر لاحق نہیں کیا جائے گا: جیسے زائد انگل ، دیت کے حکم میں قطعی طور پر اصلی انگل کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی اور مشرق میں رہنے والے کا مخرب میں رہنے والی عورت سے نکاح کے بعد بچہ

<sup>(</sup>۱) شرح المجلة لعلى حيدرا / ۲۹،۴۵ شائع كرده مكتبة النهضة \_

<sup>(</sup>۱) الفروق للقرافي ۴مر ۴۰،۵۰۱-

اس مرد سے لاحق نہیں ہوگا۔

سوم: جواصح قول کے مطابق لاحق کیا جائے گا، جیسے کئے ہوئے عضو تناسل کے چھونے سے وضو کے ٹوٹے کو غالب، متصل کے ساتھ لاحق کرنا اورا یک قول ہے کہ لاحق نہیں ہوگا، اس لئے کہ نا در ہے، اس کے برخلاف عورت کے علاحدہ کئے گئے عضو کے چھونے سے وضو نہیں لوٹے گا اور جیسے شرمگاہ سے نا در چیز کے نکلنے سے وضوء ٹوٹنا اور مذی وودی وغیرہ سے جحر کا جواز، اسی طرح پیوکا خون قلیل قطعی طور پر معاف ہے، اسی طرح کشراصح قول میں (معاف ہے)، اس لئے کہ عام طور پر اس قتم سے بچنا دشوار ہے، لہذا نا در کوغالب کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا، اسی طرح اگر خرید وفر وخت کرنے والوں کے اجتماع کی مدت، کئی دن اور کئی مہینے کمی ہوجائے، جونا در ہے تو را ج منہ بہول ان کا ''خیار'' باقی رہے گا، ایک قول سے ہے کہ جب تک وہ جدا نہ ہول ان کا ''خیار'' باقی رہے گا، ایک قول سے ہے کہ غالب کی طرح تین دن سے زیادہ نہیں رہے گا۔

چہارم: جواصح قول کے مطابق لاحق نہیں کیا جائے گا، جیسے وہ چیز جس میں مدت خیار میں فساد تیزی سے آتا ہے، اس میں اصح قول کے مطابق خیار شرط ثابت نہیں ہوگا اور اگر فلوس (پیسوں) کا رواح نقو د (سونے چاندی) کی طرح ہوتو کیار باکے باب میں ان کونقو د کا تھم دیا جائے گا؟ اس میں دوقول ہیں؟ اصح قول غالب کا اعتبار کرتے ہوئے نقو د کا تحکم نہیں دیا جائے گا۔

اصل درخت کی بیچ کے وقت اس کے ساتھ تھجور کالحاق: سا - اصل درخت کی بیچ کے وقت اس کے ساتھ تھجور کے لحاق میں چندمقامات پرفقہاء کا اختلاف ہے: مثلاً: تا بیر (گا بھادینے) کی شرط لگانا اور نہ لگانا، نیز: بدوصلاح کی شرط لگانا، نیز تھجور کے درخت میں

(۱) المنثو رللزركشي سر ۳۸ ۴ ۲ ۴ ۲ ۳ \_

شگوفہ کے بھٹنے کے ساتھ ، کلی یا کھل کے نگلنے کولاحق کرنا۔ تفصیل اصطلاح (ثمار نقر ہر ۱۴) میں ہے۔

جوثمن کے ساتھ لاق ہوگا:

۱۴ - فروخت شدہ چیز کے ثمن میں زیادتی یا کی کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ کیا بید دونوں اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوں گی یا نہیں؟

تفصیل اصطلاحات: بیچ (فقرہ / ۵۲ اور اس کے بعد کے فقرات) بنمن (فقرہ / ۵۲ اوراس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

لحد

ريڪئے:'' قبر'۔

ہےسب کا سب)۔

نیز ارشاد باری ہے: "وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ" (اور ان کے لئے یا کیزہ چیزیں جائز تا تاہے)۔

بعض گوشت کے تکم میں ، حلت وحرمت اور طہارت و نجاست کے لئاظ سے فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، جس کا بیان درج ذیل ہے:

جانورے کا کرعلاحدہ کیا ہوا گوشت:

۳ - فی الجملہ فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ زندہ ماکول اللحم جانور کا جو عضو (اون اور بال کے علاوہ) کاٹ کرعلا حدہ کرلیا جائے وہ اس کے مردار ہونے کی طرح ہے، لہذا اس کی نجاست کی وجہ سے اس کا کھانا ناجائز ہوگا ''

ال لئے کہ حدیث ہے: "ماقطع من البھیمة وهي حية فهي ميتة" (زنده چو پاید سے جوحصه کا ٹاجائے وه مردار ہے)۔ مسئلہ میں تفصیل ہے، جس کواصطلاح: (اُطعمة فقره رسم ک) میں دیکھیں۔

#### بد بودار گوشت کھانا:

۵ - حنفیہ کا مذہب ہے کہ گوشت اگر بد بودار ہوجائے تو اس کا کھانا حرام ہے ، اس لئے کہ وہ نقصان دہ ہے، اس لئے نہیں کہ وہ نجس (۴) ہے ۔

- (۱) سورهٔ اعراف ر ۱۵۷ ـ
- (۲) بدائع الصنائع ۴۵٬۴۵٬۴۵٬۵۵٬۵۵ ماشية الدسوقی علی الشرح الکبير ۱۰۸٫۲ البجير می علی انخطیب ۴۷٬۲۵۲٬ القلبو بی وعمیره ۴۷٬۲۴۲، المغنی ۱۱ر ۵۵٬۵۳۳\_
- (٣) حدیث: "ماقطع من البهیمة وهی حیة فهی میتة" كی روایت ترمذی (٣) حدیث حضرت البوواقد اللیثی سے كی ہے، اور كها: حدیث حسن ہے۔
  - (۴) الفتاوي الهنديه ۵ / ۳۳۹

لحم

تعریف:

ا- 'لَحُم' 'اور' لَحُم'' دونو ل تغتیں ہیں گم: جانوراور پرندوں کے جسم کاوہ
عضلاتی نرم حصہ جو کھال اور ہڈی کے درمیان ہوتا ہے۔
ہرچیز کالحم: اس کا گودا ہے، کمۃ: اس کا ایک گلڑا۔ اس کی جمع
'' ایم' '' کحوم' '' کیام' اور' لحمان' ہے ۔
فقہاء کا استعال اس معنی ہے الگنہیں۔

#### متعلقه الفاظ:

طعام:

ا ۲ – طعام لغت میں: مطلقاً ہر کھائی جانے والے چیز ہے ۔ اصطلاحی معنی الغوی معنی سے الگ نہیں۔ طعام میں گوشت وغیرہ داخل ہے۔

شرعی حکم:

سالحوم میں اصل حلال ہونا ہے، کسی خاص دلیل کے بغیر حرام نہیں ہوگا، اس لئے کہ فرمان باری ہے: "خَلَقَ لَکُمُ مَّافِی الأَرْضِ جَمِيعًا" (جس نے پيدا کيا تمہارے لئے جو پچھ بھی زمین میں

- - (۲) لسان العرب، تاج العروس ماده: " طعم" ـ
    - (٣) سورهٔ بقره/٢٩\_

حنابلہ کے نزدیک راجی مذہب میہ ہے کہ بدبودار گوشت کھا نا مکروہ نہیں ہے، جبیبا کہ صاحب'' امنتہی'' نے اس کوطعی کہا ہے ، اور مرداوی نے بدبودار گوشت کھانے کومکروہ کہاہے ۔

بد بودار گوشت اگر نجاست کھانے والے جانور کا ہوتو شافعیہ کے یہاں اصح قول ہے کہ حرام ہے۔
یہاں اصح قول ہیہ کہ کمروہ ہے، ایک قول ہے کہ حرام ہے۔
اگر نجاست نہ کھانے والے جانور کا گوشت ہوا وراسے شرعی طور
پر ذرج کیا گیا ہوا ور بد بودار ہوگیا ہوتو صحیح قول کے مطابق مکروہ ہے،
جسیا کہ شربنی خطیب نے کہا ۔

### نجاست میں یکا ہوا گوشت:

۲ - حفیہ کا مذہب، مالکیہ کاراج قول اور حنابلہ کا سیح قول ہے کہ نجاست کے نجاست کے اجزاءاس کے کہ نجاست کے اجزاءاس کے اندرداخل ہو چکے ہیں (۳)۔

مالکیہ کا ایک قول اور حنابلہ کی ایک روایت یہ ہے کہ پاک ہوجائے گا (۴) اور پاک کرنے کے طریقہ میں ان کے یہال تفصیل ہے،جس کواصطلاح: طہارۃ (فقرہ ۳۱) میں دیکھیں۔

شافعیہ نے کہا: اگر گوشت کو نجس پانی میں بکایا جائے تو اس کو دھولینا کافی ہوگا،نووی نے کہا:اس کو شاشی نے اختیار کیا ہے اوراس کی صراحت کی گئی ہے ۔

- (۱) الإنصاف ۱۰ ۱۸ ۳۱۸، الفروع ۲ / ۲۲ ۳۰، کشاف القناع ۲ / ۱۹۵، شرح منتهی الإرادات ۳ / ۲۰۰۰ م
  - (۲) مغنی الحتاج ۴ر۴۰ س،المجموع ۹ر۲۸\_
- (۳) البحر الرائق ار۲۵۱–۲۵۲، حاشیه ابن عابدین ار ۲۲۳، الفتاوی الهندیه ۱۷۲۷،مواهب الجلیل ار ۱۱۴،الخرشی علی خلیل ار۹۲،۹۵،المبدع ار ۲۴۳، الإنصاف ار۳۲۱، لمجموع ۲۷۰۰۲،مغنی المحتاج ار۸۷۰
  - (۴) مواهب الجليل ار ۱۱۳ الإنصاف ار ۳۲ س
    - (۵) المجموع ۲/۰۰۰\_

امام ابو یوسف نے کہا: تین بار پانی میں پکایا جائے گا اور ہر باراس کوخشک کیا جائے گا ۔

### اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہسے وضوکرنا:

ک- حنفیہ، ما لکیہ، شافعیہ اور ایک روایت میں امام احمد کا مذہب یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضونہیں ٹوٹنا (۲)، اس لئے کہ حضرت جابر ٹنے روایت کی ہے: "کان آخر الاُمرین من رسول اللہ عَلَیْ ہوئی چیز سے وضونہ کرناتھا)۔ اللہ عَلَیْ ہوئی چیز سے وضونہ کرناتھا)۔ علیہ کا آخری معمول آگ پر پکائی ہوئی چیز سے وضونہ کرناتھا)۔ حنابلہ کا رائے مذہب، امام شافعی کا قدیم تول اور ابو بکر بن خزیمہ کی رائے ہے کہ اس سے وضوئوٹ جاتا ہے، اس لئے کہ حضرت جابر بن سمرہ نے روایت کی ہے: "أن رجلاً سأل رسول الله عَلَیْ الله عَلَی

- (۱) الفتادي الهندبيه ار۴۲، البحرالرائق ار۲۵۱\_
- (۲) بدائع الصنائع ار۳۲، الكافى لا بن عبدالبر ارا ۱۵، شرح الزرقاني على مخضر خليل ار۹۲، روضة الطالبين ار2۲، المجموع ۷۲/۵، ۵۹، المغنى ار۱۷۹، الإنصاف ۱۲۲۱\_
- (۳) حدیث جابرٌ: "کان آخو الأمرین من رسول الله عَلَیْ ....." کی روایت ابوداؤد (۱۱۳۳) نے کی ہے، ابن تجرنے الفق (۱۱۱۳) میں ابن خزیمہ اور ابن حبان نے قل کیا ہے کہ ان دونوں نے اس کو تیج قرار دیا ہے۔
- (٣) حديث جابر بن سمرةً: "أن رجلاً سأل رسول الله عَلَيْكَ : أتوضا من لحوم الغنم ....." كي روايت مسلم (٢٧٥) نے كي ہے۔

آپ علیہ نے فرمایا: ہاں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو) اورامر کا (۱) تفاضا، واجب ہونا ہے ۔ تفصیل اصطلاح'' وضو''میں ہے۔

### قربانی کا گوشت:

نہیں، مالکیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ کھانے کے جواز میں نذر کی قربانی، دوسری قربانی کی طرح ہے۔

اس کی تفصیل اصطلاح: ( انضحیة ، فقره ر ۵۹ ) میں دیکھیں۔

#### عقيقه كا كوشت:

9 - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ پورے عقیقہ کا گوشت پکانا مستحب ہے، حتی کہ جوصد قد کیا جائے، حفیہ کا مذہب ہے کہ عقیقہ میں گوشت کو کیا اور پکا کرتقسیم کرنا جائز ہے۔

د يکھئے اصطلاح: (عقیقہ، فقرہ رسا)۔

#### گھوڑے کا گوشت:

احشافعیہ وحنابلہ کا مذہب اور مالکیہ کا ایک قول ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مباح ہے، اس لئے کہ حضرت جابر گی حدیث ہے:
 "نهی النبی عُلْشِیْلہ یوم خیبر عن لحوم الحمر الأهلیة

(۱) روضة الطالبين ار۷۲، المجموع ۵۹٬۵۷۲ مثناف القناع ار • ۱۳، المغنى ۱/۱۸۲،۱۷۹، الإنصاف ۱۷۲۱\_

ورخص فی لحوم الخیل" (رسول الله علیه فی لحوم الخیل" در کے دیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت میں رخصت دی)۔

حنفیہ کا مذہب (اوران کے نزدیک اسی پر فتوی ہے) اور مالکیہ کا دوسرا قول ہے کہ کراہت تنزیبی کے ساتھ اس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس لئے کہ اس باب میں مروی احادیث میں اور سلف کے اقوال میں اختلاف ہے۔۔۔

مالکیکاراج ندب بیہ کر گھوڑے کا گوشت کھانا حرام ہے ۔۔ تفصیل اصطلاح: ( اُطعمۃ فقرہ ۲۲) میں ہے

### يالتوگدهے كا كوشت:

اا - حنفیه، شافعیه اور حنابله کا مذہب اور ما لکیکاران حقول ہے کہ پالتو گدھے کا گوشت کھا ناحرام ہے، ان کا استدلال حضرت جابر گی اس حدیث سے ہے کہ ''نھی رسول الله عَلَيْكُ عن لحوم الحمر الأهلية'' '' (رسول الله عَلَيْكَ نے پالتو گرھوں کے گوشت سے منع فرالا)

ما لکیہ کادوسراقول: پالتوگدھے کا گوشت کھانا مکروہ تنزیبی ہے ۔۔ تفصیل اصطلاح: ( اُطعمۃ فقر ہر ۲۲) میں ہے۔

- (۱) حدیث جابرٌّ: "نهی النبی عَلَیْ یوم خیبر عن لحوم الحمر الأهلیة....." کی روایت بخاری (فُخ الباری۹۲۸/۹) اور مسلم الأهلیة....... کی بے،اورالفاظ بخاری کے بیں۔
- (۲) بدائع الصنائع ۳۹،۳۸٫۵، ۳۹، حاشیه ابن عابدین ۷۵ ساوا، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر ۷۲ /۱۱، نهاییة المحتاج ۸۸ ۱۴۳۳، کمغنی ۱۱ / ۲۹،۰۷۰
  - (٣) حاشية الدسوقى ٢/٤٤١، الحطاب ٣/ ٢٣٥ ـ
- (٣) حديث جابرٌ: "نهى رسول الله عَلَيْكُ عن لحوم الحمر الأهلية" كى تخ يَح فقره/ ١٠ ميں گذر چكى ہے۔
- (۵) بدائع الصنائع ۵ر۷۳، الفتاوی الهندیه ۲۹۰۸، ابن عابدین ۱۹۳۸، داره ۱۹۳۸، حاشیة الدسوقی ۷۲،۱۲۱، نهاییة المحتاج ۸ر ۱۸۴۸، المغنی ۷۲،۲۵۱۱ –

#### سور کا گوشت:

 ۱۲ – اس پر فقهاء کا اتفاق ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے ، اس لَتَ كَهُ فَرِمَان بَارِي بِي ' قُلُ لا أَجِدُ فِيهُمَا أُوْحِيَ إِلَى مُحَوَّمًا عَلَى طَاعِم يَّطُعَمُهُ إِلَّا أَنُ يَّكُونَ مَيْتَةً أَوُ دَمًا مَّسُفُوحًا أَوُ لَحُمَ خِنْزِينِ فَإِنَّهُ رِجُسٌ"(أَ پِكهدد بِحَيَّ مُحَم پرجووى آئى ہے اس میں تو میں (اور ) کچھنہیں حرام یا تاکسی کھانے والے کے لئے جواسے کھائے ،سوااس کے کہوہ مردار ہویا بہتا ہواخون یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل گندہ ہے)۔

د يکھئے اصطلاح: خزیر (فقرہ ۳)۔

### خير كا گوشت:

سا - شافعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ نچر کا گوشت کھانا حرام ہے،اس لئے کہ وہ دواصل سے پیدا ہوتا ہے جن میں حلت وحرمت جمع ہیں، (۲) لہذااحتیاطاً حرمت کا پہلوغالب قرار دیاجائے گا 🔔

حفیہ کے نز دیک خچرحلت وحرمت میں اپنی ماں کے تابع ہوگا <sup>(۳)</sup>. ما لکیے حکم میں ماں کے تالع ہونے کے قاعدہ کے قائل ہیں (م) البته کچھاختلاف ہے۔

تفصیل اصطلاح: ( اُطعمة فقره ر ۵۹-۲) میں ہے۔

#### كتے كا كوشت:

١٩٧ - حفيه، شافعيه، حنابله كامذ بب اور ما لكيه كا قول (جس كوابن عبد البرنے محج قرار دیاہے) یہ ہے کہ کتے کا گوشت کھانا حرام ہے،اس

- (۱) سورهٔ انعام ره ۱۴
- (۲) نباية الحتاج ۸ ر ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۸ المغنی ۱۱۷۲ ـ
  - (m) بدائع الصنائع ٥ / ٣٤\_
- (٧) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١١٤ ، بداية المجتهد ار ٥٥٨ \_

کئے کہ حضرت ابوہریرہ کی حدیث ہے کہرسول اللہ عظیمی نے فرمایا:  $(1)^{(1)}$  کل ذي ناب من السباع فأكله حرام ( $(1)^{(1)}$  والے ( $(1)^{(1)}$ درندہ کا کھا ناحرام ہے)۔

ما لکیہ کا دوسرا قول بیہے کہ کتے کا گوشت کھانا مکروہ ہے ۔ مسّله میں تفصیل ہےجس کو اصطلاح ( اُطعمة فقرہ ۲۷-۲۹) اوراصطلاح'' کلب' میں دیکھیں۔

غيراضطراري حالت مين انسان كا گوشت:

(m) ، اس پر فقہاء کا اجماع ہے کہ انسان کا گوشت کھا ناحرام ہے اس کئے کہ فرمان باری ہے: "وَلَقَدُ كُرَّ مُنَا بَنِي آدَمَ" (اور ہم نے بنی آ دم کوعزت دی ہے )۔

اضطراری حالت والے کے لئے انسان کا گوشت کھانے میں اختلاف ہے۔

اس کی تفصیل اصطلاح: (ضرورة فقره ۱۰) میں ہے۔

گوشت کھانے کے بعد منہ اور ہاتھ دھونا:

١٦ - نقبهاء كامذ بب ہے كه في الجمله كھانے كے بعد دونوں ہاتھوں كو دهونامستحب ہے،اس لئے كه حديث ميں ہے: "من بات و في يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه" (جوُخص

- (١) حديث الوهريرة "كل ذى ناب من السباع فأكله حرام" كي روايت مسلم (۱۵۳۴ مسلم (۱۵۳۴ )نے کی ہے۔
- (٢) بدائع الصنائع ٩/٥ م، جوابر الإكليل ار٢١٨، نهاية المحتاج ٨/ ١٣٣١، المجموع 9ر۸،المغنی اار ۲۲\_
- (٣) حاشيها بن عابدين ١٧٦١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١١٢/١١، فتح العزيز مع المجموع ار ۱۶۲ ،القليو يي وعمير ه ۴۸ر ۲۶۲ ،مطالب او لي انهي ۲ ر ۳۲۳ ـ .
  - (۲) سورهٔ اسم اءر ۱۰۸-
- (۵) حدیث: "من بات وفی یده ریح غمر ....." کی روایت تر مذی (۲۸۹/۴) نے حضرت ابوہر بر ہ اسے کی ہے، اور کہا: حدیث سن ہے۔

رات کوالیم حالت میں سورہے کہ اس کے ہاتھ میں گوشت وغیرہ کی چکنائی کی بوہو، اوراس کی وجہ سے اسے کوئی مصیبت لاحق ہوجائے تو اسے اپنے علاوہ کسی اور کو برا بھلانہ کہنا چاہئے )۔

بعض ما لکیہ نے صراحت کی ہے کہ خاص طور پر گوشت کھانے کے بعد منہ ہاتھ دھونا مستحب ہے؟ اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ "أنه تمضمض من السویق" (رسول اللہ علیات نے ستو کھانے کے بعد کلی کی )،اوریہ گوشت سے ہلکا ہے، نیز حضرت عثمان بن عفان سے منقول ہے کہ انہوں نے گوشت کھانے کے بعد ہاتھ دھویا اور اس کے بعد کلی کی ۔

تفصیل اصطلاح: ( اُ کُل فقر ہر ۱۴-۱۱اورید ) میں ہے۔

# گوشت نه کھانے کی قشم کھانا:

21 - حفیہ و مالکیہ کا فد ہب ہے کہ گوشت نہ کھانے کی قتم کھانے والا، گوشت کے علاوہ (چربی وغیرہ) کھانے سے حانث ہوجائے گا،اس لئے کہ بیدر حقیقت گوشت ہے اور جو گوشت سے بنتا ہے، وہی اس سے بھی بنتا ہے۔

حفیہ نے اس سے سرین کی چر بی کومستثنی کیا ہے، الا میہ کوشم میں اس کی نیت کرے ۔

شافعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ وہ حانث نہیں ہوگا،اس لئے کہاں کو گوشت نہیں کہا جاتا ہے،اس کا نام اور صفت گوشت سے الگ ہے ۔۔

- (۱) حدیث: "أن النبی غُلْتِ تمضمض من السویق" كی روایت بخاری (فتح الباری ۱/۳۱۲) نے حضرت سوید بن نعمان سے كی ہے۔
- (۲) الفتاوی الهندیه ۳۳۷/ منتی ار۲۹، موابب الجلیل ار۰۴، روضة الطالبین ۷/ ۳۴۰، شرح مسلم ۴۲/۴، الانصاف ۴۲۲۸، المننی ۱۸/۱۰۱۴ شعثان گیروایت امام مالک (۲۱/۱) نے کی ہے۔
  - (۳) الفتاوىالهنديه ۲ ۸۳،جواهرالإ كليل ۱۸۳۱، المغنی ۱۱۸ ۱۳۸.
    - (۴) القليو يي ومميره ۴۸۰/۸ مغني ۱۱۸۱سه

### جانور کے عوض گوشت کی ہیج:

11-مالكيه، شافعيه اور حنابله كامذهب ہے كه گوشت كى نيع جم جنس جانور كے وض (مثلاً: زنده بكرى كے وض ، بكرى كا گوشت) ناجائز ہو (۱) ہے اس كئے كه حديث ہے: "نهى رسول الله عَلَيْتُ عن بيع الحيوان باللحم" (رسول الله عَلَيْتُ نے جانور كو گوشت كے وض بيخ سے منع فرمايا)۔

حنفیہ نے اس بیچ کو جائز قرار دیا ہے (۳) جس میں ان کے یہاں تفصیل ہے، اس کو اصطلاح (بیچ منہی عنہ فقرہ (۲۰) میں دیکھیں۔ غیر جنس کے جانوریا غیر ماکول اللحم جانور کے عوض گوشت کی بیچ کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے، جس کو اصطلاح: (بیچ منہی عنہ فقرہ (۲۰–۲۲) میں دیکھیں۔

# گوشت میں عقد سلم:

19- ما لكيه، شافعيه اور حنابله كامذهب اور حنفيه مين امام ابو يوسف اور امام محم كا تول به كه گوشت مين عقد سلم جائز به بشرطيكه جنس، نوع اور صفت كي تذكره كي ساته واس كي صفات كومعين كرديا جائي، اس لئے كه حديث به: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم" (جوكسي چيز مين سلف كرتو

<sup>(</sup>۱) شرح الخرش ۱۸۸۵ بشرح المحلي على المنهاج ۲ر ۱۲۸۲ امنی ۱۲۹۸ ۱۳۹۸ ۱۹۹۹

<sup>(</sup>۲) حدیث: "نهی رسول الله علی عن بیع الحیوان باللحم...." کی روایت موطا (۲۱ ۲۷۵) نے حضرت سعید بن میبیب سے مرسلا کی ہے، ابن مجر نے تلخیص الحیر (۱۰/۲) میں اس کے چند شوام نقل کئے ہیں، جن سے اس کو تقویت ماتی ہے۔

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥ر ١٨٩، تبيين الحقائق ٣ ر ١٩\_

<sup>(</sup>۴) حدیث: "من أسلف فی شیء ففی کیل معلوم....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۴۲۹/۴) اور سلم (۳۲/۱۲۲) نے حضرت ابن عباس ً کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

معین کیل معین وزن اور عین مدت کے لئے ہو)۔

نیز اس لئے کہ جب جانور میں عقد سلم جائز ہے تو گوشت میں (۱) بدر حیاولی جائز ہوگا ۔

امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے کہ گوشت میں جہالت کے پائے جانے کی وجہ سے عقد ملم سیح نہیں ہے ۔

#### گوشت کے وض گوشت کی بیع:

• ۲ - گوشت کے عوض گوشت کی بیچے میں فقہاء کا اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف اس پر مبنی ہے کہ گوشت ایک جنس ہے، یا اس کی اجناس مختلف ہیں، جوحضرات یہ کہتے ہیں کہ گوشت ایک جنس ہے ان کے نزدیک گوشت کے عوض، گوشت کی بیچ برابر برابر ہی جائز ہے اور جو اس کومختلف اجناس مانتے ہیں ان کے نزدیک کمی بیشی کے ساتھ اس کی بیچ جائز ہے، ہر مذہب میں تفصیل ہے جس کو اصطلاح (ربا فقر ہر کی کے بیٹ کے ساتھ اس کے بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کے بیٹ کی بیٹ کے بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی کی کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی کی کی کی کی کی بیٹ کی

ائ گخن

#### تعريف:

ا- '' لحن' کا اطلاق لغت میں چند معانی پر ہوتا ہے: کہا جاتا ہے:
"لحن فلان لفلان لحنا"اس نے اس سے الی بات کہی جس کو مخاطب سمجھ رہا ہے دوسرانہیں سمجھ رہا اس کا اطلاق، اعراب کی غلطی،
اور اعراب صحیح کی خلاف ورزی پر ہوتا ہے، کہا جاتا ہے: ''لحن القاری فی القراء قو المتکلم فی کلامه، یلحن لحنا": پڑھنے والے نے اعراب میں غلطی کی اور سمجھے کے خلاف پڑھا۔

اس کااطلاق ذہانت پر ہوتا ہے، چنانچے حدیث میں ہے: 'انکم تختصمون إلي و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض الله بعن الله بعن الله بعن الله بعض الله بعن الله بعض الله بعن الله بعض الله بعن الله بعن الله بعن الله بعن الله بعض الله بعن الله

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد ۲۰۲۶، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ۱۸۹٫۳ مغنی المحتاج ۱/۱۱۱، لمغنی ۱۲/۲ س-

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۵ / ۲۱۰\_

<sup>(</sup>۱) حدیث: "إنكم تختصمون إليّ....." كی روایت بخاری (فتح الباری (فتح الباری) ليّ......

<sup>(</sup>٢) لسان العرب متن اللغه ، الكليات ماده: " لخن " فتح الباري ٢١٣٩ سـ

نحویوں کی اصطلاح میں لحن: کلمہ کے اعراب یا مفرد کی تضیح میں غلطی کرناہے۔

قراء کے نزد یک گحن: لفظ میں آنے والا ایسا خلل ہے جس سے معنی بگڑ جائے ۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی ہے الگنہیں ہے۔

لحن ہے متعلق احکام: قراءت قرآن میں قصداً لحن کرنا:

۲-قرآن، الله تعالی کاوه مجزانه کلام ہے جورسول الله علیہ پراترا،
اورتواتر کے ساتھ منقول ہے اس میں قصداً گحن کرنا حرام ہے، خواہ
اس ہے معنی بدلے یا نہ بدلے، اس کئے کہ اس کے الفاظ توقیقی ہیں
جوہم تک تواتر کے ساتھ منقول ہوئے ہیں، قرآن کے سی لفظ میں تغیر
کرنا جائز نہیں، خواہ اعراب بدل دیا جائے یا ایک حرف کو دوسر سے
حرف کی جگہ رکھ کر حروف میں تبدیلی پیدا کردی جائے۔

نیزاس کئے کہ قصداً لحن کرنا، کلام البی کے ساتھ کھلواڑ کرنا اور اللہ کی آیات کا استہزاء ہے، جو کھلا ہوا کفر ہے ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "قُلُ أَبِاللّٰهِ وَ آیَاتِهِ وَ رَسُولِهِ کُنتُمُ تَسُتَهُزِوُنَ، لَا تَعْتَذِرُوا قَلُه کَفَرُتُم بَعْدَ إِیُمَانِکُمْ " (آپ کہد تیجئے کہ اچھا تو تم استہزاء کررہے تھے اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ (اب) بہانے نہ بناؤتم کا فر ہو چکے اپنے اظہار ایمان کے بعد )۔

جمہور فقہاء نے کہا ہے کہ خوش الحانی کے ساتھ قر آن پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ اس کے کلمہ کی اصلی وضع میں کوئی تغیر نہ ہواور لحن کی وجہ

سے اس قدر طوالت نہ پیدا ہو کہ ایک حرف دوحرف بن جائے ، یا اس کو اس حد تک پہنچا دے ، جس کا قراء میں سے کوئی قائل نہیں ، بلکہ یہ محض آ واز کو بہتر بنانے اور قراءت کو سنوار نے کے لئے ہو، بلکہ مستحب ہے ، حضرت عمر سے منقول ہے: "تعلموا الفوائض واللحن و السنن کما تعلمون القرآن" (تم فرائض کمن اور سنن کو، اس طرح سیکھو، جیسے قرآن سکھتے ہو)۔

نووی نے ماوردی کا بی قول نقل کیا کہ موزوں الحان کے ساتھ قراءت سے اگر قرآن کا لفظ اپنے صیغہ سے نگلے اس طرح کہ اس میں چند حرکتیں خارج میں چند حرکتیں خارج کردی جائیں، یا اس میں سے چند حرکتیں خارج کردی جائیں، یا حرف ممدود میں قصریا مقصور میں مد بڑھاد یا جائے یا اس قدر کھینچا جائے کہ کوئی لفظ جھپ جائے اور معنی میں التباس پیدا ہوجائے کہ کوئی لفظ جھپ جائے اور معنی میں التباس پیدا ہوجائے تو بیحرام ہے، اس سے قاری فاسق ہوجائے گا اور سننے والا گنہ گار ہوگا اس لئے کہ اس نے سید ھے طریقہ کوچھوڑ کر کجی کا راستہ اپنایا، حالانکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "قُورُ آنًا عَرَبِیًّا عَیْرَ ذِیُ عِوْج" (قرآن واضح ہے جس میں کوئی کجی نہیں)۔

۔ اُنہوں نے کہا: اورا گرلحن کی وجہ سے وہ اپنے لفظ اور بالتر تیل قراء ت سے خارج نہ ہوتو مباح ہے، اس لئے کہ کن کے ذریعہ اس نے اس کے حسن کو بڑھایا ہے۔۔

ابن حجر ہیثمی نے شاشی سے نقل کیا کہ انہوں نے اپی'' حلیہ'' میں امام شافعی سے وہ قول منسوب کیا ہے، جو ماور دی نے کہا ہے۔

<sup>(</sup>۱) الكليات لا في البقاء الكفوى ١٧٢٧ ــ ا

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ارا ۴۸\_

<sup>(</sup>۳) سورهٔ توبه ۱۲۷\_

<sup>(</sup>۱) گمحلی وتمیره ۲۴ مه ۱۳۰۱ بن عابدین ۲۴ ۲۲ مه ۳۲۴ س

<sup>(</sup>۲) اثر حضرت عمرٌ: "تعلموا الفوائض ....." كى روايت دارى (۳۴۱/۲) نے كى ہے۔

<sup>(</sup>۳) سورهٔ زمر / ۲۷\_

<sup>(</sup>۴) التيبان في آداب حملة القرآن رص ۲ ۱۴۷، ۱۴۷ ـ

<sup>(</sup>۵) کفالرعاع عن محرمات اللهو وانساع بهامش الزواجر ار ۲۰۰

"الفتاوی الہندیہ" میں ہے: اگر نماز کے علاوہ میں الحان سے قرآن پڑھے، اگر کلمہ بدل جائے ، وصل کی جگہ پر وقف کرے، یا وقف کرے، یا وقف کا جگہ پروصل کرتے ومکروہ ہے، ورنہ نہیں (۱)۔

تفصیل اصطلاحات ( قراءۃ ،فقرہ ۹ ،غناء ،فقرہ ۱۱) میں ہے۔

# نماز کی قراءت میں کحن:

سا-فقہاء کا مذہب ہے کہ نماز میں قصداً گحن ،اگر فاتحہ میں ہوتو نماز باطل ہوجائے گی اوراگر بلاقصد ہو، یا فاتحہ کے علاوہ میں ہوتواس میں اختلاف ہے۔

شافعیہ وحنابلہ نے کہا: اگر کن سے معنی نہ بدلے جیسے الحمد اللہ میں اللہ کی'' ہاء'' کو پیش پڑھنا تواس کی امامت مکروہ تنزیبی ہوگی،اس کی نماز اوراس کی اقتداء کرنے والوں کی نماز چے ہوگی۔

ليكن الرمعنى بدل جائے جيسے" انعت" كى تاء پرضمه، يا كسره پڑھنا، اور جيسے "اهدنا الصواط المستقيم" كى جگه "المستقين" پڑھنا۔

اگراس کے لئے سیصناممکن تھاتو بیترام کا مرتکب ہے، اس پر لازم ہے کہ فوری طور پر سیکھے، اگر وہ کوتا ہی کرے گا اور وقت تنگ ہوتو لازم ہوگا کہ نماز پڑھے اور قضا کرے، اس کی اقتداء کرنا صحیح نہیں ہوگا اور اگراس کی زبان میں کسی نقص کی وجہ سے اس کے لئے سیکھناممکن نہ ہو یا اسے اتناوقت نہ طرجس میں اس کے لئے سیکھناممکن ہوتو اس کی نماز اسی طرح اس کی اقتداء کرنے والوں کی نماز صحیح ہوگی، بیفا تحد میں کو مثل کون ہونے کی صورت میں ہو اور اگر کون فاتحہ کے علاوہ میں ہو مثلاً فاتحہ کے بعد سورہ میں ہوتو اس کی اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے فاتحہ کے بعد سورہ میں ہوتو اس کی اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے نمام افراد کی نماز صحیح ہوگی، اس لئے کہ سورہ ترک کرنے سے نماز باطل

نہیں ہوتی ،لہذااس کی اقتداء ممنوع نہیں ہوگی ۔۔

حنفیہ نے کہا: جس کون سے معنی اس قدر بدل جائے ، جس کا اعتقاد رکھنا کفر ہو، اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، خواہ اس کے مثل قرآن میں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وقف تام کے ساتھ جملہ کو دوحصہ کردے تو نماز فاسد نہیں ہوگی ، اور اگر اس کا مثل قرآن میں نہ ہواور معنی بعید ہواور اس کی وجہ سے معنی بہت بدل جائے تو اس سے بھی نماز فاسد ہوجائے گی ، جیسے "ھذا الغراب" کی جگہ "ھذا الغباد" پڑھے ، ہوجائے گی ، جیسے "ھذا الغراب" کی جگہ "ھذا الغباد" پڑھے ، اس طرح اگر اس کا مثل قرآن میں نہ ہواور مطلقاً اس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے "السرائر" کی جگہ "السرائل" پڑھے۔

اگراس کامثل قرآن میں ہو، معنی بعید ہو، کیکن اس کی وجہ ہے معنی بہت نہ بدلے تو امام ابوحنیفہ وامام محمد کے نزدیک اس سے نماز فاسد ہوجائے گی، بعض حفیہ نے کہا: عموم بلوی کی وجہ سے فاسد نہیں ہوگی کہی امام ابو یوسف کا قول ہے، اورا گراس کامثل قرآن میں نہ ہو، لیکن اس کی وجہ سے معنی نہ بدلے، جیسے "قو امین" کی جگہ "قیامین "تو ان کے درمیان اختلاف اس کے برعس ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک معنی میں زیادہ تغیر نہ ہونے کی صورت میں عدم فساد میں معتبر قرآن میں اس کے مثل کا ہونا ہے اور امام ابو حنیفہ وامام محمد کے نزدیک معنی میں معافر ہوں کا ہونا ہے اور امام ابو حنیفہ وامام محمد کے نزدیک معنی میں متاخرین مثلاً : ابن مقاتل، ابن سلام، اساعیل زاہد، ابو بکر بلخی، ہندوائی متاخرین مثلاً : ابن مقاتل، ابن سلام، اساعیل زاہد، ابو بکر بلخی، ہندوائی اور ابن فضل کے نزدیک بالا تفاق اعراب میں غلطی سے نماز مطلقاً فاسر نہیں ہوگی، اگر چہ اس کا اعتقادر کھنا کفر ہو، جیسے فرمان باری: "أنَّ فاسر نہیں ہوگی، اگر چہ اس کا اعتقادر کھنا کفر ہو، جیسے فرمان باری: "أنَّ مشرکوں سے دست بردار ہیں)، میں لفظ' رسولہ' پر کسرہ پڑھنا، اس مشرکوں سے دست بردار ہیں)، میں لفظ' رسولہ' پر کسرہ پڑھنا، اس مشرکوں سے دست بردار ہیں)، میں لفظ' رسولہ' پر کسرہ پڑھنا، اس مشرکوں سے دست بردار ہیں)، میں لفظ' رسولہ' پر کسرہ پڑھنا، اس مشرکوں کے دست بردار ہیں)، میں لفظ' رسولہ' پر کسرہ پڑھنا، اس

<sup>(</sup>۱) المجموع ۴ ۸ ۲۲۹،۲۲۸ المغنی ۲ ر ۲۹۷\_

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهنديه ۱۵/۵ س

# لحن ۴ الحوق ۱-۲

خطا، ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگه رکھنے سے ہواور بلا تکلف دونوں میں فرق کرناممکن ہو، جیسے صادوطاء لین '' الصالحات'' کی جگه '' الطالحات'' پڑھ دے، ائمہ حنفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز فاسد ہو جوجائے گی اور اگر بلا مشقت دونوں حرفوں میں تمییز کرناممکن نہ ہو، جیسے ظاءوضا داور صادوسین تو اکثر حنفیہ کے نزدیک عموم بلوی کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی ''، حنفیہ نے نماز میں قراءت میں کمن کے بارے میں فاتحہ وغیر فاتحہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے۔

مالکیہ کے یہاں اصح قول میہ ہے کہ قراءت میں کن سے اگر چہ فاتحہ میں ہو، اور اگر چہ فاتحہ میں ہو، اور اگر کوئی دوسراامام اچھی قراءت کرنے والا ملے تولحن والے کی اقتداء کرنے والا گنہ گار ہوگا۔

# لحن جمعنی تغرید (گانا، نغمه )اور تطریب (سر):

۱۳ - اس معنی میں لحن اگر بلا آلہ ہواور اس کے الفاظ میں کوئی حرام مضمون نہ ہو جیسے کسی خاص زندہ عورت یا بے ریش لڑکے کی تعریف کرنا اور شراب کا پیجان انگیز تذکرہ ، اور کسی مسلمان یا ذمی کی مذمت کرنا تو یہ فی الجملہ مکروہ ہے ، اس لئے کہ بیاللہ کے ذکر سے ہٹانے والا ہے ، نیز اس میں لہو ہے ، اور اگر اس میں مذکورہ بالاکوئی چیز یعنی آلہ اور مخش بات ہوتو حرام ہے اور اگر اس میں حکمت وضیحت کی باتیں ہوں اور بغیر آلہ کے ہوں تو اس میں کوئی مضا گفتہ ہیں ، اور اگر اس کا مقصد استشہاد ہو ، یا اس کی فصاحت و بلاغت جاننا ہو ، یا اپنی تنہائی میں شعر پڑھے تا کہ اکتا ہے دور کر نے واس میں کھی کوئی مضا گفتہ ہیں۔

یڑھے تا کہ اکتا ہے دور کر نے واس میں کھی کوئی مضا گفتہ ہیں۔

تفصیل اصطلاح: (غناء ، شعر فقر ہر کا ، تشہیب فقر ہر ۲ – ۳)

ا سر

- (۱) حاشیهابن عابدین ار ۴۲۳، فتح القدیرار ۲۸۱\_
  - (۲) الشرح الصغيرار ۷۳۷م مخضر خيل ار ۷۸۔

لحوق

. تعریف

ا - لحوق كامعنى لغت مين: پالينا، جاملنا، اس كاما خذ: "لحق به لحقا و لحاقا" ہے، لعنى اس نے اس كو پاليا اور جو چيز كسى چيز سے جاملة و و اس كے ساتھ لاحق ہے ۔۔۔

اصطلاح میں: ان ابواب کے لحاظ سے جن میں وہ استعال کیا جا تا ہے اس کامعنی الگ الگ ہوتا ہے، فقہاء مادہ (لحق) اوراس کے مشتقات کا استعال: مسائل ثبوت نسب، ذمی اور مرتد کے دار الحرب سے لاحق ہونے، ذبح شدہ جانور کے بچے ہونے میں اس کی ماں کے ساتھ لاحق کرنے میں، چرنے والے جانوروں کے چھوٹے بچوں کو زکوۃ میں لاحق کرنے میں اور بچ میں مبیع کے توابع کے بچے کے ساتھ لاحق ہونے میں کرتے ہیں، اسی طرح اصولیین اس کا استعال، قیاس کے معنی میں کرتے ہیں یعنی اصل اور فرع کے درمیان مشترک علت ہونے کی وجہ سے حکم میں فرع کو اصل کے ساتھ لاحق کرنا۔

لحوق سے متعلق احکام: لحوق سے کچھا دکام متعلق ہیں جن میں سے بعض درج ذیل ہیں:

نسب ميں لحوق:

۔ ۲ – نسب میں لحوق: ثبوت نسب کے سی سبب کی وجہ سے بچہ کے (۱) لبان العرب، متن اللغة ، مینار الصحاح، المجم الوسیط -

نسب کا ثابت ہونااوراس کا ایسے تھی کی طرف منسوب ہونا جس سے اس کا ہوناممکن ہواوراس کے اسباب حسب ذیل ہیں:

# اول: نكاح صحيح:

سا- فقہاء کا اس مسکد میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نکاح صحیح کے بعد شادی شدہ عورت جو بچہ جنے ، وہ اس کے شوہر کے ساتھ لاحق ہوگا، اس کئے کہ حدیث ہے: ''الولد للفر اش'' (بچرصاحب فراش کا ہوگا)، فراش سے مراد: بیوی اور وہ عورت ہے جو بیوی کے علم میں ہو، اور اس کے شرائط حسب ذیل ہیں:

الف-شوہراس حالت میں ہوکہ اس سے عاد تأخمل ہوناممکن ہو،
یعنی بعض فقہاء کے نزدیک بالغ ہو، بعض کے نزدیک بارہ سال کا ہو،
بعض دوسر نے فقہاء کے نزدیک دس سال کا ہو، لہذا اگر شوہر نوسال
سے کم عمر کا بچے ہوتو بچے اس کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، اسی طرح بعض
فقہاء کے نزدیک مجبوب (جس کا عضو تناسل کٹا ہو) کے ساتھ لاحق
نہیں ہوگا۔

تفصیل اصطلاح (جب، فقرہ رو) میں ہے۔

بعض فقہاء کے نزدیک عورت اس کوشادی کے بعد سے اور بعض فقہاء کے نزدیک وطی کے امکان کے وقت سے مدے حمل چھاہ یااس سے زیادہ میں عورت بچہ جنے ، اور اگر ادنی مدے حمل کی حدسے کم میں بچہ جنے تو اس کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا ، اسی طرح اگر علاحدگ کی تاریخ سے اکثر مدے حمل حفیہ کے کی تاریخ سے اکثر مدے حمل حفیہ کے نزدیک اور ایک روایت میں حنابلہ کے نزدیک دوسال اور ثنا فعیہ کے نزدیک دوسال اور ثنا فعیہ کے

نزدیک اور راجح مذہب میں حنابلہ کے نزدیک چارسال ، اور مشہور قول میں مالکیہ کے نزدیک پانچ سال ہے۔ محمد بن عبدالحکم نے کہا: انتہائی مدے حمل: نوماہ ہے۔

تفصیل اصطلاح: (حمل، فقره ۷۱ ، ۷) میں ہے۔

دوم: نكاح فاسد

۳ – نکاح فاسد،نسب کے لاحق ہونے میں مذکورہ شرائط کے ساتھ (۲) نکاح صحیح کی طرح ہے ۔

تفصیل اصطلاح (نسب اور نکاح) میں ہے۔

# سوم: وطى بالشبه:

۵ – اگرکسی بے شوہر کی عورت سے شبہ کی بناء پروطی کر لے اوروطی کے وقت سے چھ ماہ یا اس سے زیادہ گزرنے پروہ بچہ جنے ، تو جمہور فقہاء کے نزد یک بچہ کا نسب اس کے ساتھ لاحق ہوگا۔ حنا بلہ میں قاضی ابو یعلی نے کہا اور اس کو حنا بلہ میں ابو بکر کی طرف منسوب کیا ہے کہ بچہ اس کے ساتھ لاحق نہ ہوگا، اس لئے کہ نسب ، نکاح صحیح یا فاسد یا ملکیت یا شبہ ملکیت کے بغیر لاحق نہیں ہوتا اور ان میں سے کوئی چیز نہیں ملکیت یا شبہ ملکیت کے بیار اس لئے کہ بیالی وطی ہے، جو کسی عقد کی طرف منسوب یائی گئی، نیز اس لئے کہ بیالی وطی ہے، جو کسی عقد کی طرف منسوب یائی گئی، نیز اس لئے کہ بیالی وطی ہے، جو کسی عقد کی طرف منسوب

<sup>(</sup>۱) حدیث: "الولد للفراش" کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۹۲/۴۷) اور مسلم (۲/ ۱۰۸۰) نے حضرت عائشہ سے کی ہے۔

ر) حاشيه ابن عابدين ١٩٥٨م، حاشية الدسوقي ١/ ١٠٨٨، روضة الطالبين ٨/ ١٥٠٨م، روضة الطالبين ٨/ ١٥٨٨ وصنة الطالبين

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۳۸ (۳۹۹، المغنی ۷٫۷ ۳۳، حاشیة الدسوقی ۲٫۷ ۲۳٫

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۸ر ۲۳۰، ۳۵۸، المغنى ۷ر ۴۲۷، حاشيه ابن عابدين ۲ر ۲۷-۲، حاشية الدسوقي ۲ر ۲۵۷\_

نہیں ہے،لہذاز نا کی طرح اس میں بھی بچہ لاحق نہیں ہوگا۔

امام احمد نے کہا: وطی میں جس شخص سے بھی حدساقط ہوجائے،
پیداس کے ساتھ لاحق کیا جائے گا، نیز اس لئے کہ بیدالی وطی ہے
جس کا کرنے والا اس کو حلال سمجھتا ہے، لہذا نسب اس سے لاحق
ہوگا، اورا گرشو ہر والی عورت سے ایسے طہر میں وطی بالشبہ کرے جس
میں اس کے شوہر نے اس سے وطی نہ کیہو، پھر وطی بالشبہ کے بعد شوہر
اس سے علا حدگی اختیار کرلے، یہاں تک کہ وطی بالشبہ کے وقت
سے چھ ماہ کے بعد عورت بچہ جنے تو بچہ وطی کرنے والے کے ساتھ
لاحق ہوگا۔

تفصیل اصطلاح (نسب، نکاح) میں ہے۔

چهارم:اقرار پاستلحاق:

. ۲ - نسب کے لاحق کرنے یا اس کی نفی کرنے میں اگر سچا ہوتو اس کا اقرار کرنا واجب اور جھوٹا ہوتو حرام ہے،اس کی دوقتمیں ہیں:

🖈 بذات خوداقرار کرنے والے پراقرار۔

🖈 دوسرے پراقرار

بذات خود اقرار کرنے والے پراقراریہ ہے کہ کے: یہ میرا بیٹا ہے، یا میں اس کا باپ ہوں ، یا یہ میرا باپ ہے اور اس اقرار کے ذریعہ لائق ہونے کے کئے حسب ذیل شرائط ہیں:

الف – اقرار کرنے والا ، مکلّف بااختیار ہوا گرچہ م عقل یا غلام یا کا فر ہو، اقرار کرنے والے میں مرد ہونے کی شرط مختلف فیہ ہے۔

تفصیل اصطلاح: (اقرار، فقرہ / ۲۸) میں ہے۔

تفصیل اصطلاح: (اقرار، فقرہ / ۲۸) میں ہے۔

کا ہو کہ بچہ کا اس سے ہوناممکن ہو، کین اگر عقل اس کی تکذیب کرے،

کا ہو کہ بچہ کا اس سے ہوناممکن ہو، کین اگر عقل اس کی تکذیب کرے،

لعنی اس عمر میں ہوکہ اس جیسے آدمی کے لئے لائق کردہ جیسا بچے ہونے
کا تصور نہ ہو، جیسے بچے، اقرار کرنے والے سے عمر میں بڑا ہو یااس کا
ہم عمر ہو، یااس بچہ کاحمل گھہرنے کے امکان سے قبل ،اقرار کرنے
والے کا آلۂ تناسل اور خصیتین کٹ گئے ہوں تو وہ اس سے لائق نہ
ہمگا(ا)

ج-شریعت اس کی تکذیب نہ کرے،لہذااگروہ اس کی تکذیب کرے مثلاً کسی دوسرے سے اس کا نسب معروف ہوتواس سے لاحق نہ ہوگااگر چیہ بچہ اس کی تقیدیق کرے، اس لئے کہ نسب منتقل ہونے کے قابل نہیں ہے۔

د- بچهاگرتصدین کرنے کا اہل ہو، تو وہ اس کی تصدین کرے، اور اگراس کی تعدیب کرے تو گواہ یافتم کے بغیر اس سے لاحق نہ ہوگا، جیسے کہ دوسرے حقوق اور اگر کسی بچہ یا مجنون کو اپنے ساتھ لاحق کرے تو سابقہ شرائط کے ساتھ اس سے لاحق ہوگا، البتہ تصدیق کی شرطنہیں ہوگا، البتہ تصدیق کی شرطنہیں ہوگا، البتہ تصدیق کی شرطنہیں ہوگا، ا

تفصیل اصطلاح: (نسب) میں ہے۔ مردہ کو (خواہ بچے ہو یا بڑا) اپنے ساتھ لاحق کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس پرطلب دراثت یاسقوط قصاص کا الزام نیآئے گئے۔ دیکھئے (نسب، اِقرار، فقرہ سر ۱۳)۔

شافعیہ نے کہا: جو بچہ نکاح صحیح کے فراش پر پیدا ہواور لعان کے ذریعہ اس کی فی کردی جائے تواس کا استلحاق جائز نہیں ہوگا ،اس لئے

<sup>(</sup>۱) نبایة الحتاج ۵ر۱۰۹، ۱۱۰، تخة الحتاج ۱۱۰۵، المغنی ۱۹۹۵، ۲۰۰۰ ۱ کر ۱۹۹۳، ۹۹۵، حاشیة الدسوقی ۲۲۲۰ م، روالحتار ۱۹۸۳، ۲۵۸، ۲۲۸ به ۲۲۸، ۲۵۸، بدائع الصنائع ۲۲۸،۲۵۲،۲۸۸

<sup>(</sup>۲) نہایة المحتاج ۷۵/۱۰۱۱وراس کے بعد کے صفحات، تخفۃ المحتاج ۵/ ۰۰ ، ۱۰ ، ۱۰ م عابدین ۲۵/ ۲۵ ، المغنی ۷۵/ ۱۹۹۱ ، ۲۰۰

<sup>(</sup>۳) سابقهمراجع\_

<sup>(</sup>۱) کمغنی کر ۳۳۱، ۴۳۳، این عابدین ۲ر ک۲۰ القلیو بی ۱۳۵۰ س

کہ اس میں انکار کرنے والے کے حق کو باطل کرنا ہے، البتہ لعان کرنے والا اپنے انکار کرنے کے بعد اس کا استلحاق کرسکتا ہے، اور اس بچہ میں نہ قیافہ شناس کا انکار مؤثر ہوگا، نہ فراش کے علم کے خلاف انتساب (۱)

تفصیل اصطلاح: (نسب،لعان،فقره / ۲۹، إقرار،فقره / ۲۳) میں ہے۔

2-اگرنسبکسی ایسے دوسر شخص سے لائق کرے، جس سے ایک واسط یعنی باپ سے نسب اس کی طرف منسوب ہو جیسے یہ میرا بھائی ہے یا دو واسطوں یعنی باپ اور دادا سے جیسے یہ میرا چچا ہے یا تین واسطوں سے جیسے یہ میرے چچا کا بیٹا ہے تو اس کا نسب ، کمق بہ سے دھوق میں اس کا نائب ہوتا ہے، اور نسب بھی اپنے ساتھ لائق کرنے کے صورت میں سابقہ شرا کا کے ساتھ ایک حق ہے۔

سابقہ شرائط کے علاوہ مزید شرط ملحق بہ کا مردہ ہونا ہے، لہذا زندہ سے لاحق کرناممنوع ہے اگر چہوہ مجنون ہو، اس لئے کہ وہ اہل بن سکتا ہے، لہذا اگر کسی زندہ شخص کے ساتھ لاحق کرے، پھر وہ اس کی تصدیق کر ہے تھا ہوگا، تصدیق کی وجہ سے اس کے ساتھ لاحق ہوگا، الحاق کی بنیاد پرنہیں (دیکھئے نا قرار فقرہ رسم ۲۳، نسب)۔

حنفیہ دوسرے کے واسطہ سے اقرار کے ذریعہ نسب کے لاحق کرنے کو جائز قرار نہیں دیتے ،خواہ یہ ایک واسطہ سے ہو یازیادہ سے، اورخواہ جس کے نسب کا قرار کیا جائے ، وہ تصدیق کرے یا تکذیب، اس کئے کہ انسان کا اقرار اپنے او پر ججت ہے ، دوسرے کے او پرنہیں کیونکہ بید دوسرے کے او پر گوائی ہوگی یا دعوی ہوگا ، اور تہا دعوی ججت نہیں اور جن امور کی اطلاع مردول کور ہتی ہے (اور وہ حقوق العباد

کے قبیل سے ہے) ان میں ایک شخص کی گواہی مقبول نہیں اور ایسا اقرار جس میں دوسرے کے نسب کو دوسرے پر (اپنے او پرنہیں) ڈالنا ہو، گواہی ہے یا دعوی اور پیہ بلا حجت قابل قبول نہیں (۱) ۔
دیکھئے: (نسب یا قرار، فقرہ ر ۱۳)۔

### ينجم: قيافه:

۸ – اگردوآ دمی کسی مجہول النسب بچہ کا استلحاق کریں اور ان میں سے کسی کے پاس گواہ نہ ہوتو قیا فہ شناسوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ لائق کردیں بچہ اس کے ساتھ لائق ہوجائے گا۔
لائق ہوجائے گا۔

د يكھئے:"لقيط""قيافة")۔

اگردوآ دمی کسی بالغ عاقل کا استلحاق کریں اور شرا نظموجود ہوں تو مستلحق جس کی تصدیق کرے، اس کے ساتھ لاحق ہوگا اور اگر وہ خاموش رہے اور دونوں میں سے کسی کی تصدیق نہ کرے تو قیافہ شناسوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، قیافہ شناس جس سے لاحق کردیں، اس سے لاحق ہوجائے گا۔

ردیں، اس سے لاحق ہوجائے گا۔

دیکھئے: (نسب، لقرار فقرہ ۱۳۳، قیافتہ)۔

# ششم: گواهی:

9 - شہادت کی بنیاد پراس کی شرائط کے ساتھ نسب لاحق ہوتا ہے۔ دیکھئے: (شہادۃ فقرہ/۲۹،۲۹،نسب،تسامع فقرہ/ ک،اوراس کے بعد کے فقرات )۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۷۲۸۸۔

<sup>(</sup>۲) تخة الحتاج ۵ رسوم، نهاية الحتاج ۵ رواا، ۱۳۲۳، المغنی ۵ ر ۲۱۷ \_\_

<sup>(</sup>۱) نہایة الحتاج ۷۵؍۷۰ اوراس کے بعد کے صفحات بخفة الحتاج ۱۸۵۰ م۔

### ہفتم: ملک یمین کے ذریعہ فراش بنانا:

•1-اگراپی باندی سے وطی کرے اور وطی کے دن سے مدت حمل کے پورا ہونے پروہ بچہ جنے تو وہ اس کے ساتھ لاحق ہوگا، اس کے قائل: امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ہیں، امام ابو حنیفہ اور ثوری نے کہا: باندی اس کی' فراش' نہیں ہوگی ، یہاں تک کہاس کے بچہ کا افر ارکر نے اور جب اس کا افر ارکر لے گا تو باندی اس کا فراش بن جائے گی اور اس کے بعد اس کے خیچ اس کے ساتھ لاحق ہول گے ۔

د کیھئے: (تسری فقرہ ۱۸)۔

### ذمی کا دار الحرب سے لاحق ہونا:

11 - ذمی کے دار الحرب سے لاحق ہونے کی وجہ سے عہد ذمہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لئے کہ دار الحرب سے لحوق کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف لڑنے والا بن گیا اور عقد ذمہ بے فائدہ رہ گیا اور بیر فائدہ ہم سے اس کے شرکود ورکر ناہے۔

( د یکھئے:اہل الذمة فقرہ ۲۲)۔

مرتد کا دارالحرب سے لاحق ہونا اور اس کے تصرفات میں اس کا اثر:

17 - حفیہ نے کہا: اگر بھے میں خیار کی مدت کے اندر مرتد دارالحرب سے لاحق ہوجائے اور قاضی اس کے لحاق کا فیصلہ کرد ہے تو بھے لازم ہوجائے گی (۲) اور اگر مضاربت میں رب المال (مال کا مالک) دارالحرب سے لاحق ہوجائے تومضاربت باطل ہوجائے گا،اس لئے کہ دارالحرب سے لاحق، بمنزلہ موت کے ہے اورا گر مضارب ہی

- (۱) المغنى لا بن قدامه ۷ ر ۹۸ س، که کلی علی المنهاج ۳ ر ۳۴۳ ـ
  - (۲) تخفة الفقهاء ۲/۲۶ طبع دارالفكر دمثق \_

مرتد ہوکر دارالحرب سے لاحق ہوجائے تو مضاربت علی حالہ باقی رہے گی،اس کئے کہاس کی عبارت صحیح ہوگی،اوررب المال کی ملکیت برقر اررہے گی،لہذامضاربت باقی رہے گی

اگرشریکین میں سے ایک مرتد ہوجائے اور دارالحرب سے لاحق ہوجائے توشرکت باطل ہوجائے گی ،اس لئے کہ شرکت میں وکالت داخل ہے ،اور شرکت کے متحقق ہونے کے لئے وکالت ضروری ہے اور دارالحرب سے لاحق ہونا بمنزلہ موت کے ہے ۔

وکیل کے مرتد ہوکر دارالحرب سے لاحق ہونے کی وجہ سے وکالت باطل ہوجاتی ہے، اس لئے کہ وکالت، غیر لازم تصرف ہے، لہذا سے برقر ارر ہنے کا حکم اس کی ابتداء کے حکم کی طرح ہوگا، لہذا حکم کا باقی رہنا ضروری ہے اور ارتداد کے پیش آنے سے وہ باطل ہوجائے گا، اس لئے کہ مرتد کے تصرفات موقوف ہوتے ہیں تو اس کی وکالت بھی موقوف ہوگی، پھر اگر وہ مسلمان ہوجائے تو اس کے تصرفات نافذ ہوں گے اور اگر قتل کردیا جائے یا دارالحرب سے لاحق ہوجائے تو وکالت باطل ہوجائے گی، بیام ابوحفیہ کے نزدیک ہے، ہوجائے تو وکالت باطل ہوجائے گی، بیام م ابوحفیہ کے نزدیک ہے، اور اس کی وکالت باطل نہیں ہوگی، الا یہ کہ ارتداد کے سبب قتل کردیا جائے یا اس کے لئے ان کے کاف کا فیصلہ کردیا جائے۔ کاس کے کو گائی کا قب کے کہ اور اس کی اور اس کی دو کا گھیے نزدیک ہے کہ وکالت باطل نہیں ہوگی، الا یہ کہ ارتداد کے سبب قتل کردیا جائے یا اس کے کیا قب کا فیصلہ کردیا جائے ۔

<sup>(</sup>۱) الهدايه ۱۲۰۸۳

<sup>(</sup>۲) الهدايير ۱۲، بدائع الصنائع ۲۸۸۷-

<sup>(</sup>۳) فتح القدير ۲۷/۱۲۱، الهدايه ۳۷ ۱۵۳، بدائع الصنائع ۲۸ ۳۹،۳۸ س

کنپٹی سے اور پنچرخسار سے ملتا ہے، قلیوبی نے کہا: ان کی عبار توں کی صراحت کے مطابق میہ ہے کہا گرکان کے او پرایک سیرها دھا گار کھا جائے تواس دھا گے کے پنچ یعنی کان سے متصل اور رخسار کے برابر والا حصہ ہی '' عذار'' ہے اور اس کے او پر کا حصہ نیٹی ہے، ابن عابدین کہتے ہیں: عذار: کان کے برابر کا حصہ ہے۔ ابن عابدین نے صراحت کی ہے کہ عذار، لحیہ کا ایک جزوہے، لہذا عذار پر کچیہ کے احکام منظبق ہوں گے۔

بہوتی نے کہا: عذار کا آخری حصر ( یعنی اس کے اوپر کا وہ حصہ جو اکبری ہوئی ہڈی کے اوپر کا وہ حصہ جو اکبری ہوئی ہڈی کے اوپر ہے ) داخل نہیں ، اس لئے کہ وہ سر کے بال سے لگا ہوا بال ہے ، سر کے حدسے الگ نہیں ہے ، وہ کنپٹی کے مشابہ ہے اور کنپٹی ، سر میں داخل ہے (چہرہ میں داخل نہیں ) ، اس لئے کہ رہیے کی حدیث ہے: "أن النبی عَلَیْ مسح بر اسه و صدغیه مرة واحدہ" (رسول اللہ عَلَیْ فَ نَے اپنے سر اور دونوں کنپٹیوں کا ایک دفعہ کیا ) اور کسی روایت میں نہیں کہ آپ نے اس کو چہرہ کے ساتھ دھویا ہے ۔

دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، ہرعذار لحیہ ہے، اس کے برعکس نہیں۔

### ب-عارض:

### سا-عارض كامعنى لغت مين: رخسار ب، عاد ضتا الإنسان: انسان

(۱) حدیث رکتی: "أن النبی عَالَیْتُ مسح برأسه و صدغیه مرة و احدة" کی روایت ابوداؤد (۱/۱۹) اور ترمذی (۴۹/۱) نے کی ہے، اور ترمذی نے کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

# لحية

### تعريف:

ا- ''لحیہ ''لفت میں: دونوں رخساروں اور شورٹی پراگنے والا بال
ہے، جمع ''لحی''اور''لحی'' ہے، رجل ألحی و لحیانیّ: لمبی داڑھی
والا ، کُی ، ''لحیین''کی واحدہے، اور ''لحیین'' سے مراد انسان اور
جانور میں وہ دونوں ہڑیاں ہیں جن پردانت نکلتے ہیں، اوران پر ہی
داڑھی نکلتی ہے ''

لحیہ اصطلاح میں: ابن عابدین نے کہا: لحیہ سے مراد جیسا کہ ان کے کلام سے ظاہر ہے دونوں رخساروں اور ٹھوری پر اگنے والا بال (۲)

### متعلقه الفاظ:

#### الف-عذار:

۳- "عذار" (جیسا که لسان العرب میں ہے) داڑھی کے دونوں کنارے، اہل لغت کے مقابلہ میں فقہاء کے یہاں "عذار" کی تحدید وقعین زیادہ ہے، چنانچے شا فعیہ میں ابن حجر بیٹمی ، اور حنابلہ میں ابن حجر بیٹمی ، اور حنابلہ میں ابن قدامہ اور بہوتی اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں: "عذار" کان کے سوراخ کے برابر میں ابھری ہوئی ہڈی پر نکلنے والا بال ہے، جواو پر

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن عابدین الم ۲۸، حاشیة القلیو بی علی شرح کمحلی منهاج الطالبین الم ۸۸ القاهره طبع عیسی الحلی، المغنی لا بن قدامه الحسنبی شرح مخضر الخرقی الر ۱۵ الر ۱۵ الر ۱۵ الر ۱۵ القاهره، مکتبة المنار کر ۱۳ هر، شرح منتبی الار دادات للبهوتی الحسنبی الر ۱۸ ۱۸ القاهره، مطبعة السنة المحمد به کر ۱۳ هر»

<sup>(</sup>۱) لسان العرب

<sup>(</sup>۲) ردالحتارعلی الدرالمختارمعروف به حاشیه این عابدین ۱۸۸، قاهره مطبعه بولاق ۱۲۷۲هه \_\_\_\_

کے دونوں رخساروں کے کنارے۔ فقہاء کے یہاں عارض رخساروں پراگنے والا بال ہے اور عذار کے پنچ سے بڑھتا ہوا کھوڑی پراگنے والے بال سے جاماتا ہے۔ ابن قدامہ نے کہا: عارض جوحد عذار سے پنچ ہو، یعنی دونوں ڈاڑھوں پر نکلنے والا بال اور انہوں نے اصمی اور مفضل بن سلمہ سے نقل کیا ہے کہ جوکان کی کھوٹی سے آگے ہو ہو عارض ہے اور دونوں عارض، لحیہ میں داخل ہیں، اس کو عارض (ابن اثیر کے اشارہ کے مطابق) اس لئے کہا گیا کہوہ ڈاڑھ کے کنار کے ٹھوڑی کے اوپر نکاتا ہے۔

### ج-ز<sup>ق</sup>ن:

م - '' ذَقُنُ''اور'' ذَقُن'': دونوں ڈاڑھوں کے نیچ،ان کے ملنے کی (۲) حبگہ ہے ۔

#### ر-عنفقه:

2- ''عنفقه '' نچلے ہونٹ اور تھوڑی کا درمیانی حصہ ہے ابن منظور نے کہا:اس کی وجہ تسمید:اس کے بال کا ہلکا ہونا ہے، عنفق کامعنی:کسی چیز کا کم اور خفیف ہونا ہے۔

ایک قول ہے: عنفقہ: نچلے ہونٹ پر نگلنے والا بال ہے ۔
عنفقہ: دائیں بائیں، فنیکین سے آگے بڑھتا ہے، فنیکین: عنفقہ
اور دونوں رخساروں کے درمیان ملکے بال والی دوجگہیں ہیں، ایک قول ہے: فنیکین :عنفقہ کے دونوں کنارے ہیں (م)۔

### ه-سبال:

۲-" سبال افت میں: سبلہ کی جمع ہے ، سبلۃ الرجل: او پری ہونٹ کے نیج میں دائرہ ، ایک قول ہے: سبلہ: مونچھ کے بال ہیں، ایک قول ہے: سبلہ: مونچھ کے بال ہیں، ایک قول ہے: سید داڑھی کا اگلا حصہ ہے ، ایک قول ہے: یہ داڑھی کا اگلا حصہ ہے ، ایک قول ہے: یہ داڑھی ہے اور صدیث میں سبال مونچھ کے بال کے معنی میں آیا ہے: "قصوا سبالکم ، ووفروا عثانینکم ، بال کے معنی میں آیا ہے: "قصوا سبالکم ، ووفروا عثانینکم ، و خالفوا أهل الکتاب "(اپنے سبال (مونچھ) کے بال) کو تراشو، داڑھیوں کو بڑھاؤ ، اور اہل کتاب کے خلاف کرو) ، اور وہ حضرت جابر کے قول میں ڈاڑھی کے معنی میں آیا ہے: "کنا نعفی دالسبال إلا فی حج أو عمرة" (ہم حج یا عمرہ کے علاوہ میں سبال (داڑھی) کو بڑھاتے تھے)۔

فقہاء نے سبال کومفرد مانا ہے، اور اس سے ان کے نزدیک مونچھ کا کنارہ مراد ہے، ابن عابدین نے کہا: سبالین مونچھ کے دونوں کنارے ہیں، انہوں نے کہا: ایک قول ہے: یہ دونوں مونچھ میں داخل ہیں، ایک قول ہے: داڑھی میں داخل ہیں، ایک قول ہے: داڑھی میں داخل ہیں، ابن حجر نے بھی یہی کہا ہے۔

کیہ سے متعلق احکام: ڈاڑھی سے کچھا حکام متعلق ہیں، جن میں چنددرج ذیل ہیں:

<sup>(</sup>۱) لسان العرب

<sup>(</sup>۲) حدیث: تقصوا سبالکم ..... کی روایت احمد (۲۱۵/۵) نے کی ہے، اور پیٹی نے انجمع (۱۳۱۸) میں کہا: اس کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا، احمد کے رجال سیح کے رجال ہیں، بجزقاہم کے، وہ ثقد ہیں، ان پراگرچہ پھے کلام ہے، مگروہ معزنہیں۔

<sup>(</sup>۳) حاشيدابن عابدين ۲۰۴۰، فتح الباري ۱۰(۳۲ سالقابره طبع المكتبة السلفيد ۱۳۷۵هـ

<sup>(</sup>۱) المغنی ار ۱۵، شرح لمنتهی ار ۵۲، لسان العرب، المحیط ـ

<sup>(</sup>٢) لسان العرب عن ابن سيده-

<sup>(</sup>۳) لسان العرب، الفتاوي الهنديه ۳۵۸٫۵ س

<sup>(</sup>۴) ابن عابدین ۲۶۱۸ السان العرب

### داڑھی بڑھانا:

(۱) حدیث ابن عمرٌ: "خالفوا المشرکین، وفروا اللحی، وأحفوا الشوارب" کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۹۸۹ سے کی ہے۔

ہے۔ (۴) فتح الباری ۱ ارا۳۵، حاشیہ ابن عابدین ۲ ر ۲۰۵۔

### کسی تدبیر سے داڑھی بڑھانا:

۸-ابن دقیق العید نے کہا: میرے علم کے مطابق کسی نے فرمان نبوی: "أعفوا اللحی" (داڑھیاں چھوڑو) میں امر سے کسی الیی تدبیر کا جواز نہیں سمجھا ہے، جو داڑھی کو بڑھائے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا: غالبًا اس سے ہٹانے قرینہ، حدیث میں آگے آنے والا لفظ "أحفوا المشوادب" (مونچھوں کو تراثو) ہے، ابن حجر نے کہا: اس کو حدیث کے بقیہ طرق سے اخذ کیا جاسکتا ہے، جن سے محض چھوڑ نامعلوم ہوتا ہے۔

### داڑھی کترنا:

9 - بعض فقہاء مثلا نووی کا مذہب ہے کہ داڑھی سے تعرض نہ کر ہے،
نہ اس کی لمبائی سے کتر والے ، نہ چوڑ ائی سے ، اس لئے کہ بظاہر
حدیث میں اس کے بڑھانے کا حکم ہے ، انہوں نے کہا: مختاریہ ہے
کہ اس کولی حالہ چھوڑ دیا جائے اور تراش کریا کسی اور طریقہ سے اس
سے تعرض نہ کیا جائے۔

دوسرے حضرات مثلاً حنفیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ اگر داڑھی کی لمبائی ، مٹھی سے زیادہ ہوجائے تو زائد حصہ کو کا ٹنا جائز ہے، اس لئے کہ بی ثابت ہے کہ حضرت ابن عمر آج یا عمرہ میں جب اپناسر مونڈ تے تو اپنی داڑھی اور مونچھ کتر واتے تھے ایک روایت میں ہے: "کان اذا حج أو اعتمر قبض علی لحیته، فما فضل أخذه " اجب وہ جج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی سے تھا متے ، جتنی زیادہ ہوتی ، اس کو کتر وادیتے۔

ر) حدیث ابو ہریرہ ہُ:'جزوا الشوارب، وأرخوا اللحی...... کی روایت مسلم (۲۱/۱) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>٣) حدیث عائشة: "عشر من الفطرة" کی روایت مسلم (٢٢٣) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتحالباری۱۰(۳۵۰\_

<sup>(</sup>۲) اثرابن مُرِّ: "أنه كان إذا حلق رأسه فى حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه" كى روايت امام ما لك نے (موطا ۱۸۹۱) ميں كى ہے، دوسرى روايت بخارى (فتح البارى ۱۸۹۰) نے كى ہے۔

ابن جحرنے کہا: ظاہر یہ ہے کہ ابن عمر اس کو جج یا عمرہ کے ساتھ خاص نہیں سجھتے تھے، بلکہ حدیث میں داڑھی چھوڑنے کے حکم کو اس حالت کے علاوہ پرمحمول کرتے تھے، جس میں داڑھی کے بال حدسے زیادہ لمبے یا چوڑے ہونے کے سبب شکل بگڑ جاتی ہے ۔

حنفیہ نے کہا بمٹھی سے زیادہ کو کتر ناسنت ہے، ' الفتاوی الہندیہ'
میں ہے، داڑھی کو کتر ناسنت ہے، یعنی آ دمی اپنی داڑھی کو مٹھی سے
پکڑ لے، اگر مٹھی سے پچھزا کد ہوتو اس کو کاٹ دے، یہی امام مجمہ نے
امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے اور کہا: ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں '
حنفیہ کے یہاں ایک قول میں مٹھی سے زائد حصہ کو کا ٹنا واجب
ہے، جس کا تقاضا جیسا کہ صفکی نے نقل کیا ہے (''') کہ زائد حصہ کو

حنابلہ نے کہا: ایک مٹی سے زائد حصہ کو کاٹنا مکروہ نہیں ، امام احمر نے اس کی صراحت کی ہے اور حنابلہ نے ان سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس کی صراحت کی ہے اور حنابلہ نے ان سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپل کتروائے ۔

دوسرے فقہاء کا مذہب ہے کہ جب تک لمبائی یا چوڑائی میں حد سے زیادہ اضافہ کے سبب داڑھی برشکل معلوم نہ ہو، اس میں سے پچھ نہ کائے، اس کو طبری نے حسن وعطاء سے نقل کیا ہے اور ابن حجر نے اس کو مختار کہا ہے اور اسی پر ابن عمر کے عمل کو محمول کیا ہے اور کہا: اگر آدمی اپنی داڑھی کو بالکل چھوڑ دے، اس کو بالکل پچھ نہ کائے یہاں تک کہ لمبائی یا چوڑائی میں حدسے زیاہ اضافہ ہوجائے تو وہ خود کو مٹھا کرنے والوں کا نشانہ بنائے گا۔عیاض نے کہا: اگر داڑھی بڑھانے میں تو اس کے طول یا عرض کو کتر نا اچھا ہے، بلکہ ڈاڑھی بڑھانے میں

### دارهی مونڈنا:

\*ا - جمہور فقہاء حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب اور یہی شافعیہ کے یہاں ایک قول کہ داڑھی مونڈ نا حرام ہے، اس لئے کہ یہ داڑھی چھوڑ نے اور بڑھانے کے حکم نبوی کے خالف ہے اور ایک مٹھی سے کم داڑھی کوڑا شنے کے بارے میں ابن عابدین کا بیقول گذر چکا ہے کہ اس کوکسی نے مباح نہیں کہا اور مونڈ نا تو اس سے زیادہ سخت ہے۔

'' حاشیۃ الدسوقی المالکی'' میں ہے: آ دمی پر اپنی داڑھی مونڈ نا حرام ہے، ایسا کرنے والے کی سرزش کی جائے گی، شافعیہ میں سے حرام ہے، ایسا کرنے والے کی سرزش کی جائے گی، شافعیہ میں سے ابوشامہ نے کہا: کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، جو اپنی داڑھیاں مونڈ تے ہیں اور یہ جو مجوسیوں کے بارے میں داڑھی کتر نے کی بات مونڈ سے مونڈ سے۔ اس سے زیادہ سخت ہے۔

پھر''الفتاوی الہندیۂ' میں آ چکا ہے: اپنی داڑھی کے بال نہ مونڈے، حنابلہ نے (جبیا کہ شرح المنتہی میں ہے) صراحت کی ہے کہ حلق کے بنچ کے بال کا ٹنا مکروہ نہیں، یعنی اس لئے کہ وہ داڑھی

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۰ سمه

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الهندييه ۵۸/۵۸، ابن عابدين ۲/ ۲۲۱/۵،۲۰۵، ۲۲۱/

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین ۲ر ۱۱۳

ت بنید (۴) شرح امنتهاار ۴ ۴، نیل المآرب ۱۷۷۱ لکویت، دارالفلاح ۳۰ ۴ ۱۳هه

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۰ ۱۸ ۳۵۰ سه

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أن النبی عَلَیْ کان یأخذ من لحیته من طولها وعرضها" کی روایت تر مذی (۹۲ /۹۰) نے حضرت عمر و بن العاص سے کی ہے، اور کہا ہے: بیصدیث غریب ہے، ابن تجر نے فتح الباری (۱۰/ ۳۵۰) میں لکھا ہے کہاں کا ایک راوی ضعیف ہے۔

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین ۲ رساا ـ

میں داخل نہیں ہے ۔

ن افعیہ کے بہاں اصح قول ہیہ کہ داڑھی مونڈ نامکر وہ ہے ۔۔ شافعیہ کے بہاں اصح قول ہیہ کہ داڑھی مونڈ نامکر وہ ہے

# سبالين تراشنا:

اا - پہلے گذر چکا ہے کہ سبالین کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ دونوں مو پچھوں میں داخل ہیں یا داڑھی میں، اوران کے تراشنے کے بارے میں اختلاف اس پر مبنی ہے، ابن عابدین نے کہا: مو پچھ کے دونوں کنارے، جن کو' سبالین' کہتے ہیں، ایک قول ہے: یہ دونوں مو پچھکا حصہ ہیں، اورایک قول ہے: داڑھی کا حصہ ہیں، اس بنیاد پر ایک قول ہے: داڑھی کا حصہ ہیں، اس بنیاد پر ایک قول ہے: ان دونوں کو چھوڑ نے میں کوئی مضا گھنہیں اورایک قول ہے کہ یہ مکروہ ہے، اس لئے کہ اس میں عجمیوں اور اہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہے، انہوں نے کہا: یہزیادہ صحیح ہے ۔

ابن جحرنے کہا: سبالین کے بارے میں اختلاف ہے، ایک قول ہے: یہ دونوں مونچھ میں داخل ہیں اور ان کومونچھ کے ساتھ تراشنا جائز ہے، دوسرا قول ہے، یہ دونوں من جملہ داڑھی کے بال کے ہیں۔ رہاتر اشنا تو یہی اکثر احادیث میں ہے۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ سبالین مونچھوں میں داخل ہیں ،لہذا مونچھ (۵) کے ساتھ ان کوتر اشنا ہے ۔

ابن عمرٌ نے کہا: رسول اللہ علیہ فی محص کا تذکرہ فرمایا ، اور فرمایا ، اور فرمایا ، اور فرمایا ، اور فرمایا ، (۱)

- (۱) الفتاوی الهندیه ۵۸٫۵ ماشیة الدسوقی علی الدردیرار ۴۲۲،۹۰، ۴۲۳، ۴۲۳، ۴۲۳، فتح الباری ۱۰/۱۵ شرح المنتهی ار ۴۰\_
  - (۲) القليوني ١٠٥٧\_
  - (۳) حاشیداین عابدین ۲۰۵،۲۰۴ر
    - (۴) فتح البارى ١٠ ١ ١ ٣٠٨ س
      - (۵) شرح ا<sup>من</sup>تهی اراهمه
- (٢) حديث ابن عرمُّ: "ذكو رسول الله عَلَيْهُ المجوس....." كي روايت \_

(یہا پنے سبال کو بڑھاتے ہیں،اور داڑھیاں مونڈتے ہیں،تم ان کی مخالفت کرو) راوی نے کہا: چنانچہابن عمراپنے مونچھ کے کنارے کا جائزہ لیتے اور تراشتے تھے۔

### دارهی کااهتمام کرنا:

11-داڑھی کے لمجاور بدشکل حصہ کوتراش کر داڑھی کا اہتمام کرنا، سابقہ تفصیل کے ساتھ، جائز ہے۔

داڑھی کا عزاز مسنون ہے (۱) اس لئے کہ فرمان نبوی ہے: "من کا اعزاز مسنون ہے اس لئے کہ فرمان نبوی ہے: "من کا اعزاز کہ شعر فلیکر مہ" (جس کے بال ہو، اس کا اعزاز کر ہے)،غزالی ونووی نے کہا: زہر کے خیال سے داڑھی کو پراگندہ چھوڑ نا آ دمی کے لئے مکروہ ہے "،اس لئے کہ حضرت جابر بن عبد اللّٰد گی حدیث ہے کہ رسول اللّٰہ عَیْسِیْ ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے ایک پراگندہ شخص کود یکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں تو آپ عَیْسِیْ نے فرمایا: "أما کان یجد ھذا مایسکن به شعرہ" (کیااس شخص کوکئی ایسی چیزنہیں ملتی تھی ،جس سے بال درست کرلیتا)۔

داڑھی میں کنگھی کرنامسنون ہے،ابن بطال نے کہا:ترجیل: سر

<sup>=</sup> بیبیق (۱۷۱۱) نے کی ہے، اور ابن حبان نے اپنی سیح الاحسان (۲۱ر۲۹۰) میں کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) المغنی ار ۸۹\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "من کان له شعو فلیکومه" کی روایت ابوداوَد (۳۹۵/۳) نے حضرت ابو ہریرہؓ ہے کی ہے، ابن تجر نے (فتح الباری (۳۲۸/۱۰) میں اس کے اساد کو مستر اردیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) فتحالباری۱۱۸۱۰هـ

<sup>(</sup>۴) حدیث جابرٌّ: "أتانا رسول الله عَلَيْنَ ......" كی روایت ابوداؤد (۴) حدیث جابرٌّ: "أتانا رسول الله عَلَيْنَ ......" كی روایت ابوداؤد (۳۳۳)اورحاكم (۱۸۹/۴) نے كی ہے، اورحاكم نے اس كوچ قرارد يا ہے، اور ذہبی نے ان كی موافقت كی ہے۔

اور داڑھی کے بال میں کنگھا کرنا اور تیل لگانا ہے، یہ نظافت کے باب سے ہے، شریعت نے اس کو پہندیدہ قرار دیا ہے ارشاد باری ہے: "یا بَنِی آدَمَ خُدُو ا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ" (۲) (۱) داولاد آدم ہرنماز کے وقت اپنالباس پہن لیا کرو)۔

حضرت عائشه گی حدیث میں ہے: "کان لایفارق النبي علیہ سواکه و مشطه، و کان ینظر فیالمر آق إذا سرح علیہ سواکه و مشطه، و کان ینظر فیالمر آق إذا سرح لحیته" (") رسول اللہ علیہ کی مسواک اور تنگی آپ سے جدا نہیں ہوتی تھی، جب آپ داڑھی میں تنگی کرتے تو آئینہ دیکھتے تھے)۔

داڑھی میں خوشبولگانا مسنون ہے، اس لئے کہ حضرت عائشگا یہ ارشاد ہے: "کنت أطیب النبی عَلَیْتُ بأطیب ما یجد، حتی أجد و بیص الطیب في رأسه و لحیته" (میں آپ کوعمه سے عمرہ خوشبولگاتی، جوآپ کول سکتی تھی، یہاں تک کہ خوشبوکی چک آپ کے سراورداڑھی میں یاتی تھی)۔

''الفتاوی الہندیہ'' میں ہے: سراور داڑھی میں'' غالیہ' لگانے میں کوئی مضایقہ نہیں '' ،غالیہ: مختلف خوشبوؤں کا مجموعہ ہے۔ دیکھئے اصطلاح: (ترجیل، فقرہ ۲، اوراس کے بعد کے فقرات، شعر، فقرہ ۱۲)۔

- (۱) فتح البارى ۱۰ الر٣٩٨\_
  - (۲) سورهٔ اعراف را۳۔
- (۳) حدیث عائش " تکان لا یفارق النبی عَلَیْ الله سوا که و مشطه ..... " کی روایت ابن حجر (فتح الباری (۱۰/ ۳۱۷) نے کی ہے، اور اسے طبر انی کی الاوسط کی طرف منسوب کیا ہے، چرکھا ہے کہ اس کے ایک راوی کوضعیف قرار دیا گیا ہے۔
- (۴) حدیث عاکش "کنت أطیب النبی علیه باطیب مایجد....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۰/۳۱۲) نے کی ہے۔
  - (۵) الفتاوى الهنديه ۵۹/۵۹\_

### دارهی رَنگنا:

ساا - اگر داڑھی میں سفیدی ظاہر ہوتو کالے کے علاوہ ، دووسرے رنگ میں رنگنا مسنون ہے، لیکن کالے رنگ کے بارے میں جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ جنگ کے علاوہ میں داڑھی کو کالے رنگ سے رنگنا مکروہ ہے، ثنا فعیہ نے کہا: غیرمجاہد کے لئے حرام ہے۔ د یکھئے: اصطلاح (اختصاب، فقرہ رو۔ ۱۱)

# داڑھی کے بارے میں کچھ مکروہ امور:

### وضومیں داڑھی کا دھونا:

10 - اس پر چاروں مذاہب کا اتفاق ہے کہ اگر داڑھی کا بال اتنا ہا کا ہو

- (۱) حدیث: "من عقد لحیته فإن محمداً منه بریء" کی روایت ابوداؤد (۳۱\_۳۵/۱) نے کی ہے۔
  - (۲) فتح الباري ۱۰ ار ۳۵۱،۳۵۰ س

کہ اس کے پنچ کی کھال ظاہر ہوتو داڑھی کے بال کی جگہ چبرہ کے کھال کا دھونا واجب ہے، اس صورت میں کھال دھوئی جائے گی اور داڑھی کے باہر واندر کا حصہ دھو یاجائے گا، کھال ظاہر ہونے سے مراد مجلس گفتگو میں ظاہر ہونا ہے، وجوب کی وجہ سے کہ اللہ تعالی نے وضو میں چبرہ دھونا فرض قرار دیا ہے اور '' وجہ'' مواجہت سے ماخوذ ہے اور ملکے بال والی داڑھی میں مواجہت چبرہ کی کھال، اور اس پر موجود بال کے ذریعہ ہوتی ہے۔

یا تفاق صرف اس بال کے بارے میں ہے جو چپرہ کے دائرہ کے اندر آتا ہے، داڑھی کا وہ بال نہیں جولمبائی میں ٹھوڑی سے نیچ لٹکا ہوا ہوا در نہوہ بال جو چوڑائی میں چپرہ کی حدسے باہر ہو، کیونکہ ان کے بارے میں اختلاف ہے، جس کی تشریح آئے گی

گفتی داڑھی کے بارے میں معتمد اقوال کے مطابق مذاہب اربعہ کااس پراتفاق ہے کہ وضو میں داڑھی کے اندر کا دھونا واجب نہیں اور نہ کھال اور بال کی جڑوں تک پانی پہنچا نا واجب ہے، اس لئے کہ اس سے '' مواجہت' حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مجلس گفتگو میں دکھائی نہیں دیتا، لہذا وہ اس' چہرہ' میں داخل نہیں ہوگا، جس کے دھونے کا حکم ہے، ''نیل المآ رب' میں ہے: اگر داڑھی کے ظاہری حصہ کے دھونے کہ اگئے کافی نہیں ہوگا اور اس لئے بھی کہ ''أن النبی عَلَیْسِیْ اُخذ غرفة لئے کافی نہیں ہوگا اور اس لئے بھی کہ ''أن النبی عَلَیْسِیْ اُخذ غرفة من ماء فعسل بھا و جھہ'' (رسول اللہ عَلِیْسِیْ نے ایک چلو پانی این لیا، اور اس سے اپنا چہرہ دھویا)، فقہاء فرماتے ہیں کہ ایک چلو پانی،

چہرہ اور گھنی داڑھی کے باہر واندر کے دھونے کے لئے کافی نہیں اور اس صورت میں داڑھی کے یئچ کا حکم، جمہور کے نزدیک داڑھی کی طرف منتقل ہوجائے گا،اور داڑھی کا وہ حصہ جو چہرہ کی حدود میں ہے، اس کے ظاہر کا دھونا واجب ہوگا۔

حفیہ وحنا بلہ کی صراحت کے مطابق گھنی داڑھی کے اندرونی حصہ کودھونا مسنون نہیں ہے، اس لئے کہ اس میں دشواری ہے، جبیبا کہ حنابلہ میں سے ابن قدامہ نے کہااور حنابلہ میں سے صاحب "الانصاف" نے اس کوراج قراردیا ہے کہ داڑھی کے اندرونی حصہ کا دھونا مکروہ ہے اور صاحب" الاقناع" نے انہی کی پیروی کی ہے۔

امام ابوحنیفہ سے ایک روایت اور امام احمد سے ایک روایت میں ہے: وضو میں گھنی داڑھی نہیں دھوئی جائے گی اور نہ اس کے پنچ کا حصہ دھو یا جائے گا، اس لئے کہ اللہ تعالی نے چہرہ دھونے کا حکم دیا اور "وجہ" اس کھال کا نام ہے جس کے ذریعہ سے مواجہت ہوتی ہے، بال کھال نہیں اور اس کے پنچ جو کھال ہے اس سے مواجہت حاصل نہیں ہوتی ہے۔

ابن عابدین نے نقل کیا ہے کہ پہلی روایت ہی مذہب سیح اور مفتی بہتے اور مفتی بہتے اور مفتی بہتے اور مفتی بہتے اور اس کے علاوہ سے رجوع کرلیا گیا ہے، اس طرح ابن قدامہ نے امام احمد سے نہ دھونے والی روایت کو ضعیف قرار دیا اور اس کی تاویل کی ہے۔

ابن قدامہ نے عطاء اور ابوثور سے قال کیا ہے کہ وضوییں کھال اور گئی داڑھی کی طرح) دھونا گئی داڑھی کی طرح) دھونا واجب ہے، جیسے قسل میں واجب ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی نے چہرہ دھونے کا حکم دیا اور یہ کھال میں حقیقت ہے، داڑھی تا بع ہوکر اس میں داخل ہوتی ہے، قرافی نے اسی جیسا مالکیہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اور کہا: اس لئے کہ اس کو خطاب، اصلی طور پر اور دوسر سے کو رخصت

<sup>(</sup>۱) الفتاوی البندیه ارس، حاشیه این عابدین ار ۲۹،۲۸، الدسوقی علی الشرح الکبیر ۱۸۲۸ الذخیره للقرافی ۱۲۴۹، شرح المحلی علی المنهاج، حاشیة القلیو بی ۱۸۴۸، المغنی لاین قدامه ار ۱۱۷، ۱۱۲، شرح المنتبی ار ۵۲۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أن النبی عَلَیْ أَخِذ غرفة من ماء فغسل بها وجهه" کی روایت بخاری (فق الباری ارس ۴۰۰) نے حضرت عبداللدین زیر سے کی ہے۔

کے طور پرشامل ہے، اور اصل اس کا نہ ہونا ہے۔

پہلا قول جو اکثر فقہاء کا قول ہے کہ داڑھی کے ظاہری حصہ کو دھونا (جیسا کہ حفیہ نے اپنے یہاں اصح قول میں صراحت کی ہے)، اس کے ظاہری حصہ پر پانی گزار دینا ہے، ما لکیہ نے کہا: داڑھی کے ظاہری حصہ کے دھونے سے مراداس پر پانی کے ساتھ ہاتھ گزار نا اور اس کوساتھ موتا ہوجائے گا، ایک دوسرے کے بیچھے ہوتا ہے اور جب اس کوحرکت دے گا تو استیعاب ہوجائے گا، انہوں نے کہا: بیچرکت دینا خلال کرنے سے الگ ہے (ا)

داڑھی کالٹکا ہوا یا چہرہ کی حدسے باہر نکلا ہوا حصہ:

14 - وضوییں فرض کی حدسے نکلے ہوئے داڑھی کے حصہ کے دھونے
کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے: حفیہ اور ایک قول میں ، مالکیہ
اور ایک قول میں شافعیہ کا مذہب ہے اور یہی امام احمدسے ایک
روایت ہے کہ نہ اس کا دھونا واجب ہے، نہ اس کا مسح کرنا ، نہ خلال
کرنا ، اس کئے کہ وہ چہرہ میں سے نہیں ہے ، کیوں کہ فرض کی جگہ سے
خارج بال ہے ، لہذ اوہ سر کے اس بال کے مشابہ ہوگا جو سرسے نیچ
ہو، کہ سر کے مسح کے ساتھ اس کا مسح کرنا واجب نہیں۔

پھر حنفیہ نے کہا ہے: داڑھی کے اس لٹکے ہوئے بال کا دھونا مسنون ہے۔

ایک تول میں مالکیہ کا مذہب جس کو قرافی نے لکھا ہے، اور معتمد قول میں شافعیہ کا مذہب اور امام احمد کا ظاہر مذہب جس پران کے اصحاب ہیں، یہ ہے کہ ساری گھنی داڑھی کے ظاہر کو جو محل فرض میں نکلی ہو دھونا واجب ہے، خواہ محل فرض کے برابر میں ہو، یا اس سے

(۱) الفتاوی الهندیه ۱ر۴، ابن عابدین ۱۸۲۱، الشرح الکبیر، حاشیة الدسوقی ار۸۲، النزچره ۱۸۳۱، المغنی ار۸۴، المغنی لابن قدامه ۱۸۴۱، ۱۲، ۱۱۰۱، المار ۱۸۳۰، المغنی لابن قدامه ار۱۳۰۹، ۱۸۴۱، ۱۲، ۱۱۰۱، نیل المار ۱۳۷۰

آ گے بڑھ گئی ہو، شافعیہ نے کہا: محل فرض سے آ گے بڑھے ہوئے حصہ کودھونا محض تابع ہونے کے طور پر واجب ہے، حنابلہ نے کہا: اس لئے کہ داڑھی'' توجہ'' اور'' مواجہت'' کے معنی میں چرہ کے ساتھ شریک ہے، سرکے نیچ کا بال اس سے الگ ہے، کیونکہ سر ہونے میں وہ سرکے ساتھ شریک نہیں (۱)۔

وضومیں داڑھی کا بال دھونے کے بعداس کومونڈ نا:

اگرکوئی وضوکرے اور داڑھی کے ظاہر کو یا ظاہر و باطن دونوں کو دھوئے، پھراس کومونڈ کریاکسی اور طریقہ سے زائل کر دیتو حنفنیہ کی صراحت کے مطابق اس پر وضو کا اعادہ لازم نہیں اوریہی مالکیہ کے یہال رانچ ہے۔
یہال رانچ ہے۔
د کیھئے:'' وضوء'۔

ویقے: وقوء ۔

# وضومیں گھنی داڑھی کا خلال کرنا:

21 - وضومیں غیرمحرم کے لئے گھنی داڑھی کا خلال کرنا شافعیہ وحنابلہ میں سے ہرایک کے بہاں سنت ہے اور یہی حنفیہ میں امام ابو یوسف اور ما لکیہ کا ایک قول ہے، اس لئے کہ حدیث ہے: "أن النبي علیہ اللہ علیہ فیصلہ "کان إذا تو ضأ خلل لحیته" (رسول اللہ علیہ جب وضو کرتے تو اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے) اور یہی ابن عمر، ابن عباس، انس اور حسن نے کیا ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد نے کہا ہے کہ یہ مندوب ہے اور ابن عابدین نے کہا ،" المبسوط" میں امام

- (۱) ابن عابدین ار ۲۸، ۲۹، الذخیره ار ۲۵۸، ۲۵۸، القلیو بی ار ۴۸، المغنی ار ۱۷، شرح المنتهی ار ۵۱
  - (۲) ابن عابدينَ ار ۲۹، الفتاوى الهندية ارم، الدسوقي على الشرح الكبير ار ۹۰ ـ
- (٣) حدیث: "أن النبی عَلَیْ کان إذا توضاً خلل لحیته" کی روایت احمد (٣) حدیث) نے حضرت عاکش سے کی ہے، اور ابن حجر نے تلخیص الحمیر (٨٩٧١) میں کہا: اس کی اسناد حسن ہے۔

ابو پوسف کے قول کوتر جیے دی گئی ہے، دلائل بھی اسی کوراج قرار دیتے ہیں اور یہی درست ہے۔

خلال ترک کرنے کی رخصت، ابن عمر، حسن بن علی، طاؤوں اور تحفی وغیرہ سے منقول ہے، جولوگ اس کو واجب نہیں کہتے، ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے چہرہ دھونے کا حکم دیا، خلال کرنے کا نہیں، اور رسول اللہ حقیقی کے وضو کو قل کرنے والے اکثر لوگوں نے بیقل نہیں کیا ہے کہ آپ حکوفی کی داڑھی کا خلال کیا ہے، حالانکہ آپ کی داڑھی گھنی تھی، اورا گریہ واجب ہوتا تو آپ اس میں کوتا ہی نہ کرتے۔ ملکیہ کے یہاں ایک قول میں خلال کرنا مکروہ ہے، یہی ان کے نزدیک 'المدونہ' کے ظاہر کے مطابق رائے ہے'' المدونہ' میں امام مالک کا یہ قول ہے: خلال کے بغیر، داڑھی کو حرکت دی جائے گی۔

ما لکیہ کے یہاں تیسرا قول اور یہی اسحاق بن راہویہ کا قول ہے کہ خلال کرنا واجب ہے اور خلال کے قائلین کے نزدیک یہ چہرہ دھونے کے ساتھ ہوگا۔ کے ساتھ ہوگا۔ امام احمد کی صراحت نقل کی ہے کہ خلال ، چہرہ دھونے کے ساتھ ہوگا۔ در گرچا ہے تو سر کے سے کے ساتھ ہوگا۔ اس کا طریقہ جیسا کہ شرح منتہی الارادات میں ہے: یہ ہے کہ ایک چلو پانی لے کر اس کو داڑھی کے ینچ رکھے اور انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے خلال کرے یا داڑھی کے دونوں طرف رکھے اور اس سے داڑھی کورگڑے۔

# وضومیں داڑھی بچہ کو دھونا:

۱۸ - اگر داڑھی بچہ ہاکا ہوتو وضو میں اس کواور اس کے نیچے کی کھال کو دھونا واجب ہے، اور اگر گھنا ہوتو اکثر علماء کی رائے ہے کہ داڑھی کی

طرح صرف اس کے ظاہر کو دھونا واجب ہے، ایک قول ہے اس کے ظاہر و باطن کو بہر حال دھونا واجب ہے، اس کئے کہ وہ نیچ کے حصہ کو عاد تأنہیں چھپا تا اور اگر ایسا ہو بھی تو یہ نا در ہوگا اور حکم نا در سے متعلق نہیں ہوتا (۱)۔

## عنسل جنابت میں داڑھی دھونا:

19- عسل جنابت میں جمہور فقہاء کے نزدیک داڑھی کے نیج کی کھال دھونا واجب ہے، خواہ بال گھنا ہو یا ہلکا، اس لئے کہ حضرت علی کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ عیسی نے فرمایا: "من ترک موضع شعر ق من جنابة لم یغسلها فعل به کذا و کذا من النار" (جو تحض جنابت میں بال برابر جگہ چھوڑ دے گا اور اسے نہیں دھوئے گا اس کو جہنم کا ایبا ایبا عذاب ہوگا)، حضرت علی نے کہا: اس وجہ سے میں اپنے بال کا دہمن ہوگیا، حضرت علی اپنے بال تراشتے ہے، نیز حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ رسول اللہ عیسی نے فرمایا: "إن تحت کل شعرة جنابة فاغسلوا الشعو، و أنقوا البشر" (ہر بال کے نیچ جنابت ہے، لہذا بال دھولو، اور کھال کو صاف کرو)۔

خود بال کو دھونا اور اس کے درمیان میں پانی پہنچاناحتی کہ لگے ہوئے حصہ میں بھی واجب ہے، حنابلہ کے یہاں ایک قول میہ ہے کہ میدواجب نہیں اور مالکیہ کے یہاں داڑھی کے بال کا خلال کرنا واجب

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱ر۹۷، الدسوقی علی الشرح الکبیر ۱ر۸۹، الذخیره ۱ر ۲۵۰، المغنی ۱ر۹۶، ۱۰۵، ۱۱، شرح المنتبی ار ۵۲، ۴۳، نیل المآرب ۱۲۰

<sup>(</sup>۱) الدسوقى على الشرح الكبير ار٨٦/ المغنى لا بن قدامه ار١١٦\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "من ترک موضع شعرة من جنابة....." کی روایت ابوداؤد (۱/ ۱۷۳) نے کی ہے، ابن تجر نے تلخیص الحبیر (۱/ ۱۳۲) میں اس کوذکر کیا اورکہا: ایک تول ہے کہ صحیح اس کا موقوف ہونا ہے۔

<sup>(</sup>۳) حدیث: "إن تحت كل شعوة جنابة....." كی روایت ابوداود (۳) دیث: "این تحضرت ابو بریرهٔ سے كی ہے، پھراس كے ایك راوى كے ضعیف ہونے كاذكركياہے۔

(1) - ~

د مکھئے:اصطلاح:(غسل،فقرہ۲۴)۔

# تيمم ميں داڑھي کامسح کرنا:

• ٢ - يمتم ميں چہرہ كے سے كساتھ، داڑھى كائسى كرناتمام فقہاء كے ساتھ، داڑھى كائسى كرناتمام فقہاء كے سزد يك واجب ہے، لهذا بال كے ظاہرى حصد پرئسى كرے گا، خواہ بال بلكا ہو يا گھنا اور بال كے اندرونى حصد ميں اور كھال تك مٹى پہنچانا واجب اور مندوب نہيں ہے اس لئے كہ بيد شوار ہے، نيز اس لئے كہ مسى كى بنيا د تخفيف پر ہے۔

صحیح قول کے مطابق حفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے چہرہ کے بال کے ظاہر کے استیعاب کی شرط لگائی ہے،'' الدر المختار'' میں ہے: حتی کہ اگر ایک بال بھی چھوڑ دیتو جائز نہیں ہوگا۔ مالکیہ نے کہا: داڑھی کے لمجے حصہ پرمسح کرنا واجب ہے، اس میں خلال نہ کرے، اس کئے کہسے کی بنیا دخفیف پر ہے۔ اس کے کہسے کی بنیا دخفیف پر ہے۔

## احرام میں داڑھی سے متعلق احکام:

۲۱-محرم کے لئے حالت احرام میں داڑھی مونڈ نا یا زیادہ یا کم حصہ کاٹنا جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، اس پراجماع ہے اور سرمونڈ نے کی حرمت پر قیاس کیا گیا ہے جس کی صراحت اللہ تعالی کے اس ارشاد میں ہے: "وَلاَ تَحُلِقُواْ رَوُّوسَکُمْ حَتَّی یَبُلُغَ الْهَدُیُ مَحِلَّهُ" (اور جب تک قربانی اپنے مقام پرنہ آئی جائے ایپ سر نہمنڈاؤ)۔

- (۱) ابن عابدین ار ۱۰۲، الفتاوی الهندیه ار ۱۳، الدسوقی علی الشرح الکبیر ار ۱۳۴۰، حاشیة القلیو بی ار ۲۲، المغنی لابن قدامه ار ۲۲۸، شرح امنتهی ار ۱۸-
- (۲) الفتاوی الهندیه ار۲۶، این عابدین ار۱۵۸، الذخیره للقرافی ار۵۵۳، القلیو بی ار ۹۰، کمغنی ار ۲۵۴، شرح کمنتهی ار ۹۳\_
  - (٣) سورهٔ بقره ١٩٢١\_

اگرکوئی شخص حالت احرام میں عذر کی وجہ سے یابلاعذرا پنی داڑھی مونڈ الے تواس پر قربانی واجب ہوگی اوراگراس سے کم حصہ کاٹے تو اس میں تفصیل واختلاف ہے، جس کو اصطلاح: (احرام، فقرہ اے، 20) میں دیکھیں۔

محرم کے لئے اپنی داڑھی میں تیل لگانا (اگر چہ بے خوشبوکا ہو) حرام ہے،اسی طرح اس میں خوشبولگانا بھی حرام ہے۔ دیکھئے اصطلاح: (احرام فقرہ ۲۰۷۳)۔

# احرام سے نکلنے کے وقت داڑھی کا ٹنا:

۲۲ - شافعیہ کا مذہب ہے کہ اگر محرم کے سرپر بال نہ ہوتو احرام سے نکلنے کے وفت (اگر اس کے سرپر بال نہ ہوتو) اپنی مونچھ اور داڑھی کے بال کوکا ٹنامستحب ہے۔

عطاءاور طاؤس سے منقول ہے کہا گراپنی داڑھی میں سے پچھ کاٹے تو بیمستحب ہوگا۔

حفیہ کا مذہب ہے کہ محرم کے لئے احرام سے نکلنے کے وقت سر مونڈ نے کے بعد ناخن اور مونچھ کا ٹنا اور موئے زیر ناف صاف کرنا مستحب ہے، داڑھی میں سے کچھ نہ کائے ،کین اگر اس میں سے کاٹ لے اواس پر کچھواجب نہ ہوگا ۔۔

### داڑھی کا ہال تلف کرنے میں دیت یا تاوان:

۲۳ - اس پر مذا ہب اربعہ کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آ دمی کی داڑھی عمداً یا خطاً ،مونڈ کریا اکھاڑ کریا کسی دوا وغیرہ کے ذریعہ زائل

- (۱) ابن عابدین ۲ر۲۰۴، الشرح الکبیر ۲ر۲۰، ۲۰، نهایی المحتاج ۲ر ۲۸، در الکبیر ۱ر۳۰، نهایی المحتاج ۲ر ۲۸، در الفتاوی حاشیة القلیو بی ۲۲ سال شرح المنتی ۱۷ سال ۱۸ سال الفتاوی الهندید الر۲۴۳ سال
- (۲) الفتاوي الهنديه ار ۲۳۲، القليو بي ۱۹۷۲، مغنی المحتاج ار ۵۰۳، المغنی سر ۲۳۷، فتح الباری ۱۰ (۳۵۸ م

کردے تواگر دوبارہ بال نکل آئے جبیبا پہلے تھا توعد میں سرزنش کے علاوہ دیت وغیرہ کچھواجب نہیں ہوگا۔

لیکن اگرا گنے کی جگہ خراب ہوجانے کی وجہ سے بال نہ نکے جیسا کہ اگراس پر گرم پانی بہادے تواس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے:

حنفیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ اگر سب کو زائل کر دی تو اس میں کامل دیت واجب ہوگی، خواہ داڑھی ہلکی ہو یا گھنی، انہوں نے کہا:

اس لئے کہ اس نے مکمل طور پر حسن وجمال کو زائل کر دیا اور آ دھی داڑھی میں آ دھی دیت ہوگی، پھر حنفیہ نے کہا: اور اس سے کم میں داڑھی میں آ دھی دیت ہوگی، پھر حنفیہ نے کہا: اور اس سے کم میں من حکومت عدل '(معتبر آ دمی کا فیصلہ) ہوگا۔ان کے یہاں ایک قول ہے: پوری دیت واجب ہوگی، اس لئے کہ اس میں، سرے سے بے داڑھی وا نے مخص سے بڑا عیب ہے، '' شرح الکافی'' میں کہا: یہی صحیح داڑھی وا نے مخص سے بڑا عیب ہے، '' شرح الکافی'' میں کہا: یہی صحیح ہے۔

حنابلہ نے کہا: زائل شدہ داڑھی کا پیائش کے ذریعہ اندازہ لگایا جائے گا،اوراسی تناسب سے دیت دی جائے گی۔

حفیہ نے کہا: کو بچ جس کی تھوڑی پرصرف چند بال ہوں، اس کی داڑھی زائل کرنے میں کچھواجب نہیں۔انہوں نے کہا: اس لئے کہ اس سے وہ عیب دار ہوتا ہے۔ باعث زینت نہیں۔

اوراگراس کے رخسار پر بھی بال ہو، البتہ وہ متصل نہ ہوتواس میں معتبر آ دمی کا فیصلہ واجب ہوگا، اس لئے کہ اس میں پچھ جمال ہے، اور اگر متصل ہوتو اس میں پوری دیت واجب ہوگی، اس لئے کہ وہ "دکوئی"، نہیں، اور اس میں جمال کامعنی ہے۔

حنابلہ نے کہا:اگر داڑھی کو زائل کر دیے لیکن اس کا اتنا حصہ رہ جائے،جس میں کوئی جمال نہ ہوتو اس پر کامل دیت واجب ہوگی،اس لئے کہاس نے اس کے سارے مقصود کو زائل کر دیا۔

داڑھی کے بال میں دیت واجب کرنے پر ان کا استدلال، حضرت علی وحضرت زید بن ثابت کاس قول سے ہے" فی الشعو الدیة" (بال میں دیت ہے)۔

ایک سال کی مہلت دی جائے گی تا کہ داڑھی نہ نکلنے کا یقین ہوجائے، اور اگر اس مدت میں وہ مرجائے توامام الوصنیفہ کے نزدیک دیت ساقط ہوجائے گی، صاحبین نے کہا: اس میں معتبر آدمی کا فیصلہ ہے۔

اگربال، سفید نکلے تواس صورت میں بھی امام ابوحنیفہ نے کہا:اس میں کچھنیں، اور صاحبین نے کہا:اس میں معتبر آدمی کا فیصلہ ہوگا۔

اگرمظلوم اس میں واجب دیت یااس کا پکھ حصہ یا معتبر آدمی کے فیصلہ سے واجب شدہ رقم لے لے،اس کے بعد بال دوبارہ نکل آئے تواس کو والیس کردے اور اگر دوبارہ نہ نکلے، البتہ دوبارہ نکلنے کی توقع ہوتو اہل تجربہ کے کہنے کے مطابق انتظار کیا جائے گا۔

ما لکیہوشا فعیہ کا مذہب ہے کہ داڑھی کا بال زائل کرنے میں دیت واجب نہیں، بلکہ اس میں معتبر آ دمی کا فیصلہ ہوگا (۱)

# داڑھی مونڈنے پر تعزیر:

۲۲- داڑھی مونڈ نے کی وجہ سے بذات خود حرام کام ہونے کے سبب جمہور کے نز دیک تعزیر جائز نہیں اور جولوگ کہتے ہیں کہ مونڈ نا بذات خود مکروہ ہے (اور یہی شافعیہ کے یہاں اصح ہے) ان کا کہنا ہے کہ داڑھی مونڈ نے پر تعزیر جائز نہیں ۔۔

<sup>(</sup>۱) الفتاوی الهندیه ۲۵،۲۴،۱ ماشیه ابن عابدین ۷۵،۷۵، الشرح الکبیر مع حاشیة الدسوقی ۲۷۷۸، شرح انحلی علی المنهاج مع حاشیة القلیو بی ۷۲،۲۲۸، المغنی لابن قدامه ۸۷،۱ شرح منتبی الإرادات ۲۱/۳۳ (۲) حاشیة القلیو بی ۲۰۵۷-

<sup>-440-</sup>

## لحية ٢٥، لزوم ١-٢

مرده کی داڑھی:

۲۵ - حنفیه کا مذہب ہے کہ مردہ کی داڑھی میں کنگھی کرنا، اس کا بال
تراشنا یا اس کومونڈ نا مکروہ ہے، اس لئے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے،
مالکیہ نے کہا: مردہ کا وہ بال جس کو زندگی کی حالت میں مونڈ نا حرام
نہیں جیسے سرکابال اس کومونڈ نا مکروہ ہے اور اگر زندگی کی حالت میں
اس کومونڈ نا حرام ہو (جیسے داڑھی کا بال) تو اس کومونڈ نا حرام ہے،
دردیر نے کہا: یہ تینی بدعت ہے، سلف میں اس کا رواج نہیں تھا۔

حنابلہ نے کہا: مردہ کے بال میں کنگھی کرنا مکروہ ہے،خواہ سرکا بال ہو یا داڑھی کا، اس لئے کہ اس سے بلاضرورت بال ٹوٹے گا۔ انہوں نے کہا: اس کے سراور داڑھی کومونڈ ناحرام ہے۔

جب کہ شافعیہ کی رائے ہے کہ غیرمحرم مردہ کی داڑھی میں کنگھی کر نااچھا ہے تا کہ بال کی جڑوں جومیل یا بیری کی پتی رہ گئی ہواس کو دورکر دیا جائے اور یہ کشادہ دانتوں والی کنگھی سے آ ہستہ آہستہ ہوگا تا کہ کم سے کم بال اکھڑے۔

پھرا گرمونڈنے یا تراشنے یا کنگھی کرنے کی وجہ سے کچھ بال ٹوٹ

پھراگرمونڈ نے یا تراشنے یا کنگھی کرنے کی وجہ سے پچھ بال ٹوٹ جائیں تواس ٹوٹے ہوئے بال کومردہ کے ساتھ اس کے گفن میں رکھ دیا جائے گا۔۔

لزوم

لعريف:

ا-" لزوم" لغت میں: مصدر ہے، اس کافعل: لزم یلزم ہے، کہاجاتا ہے: لزم فلان فلانا یلزم: چیٹے رہنااور جدانہ ہونا، اور اس معنی میں "لازمه ملازمة و لزاماً" ہے، اور "التزمه" کامعنی پکڑنا، اپناور چاجب کرنا، لزوم کے معنی کسی چیز سے لگے رہنا، پکڑے رہنا، یا اس کی پابندی کرنا، بھی آتا ہے، اور اسی معنی میں حضرت عاکش کے بارے میں بیر روایت ہے، اور اسی معنی میں حضرت عاکش کیا بندی بارے میں بیر روایت ہے: "کانت إذا عملت العمل لؤمته" (ان کی عادت تھی کہ جب کوئی کام کرتیں تو اس کی پابندی کرتی تھیں)۔

لزمه المال: مال واجب ہونا، لزمه الطلاق: طلاق کا حکم البت ہونااور بیزوجیت کا ختم ہونا ہے ۔
اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے۔

#### متعلقه الفاظ:

جواز:

٢ - جواز ك لغوى معانى ميں سے : صحيح مونا اور نافذ مونا ہے، كہاجا تا ہے: جاز العقد: نافذ مونا، ور" أجزت العقد": جائز

<sup>(</sup>۱) حدیث عاکش : "کانت إذا عملت العمل لزمته" کی روایت مسلم (۱/۱۵)نے کی ہے۔

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنيري

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ار۵۷۵، الفتاوی الهندیه ار۱۵۸، الدسوقی ار۳۲۳ سه ۳۳۳، شرح المنهاج للحلی ار ۳۲۳، شرح المنتهی ار۳۲۹ سه- ۳۳۰

ونافذ کرنا (۱)

اصطلاح میں ذرکتی نے کہا: اس کا اطلاق چندامور پر ہوتا ہے: اول: رفع حرج پر ہنواہ واجب ہو، یا مندوب، یا مکروہ۔ دوم: دونوں جانب کے برابر ہونے پر اور وہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دینا ہے۔

سوم: غیرلازم پر، پیعقو دمیں فقہاء کی اصطلاح ہے۔ لزوم وجواز میں نسبت سیہ کہ جواز اپنے بعض معانی میں لزوم (۲) سے متضاد ہے ۔

# لزوم سے تعلق احکام:

كسى چيز كالازم هونااوراس پر مداومت كرنا:

سا-رسول الله علی نے فتوں میں جماعت کے ساتھ رہنے کا جو کم دیا ہے وہ ای معنی میں ہے جبیبا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث میں ہے جبیبا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث میں ہے کہرسول اللہ علی ہے نہ نوں کی بابت ان سے فرمایا "تلزم جماعة المسلمین و إمامهم" (مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہو)، حذیفہ نے کہا: اگر اس وقت ان کی کوئی جماعت اور امام نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: "فاعتول تلک الفرق کلها" (ان تمام فرقوں سے الگر رہو)، ابن بطال نے کہا: اس میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے اور انمہ کے خلاف بغاوت ترک کرنے کے وجوب میں، فقہاء کی جماعت کے لئے دلیل بغاوت ترک کرنے کے وجوب میں، فقہاء کی جماعت کے لئے دلیل ہو کہا ہے میں نظاب نے جابیہ میں اپنے خطبہ میں فرمایا:

- (۱) المصباح المنير.
- (۲) المنثور في القواعد للزركشي ۲/۷\_
- (٣) حدیث حذیفہ "تلزم جماعة المسلمین ....." کی روایت بخاری (فق الباری ۱۳۵ / ۳۵ ) نے کی ہے۔
- (۴) فتح الباری ۱۳۵، ۳۵، القاهره، المكتبة السّلفيه س<u>اكسا</u>ه، حاشيه ابن عابد بن ۱۳۷۳ -

"عليكم بالجماعة ، و إياكم و الفرقة" (جماعت ك ساتهر مو، اور افتراق سے بچو)\_

نیزلز ومعمل یعنی اس کی یا بندی و مداومت کرنا ، پیفلی کاموں میں مندوب ہے، اس کئے کہ نمی علیہ کا ارشادی: "أحب الأعمال إلى الله أدومها و إن قل" (الله كنزديكسب سے پياراوه عمل ہے جو ہمیشہ ہوا گر چیھوڑا ہو)،اور حضرت عائشہ کے بارے میں بيروايت آچكى ہےكه"كانت إذا عملت عملا لزمته" (ان کی عادت تھی کہ جب کوئی کام کرتیں تواس کی یا بندی کرتی تھیں )۔ لیکن اگروہ مل جس کومکلّف نے یابندی کی نیت سے شروع کیا ہو اس نوعیت کا ہو کہ اس میں غیر معمولی مشقت ہو، پایاعث اکتاب تو شاطبی نے لکھا ہے کہ بدابتداءً مکروہ ہوگا، اس لئے کہ دین میں سہولت ہے، نیز بیاندیشہ ہے کہ شرعاً جو چیزاس سے اولی ہواوراس کی زیادہ تاکید ہو،اس کوانجام دینے سے عاجز رہے گایا کوتاہی کرے گا، نبی کریم علیہ نے اس پر تنبیہ کی ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عصفہ نے ان سے فرمايا: "ألم أخبر أنك تصوم النهار و تقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله قال: فلا تفعل، صم و أفطر، و قم و نم، فإن لجسدك عليك حقا، و إن لعينك عليك حقا، و إن لزوجك عليك حقا، و إن لزورك عليك حقا، و أن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام" (مجهير

- (۱) فخالباری ۱۳ مه ۳۸ سـ
- (۲) حدیث: "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" كى روایت مسلم (۲) خلی نے کی ہے۔
- (٣) فخالباری ۳۲۵،۳۱۲، اورحدیث عائشگانخ یخ فقره را میں گذر چکی ہے۔
- (٣) الاعتصام للشاطبى ١/ ٢٩٥٠، ٢٩٥٠ القابره، المكتبة التجارية الكبرى حديث عبد الله بن عمرةً: "ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ....." كي روايت بخاري (فتح الباري ٢١٨،٢١٧) ني كي بـ

خبر ملی ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہواور رات کو نماز میں کھڑ ہے رہتے ہو؟ میں نے کہا: سے ہے اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا:
الیما مت کرو، روزہ رکھو، افطار بھی کرو، عبادت کرو، سوبھی جایا کرو،
کیونکہ تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، تمہاری آ کھے کا تم پر حق ہے تمہاری
بیوی کا تم پر حق ہے، تیرے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، اور ہر ماہ تین
روزے رکھنا تمہارے لئے کا فی ہے )۔

ابن قیم نے لکھا ہے کہ کسی کوخی نہیں کہ عبادت میں کسی ایک ایجاد کردہ طریقہ کی پابندی اس طرح کرے کہ اس کوفر اکفن کی طرح لازم سمجھے، اس سے نہ ہے اور اس سے ہنے والے پر اعتراض اور اس کی مذمت کرے، یا مبحد میں نماز کے لئے کسی ایک جگہ کی ایسی پابندی کرے کہ صرف اسی میں نماز پڑھے ، اور انہوں نے اس حدیث کرے کہ صرف اسی میں نماز پڑھے ، اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے "نہی النبی عُلْشِیْ اُن یوطن الرجل المکان فی المسجد کما یو طن البعیر "(۲) نبی عُلِیْ نے اس صدی اس سے منع فرما یا کہ کوئی مسجد میں ایک جگہ معین کر لے جیسے اونٹ ایک جگہ معین کر لیتا ہے )۔

### مقروض کے ساتھ چٹنااور جدانہ ہونا:

اللہ مقروض کے ساتھ گےرہناایک طرح کی سزاہے، جس کا ثبوت سنت نبویہ سے ، حضرت کعب بن مالک کے بارے میں روایت سنت نبویہ سے کہان کا عبداللہ بن ابوحدرد اسلمی پر دین تھا وہ عبداللہ سے ملے تو اس کے پیچھے ہوگئے ، پھر دونوں نے باتیں کیں ، بالآخر ان کی

آ وازیں بلند ہو کیں، رسول اللہ علیہ کا ان کے پاس سے گزر ہوا توفر مایا: ''یا کعب و أشار بیدہ کأنه یقول: النصف، فأخذ نصف ما علیه و ترک نصفا'' (آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا لیمنی آ دھا قرض معاف کردو، بین کر کعب نے آ دھا قرض اس سے وصول کیا، آ دھا چھوڑ دیا)۔

فقہاء مذاہب نے ساتھ گےرہنے کی سزا کواختیار کیا ہے اوراسے صاحب دین کاحق قرار دیا ہے، حنفیہ نے اس کا تذکرہ کتاب القضاء کے ابواب جبس میں کیا، لہذا حق دار کواختیار ہے کہ قرض کی ادائیگی تک اپنے مقروض کے ساتھ لگارہ، ابن عابدین نے لکھا ہے کہ وہ رات دن ساتھ لگارہ سکتا ہے اورصاحب حق اپنے قرص دار کے ساتھ لگارہ سکتا ہے، اگر چہقاضی نے اس کے ساتھ گےرہنے کا حکم خدیا ہو اور نہائی کومفلس (دیوالیہ) قرار دیا ہو، یہائس صورت میں ہے جب کہ وہ حق کا اقرار کرنے والا ہو، یا قاضی کے پاس ثابت ہوچکا ہولیکن کہ وہ حق کا اقرار کرنے والا ہو، یا قاضی کے پاس ثابت ہوچکا ہولیکن اس کی تگ دئتی کے سبب اس نے اس کور ہاکر دیا ہو، یا وہاں کوئی قاضی نہ ہو اور ساتھ گےرہنے میں صاحب حق کی رائے کا اعتبار ہوگا، اگر وہ چا ہے تو خود مقروض اس کو ناپیند کرے اور اگر چا ہے توکسی دوسرے کو اس کے ساتھ گے رہنے کے لئے وکیل کرے اور اگر چا ہے توکسی دوسرے کو اس کے ساتھ گے رہنے کے لئے وکیل بنادے، اگر کسی کو اس کے ساتھ گے رہنے کے لئے وکیل بنادے، اگر کسی کو اس کے ساتھ گے رہنے کے لئے وکیل بنادے، اگر کسی کو اس کے ساتھ گے رہنے کے لئے وکیل بنادے، اگر کسی کو اس کے ساتھ گے رہنے کے لئے وکیل بنادے، اگر کسی کو اس کے ساتھ گے رہنے کے لئے وکیل بنادے، اگر کسی کو اس کے ساتھ گے رہنے کے لئے وکیل سے دیتو کہ بیا سے کہ کہ دیا سے کے دیا ہوں کے کہ کے دیا سے سے دنہ کی بیا جائے۔

ساتھ لگے رہنے کا طریقہ جیسا کہ حفیہ نے لکھا ہے یہ ہے کہ نشست و برخواست میں اس کے ساتھ لگارہے۔اس کواپنے اہل کے پاس جانے سے نہ روکے اور نہ کھانے وغیرہ کے لئے اپنے گھر میں

<sup>(</sup>۱) اغاثة اللهفان لابن القيم (١٧٣١)\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "نهی أن یوطن الرجل المکان فی المسجد....." کی روایت ابوداؤد (۱/۵۳۹) اور حاکم (۲۲۹۱) نے حضرت عبدالرحمٰن بن شبل سے کی ہے، اور الفاظ ابوداؤد کے ہیں، اور حاکم نے اسے حیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ارا ۵۵،۵۸ ۲۷\_

حدیث کعب بن ما لک : "أنه کان له علی عبدالله بن أبی حدر د ....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۲/۵) نے کی ہے۔

جانے سے روئے، انہوں نے کہا: رائح مذہب کے مطابق مسجد میں اس کے ساتھ نہیں لگارہے گا، اس کو دھوپ میں یا برف پر یا مضر جگہ کھڑ انہیں کرے گا اوراپنی روزی کمانے کے لئے کوئی کام کرنے سے اس کونہیں روئے گا، بلکہ اس کے کام کرتے ہوئے اس کے ساتھ لگا

اس کوئیس رو کے گا، بلکہ اس کے کام کرتے ہوئے اس کے ساتھ لگا رہے گا، یااسے اس کا اور اس کے اہل وعیال کاخرچ دے گا اور اس کو

کام کرنے سے روک دےگا۔

انہوں نے کہا: اگر مقروض عورت ہواور حقدار مرد ہوتو ایسی جگہ میں اس کے ساتھ رہے گا جہاں فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، جیسے بازار وغیرہ، لیکن جہاں فتنہ کا اندیشہ ہوتو کسی عورت کواس کے ساتھ لگے رہنے کے لیکن جہاں فتنہ کا اندیشہ ہوتو کسی عورت کواس کے ساتھ لگے رہنے کے لیکن جہاں فتنہ کا اندیشہ ہوتو کسی عورت کواس کے ساتھ لگے رہنے کے لیکن بنادے گا۔

شافعیہ کے نزدیک: اگر قرض دہندہ، مدیون کو قید کرنے کے بدلے، اس کے پیچھے لگا رہنا چاہے تو اس کو ایسا کرنے دیا جائے گا جب تک کہوہ پینہ کے کہ اس کے ساتھ لگے رہنے کی وجہ سے میرے لئے طہارت اور نماز میں دشواری ہوتی ہے اور وہ قید کو پہند کرے تو قاضی اس کی درخواست قبول کرے گا

حنابلہ کے نزدیک ننگ دست سے نقاضا کرنااوراس کے ساتھ لگے رہنا حرام ہے، البتہ اگر مال دارٹال مٹول کرنے والے کے فرار ہونے کا اندیشہ ہوتواس کے ساتھ لگے رہنا جائزہے۔

اسی طرح مالکیہ کے نزدیک نگ دست کے ساتھ لگے رہنا حرام ہے ، انہوں نے کہا: اس طور پر اس کے ساتھ لگے رہنا حرام ہے کہ جب بھی اس کے پاس کچھ آئے اس میں سے وصول کرے ، اس لئے کہ اللہ تعالی نے تنگ دست کوخوشحال ہونے تک مہلت دینے کا حکم دیا

(1)

لزوم بمعنی واجب هونااور واجب کرنا:

۵ - انروم واجب ہونے اور واجب کرنے کے معنی میں آتا ہے، طوفی نے کہا: واجب کامعنی لازم اور ضروری ہے ۔

### لزوم کے مصادر:

لزوم یا تواللہ تعالی کے لازم کرنے سے ہوگا یا غیر کے لازم کرنے سے ہوگا یا غیر کے لازم کرنے سے اپنے دیل ہے: سے یا خودا سے لازم کرنے سے ،جس کی تشریح حسب ذیل ہے:

الله تعالى كے لازم كرنے سے لزوم:

۲-بندہ پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کی واجب کردہ فرض وواجب عبادات کوان کے اسباب کے پائے جانے وجوب کے شرائط کے متحقق ہونے اور موانع کے نہ ہونے پر انجام دے، اور اگر بیافاسد ہوجائیں توان کی قضالازم ہوگی۔

اس کے نتیجہ میں ہروہ چیز لازم ہوگی جس کے بغیر واجب کی بخیل نہیں ہوتی اوروہ بندہ کی قدرت میں ہو، جیسے جج کے تعلق سے سفر، نماز کے تعلق سے طہارت اور دوسری چیزیں جن کا بیان قاعدہ: "مالمایتم الواجب إلى به فهو و اجب" (واجب جس چیز کے بغیر کممل نہ ہووہ بھی واجب ہوتی ہے) میں ہے ۔

مکانف پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کے حرام کئے ہوئے تمام افعال سے پر ہیز کرے۔

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير كخصر خليل ۱۸۰۰ تا هره، دارا حياء الكتب العربيه-

<sup>(</sup>۲) شرح مخضرالروصة للطوفى ار۲۶۲، بيروت، مؤسسة الرسالة الممالة ها ۲

<sup>(</sup>۳) البحرالمحيط للزركثي ار ۲ كااوراس كے بعد كے صفحات، استصفى للغزالي ارا 4\_

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ۳ر۱۵، ۲۱۸ مطبعه بولاق السلاه، حاشيه ابن عابدين عبدين

<sup>(</sup>۲) نهایة الحتاج للرملی ۲/۱۸ القاهره ، مصطفی الحلبی په

<sup>(</sup>٣) شرح متنهی الإرادات ۲۷۹،۲۷۵/۱ـ

غیر کے لازم کرنے سے لزوم:

2-شرعاً جن کی طاعت لازم ہے اور غیر پران کے تصرفات لازم ہیں، وہ درج ذیل ہیں:

الف-ولى الأمر: وه امام ہے جس كى ولايت شرعى طور پرضيح ہو، لہذارعيت پراس كى طاعت لازم ہوگى ،اس لئے كدار شاد بارى ہے: "ياا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي اللَّهُ مِنْكُمْ" (اے ایمان والواللہ كى اطاعت كرواور رسول كى اورا پن ميں سے اہل اختيار كى اطاعت كرو) اور نائبين امام كى اطاعت ان امور ميں لازم ہے، جن ميں امام نے ان كونا ئب مقرر كيا اطاعت ان امور ميں لازم ہے، جن ميں امام نے ان كونا ئب مقرر كيا ہے، جيسے امير لشكر، والى اور محصل زكا ق۔

یہاں لازمی طاعت سے مراد: معصیت کے علاوہ میں ہے، لہذا اگروہ اللہ کی معصیت ونافر مانی کا حکم دیتواس کی طاعت نہیں ہوگی، اس کئے کہ اللہ تعالی کی طاعت زیادہ لازم ہے اور خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔

(د کیھئے: اُولوالاً مرفقرہ (۵)۔

ب- قاضی ، جس کوامام نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے مقرر کیا ہو، لہذااگر وہ کسی مقدمہ میں کسی کے خلاف فیصلہ کرتے و اس پر وہ فیصلہ لازم ہوگا ، اسی طرح اگر وہ کسی سفیہ (بے وقوف) یا مفلس (دیوالیہ) پر حجر (پابندی) عائد کر دیتو اس پر حجر کے احکام لازم ہوں گے اور اگر وہ کسی ضائع شدہ مال میں بیچ وغیرہ کے ذریعہ کوئی تصرف کرتے تو اس کا تصرف لازم ہوگا (۲) ، قاضی لوگوں پر احکام الہی (جیسے کفارات اور نذروں) کولازم کرسکتا ہے ۔ احکام الہی (جیسے کفارات اور نذروں) کولازم کرسکتا ہے ۔ احکام الہی (جیسے کفارات اور نذروں) کولازم کرسکتا ہے ۔ احکام الہی (جیسے کفارات اور نذروں)

(۱) سورهٔ نساءر ۵۹\_

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۱۳۸۸ م

(۳) شرح امنتهی ۲۹۲/۲\_ (۳)

ج - شوہر،اپنی ہیوی کوجس نیک کام کا حکم دے۔ ۔

( د یکھئے:طاعۃ ،فقرہ / ۱۰)

د- شرعی ولایت کے سبب تصرف ، جیسے باپ کا اپنے نابالغ یا مجنون بیٹے کے مال میں ایسا تصرف جوان دونوں کے مفاد میں ہو، اسی طرح وصی کا تصرف۔

( د مکھئے: ولایة )

ھ-وکالت کی وجہ سے تصرف: وکیل کے تصرفات ،ان امور میں جن میں اسے وکیل بنایا ،موکل پرلازم ہیں۔ ۔

(ديکھئے:وکالة)۔

آ دمی کے خودایے لازم کرنے سے لزوم:

 ۸-بسااوقات انسان اپنے او پرکوئی چیز لازم کر لیتا ہے تو بیشرعاً اس پر لازم ہوجاتی ہے بشرطیکہ خلاف شرع نہ ہو، یعنی شریعت نے اس کے اپنے او پرلازم کرنے کولزوم کا سبب قرار دیا ہے۔

مثلاً:

الف-عقد: اگر دوآ دمی آپس میں کوئی عقد کریں تو اس کا حکم دونوں پر لازم ہوگا، مثلاً: عقد بھے کہ اس سے مبیع کی ملکیت کا خریدار کی طرف خریدار کی طرف اور ثمن کی ملکیت کا فروخت کرنے والے کی طرف منتقل ہونالازم ہوتا ہے، اور جیسے عقد اجارہ کہ اس سے مزدور پر کام کرنا اور مستاجر پر اجرت لازم ہوتی ہے، اور اسی قبیل سے ہروہ صحیح شرط ہے جس کوعقد کرنے والا عقد میں لازم کرتا ہے تو وہ اس پر لازم ہوجاتی ہے، اس لئے کہ ارشاد باری ہے: "یا اُنٹھا الَّذِیْنَ آمَنُوا اوُفُوا بِالْعُقُودِ" (اے ایمان والوں (اپنے) عہدوں کو پورا کرو)۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما نده را به

رسول الله علی کا ارشاد ہے: "المسلمون علی شروطهم" (۱) (مسلمان اپنی شرطوں پر (باقی رہتے) ہیں)، تاہم صحیح وغیر سیح شرائط میں فقہاء کے یہاں اختلاف وتفصیل ہے، جس کو اصطلاح: (اشتراط، فقره/ ۱۱ اور اس کے بعد کے فقرات) میں دیکھیں۔

ب شخصی قولی تصرفات، جس کے احکام تصرف کرنے والے پر محض اس سے قول کے صادر ہونے سے لازم ہوجاتے ہیں، مثلاً: وقف، کفالہ، عہد، نذر، یمین، عتق، طلاق، رجعت، ان میں سے ہر ایک کے احکام معلوم کرنے کے لئے ان کی اصطلاحات کی طرف رجوع کیا جائے۔

کافر کا اسلام میں داخل ہونا،اس کے احکام کوا جمالی طور پر اپنے (۲) اوپرلازم کرنا ہے۔

### عقو د کالزوم اوراس کا جواز:

9 - از وم عقد سے مقصود: عاقدین میں سے کسی ایک کی طرف سے دوسرے کی رضامندی کے بغیر فنخ کا ناجائز ہونا ہے، اور جس کوایک عاقد کے لئے دوسرے کی رضامندی کے بغیران کوفنخ کرناجائز ہواس کا نام عقد جائز ہے، چنانچے ہی ،عقد سلم اور اجارہ عقو دلا زمہ ہیں، اس لئے کہ وہ جب صحیح ہوجائیں گے تو باہمی اقالہ کے بغیران کوفنخ کرنا جائز نہ ہوگا اور اگر عاقدین میں سے کوئی ایک اس کو پورانہ کرتے واس کو مجبور کیا جائے گا۔

عقد نکاح لازم ہے، دوسرے عقود لازمہ کے برخلاف آپسی رضامندی سے سرے سے فنخ کے قابل نہیں،اس کئے کہ یہ ہمیشہ کے

(٢) شرح جمع الجوامع في أصول الفقه ٢/٢٠٣\_

کئے ہوتا ہے، صرف بڑی مجبوری کے تحت اس کونسے کیا جاتا ہے، ایک قول ہے: آپسی رضامندی سے فنخ کے قابل ہے۔

ود بعت ، شرکت اور وکالت جائز عقود ہیں ، طرفین میں سے ہر ایک دوسر ہے کی رضامندی کے بغیر بھی ان کوفنخ کرسکتا ہے، انہی کے مثل ، مساقا ق،مضار بت ، مسابقة ، عاریت ، قرض اور استصناع ہیں۔
بسااوقات عقد ، ایک فریق کی طرف لازم سے اور دوسر نے ریق کے تعلق سے جائز ہوتا ہے ، جیسے رہن کہ مرتہن کے لئے اس کوفنخ کرنا جائز ہے ، را ہن کے لئے نہیں (۲)

کبھی کبھی کسی عارض کی بناء پر عقد لازم، جائز ہوجا تا ہے، جیسے بیع اگر اس میں 'خیار' کی شرط لگادی جائے یا مبیع میں عیب ظاہر ہوتو صاحب خیار اس کو فننح کرسکتا ہے۔ جیسے اجارہ، اگر کوئی عذر پیش آجائے، مثلاً: اگر کوئی شخص اپنے بچہ کے لئے داید رکھے، پھر بچہ مرجائے ۔۔

کبھی کبھی کبھی کسی عارض کی بناء پر عقد جائز لازم ہوجاتا ہے، اس کی مثال وکالت ہے کہ اصل میں بیجائز ہے، وکیل اس کو فتح کر کے خود کو وکالت سے معزول کرسکتا ہے، اسی طرح مؤکل بھی اس کو معزول کرسکتا ہے، اسی طرح مؤکل بھی اس کو معزول کرسکتا ہے، لیکن اگر جس چیز میں وکیل بنایا ہے اس سے وکیل کاحق متعلق ہوتو مؤکل اس کو معزول نہیں کرسکتا، جیسا اگر قرض لینے والا قرض دین والے کو اپنے کسی دین پر قبضہ کرنے کا وکیل بنائے تا کہ قرض کی ادائیگی ہوجائے تو قرض لینے والا اس کو معزول نہیں کرسکتا، اور جیسے رہن جس میں مدیون کی طرف سے مرتبن کو شی مرہون کے فروخت کرنے میں وکیل بنانے کی شرط ہوتو را بن اس کو معزول نہیں کرسکتا، کرسکتا، کیونکہ اس کو معزول کرنے میں مرتبن کے حق کو باطل کرنا

- (۱) المنثو رللزركشي ۱۳۷۳ -
  - (٢) القليوني ١٩٨٨٣\_
- (٣) الاختيار ٢/٢١٨،١٢\_

<sup>(</sup>۱) حدیث: "المسلمون علی شروطهم" کی روایت تر ذی (۲۳۴۔ ۲۳۵) نے حضرت عمروبن عوف سے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

ہے (۱) اور جیسے عقد مضاربت کہ اگر عامل کام شروع کردیتو مالکیہ کے نزدیک لازم ہوجا تا ہے، کیکن حنفیہ و ثنا فعیہ کے نزدیک لازم نہیں (۲) ہوتا ۔

مثلاً: جو حفرات عقد تج میں خیار مجلس ثابت کرتے ہیں (یعنی شافعیہ وحنابلہ) ان کے نزد یک مدت مجلس میں عقد جائز رہتا ہے، اور اگر مجلس ختم ہوجائے اور عاقدین میں سے کوئی فنخ کو اختیار نہ کرتے و اس وقت سے عقد کا لزوم شروع ہوجا تا ہے ۔

بسااوقات عقد کے لزوم یا جواز کی حد میں اختلاف ہوتا ہے، جیسے ہبد، امام مالک کا مذہب ہے کہ ہبہ محض عقد سے لازم ہوجاتا ہے، امام شافعی وامام احمد کا مذہب ہے کہ ہبہ کرنے والے کی اجازت سے قبضہ کے بغیر ہبہ لازم نہیں ہوتا، امام احمد سے ایک روایت ہے صرف کیلی ووزنی چیز میں قبضہ سے قبل ، ہبہ جائز ہے، دوسری چیز میں نہیں، امام الوحنیفہ کا مذہب ہے کہ ہبہ قبضہ کے بعد بھی جائز ہے، لہذا وا ہب اس سے رجوع کرسکتا ہے، بشر طیکہ کوئی مانع نہ ہو، مثلاً: ہبہ کرنے والا، موہوب لہ کا شوہر یا ذی رحم محرم ہولہذا ان دونوں کی رضا مندی یا قاضی کے فیصلہ کے بغیر رجوع کرنا صحیح نہیں ہوگا ۔

ان میں سے بہت سے عقو د کے لزوم یا جواز کی حدمیں تفصیلات ہیں جن میں سے ہرایک کواس کی اصطلاح میں دیکھا جائے۔

عقد فاسد حنفیہ کے نز دیک غیرلا زم ہے:

ا-عقد فاسد غیر حنفیہ کے نز دیک باطل کے معنی میں ہے،لہذاوہ

رم) بدایة المجتهد ۲ر ۲ سه،الاختیار سر ۵۲، ۵۳،القلبویی سر ۱۱۲.

منعقد نہیں ہوتا ہے، جب کہ حفیہ کے یہاں عقد فاسد، اصل کے لحاظ سے منعقد ہوتا ہے، کیونکہ اس کا صدوراس کے اہل سے برمحل اپنے مکمل رکن (یعنی صیغہ) سے ہوا ہے، لیکن اپنے وصف کی وجہ سے فاسد ہے، لیمن صحت کی کسی شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے، جیسے بیچ کا مبیع یا اجل (مدت) کی جہالت، یا شرطِ فاسد، یا سود پر مشتمل ہونا۔

( د یکھئے: بطلان ،فقرہ ۱۰)۔

# جوازیالزوم کے لحاظ سے وعدہ کاحکم:

اا - وعده جمہور علماء کے نزدیک غیر لازم ہے، ایک قول ہے کہ وعده کرنے والے پر وعدہ پورا کرنا دیا نتأ لازم ہوتا ہے، قضاءً لازم نہیں ہوتا، مالکیہ کے یہاں چارا قوال ہیں: تیسرا قول بیہ کہ اگر کسی سبب پر ہواور جس سے وعدہ پر ہوتو لازم ہوگا، چوتھا قول ہے کہ اگر کسی سبب پر ہواور جس سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ کی بنیاد پر کوئی کام کر لے تولازم ہوگا، مثلاً کہے: تم شادی کرلو، میں تم کو اتنا دوں گا جوتم مہر میں دوگے، یا کہے: اپنا گھر گرادو، میں تم کو اتنا قرض دوں گا جس سے تم اس کی تغیر کرلوگے،

<sup>(</sup>۱) الاختيار تعليل المخار ۲ر ۱۶۳ ـ

<sup>(</sup>۲) بدایة الجتهد ۲۴۰/۲-

<sup>(</sup>۳) شرح المنتبی ۲۲ / ۲۲۷، ۴۰ س، المغنی لا بن قدامه ۱۹۸۵ س، الاختیار ۷۸، القلیو بی ۱۹۵، ۱۹۱۱ الاختیار ۷۸، القلیو بی ۱۹۸، ۱۹۱۱ الاختیار ۷۸، ۱۹۸

<sup>(</sup>۱) الاختيار ۲/۲۲، ابن عابدين ۴/۸۲۱\_

چنانچیوه وعده کی بنیاد پرشادی کرلے، یاا پنا گھر گرادے ۔ (دیکھئے:التزام،فقرہ ۳۳ اوروعد)۔

علاءاصول كے نزد يك لزوم:

17 - لزوم یہ ہے کہ ایک چیز کے ثبوت کے وقت، دوسری چیز کا ثبوت ہو، جیسے سبب کے لئے مسبب اور علت کے لئے معلول کا لزوم، اس میں اول لزوم ہے اور دوسرالازم (۲)

ملزوم کی تعبیر لازم سے کرنا اوراس کے برعکس مجاز کی ایک قتم ہے، اورا گر لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعال ہواور لازم معنی مرادلیا جائے تو یہ کنایہ ہے، جس کا بیان انشاء اللہ '' اصولی ضمیمہ'' میں آئے گا۔

کلام کی ایسے معنی پر دلالت جو اپنے سیاق سے مقصود نہیں ، لیکن جس معنی کی وجہ سے کلام لا یا گیا ہے ، اس کے لئے لازم ہوتو یہ دلالات لفظیہ کی ایک قسم ہے ، جس کو حنفیہ اشارۃ النص کہتے ہیں ، جیسے فرمان باری: "وَ حَمُلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهُرًا" (اور اس کا حمل اور اس کی دودھ بڑ ہائی تمیں مہینوں میں ہو پاتی ہے ) ، نیز فرمان باری: "وَ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ" (اور دو برس میں اس کا دودھ چھوٹنا ہے ) کے ساتھ ، اس امر پر دلالت کرنا کہ مدت حمل جھماہ موناممکن ہے ۔ ۔

مذہب کالازم، مذہب نہیں ہوتا، یہ فقہاءاور علماءاصول کے یہاں قاعدہ ہے، لہذا جوالی بات کہجس سے کفر لازم آئے، لیکن وہ

- (۱) الفروق للقرافي، الفرق ۲۱۳، الأ ذكار للنووي رص ۲۷۰، فتاوى الثينج عليش ۱ر ۲۵۸،۲۵۴، کشاف القناع ۲۸ ۲۸۴ طبع الرياض، شرح المجلة للأتاسي ۱ر ۲۳۸-
- (۲) ارشادالفحو ل ص ۹۵ ۳۰، ۱۳۹۵ المنتصفی ار ۳۵،۳۳۳، دوصنة الناظررص ۱۹،۳۳۹ ۲۳.
  - (۳) سورهٔ احقاف ر ۱۵ <sub>س</sub>
  - (۴) سورهٔ لقمان رسما به
  - (۵) د کیھئے:اصول السرخسی ار۲۳۷،۲۳۷،الآمدی ۹۲،۹۲٫۳۳۔

بذات خود کفرنه بوتوا گروه اس لا زم کااراده نه کریتواس کی تکفیر کاحکم نهیں لگایا جائے گا۔

قاضی کا کسی چیز کا فیصلہ، کیااس کے لازم کا فیصلہ ہوگا؟ حنابلہ نے کہا: ہاں، لہذا دوسرا قاضی اسی واقعہ میں لازم کے خلاف کا فیصلہ نہیں کر ہے گا، اس لئے کہ یہ پہلے فیصلہ کومنسوخ کرنا ہوگا، انہوں نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ قاضی کسی ایسے غلام کی بچے کا فیصلہ کر ہے، جس کو ایسے خطس نے آزاد کردیا ہوجس پراس کے مال کے بقدردین ہو، توبیہ آزاد کرنے کے باطل ہونے کا فیصلہ مانا جائے گا اور دوسرا قاضی اس میں اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا، اس لئے کہ یہ پہلے قاضی کے فیصلہ کواجتہاد کے ذریعہ منسوخ کرنا ہوگا، اوراجتہاد، دوسرے اجتہاد کے ذریعہ تو ٹا ہے۔

تفصیل (اصولی ضمیمه) میں ہے۔

<sup>(1)</sup> و كييئة: الهنور في القواعد للزركثي سار ٩٠، القليو بي على شرح المنهاج ١٧٥٧ ــ ا

<sup>(</sup>٢) شرح منتهی الإرادات ۳۷۸ ۸۷۸\_

### لسان ہے متعلق احکام:

لسان سے چند فقہی احکام متعلق ہیں، جن میں سے چھدرج ذیل ہیں:

### الف-زبان كى حفاظت:

سا- غیر حرام چیز سے زبان کو محفوظ رکھنا مندوب ہے، لیکن حرام چیز سے جیسے غلط بات میں گھسنا ، فش گوئی ، برا بھلا کہنا ، بدزبانی غیبت، شطعا اور استہزاء کرنے سے محفوظ رکھنا واجب ہے ، روزہ کے دوران اس کے وجوب میں تاکید ہوجاتی ہے (۱) ، چنا نچہ حضرت ابوہریر ہ گی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نے فرمایا: "من کان یؤمن باللہ و الیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت "(۲) (جو شخص اللہ تعالی اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ بھلی بات بولے یا ور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ بھلی بات بولے یا وقت بولنا چاہئے جب کہ بات میں بھلائی اور خیر ہواوروہ ایسی بات میں بھلائی اور خیر ہواوروہ ایسی بات میں بھلائی اور خیر ہواوروہ ایسی بات میں مسلحت ظاہر ہواور اگر مصلحت کے ظاہر ہونے میں شک ہوتونہ ہولے۔

امام شافعی نے فرمایا ہے اگر بولنا چاہے تو ضروری ہے کہ بولنے سے پہلے سوچ لے، اگر اس میں مصلحت ظاہر ہوتو بولے اور اگر شک ہوتو مصلحت ظاہر ہونے تک نہ بولے۔

حضرت ابوموسی اشعری سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کون سامسلمان بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: "من سلم اللہ کے رسول! کون سامه و یده" (وه مخص جس کی زبان اور المسلمون من لسانه و یده"

# لساك

### تعریف:

ا - لمان لغت میں: گوشت کا بنا ہوا، لمبا، متحرک جسم ہے جو منہ
کے اندر ہوتا ہے، اس میں چکھنے، نگلنے اور گویائی کی صلاحیت ہوتی
ہے، لفظ کے اعتبار سے اس کو مذکر استعال کیا جاتا ہے، اس کی جمع
''ألسنة، ألسن، لسن' آتی ہے، اور یہی اکثر ہے، کہا جاتا
ہے: ''لسانه فصیح'' یعنی اس کی زبان فصیح ہے اور نطق کے
اعتبار سے اس کومؤنث استعال کیا جاتا ہے، اس کی جمع ألسن
اعتبار سے اس کومؤنث استعال کیا جاتا ہے، اس کی جمع ألسن
آتی ہے، کہا جاتا ہے: ''لغته فصیحة'' اس کی زبان فصیح

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔

#### متعلقه الفاظ:

#### لغرس:

۲ – لغت: جس کے ذریعہ ہرقوم اپنے اغراض کو بیان کرے ۲ – اصطلاحی معنی الغوی معنی سے الگنہیں ہے۔

لسان اور لغت میں ربط یہ ہے کہ لسان ، اپنے ایک استعال میں لغت کے ہم معنی ہے۔

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني ۲ ر ۱۹۲ مخضر منهاج القاصدين رص ۱۲۵،۱۲۵ ا

<sup>(</sup>۲) حدیث: "من کان یؤمن بالله والیوم الآخو....." کی روایت بخاری (۲) ختی الباری (۳۰۸ اورسلم (۱۸۸ ) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) حدیث الومولی اشعری: "أی الإسلام أفضل ....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۸ ۵۴) اور سلم (۲۲۷) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) لسان العرب،المفردات،المجم الوسيط ماده: ' لسن' -

<sup>(</sup>۲) لسان العرب

ہاتھ ہے مسلمان بچے رہیں)، زبان اللہ کی ایک بڑی نعت اور عجیب وغریب اور لطیف مخلوق ہے، اس کا جسم چھوٹا اور اس کی اطاعت ونافر مانی بڑی ہے، اس لئے کہ زبان کی گواہی کے بغیر، کفر وا بمان نہیں ہوتا، انسانوں کو جہنم میں منھ کے بل ان کی زبانوں کے کئے ہوئے اعمال ہی گرائیں گے، زبان کے شرسے وہی محفوظ رہ سکتا ہے، جو اس کو شریعت کی لگام لگادے '، حضرت معاذ بن جبل نے کہا: جو اس کو شریعت کی لگام لگادے '، حضرت معاذ بن جبل نے کہا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! ہم لوگ جو پچھ ہو لئے ہیں کیا اس معاذ، و ھل یک الناس فی النار علی و جو ھھم أو علی معاذ، و ھل یک الناس فی النار علی و جو ھھم أو علی مناخر ھم إلى حصائد ألسنتھم'' (اے معاذ! تجھ کو تیری ماں روئے ، کیا لوگوں کو دوز خ میں منہ کے بل یا نشنوں کے بل، زبان کی روئے ہیں کیا لوگوں کو دوز خ میں منہ کے بل یا نشنوں کے بل، زبان کی (تفصیل کے لئے د کھئے: لفظ فقر ہ مرسا)۔

### ب-طلاق مین سبقت لسانی:

۴- بلاقصد سبقت لسانی سے طلاق کے حکم میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اس کی تفصیل اصطلاح (خطا فقر هر ۲۰، طلاق، فقر هر ۲۰) میں دیکھیں۔

# ج-قتم مین سبقت لسانی:

۵ - جوشخص سبقت لسانی میں معنی کا قصد کئے بغیر جسم کالفظ بول دے، اس کی قسم کے منعقد ہونے فقہاء کا اختلاف ہے۔ اس کی تفصیل اصطلاح ( ایمان فقر ہر ۱۰۴۳، اور اس کے بعد کے

(۱) الفتوحات الربانية ۲/۲ ۳۴ و ياءعلوم الدين ۱۰۸ سار

(۲) حدیث معالاً: "یا نبی الله، وإنا لمؤاخلون بما نتکلم به ....." کی روایت ترنی (۱۲) نے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

فقرات) میں دیکھیں۔

### د-ظهار مین سبقت لسانی:

۲ - جس کی زبان پر بلاقصد ظهار کالفظ آجائے ،اس کوظهار قرار دینے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

اس کی تفصیل اصطلاح: (ظهار فقره ۱۸) میں دیکھیں۔

### ه-زبان پر جنایت کرنا:

2- زبان کے بدلہ زبان کاٹنے میں فقہاء کااختلاف ہے۔ اس کی تفصیل اصطلاح: (جنایہ علی مادون النفس فقر ہر۲۲) میں ریکھیں۔

# زبان کی دیت:

۸- اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ زبان میں دیت واجب ہوگی، اس لئے کہ مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت عمروبن حزم کے نام اپنے مکتوب گرامی میں تحریر فرما یا تھا ''و فی اللسان الدیہ '' (۱) زبان میں دیت ہے )، نیز اس لئے کہ اس میں جمال اور منفعت ہے، اسی طرح اگر زبان پر جنایت کرے اور وہ گوگی ہوجائے تو دیت واجب ہوگی، اس لئے کہ اس کے مقصود منفعت کو تلف کر دیا، لہذا میہ اس کے مشابہ ہوجائے گا کہ ہاتھ پر جنایت کرے اور شل ہوجائے ، یا آس کے مشابہ ہوجائے گا کہ ہاتھ پر جنایت کرے اور اگر کچھ گویائی ختم ہوجائے اور اگر کچھ گویائی ختم ہوجائے تو اس کے بقدر دیت واجب ہوگی، اس لئے کہ جس پورے مضوکا ضمان یوری دیت ہے، اس کے پچھ جھے کے ضمان میں پچھ عضوکا ضمان یوری دیت ہے، اس کے پچھ جھے کے ضمان میں پچھ

<sup>(</sup>۱) حدیث عمرو بن حزم ": "وفی اللسان الدیة" کی روایت نیائی (۵۸/۸) (۵۹ نے کی ہے، اور ابن حجر نے تلخیص الحبیر (۱۸/۵۱/۱۸) میں اس کی روایت کی ہے اور علاء کی ایک جماعت سے اس کوضیح قرار دینافل کیا ہے۔

دیت ہوگی جیسےا نگلیاں ۔

اگر کسی کی زبان پر جنایت کرے اور اس کی قوت ذاکقہ ختم ہوجائے اور وہ کسی ذاکقہ کا احساس نہ کر سکے تو اس پر دیت واجب ہوگی، اس لئے کہ اس نے اس کے مقصود منفعت کے حاسہ کوتلف کر دیا جیسے اگر ساعت یا بینائی کوتلف کر دے، اورا گرقوت ذاکقہ میں پر چقص ہوجائے اور اس نقص کا اندازہ نہ لگا یا جاسکے یعنی وہ پانچوں ذاکقوں بعنی حلاوت (مٹھاس) مرارت (تلخی) حموضت (کھٹاپن) ملوحت یعنی حلاوت (مٹھاس) مرارت (تلخی) حموضت (کھٹاپن) ملوحت (نمکین) اور عذوبت (شیرینی) کا احساس کرے، لیکن مکمل طور پر اس کا ادراک نہ کر سکے تو اس پر عادل آ دمی کا فیصلہ واجب ہوگا، اس لئے کہ یہ ایسانقص ہے جس میں تاوان مقرر کرنا ممکن نہیں ہے لہذا اس میں عادل آ دمی کا فیصلہ واجب ہوگا لیکن اگر نقص کا اندازہ لگا یا جاسکتا ہوئی وہ پانچوں ذاکقہ میں سے کسی ایک کا ادراک نہ کرے اور باقی کا دراک کرے تو اس پر دیت کا پانچواں حصہ واجب ہوگا اور اگر دو ذاکقوں کا ادراک نہ کر ہو دوخمس دیت واجب ہوگا، اس لئے کہ ذاکقوں کا ادراک نہ کر ہے تو دوخمس دیت واجب ہوگا، اس لئے کہ ذاکقوں کا ادراک نہ کر ہے تو دوخمس دیت واجب ہوگا، اس لئے کہ تلف شدہ متعین ہے، لہذا تا وان متعین ہوگا

اگرکسی آدمی کی زبان کے دو حصے ہوں اور کوئی اس کے ایک حصے کوکاٹ دے، جس کی وجہ سے اس کی گویائی جاتی رہے تو اس پر پوری دیت واجب ہوگی اور اگر آدھی گویائی چلی جائے تو اس پر چوتھائی دیت واجب ہوگی ، اگر چوتھائی گویائی چلی جائے تو اس پر چوتھائی دیت واجب ہوگی ، اگر گویائی بالکل نہ جائے تو دیکھا جائے گا کہ اگر دونوں تخلیق میں برابر ہوں تو میے چھٹی ہوئی زبان کی طرح ہوں گے،

دونوں کوکاٹے سے دیت واجب ہوگی ، ایک کوکاٹے سے آدھی دیت ہوگی ، اوراگرایک تام الخلقت ہو، دوسری ناقص الخلقت تو تام الخلقت ہی اصل زبان ہے اور دوسری زائد خلقت ہے ، لہذا اگر کوئی دونوں کو کاٹ دیتواس پرایک دیت اور عادل آدمی کا فیصلہ واجب ہوگا اور اگر تاقص الخلقت کوکاٹ دیت واجب ہوگی اوراگر ناقص الخلقت کوکاٹ دیتواس پرعادل آدمی کا فیصلہ واجب ہوگا (۱)۔ الخلقت کوکاٹ دیتواس پرعادل آدمی کا فیصلہ واجب ہوگا (ا)۔ الرکسی کی زبان پر جنایت کرے، زبان باقی رہے لیکن گویائی ۔

اگرکسی کی زبان پر جنایت کرے، زبان باقی رہے لیکن گویائی جاتی رہے ایک گویائی دہا ہوجائے، پھر گویائی لوٹ آئے تو شافعیہ کے یہاں صرف ایک قول ہے کہ دیت لوٹا نا واجب ہوگا، اس کے کہ گویائی ختم ہونے کے بعد نہیں لوٹتی اور جب لوٹ آئی تو معلوم ہوا وہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ صرف کسی عارض کے سبب رک گئی تھی (۲)۔ تفصیل (''دیات' نقر ہ (۲۲) میں ہے۔

# گو نگے اور نابالغ کی زبان کا ٹنا:

9 - گونگے اور نابالغ کی زبان کاٹنے کے حکم میں فقہاء کے یہاں اختلاف اور نفصیل ہے، جس کواصطلاح '' دیات' فقر ہر سر سمیں دیکھیں۔

لص

### د یکھئے:''سرقة''۔

<sup>(</sup>۲) شرح الزرقانی ۸ر۳۵، الخرشی ۸ر۴۰، الاختیار ۵ر۳۵، المهذب ۲ر۲۰۵، کمغنی ۸ر۴۰۹\_

<sup>(</sup>۲) المهذب۲۰۵۷ ـ

### لطم ا-۵

پ-وکز:

سا – وکزلغت میں : مٹی بند کر کے دھادینا، مارنا، گھونسالگانا ہے ۔
فقہاء کا استعال اس لغوی معنی سے الگنہیں، بہوتی نے کہا: وکز:
مٹی بند کر کے دھادینا، گھونسا مارنا ہے ۔
دونوں میں تعلق میہ ہے کہ لطم ، تقیلی کھول کر، اور وکز تتقیلی بند

لطم

نعريف:

ا- "كلم " لغت ميں: ہاتھ كھول كرر خسار پر مارنا، (تھيٹر مارنا) ہے كہا جاتا ہے: "لطمت المرأة وجهها لطماً" بتھلى سے چرہ پر مارنا اور" لطمة "ايك بار مارنا ہے" -

فقہاءاس لفظ کوخود لغوی معنی میں استعال کرتے ہیں، زرقانی نے کہا:"لطمہة"رخساروں پڑھیلی سے مارنا ہے ۔

#### متعلقه الفاظ:

### الف-صفع:

۲ - صفع لغت میں بیہ ہے کہ آ دمی اپنا ہاتھ کھول کر کسی کی گدی یا بدن (۳) پر مارے ۔

فقہاء اس لفظ کو خود لغوی معنی میں استعال کرتے ہیں، چنانچہ "حاشیة أبو السعود علی شرح الکنز" میں ہے:صفع: ہتھیلی ہے گدی پر مارنا ہے "۔

دونوں میں تعلق یہ ہے کہ طم چہرہ پر ہوتا ہے، اور صفع گدی پر۔

# لطم سے تعلق احکام:

مصیبت کے وقت رخسار پرطمانچہ مارنا:

۳ - اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ مصیبت کے وقت رخساروں پرطمانچہ مارنا، نوچنا گریبان پھاڑ نا اور اس طرح کے افعال حرام ہیں (۳) اس لئے کہ صحیح حدیث میں ہے: "لیس منا من ضرب المحدود أو شق المجیوب أو دعا بدعوی المجاهلیة" (وه شخص ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے زمانہ کی طرح دہائی دے)۔

# طمانچه مارنے کا قصاص:

۵ - جمہورفقہاء کی رائے ہے کہ رخسار پرطمانچہ مارنے سے اگر کوئی زخم نہ آئے یا کوئی منفعت ضائع نہ ہوتواس میں قصاص نہیں ہوگا، بلکہ

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيطيه

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ۲ را ۱۲، و كيسيّ معين الحكام رص ۲۲۱

<sup>(</sup>۳) غنية تمتملی فی شرح منية المصلی رص ۵۹۴، ۵۹۵، القوانین الفقیه رص ۹۵، ۹۵ الله المجموع ۵۸۷ مطالب أولی النبی ۱۸۸، فتح الباری ۳۸ سار ۱۶۳، ۱۹۴، ۱۹۴، مدة القاری ۸۸۷، ۸۷، ۱۹۳۰ م

<sup>(</sup>۴) حدیث: "لیس منا من ضرب الخدو د....." کی روایت مسلم (۱۹۹۱) نے حضرت ابن مسعود سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الكليات لا بي البقاء الكفوى ١٢ ر ١٤ ا، المصباح المنيري

<sup>(</sup>۲) شرح الزرقانی ۸ / ۱ ا ـ

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير -

<sup>(</sup>۴) حاشية إلى السعو دعلى شرح الكنز ۲ ر ۳۸۵ س

# لطم ۵، لعاب

اس میں تعزیر ہوگی ،اس لئے کہ اس میں مماثلت ناممکن ہے ۔
ابن قیم جوزیہ کا مذہب ہے کہ طمانچہ مارنے میں قصاص واجب ہے ، انہوں نے کہا امام احمد نے اس کی صراحت کی ہے ، ان کے اصحاب میں سے جس نے اس سے اختلاف کیا ہے ، وہ مذہب امام احمد کی صراحت اور اس کے اصول سے خارج ہے ، جبیا کہ حقیقی قیاس ومعیار سے خارج ہے ۔

ان کااستدلال اللہ تعالی کے اس ارشاد سے ہے: "وَ جَزَاءُ سَیّنَةً مَّ مُلُهًا" (اور برائی کا بدلہ برائی ہے ولی ہی)، نیز اس ارشاد سے ہے: "فَهَنِ اعْتَدَای عَلَیْکُمُ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِشُلِ هَا امْتَدای عَلَیْکُمُ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِشُلِ هَا اعْتَدای عَلَیْکُمُ" (تو جوکوئی تم پرزیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کر وجیسی اس نے تم پرزیادتی کی ہے) نیز اس ارشاد سے ہے: "وَإِنُ عَاقَبُتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِشُلِ هَاعُو قَبُتُمُ بِهِ" (اوراگرتم لوگ "وَإِنُ عَاقَبُتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِشُلِ هَاعُو قَبُتُمُ بِهِ" (اوراگرتم لوگ بدلہ لینا چاہوتو آئیس اتنا ہی دکھ پہنچاؤ جتنا دکھانہوں نے تمہیں پہنچایا ہدلہ لینا چاہوتو آئیس اتنا ہی دکھ پہنچاؤ جتنا دکھانہوں نے تمہیں پہنچایا ہمی اللہ تعالی نے سزااور قصاص میں مماثلت کا حکم دیا ہے، لہذا ہمی حسب امکان اس کا اعتبار کرنا واجب ہوگا، اور بہتر، وہی ہے جس کا حکم ہوا ہے، اس مارے گئے تخص پرزیادتی معاملہ کر ہے جسا کہ اس ہے کہ زیادتی کرنے والے کے ساتھ ایسائی معاملہ کر ہے جسیا کہ اس نے اس کے ساتھ کیا ہے اوراگرایسا کرنا ناممکن ہوتو جواس سے قریب نے اس کے ساتھ کیا ہے اوراگرایسا کرنا ناممکن ہوتو جواس سے قریب نے اس کے ساتھ کیا ہے اوراگرایسا کرنا ناممکن ہوتو جواس سے قریب بے بہر ہو وہی واجب ہوگا، ہر کھاظ سے مساوات جو بندہ کے بس سے باہر ہے ساقط ہوجائے گی اور بلا شبطمانچہ کے بدلہ طمانچہ ، مار کے بدلہ باہر ہے ساقط ہوجائے گی اور بلا شبطمانچہ کے بدلہ طمانچہ ، مار کے بدلہ باہر ہے ساقط ہوجائے گی اور بلا شبطمانچہ کے بدلہ طمانچہ ، مار کے بدلہ باہر ہے ساقط ہوجائے گی اور بلا شبطمانچہ کے بدلہ طمانچہ ، مار کے بدلہ

مار،ان دونوں کی جگہوں پراس آلہ سے جس سے طمانچہ مارا ہے، یااس مماثلت سے زیادہ قریب ہے جس کا حکم دیا گیا ہے بمقابلہ اس تعزیر کے جواس کی تعدی کی جنس اور اس کی مقدار اور اس کی صفت کے علاوہ سے دی جائے۔۔

لعاب

و یکھئے:''ریق''۔

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغیر ۳۸ ۳۵۳، شرح الزرقانی ۸۸ ۱۵، کشاف القناع ۵۸۸۸ ۱۲/۱۲، معین الحکام فیما یتر دو بین الخمصین من أحکام رص ۴۲۱، الفتاوی الهند په ۱۹۰۶منی المطالب ۸۸۸-

<sup>(</sup>۲) سورهٔ شوری ر ۴۰ م

<sup>(</sup>۳) سورهٔ بقره رسموا <sub>س</sub>

<sup>(</sup>۴) سورهٔ کل ۱۳۶۷۔

ایشے خض کے لئے جمت قرار دیا گیا جواس پرتہمت لگانے پرمجبور ہو، اس کے فراش (بیوی یا باندی) کوآلودہ کرے اور اس کے ساتھ عار لاحق کرے یا بچہ کے افکار پرمجبور ہوں۔

# لعان

### تعريف:

ا- ''لعان'':لاعن کا مصدر ہے،اس کا ثلاثی فعل ''لعن'' ہے،جس کا ماخذ ''اللعن'' ہے، اس کے معنی دھتاکارنا، خیر سے دور کرنا ہے، ایک قول ہے: بیاللہ کی طرف سے دھتاکارنا اور دور کرنا ہے، اور مخلوق کی طرف سے برا بھلا کہنا ہے۔

زوجین میں ملاعنت: اگر مردا پنی بیوی پریتهمت یا الزام لگائے (۱) کہ فلاں مردنے اس سے زنا کیا ہے ۔

حفیہ وحنابلہ نے اس کی تعریف بیر کی ہے: زوجین کے درمیان ہونے والی گواہیاں ہیں، جونتم کے ساتھ مضبوط کی جاتی ہیں، اور شوہر کی طرف سے غضب کے ساتھ اور بیوی کی طرف سے غضب کے ساتھ ملی ہوتی ہیں۔

مالکیہ نے اس کی تعریف یہ کی ہے: مسلمان مکلّف شوہر کا اپنی بیوی کے زنا پریااپی ذات سے بیوی کے ممل کے انکار پرحلف اٹھانا اور بیوی کا اپنے شوہر کے جھٹلانے کا حلف اٹھانا ہے، جو دونوں کی طرف سے چار باران الفاظ میں ہو: میں اللّٰد کو حاکم کے فیصلہ کا گواہ بنا تاہوں ۔

### شافعیہ نے اس کی تعریف یہ کی ہے: وہ معین کلمات ہیں جن کو

- (۱) لسان العرب ماده: "لعن" ـ
- (۲) بدائع الصنائع ٣ر١، فتح القدير ٣/٨، كشاف القناع ٥/ ٩٠٠\_
  - (۳) الشرح الصغير ۲ر ١٩٥٧ <sub>-</sub>

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-سب:

۲ - سبّ لغت واصطلاح میں: گالی دینا ہے، یعنی ہر برا کلام (۲)۔
 سبّ بھی تولعان کا سبب ہوتا ہے اور بھی نہیں، بیاس لحاظ سے ہے کہاں میں بیوی پرزنا کی تہمت لگائی گئی ہے یانہیں۔

### ب-قزف:

٣- قذف، لغت مين: مطلقاً ربينكنا ہے۔

اصطلاح میں جمہور فقہاء کے نزدیک، زنا کی تہمت لگانا (۳) ہے ۔

شافعیہ نے اس کی تعریف ہے کی ہے: عار دلانے کے موقع پر زنا کی (۲) نہمت لگانا ۔

ربط: شوہر کا بیوی پر قذف (زنا کی تہمت لگانا) لعان کا ایک سبب

ے۔

# شرعی حکم:

٣ - حنفيه كالذبب ہے كه شوہر كا إنى بيوى پرزنا كى تهمت لگانا، لعان كا سبب ہے، اس لئے كه الله تعالى كا ارشاد ہے: "وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ

- (۱) مغنی الحتاج ۴ر ۱۵۵\_
- (۲) حاشية الدسوقي ۴۸/۹۰ تاج العروس\_
- (۳) حاشیه ابن عابدین ۴۸ مهم، اکمغنی لا بن قدامة ۲۱۵۸۸
  - (۴) مغنی الحتاج ۴ر۵۵ ـ

اَزُوَاجَهُمُ وَ لَمُ يَكُنُ لَّهُمُ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمُ فَشَهَادَةُ الْحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ((اور جولوگ اپنی بیویوں کو تجمت لگا ئیں اوران کے پاس بجزا پنے (اور) کوئی گواہ نہ ہوتوان کی شہادت ہیہ کہوہ (مرد) چار باراللہ کی شم کھائے) یعنی چار باراللہ تعالی کی گواہی دینی چاہئے، اللہ تعالی نے بیویوں پر تہمت کی وجہ سے لعان کو واجب قرار دیا ہے۔

ما لکیہ کے نزدیک: علیش نے کہا: لعان تین صورتوں میں واجب
ہوتا ہے، دوصورتیں متفق علیہ ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ دعوی کرے کہ
اس نے ہیوی کو زنا کرتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے جیسے سرمہ دانی
میں سلائی، پھراس کے بعداس سے وطی نہیں کی ہے، یا حمل کا انکار
کرے اور اس سے پہلے استبراء (رحم کے خالی ہونے) کا دعوی
کرے، تیسری صورت عورت پر زنا کی تہمت لگائے، لیکن نہ تو دیکھنے
کا دعوی کرے، نہمل کا انکار کرے اور اکثر راویوں نے کہا: اس پر حد
جاری ہوگی، لعان نہیں ہوگا۔

لعان شافعیہ کے نزدیک، شوہر کے اپنی ہیوی پرتہمت لگانے، یا

اس سے اپنے بچہ کے انکار کی حدکوٹا لنے کے لئے ضرورت کی بنیاد پر

جمت ہے، وہ لعان کرسکتا ہے، لیکن اس پر لعان کرنا صرف اس

صورت میں واجب ہے جب کہ بچہ، یاحمل کے نسب کا انکار ہو،جس

کے بارے میں معلوم ہوکہ اس کانہیں ہے، اس لئے کہ اگروہ خاموش

رہے تو اپنی خاموثی کے سبب وہ اس بچہ کو اپنے ساتھ لاحق کرنے والا

ہوگا جو اس کانہیں ہے اور یم منوع ہے۔

ہوگا جو اس کانہیں ہے اور یم منوع ہے۔

حنابلہ نے کہا: اگر آ دمی اپنی بیوی پرزنا کی تہمت لگائے تو لعان

(۱) سورهٔ نورر ۲۔

(۴) نهایة الحتاج ۷/۲۰۱مغنی الحتاج ۳۸۲/۳\_

کے ذریعہ وہ حدکوسا قط کرسکتا ہے (۱) ، حد قذف ، بیوی کا حق ہے اور اگروہ اس کا مطالبہ نہ کرے ، یا شوہر کواپنے او پرتہمت لگانے سے بری کردے ، یا اس کوسا قط کردے ، یا شوہراس کے زنا پر گواہ پیش کردے پھر شوہراس سے لعان کرانا چاہے تو اگر وہاں کوئی ایسا بچہ نہ ہوجس کی نفی مقصود ہوتو وہ لعان نہیں کرسکتا اور اگر وہاں کوئی بچہ ہوجس کی نفی مقصود ہوتو قاضی نے کہا کہ اس کی نفی کرنے کے لئے اس کو لعان کرانے کا حق ہوگا ، بعض حضرات نے کہا: احتمال ہے کہ اس حالت میں لعان مشروع نہ ہو، جیسے اگر بیوی پرتہمت لگائے اور وہ اس کی نصد بی کردے ۔ ۔ فضد یق کردے ۔ ۔

# لعان كاركن:

۵ - حنفیه کا مذہب ہے کہ لعان کا رکن میاں ہوی کے درمیان ہونے والی گواہیاں ہیں، جس کا طریقہ حنفیہ کی تعریف کے ذیل میں آچکا ہے، لہذا میگواہیاں لعان کارکن ہیں ۔

اس کئے کہ لعان کا متحقق ہونا ، ان گواہیوں کے تحقق ہونے پر موقوف ہے، پیلعان کی ترکیب میں داخل ہیں۔

ما لکیہ میں ابن جزی نے صراحت کی ہے کہ لعان کے ارکان چار میں: لعان کرنے والا،لعان کرنے والی،سبب اور لفظ ۔

### حنفیہ کے نز دیک لعان کی شرائط:

۲ - حفیہ کے نز دیک لعان کے مختلف شرائط ہیں، بعض کا تعلق مرد سے، بعض کا عورت سے ، بعض کا مرد وعورت دونوں سے اور بعض کا

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۳ ر ۲۳۸،الفتاوی الهندیه ار ۵۱۵\_

<sup>(</sup>۳) منح الجليل ۲ر سر۳۵\_

<sup>(</sup>۱) الانصاف ۱۳۵۹ ا

<sup>(</sup>۲) المغنی ۷ر ۲۵۰۹ ـ

<sup>(</sup>٣) البحرالرائق ۴/ ۱۲۲، حاشیه این عابدین ۲/ ۵۸۵، فتح القدیر ۳۷۶ ۹۲۳ و

<sup>(</sup>۷) القوانين الفقهه لابن جزيرص ۲۱۰

مقذوف بہ (جس کی تہمت لگائی جائے) سے ہے،جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

### الف-شوہرسے متعلق شرائط:

2- میاں ہوی میں انعان جاری کرنے کے لئے شوہر میں شرط ہے کہ وہ اپنے الزام کی سچائی پر گواہ پیش نہ کرے، اس لئے کہ اللہ تعالی نے لعان میں شرط رکھی ہے کہ اپنی ہوی پر تہمت لگانے والاشوہر، گواہ پیش نہ کرے، اور وہ اللہ تعالی کے اس ارشاد میں ہے: "وَ الَّذِینَ پَرُمُونَ اَزُواجَهُمُ وَلَمُ یَکُنُ لَّهُمُ شُهَدَآءُ اللا اَنْفُسُهُمُ" (۱) یولوگ اپنی ہیویوں کو تہمت لگا کیں اور ان کے پاس بجز اپنے (اور جولوگ اپنی ہیویوں کو تہمت لگا کیں اور ان کے پاس بجز اپنے (اور) کوئی گواہ نہ ہو)، لہذا اگر کوئی مردا پی ہیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور چار عادل مردوں کو پیش کردے اور وہ ہیوی کی زنا کاری کی گوائی دیں تو لعان ثابت نہ ہوگا اور عورت پر حدزنا نافذ ہوگی ، اس لئے کہ ہیوی کا زنا ، گوا ہوں کی گوائی سے ظاہر ہوگیا، لہذا لعان کی ضرورت نہوگی ۔

## ب-بیوی سے متعلق شرائط:

۸ - لعان جاری کرنے کے لئے بیوی میں دوشرا نظ ہیں:

اول: بیوی کا پنی طرف سے زنا کے ہونے کا انکار، چنانچہ اگروہ اس کا اقرار کر لے تولعان واجب نہیں ہوگا، اس پر حدز نالازم ہوگی، اس کئے کہ اس کا زنا، اس کے اقرار سے ظاہر ہوگیا۔

دوم: بیوی کازناسے پاک دامن ہونااورا گروہ پاک دامن نہ ہوتو اس پر تہمت لگانے سے لعان واجب نہ ہوگا، اس لئے کہ وہ پاک

دامن نہ ہوگی تو وہ اپنے عمل سے شوہر کی تصدیق کرے گی تو یہ ایسا ہوجائے گا جیسے اگروہ اپنے قول سے اس کی تصدیق کردے ۔۔ عورت ہی سے متعلقہ شرائط میں سے یہ ہے کہ اگر اس کا شوہراس

عورت ہی سے متعلقہ شرائط میں سے یہ ہے کہ اگراس کا شوہراس پرزنا کا الزام لگائے ، یااپنی ذات سے بچہ کے نسب کا انکار کردہ تووہ عورت قاضی سے لعان جاری کرنے کا مطالبہ کرے اور اگر عورت قاضی سے اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان لعان کرانے کا مطالبہ نہ کرے تو دونوں میں لعان نہیں کرایا جائے گا، یہ اس لئے کہ لعان ، بیوی سے عار کو دور کرنے کے لئے مشروع ہے، لہذا یہ اس کا حق ہوگا اور یہ اس کے دوسرے اور یہ اس کے دوسرے حقوق ۔۔

# ج-مر دوغورت دونوں سے متعلق شرا لط:

9- لعان کرانے کے لئے مرد وغورت دونوں میں شرط ہے کہ تہمت لگاتے وقت میاں ہوئی میں زوجیت قائم ہو، لہذا اگر تہمت کے وقت مرد وغورت کے درمیان نکاح قائم ہواور نکاح سیح ہو(خواہ شوہر نے ہوئی کے ساتھ دخول کیا ہو یانہ کیا ہو) تو دونوں میں لعان کرایا جائے گا، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَ اللّٰذِینَ یَوُمُونَ أَذُو اَجَهُمُ" (اور جولوگ اپنی ہولیوں کو تہمت لگائیں)، اللہ تعالی نے لعان کو ازواج" کے ساتھ خاص کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد و عورت کے درمیان لعان کرانے کے لئے، نکاح کا قائم رہنا شرط عورت کے درمیان لعان کرانے کے لئے، نکاح کا قائم رہنا شرط ہے۔

اگرنکاح فاسد ہواور مرد بیوی پر زنا کی تہمت لگائے یا اپنے سے اس کے بچہ کے نسب کی نفی کرے تو اس تہمت لگانے سے لعان ثابت

<sup>(</sup>۱) حاشیهاین عابدین ۲ ر ۲ ۲ ۲ طبع بولاق، بدائع الصنا کع ۳ ر ۰ ۴ س.

<sup>(</sup>٢) الهدابيمع فتح القدير ٣١ ، ٢٥٠ ،الدروحاشيه ابن عابدين ٢ / ٥٨٥ ـ

<sup>(</sup>۱) سورهٔ نور ۱۲ -

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع سر ۲۸۰ ، حاشیه ابن عابدین ۲ر ۹۲۳ ، مغنی الحتاج سر ۸۱۸سـ

نه ہوگا (۱) اس کئے کہ اللہ تعالی نے لعان کو' از واج'' کے ساتھ خاص کیا ہے، اور بیاسی صورت میں ہوگا جبکہ نکاح صحیح ہواور جب لعان نہیں ہوگا تو تہمت لگانے پراس کی سزالینی حدجاری ہوگی (۲)۔

اسی طرح مردوعورت میں شرط ہے کہ دونوں مسلمان کے خلاف گوائی دینے کے اہل ہوں، یعنی میاں ہیوی میں سے ہرایک مسلمان، بالغ، عاقل، آزاداور بولنے پر قادر ہواور زنا کی تہمت لگانے میں حد اس پر جاری نہ ہوئی ہو، لہذا اگر شوہر مسلمان اور بیوی کتا ہیہ ہوتو دونوں میں لعان نہیں کرایا جائے گا، یاان میں سے کوئی ایک گونگا ہوتو دونوں میں لعان نہیں کرایا جائے گا، اگر چہ اس کا اشارہ قابل فہم دونوں میں لعان نہیں کرایا جائے گا، اگر چہ اس کا اشارہ قابل فہم ہوں۔

مرغینانی نے کہا: اگر شوہر، غلام یا کافر ہو یازنا کی تہمت لگانے کی حداس پر جاری ہوئی ہواور وہ اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو اس پر حد ہوگی، اس لئے کہ اس کی طرف سے ایک ایسی بات پائی گئی کہ لعان ہونا محال ہوگیا، لہذا اصلی تقاضے کی طرف رجوع کیا جائے گا اور سیاللہ تعالی کے اس ارشاد سے ثابت ہے: "وَالَّذِینَ یَرُمُونَ اللّٰہ تعالی کے اس ارشاد سے ثابت ہے: "وَالَّذِینَ یَرُمُونَ اللّٰہ تعالی کے اس ارشاد سے ثابت ہے: "وَالَّذِینَ یَرُمُونَ اللّٰہ حَصَنَاتِ" " (اور جولوگ تہمت لگا کیں پاک دامن عور تو ل

اگرشوہرگواہی کا اہل ہو، کین بیوی ، باندی یا کافرہ ہو، یا زناکی تہمت لگانے میں حداس پر جاری ہوئی ہو، یا ایسی ہوجس پر تہمت لگانے والے پر حدنہ ہو، مثلاً: پکی ، یا پاگل ، یا زانیہ ہوتو شوہر پر نہ حد ہوگی اور نہ لعان ، اس لئے کہ گواہی کی اہلیت نہیں ہے اور بیوی محصنہ نہیں ہے اور بیوی محصنہ نہیں ہے اور ایوان کا محال ہونا عورت کی طرف سے یائے جانے خاید

(۲) بدائع الصنائع ۳را ۲۴\_

(م) سورېزيرم

والے سبب کی وجہ سے ہے، لہذا حد ساقط ہوجائے گی ، جیسے اگر عورت اس کی تصدیق کردے ۔ اس کطرح شہادت کالفظ اور حاکم کی موجود گی شرط ہے ۔

د-مقذ وف به (جس کی تہمت لگائی جائے) سے متعلق شرائط:

• ا - حفیہ کے نزدیک لعان کے وجوب یا جواز کے لئے مقذوف بہ میں شرط ہے کہ زنا کا قذف (الزام) یا نسب کی نفی ہو (")

# غير حنفيه كےنز ديك لعان كى شرائط:

11 - مالکیہ نے کہا: لعان کرانے کے لئے حسب ذیل شرائط ہیں: اول: نکاح کا قائم رہنا اور زوجین کا عاقل بالغ ہونا،خواہ دونوں آزاد ہوں یا غلام،خواہ عادل ہوں یا فاسق اور شوہر میں اسلام کی شرط

دوم: تہمت، زناد کھنے کی ہو، یا حمل کی نفی کی۔ سوم: حمل یا بچہ کی نفی کے لئے ، علم کے بعد لعان میں جلدی کرنا۔ چہارم: قذف کے بعدوطی نہ کرنا۔

پنجم: چاروں گواہیوں میں لفظ 'اشھد'' (میں گواہی دیتا ہوں) کا ہونا، اور پانچویں میں شوہر کی طرف سے لفظ لعنت، اور ہیوی کی طرف سے یانچویں میں لفظ غضب کا ہونا۔

ششم: حلف میں شوہر سے آغاز کرنا اور اگرعورت آغاز کر دیتو شوہر کے بعد دوبارہ حلف لے گی ۔

ہفتم: لعان کے لئے ایک جماعت کی موجود گی جس کی کم از کم

- (۱) الهدايه مع فتح القدير ۱۵۲،۲۵۱\_
  - (۲) بدائع الصنائع ۱۲٬۲۲۳
  - (۳) بدائع الصنائع ۳ سر ۲۴۳\_

تعداد، چارعادل آ دمی ہیں (۱)

شافعیہ نے کہا: لعان کی صحت کے لئے حسب ذیل شرائط ہیں:
اول: لعان کرنے والا، ایبا شوہر ہوجس کی طلاق صحیح ہواوراس
میں قتم کھانے کی اہلیت ہو، اس لئے کہ لعان، شہادت کے لفظ سے
پختہ کی ہوئی قتم ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ شوہر، بالغ، عاقل،
باختیار ہواور کافی ہے کہ وہ ماضی کے اعتبار سے یا صورت میں شوہر ہو
اور اس میں آزاد، غلام، مسلمان، ذمی، رشید (ہوشیار) سفیہ (بے
قوف) سکران (نشہ والا) حدیا فتہ اور طلاق رجعی دینے والے وغیرہ
سب داخل ہیں۔

دوم: لعان سے پہلے، بیوی پرتہمت لگا ناہو۔

سوم: قاضی یا نائب قاضی، لعان کا حکم دے۔

چہارم: قاضی یا نائب قاضی، دونوں لعان کرنے والوں کولعان کے کلمات تلقین کرے۔

پنجم: لعان،شہادت کے ان الفاظ کے ساتھ ہو جوشریعت میں ذکور ہیں۔

ششم: دونو ل لعان کرنے والے العان کی شہادتیں مکمل کریں۔ ہفتم: لعان کے کلمات کالگا تار ہونا۔ ہشتم: بیوی کالعان شو ہر کے لعان سے مؤخر ہوں۔

حنابلہ نے کہا: لعان کے تین شرائط ہیں:

اول: لعان کا عاقل بالغ میاں بیوی کے درمیان ہونا،خواہ دونوں مسلمان ہوں یا غلام، دونوں عادل مسلمان ہوں یا غلام، دونوں عادل ہوں یا فاسق یاز ناکی تہمت لگانے کی حددونوں پر جاری ہوئی ہو، یاان میں سے سی ایک پر۔

دوم: عورت پرآگ کے راستے، یا پیچھے کے راستہ میں زنا کی تہت لگائے،خواہ بینا میں ہو یا بینا میں۔

سوم: اپنے او پرشو ہر کی تہمت کے سلسلہ میں بیوی شو ہر کی تکذیب کرے اوراس کی تکذیب لعان کمل ہونے تک برقر اررہے ۔۔

قاضی کے نزد یک لعان کے ثبوت کا سبب:

17 - قاضی کے نزد یک لعان کا ثبوت ، دومیں سے ایک امر کے ذریعیہ ہوگا:

امراول: قاضی کے سامنے شوہر کی طرف سے قذف کا اقرار ہونا، لہذا اگر مردا پنی ہیوی پرزنا کی تہمت لگائے اور ہیوی معاملہ قاضی کے سامنے پیش کرے اور اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان لعان کرانے کا مطالبہ کرے اور شوہر اقرار کرے کہ اس نے ہیوی پرزنا کی تہمت لگائی ہے تو قاضی دونوں میں لعان کرانے کا حکم دے گابشر طیکہ لعان کے وجوب کے سارے شرائط موجود ہوں۔

امردوم: بینه، اور وہ بیہ ہے کہ اگر عورت دعوی کرے کہ اس کے شوہر نے اس پرزنا کی تہمت لگائی ہے اور شوہراس کا انکار کرے، پھر بیوی اپنے دعوے پر بینہ قائم کردیتو اس حالت میں بینہ کی شہادت کی بنیاد پر قاضی میاں بیوی میں لعان کرانے کا تھم دےگا۔

جس بینہ سے قذف کا شبوت ہوگا، دومر دوں کی گواہی ہے، قذف کے شابت کرنے میں عور توں کی گواہی مقبول نہیں، اس لئے کہ لعان، مرد کے حق میں حد قذف کے قائم مقام ہے اور عورت کے حق میں حد زنا کے قائم مقام ہے اور حدود کے اسباب، عور توں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوتے ہیں، اس لئے کہ ان کی گواہی میں شبہ ہوتا ہے اور شبہات کی وجہ سے حدود ٹل جاتی ہیں۔ لہذا اگر عورت دعوی کرے کہ شبہات کی وجہ سے حدود ٹل جاتی ہیں۔ لہذا اگر عورت دعوی کرے کہ

<sup>(</sup>۱) القوانين الفقه په رص ۲۴، الشرح الصغير ۲ر ۲۲۵، ۱۲۵\_

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۱۸ ، ۳۳۴مغنی المحتاج ۱۳۷۳ ، ۳۷۲ ، ۳۷۸ ، نهاية المحتاج ۱۳۱۷

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ۵ م ۹۹،۳۹۳ منيل المآرب ۲۲۷۲،۲۲۲ ـ

اس کے شوہر نے اس پرزنا کی تہمت لگائی ہے اور شوہراپنی ہوی کے دعوے کا انکار کرے اور ہوی اپنادعوی بینہ کے ذریعہ ثابت نہ کرسکتو شوہر پرفتم عائد نہیں کی جائے گی اور قتم کھانے سے گریز کرنے پر حد واجب نہیں ہوگی ، بیاس لئے کہ قتم لینے کا فائدہ بیہ ہے کہ جس پرفتم واجب ہو،اگروہ قتم کھانے سے گریز کرے تو اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے اور قتم سے گریز صرت کا قرار نہیں ہے، بلکہ اقرار معنوی ہے اور جائے اور قتم میں شبہ ہوتا ہے اور شبہ کی وجہ سے حد لل جاتی ہے ()

### لعان كاطريقه:

ساا - ظاہرالروایہ میں حفیہ کی رائے ہے کہ اگر لعان میں مقد وف بہ زنا ہوتو قاضی کو چاہئے کہ دونوں لعان کرنے والوں کواپنے روبروکھڑا کرے اور پہلے شوہر کو حکم دے کہ وہ چار باریوں کہے: میں اللہ کی شم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ جو میں نے اس عورت کو زنا کرنے کی تہمت لگائی ہے اس میں ، میں سچا ہوں اور پانچویں بار کہے: میں نے اس عورت کو جو زنا کی تہمت لگائی ہے ، اس میں اگر میں جھوٹا ہوں تو جھ پراللہ کی لعنت ہو، پھر عورت کو حکم دے کہ چار باریہ کہے: میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیتی ہوں کہ اس مرد نے مجھ پر جو زنا کاری کی تہمت لگائی ہے ، اور پانچویں بار کہے: اس نے تہمت لگائی ہے ، وہ اس میں جھوٹا ہے ، اور پانچویں بار کہے: اس نے جو مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے اگر وہ اس میں سچا ہوتو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔

حسن نے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے کہ خطاب کے لفظ کی ضرورت ہوگی، چنانچے مردیوں کہے: میں نے تم پر جوزنا کی تہمت لگائی ہے، اورعورت کہے: تم نے جو مجھے پرزنا کی تہمت لگائی ہے، یہی امام

زفر کا قول ہے۔

اگرمقذ وف بہ بچہ کے نسب کی نفی ہوتو کرخی نے لکھا ہے کہ شوہر ہر دفعہ یوں کہے: میں نے تجھ پر، تیرے بچہ کی نفی کی جوتہمت لگائی ہے اور عورت یوں کہے: تم نے مجھ پر، میرے بچہ کی نفی کی جوتہمت لگائی

طحاوی نے لکھا ہے کہ شوہر ہر باریوں کہے: میں نے اس عورت پر اس کے بچہ کی نفی کے بارے میں زنا کی جوتہت لگائی ہے اورعورت کہے: اس نے مجھ پراپنے بچہ کی نفی کے سلسلہ میں زنا کی جوتہمت لگائی (۱)

۱۹۱۳ - ما لکیہ نے کہا: اگر مقذ وف بہ، زنا ہوتو شوہر چار دفعہ یوں کے:
میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس عورت کوزنا
کرتے ہوئے دیکھا ہے، بشر طیکہ شوہر بینا ہو، اور اگر نابینا ہوتو یوں
کہ کہ جھے معلوم ہے کہ وہ زنا کررہی تھی یا جھے یقین ہے کہ وہ زنا کر رہی تھی یا جھے یقین ہے کہ وہ زنا کر رہی تھی پیر یانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو جھے پراللہ کی لعنت ہو پھر بیوی چار مرتبہ کہ گی، میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیتی ہو کہ میں نے زنا نہیں کیا یا اس نے مجھے زنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور پانچویں باریوں کہے: اس نے مجھے پر جوتہمت لگائی ہے، اگر وہ اس میں سیا ہوتو مجھے پر اللہ کاغضب ہو۔

اگرمقذوف به جمل کی نفی کرنا ہوتوشو ہر چار باریوں کہے: میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ بیچمل میر انہیں اور پانچویں بار کہے : اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، عورت چار باریوں کہے: میں نے زنانہیں کیا اور پانچویں بار کہے: اگر وہ سچا ہوتو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳ ر ۲۳ <sub>–</sub>

<sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ۲ر ۲۹۲،۴۲۵،الشرح الصغير ۲ر ۲۲۵،۶۲۲.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳ر۳۳۳، الدر وحاشیه ابن عابدین ۲ر۷۰۷، ۹۰۸، المغنی ۷۸/۷ ۴ اوراس کے بعد کے صفحات، مغنی المجتاح ۳۲۹۳۔

10 - شافعیہ نے کہا: لعان یا توصرف، بیوی پرشو ہر کی تہمت لگانے کی حد ساقط کرنے کے لئے ہوگا، یا اس کے ساتھ ساتھ بچہ کی نفی کرنے کے لئے ہوگا یا صرف بچہ کی نفی کے لئے ہوگا۔

اگرلعان صرف حدقذ ف ساقط کرنے کے لئے ہوتو مرد کے لئے اس کاطریقہ ہیہ ہے کہ چار باریوں کہے: میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ میں اپنی اس بیوی کو (اگروہ موجود ہو) یا اپنی فلال بنت فلال بیوی کو (اگروہ غیر حاضر ہوتو بیوی کا نام لے، اس کا نسب بیان کرے، یا اس کی کوئی الیمی صورت بیان کرے، جس کے ذریعہ وہ ممتاز ہوجائے) جو زنا کا عیب لگایا ہے اس میں، میں سچا ہوں، اور پانچویں بار کہے: میں نے اس پرزنا کی جو تہمت لگائی ہے اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو مجھے پر اللہ کی لعنت ہو۔

اگرلعان، حدساقط کرنے اور بچہ کی نفی کرنے کے لئے ہوتو مرد،
اللہ کی قتم کے ساتھ چار بارگواہی دے، ہرگواہی میں یول کہے: میں
اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیتا ہول کہ میں نے اپنی اس بیوی (اگروہ
عاضر ہو) یا فلاں بیوی پر (اگروہ غائب ہوتو اس کا نام لے، نسب
بتائے، یااس کا امتیازی وصف ذکر کرے) جو میں نے زنا کا الزام لگا یا
ہے، اس میں، میں سچا ہول اور جو بچہ اس نے جنا ہے (اگروہ بچہ غیر
عاضر ہو) یا بیہ بچہ (اگروہ عاضر ہو) زنا کا ہے، میرانہیں ہے اور
یا نچویں بار کہے: میں نے اس عورت پر زنا کی اور بچہ کی نفی کی جو تہمت
لگائی ہے اگر میں اس میں جھوٹا ہول تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔

اگرلعان، بچہ کی نفی کے لئے ہو، حدساقط کرنے کے لئے نہ ہوتو مرد چار باریوں کہے: میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی اس بیوی کو (اگروہ حاضر ہو) یا اپنی فلاں بنت فلاں بیوی کو (اگر وہ حاضر ہو) یا اپنی فلاں بنت فلاں بیوی کو (اگر وہ خائب ہوتو اس کا نام لے، نسب بتائے، یا اس کا امتیازی وصف ذکر کرے)، اپنے فراش پر میرے علاوہ دوسرے مرد کے اس

سے ملنے کی تہمت اوراس کی تہمت کہ بچاس دوسرے کا ہے میرانہیں ہے، لگائی ہے، اس میں، میں سچا ہوں اور پانچویں بار کہے: میں نے اپنی بیوی پر بچے کی نفی کرنے کی جو تہمت لگائی ہے اگر اس میں، میں جھوٹا ہوں تو مجھ پراللہ کی لعنت ہو، لیکن عورت تیسری حالت میں لعان نہیں کرے گی، کیونکہ مرد کے لعان کرنے سے اس عورت پر حذبیں ۔ پہلی دوحالتوں میں عورت کے لعان کی صورت یہ ہے کہ مرد کے لعان کرنے کے بعد عورت (چار بار) یوں کہے: میں اللہ کی قشم کے ساتھ گواہی دیتی ہوں کہ اس مرد نے مجھکو جوزنا کی تہمت لگائی ہے ساتھ گواہی دیتی ہوں کہ اس مرد نے مجھکو جوزنا کی تہمت لگائی ہے ورنہ اس کا متیازی وصف ذکر کرے گی (جیسے مرد کے لعان میں گذرا) عورت کو بچے کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، اس لئے کہ عورت عورت کو بچے کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، اس لئے کہ عورت کے لعان میں بچے سے کوئی تکم متعلق نہیں اور پانچویں گواہی میں عورت کو بھی براس نے زنا کی جو تہمت لگائی ہے اس میں اگروہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔

انہوں نے کہا: غضب کوعورت کے ساتھ اس کئے مخصوص کیا گیا کہ عورت نے لئے عورت نے لئے عورت نے لغان کیا ہے، مرد کے قدف کے جرم سے بدتر ہے اور غضب جوعذاب کے ذریعہ انتقام لینا ہے، اس لعنت سے بخت ہے جس کا معنی رحمت سے دورکرنا ہے۔

جب تک پانچوں کلمات مکمل نہ ہوجائیں لعان کا کوئی بھی حکم ثابت نہ ہوگا اور اگر کوئی حاکم لعان کے اکثر کلمات کی بناء پر تفریق کا فیصلہ کردے تو اس کا فیصلہ نافذ نہ ہوگا، اس لئے کہ اس کا فیصلہ بالا جماع ناجائز ہے، لہذا دوسرے باطل احکام کی طرح یہ بھی نافذ نہ ہمگا

<sup>(</sup>۱) نهایة الحتاج ۷/۷-۹۰۱۹ ایمغنی الحتاج ۱۳۷۵،۳۷۴ س

اگرلفظ شہادت کے بدلہ میں کہے: میں اللہ کا حلف اٹھا تا ہوں، یا فتم کھا تا ہوں، یا اللہ کے نام کے ساتھ ایلاء کرتا ہوں کہ میں سچا ہوں، یا کہے: بخدا! میں سے بول مزید کچھ نہ کہے، یا یا کہے: بخدا! میں سے بول مزید کچھ نہ کہے، یا لعنت کے لفظ کے بدلہ دور کرنے کا لفظ یا غضب کے بدلہ ناراضگی کا لفظ، یا غضب کے بدلہ ناراضگی کا لفظ، یا غضب کے بدلہ لعنت کا لفظ، یا اس کے برعکس استعال کرتو واضح قول کے مطابق، ان تمام صور توں میں لعان صحیح نہیں ہوگا، ایک فول ہے: غضب کے بدلہ لعنت کا لفظ استعال کرنے میں قطعاً صحیح نہیں ہوگا، ایک جدلہ لعنت کا لفظ استعال کرنے میں قطعاً صحیح کے بدلہ لعنت کا لفظ استعال کرنے میں قطعاً صحیح کے بدلہ لعنت کا لفظ استعال کرنے میں وظعاً صحیح کے بدلہ لعنت کا الفظ استعال کرنے میں ہوگا، اصح قول کے مطابق لعنت وغضب کے الفاظ کو چاروں کلمات لگا تارہونا شرط ہے۔ لہذا طویل فصل اثر انداز ہوگا۔

مرد وعورت کے لعان میں شرط ہے کہ حاکم ، اس کا حکم دے اور لعان کرنے والے سے کہے: کہو میں اللّٰد کی گواہی دیتا ہوں کہ میں سے بولنے والوں میں سے ہول .....اسی طرح آخر تک۔

عورت کالعان،مرد کے لعان کے بعد ہونا شرط ہے۔

اگرگونگے کا قابل فہم اشارہ نہ ہواور نہ تحریر تو اس کا قذف، یا لعان، یادوسرا کوئی تصرف حیے نہیں ہوگا اورا گراس کا اشارہ قابل فہم ہو،
یا وہ لکھ سکتا ہوتو اس کا قذف ولعان حیے ہوگا، جیسے تھے، نکاح اور طلاق وغیرہ، متولی نے لکھا ہے: اگروہ اشارہ سے لعان کر بے تو چار بارگواہی کے لفظ کا اشارہ کرے اور اگر تحریر کے فظ کا اشارہ کرے اور اگر تحریر کے ذریعہ لعان کرے تو کلمہ شہادت اور کلمہ لعنت ککھے اور شہادت کے کمہ کی طرف چار باراشارہ کرے، اسے بیتم نہیں دیا جائے گا کہ چار بار لکھے، اگر گونگا شارہ سے لعان کرے پھر اس کی گویائی لوٹ آئے بار لکھے، اگر گونگا اشارہ سے لعان کرے پھر اس کی گویائی لوٹ آئے اور وہ کہے: میں نے اپنے اشارہ سے لعان مراد نہیں لیا تو اس کے خلاف پڑنے والی چیز وں میں اس کا قول قابل قبول ہوگا اور نسب وحد خلاف پڑنے والی چیز وں میں اس کا قول قابل قبول ہوگا اور نسب وحد

اس سے لاحق ہوگی، اور اس کے مفاد کی چیز میں قابل قبول نہ ہوگا،
لہذا تفریق اور ابدی حرمت ختم نہیں ہوگی، اور حدکوسا قط کرنے کے
لئے فی الحال لعان کرسکتا ہے، بچہ کی نفی کے لئے وہ لعان کرسکتا ہے،
بشرطیکہ نفی کا زمانہ ختم نہ ہواور اگروہ کہے: میں نے سرے سے قذ ف
مراد ہی نہیں لیا ہتواس کا قول قابل قبول نہ ہوگا۔

اگر بولنے والا شخص قذف کرے، پھر کسی مرض، یا کسی اور وجہ سے بولنے سے عاجز ہوجائے اوراس کے مرض کے زوال کی امید نہ ہوتو وہ گونگے کی طرح ہوگا اوراگر امید ہوتو تین اقوال ہیں:

اول: اس کومہلت نہیں دی جائے گی ، بلکہ عاجز ہونے کی وجہسے ، وہ اشارہ سے لعان کرے گا، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ مرجائے اور ایک غلط نسب اس سے لاحق ہوجائے۔

دوم: انتظار کیا جائے گا ، اگر چہ مدت کمبی ہوجائے۔

اصح وجہ: صرف تین دن انتظار کیا جائے گا، امام نے نقل کیا ہے کہ ائمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لہذا را جج بہ ہے کہ کہا جائے کہ اگر تین دن تک اس کے ختم ہونے کی امید ہوتو انتظار کیا جائے، ورنہ سرے سے انتظار نہیں کیا جائے۔

جوعر بی زبان اچھی طرح نہ جانتا ہو، وہ اپنی زبان میں لعان کرے گا اور شہادت ، لعن اور غضب کے الفاظ کے ترجمہ کی رعایت رکھی جائے گی اور اگر عربی جانتا ہوتو کیا عربی میں لعان کرنامتعین ہے، یاجس زبان میں چاہے لعان کرسکتا ہے؟ اس میں دواقوال ہیں: اصح قول دوسراہے۔

اگر عربی کے علاوہ میں لعان کرے اور قاضی وہ زبان جانتا ہوتو ترجمان کی ضرورت نہ ہوگی اور مستحب ہے کہ اس زبان کو اچھی طرح جاننے والے چارا فراد وہاں موجود ہوں اور اگر قاضی وہ زبان نہ جانتا ہوتو دوتر جمان ضروری ہیں، اور عورت کی طرف سے بید دونوں کافی

ہوں گے،اس لئے کہوہ زنا کی نفی وا نکار کرنے کے لئے لعان کررہی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لئے نہیں، اور مرد کی طرف سے دو صورتیں ہیں:

اصح صورت: قطعی طور پر دو کافی بیں ، اس کے قائل ابواسحاق وابن مسلمہ بیں، دوم: اس میں دواقوال بیں، اس لئے کہ زنا کا اقرار دوگواہوں سے ثابت ہوسکتا ہے، یا چارگواہ شرط بیں؟ اظہریہ ہے کہ دو گواہوں سے ثابت ہوجاتا ہے۔

١٦ - حنابله كے يہاں لعان كاطريقه بير ہے كه شوہر، حاكم يا نائب حائم کی موجودگی میں بااسی طرح اگروہ فیصلہ کرنے کے اہل کسی آ دمی کو حکم مقرر کردے تو اس کی موجودگی میں کیے: میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیتاہوں کہ میں نے اپنی اس بیوی پر زنا کی جوتہمت لگائی ہے اس میں، میں سچا ہوں، عورت موجود ہوتو اس کی طرف اشارہ کرے گا، اگر وہ موجود ہوتو اس کا نام ونسب بیان کرنے کی ضرورت نہیں اورا گروہ مجلس میں حاضر نہ ہوتو اس کا نام ونسب اس طرح بیان کرے کہ وہ ممتاز ہوجائے اوراس کے اور دوسری عورت کے درمیان شرکت ختم ہوجائے ، اور لفظ'' میں الله کی قتم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں .....، آخر تک، کو بار بار دہرائے یہاں تک کہ چار بار مکمل ہوجائے ، ان دونوں (لعان کرنے والوں) کا ایک ساتھ حاضر ہونا شرطنہیں، بلکہا گران میں سے ایک غائب، دوسراموجو دہوتو بھی جائز ہے، اس لئے کہ دلائل عام ہیں، پھریانچویں بار کیے: میں نے اس عورت يرزناكي جوتهت لكائي ہے اگر ميں اس ميں جھوٹا ہوں تو مجھير الله كى لعنت ہو۔ پھرعورت اس كے بعد كہے: ميں الله كي قتم كے ساتھ گواہی دیتی ہوں کہ میرے اس شوہر نے مجھ پرزناکی جوتہمت لگائی ہے،اس میں وہ جھوٹا ہے۔اگرشو ہرمجلس میں موجود ہوتواس کی طرف

اشارہ کرے گی، اور اگر مجلس سے غائب ہوتو اس کا نام ونسب ذکر کرے ، اور اس کو بار بار کہے ، اور چار بار مکمل ہونے کے بعد ، پانچویں بار کہے: اگر وہ سچا ہوتو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اور ان الفاظ کا اضافہ کرنامستحب ہے: '' اس نے مجھ پر زنا کی جو تہمت لگائی ہے اس میں'' تا کہ اس کو واجب قرار دینے والوں کے اختلاف سے نکل جائے ، اور اگر لعان کرنے والوں میں سے کوئی بھی ان پانچوں جملوں میں سے پچھ کم کرد ہے تو لعان کا اعتبار نہ ہوگا، اس لئے کہ اللہ تعالی نے میں سے پچھ کم کرد ہے تو لعان کا اعتبار نہ ہوگا، اس لئے کہ اللہ تعالی نے کردے ، یا دونوں حاکم کی غیر موجودگی میں لعان کریں یا کوئی ایک لفظ ''گواہی دیتا ہوں'' کے بدلہ: '' قسم کھا تا ہوں'' یا'' حلف اٹھا تا ہوں'' یا'' ایلاء کرتا ہوں' کہے ، یا مرد لعنت کے لفظ کی جگہ دور کرنا یا فضب کا لفظ استعال کرے ، یا عورت غضب کے لفظ کی جگہ نار اضکی یا لعنت کا لفظ لعنت کا لفظ استعال کرے ، یا مرد پانچویں سے پہلے ہی لعنت کا لفظ استعال کرے ، یا مرد پانچویں سے پہلے ہی لعنت کا لفظ استعال کرے ، یا مرد پانچویں سے پہلے ہی لعنت کا لفظ استعال کرے ، یا مرد پانچویں سے پہلے ہی لعنت کا لفظ استعال کرے ، یا مرد پانچویں سے پہلے ہی لعنت کا لفظ استعال کرے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

اگران میں سے کوئی لعان کو کسی شرط پر معلق کردے، یا کلمات کو عرف کے مطابق لگا تارنہ کہے، یا عربی جاننے والا غیرعربی میں لعان کرتے واس کا اعتبار نہ ہوگا۔

اگرشو ہرعورت کے مطالبہ حدسے پہلے لعان کرلے اور کوئی بچہ نہ ہو،جس کی شو ہرنفی کرنا چا ہتا ہوتواس لعان کا اعتبار نہ ہوگا۔

اگران دونوں میں سے گو نگے کا اشارہ سمجھ لیا جائے ، یا وہ لکھ سکتا ہوتواس کے ذریعہ اس کالعان صحیح ہوگا ، ورنه ہیں ۔

21 - شافعیہ، حنابلہ اور قول صحیح میں مالکیہ نے کہا: اگر قاضی عورت سے لعان شروع کرائے تواس کا اعتبار نہ ہوگا اور قاضی کا فرض ہے کہ مرد کے لعان کے بعد، دوبارہ عورت سے لعان کرائے، اس لئے کہ

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۱۸ س۵سـ ۳۵سـ

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۵ را و ۳ ـ

اس نے لعان ، کتاب وسنت سے ثابت طریقہ کے خلاف کرایا ہے ،
لہذا وہ صحیح نہ ہوگا ، جیسے اگر صرف ایک لفظ کے ، نیز اس لئے کہ مرد کا
لعان ، عورت کے زنا کو ثابت کرنے اور اس کے بچہ کی نفی کرنے کے
لئے ہے اور عورت کا لعان انکار کے لئے ہے ، لہذا ثابت کرنے کا بینہ
مقدم رکھا جائے گا ، جیسے شہادتوں کوشم پر مقدم کیا جاتا ہے ، نیز اس
لئے کہ عورت کا لعان اس سے عذاب کوسا قط کرنے کے لئے ہے ، اور
مرد کے لعان کے بغیر عذاب اس سے متعلق نہیں ہوگا اور جب عورت
کا لعان ، مرد کے لعان پر مقدم کردیا جائے تو یہ لعان کو اپنے وقت سے
مقدم کرنا ہوگا ، اس لئے سے خہیں ہوگا ، جیسے اگر لعان کو قذف پر مقدم
کردیا جائے ۔

...
۱۸ - حفیہ اورایک قول میں مالکیہ کی (۳)
سام کے کہ لعان میں مالکیہ کی (۳)
شوہر کی گواہی سے آغاز کرنا واجب ہے، اس لئے کہ وہی مدعی ہے،
اور دعاوی میں مدعی کی گواہی سے شروع کیا جاتا ہے اور اگر اس کے برعکس ہوجائے اور قاضی لعان میں مرد پرعورت کو مقدم کر دی تواس نے ناطعی کی ، اس کو چاہئے کہ مرد کے لعان کے بعد دو بارہ عورت سے لعان کرائے تا کہ قرآن وسنت میں مذکورہ تر تیب کے موافق لعان ہوجائے۔

لیکن اگر قاضی دو بارہ عورت سے لعان نہ کرائے اور میاں ہوی میں تفریق کراد ہے تو تفریق سے متعلق اس کا فیصلہ نافنذ ہوگا، اس لئے کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ میں فیصلہ ہے اور فیصلہ اگر کسی اجتہادی مسئلہ میں صادر ہوتو نافد ہوجا تا ہے۔

لعان سے شوہر کے گریز کرنے کی صورت میں کیا واجب ہوگا:

19 - ما لکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے کہا: اگر شوہر لعان سے گریز کرے تو اس کو قید نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو حد قذف لگائی جائے گا، بلکہ اس کو حد قذف لگائی جائے گا، بیڈ الرشوہر لعان کرنے سے گریز کرے تو اس پر حدوا جب ہوگی بشرطیکہ بیوی آزاد، مسلمان ہو، لیکن اگر بیوی، باندی یا ذمیہ ہوتو شوہر کی تادیب کی جائے گی

حنفیہ نے کہا: اگر قاضی شوہر سے لعان کرنے کا مطالبہ کرے اوروہ گریز کرے تواس کو قید کردے یہاں تک کہ وہ لعان کرے، یاعورت اس کے دعوے کی تصدیق کردے یا وہ اپنے کو جھٹلا دے، اس صورت میں اس پر حدفذ ف نافذ کی جائے گی

اس اختلاف کا مدار، فقہاء کے اس اختلاف پر ہے کہ شوہر کے اپنی بیوی پر فتذف کا اصلی موجب ( حکم ) لعان ہے، یا حدہے جس کو لعان ساقط کردیتا ہے؟

جمہور کے یہاں قذف کا موجب اصلی ، حد ہے ، لعان اس کوساقط کرنے والا ہے ، اس لئے کہ فرمان باری ہے: "وَالَّذِینَ وَسَاقط کرنے والا ہے ، اس لئے کہ فرمان باری ہے: "وَالَّذِینَ یَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمُ یَاتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجُلِدُوهُمُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً " (اور جولوگ تہمت لگا کیں پاک دامن ورتوں کو اور چھر چارگواہ نہ لا سکیں تو انہیں اسی در ہے لگاؤ)۔ اللہ تعالی نے ہر قذف لگانے والے پر حدکوواجب قرار دیا ہے خواہ وہ شوہر ہویا کوئی دوسرا، پھراللہ تعالی کاارشاد ہے: "وَالَّذِینَ یَرُمُونَ اَزُواجَهُمْ وَ لَمُ

<sup>(</sup>۱) التاج والإكليل ۱۳۸۶، مغنی الحتاج ۱۳۸۰، المغنی لابن قدامه ۱۲ م.۵۰۰

<sup>(</sup>۲) حاشة الدسوقي ۲/۲۲ م\_

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٢٣٨، الدروحاشيدا بن عابدين ٢٢٢/٩\_

<sup>(</sup>۴) سورهٔ نورر ۴-

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۱٬۳۷۲ مارمغنی لا بن قدامه ۲۷۷ ماردسوقی ۱٬۳۲۵ م

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۳۸/۲۳۸، الدروحاشيدا بن عابدين ۲۲ ـ 99 ـ . د بر از مراب کر سرک ۳۳ ، الدروحاشيدا بن عابدين ۲۲ ـ 99 ـ .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبيروحاشية الدسوقى ٢٥٦٥، التاج والإكليل شرح مختصر خليل ١٣٧٨-

شَهَا دَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ "(اور جولوك ايني بيو يول كو تہمت لگا ئیں اوران کے پاس بجزاینے (اور) کوئی گواہ نہ ہوتوان کی شہادت بیر ہے کہوہ ( مرد ) جار باراللہ کی قتم کھا کر کیے کہ میں سجا ہوں)،ان آیات میں بیربیان ہے کہا گرفتذ ف لگانے والاشوہر ہوتو لعان کے ذریعہ وہ حدکواینے اوپر سے ساقط کرسکتا ہے اور جب وہ اس سے گریز کرے گا تو اس کا موجب اصلی لیعنی حد ثابت ہوجائے گا<sup>(۱)</sup>۔

حفنیہ کے نز دیک قذف کا موجب اصلی، لعان ہے اور اگر شوہر اس سے گریز کرے تو اس کو قید کیا جائے گا تا آ نکہ وہ لعان کر لے، یا اینے کو جھٹلا دے اور اس پر حدقذف جاری کر دی جائے ،اس لئے کہ فرمان بارى ہے: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمُ وَ لَمُ يَكُن لَّهُمُ شُهَدآءُ إِلَّا انْفُسُهُم فَشَهَادَةُ أَحَدِهم أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ عَآتِيتَ كَآخِر إن كان من الصادقين" تک <sup>(۲)</sup> (اور جولوگ اپنی ہیو یوں کوتہمت لگا ئیں اوران کے یاس بجز اینے (اور ) کوئی گواہ نہ ہوتو ان کی شہادت پیہے کہ وہ (مرد ) چار باراللَّه كَ يَسْمَ كَعَا كَرْكِحِ كَهِ مِينِ سَحِامُونِ ﴾،اللَّه تعالى نه ، بيوي يرشو ہر کے فتذف کا موجب اگر شوہرا ہے فتذف کی صحت پر چارگواہ نہ لائے صرف لعان قرار دیا ہے، جب کہ اس سے پہلے والی آیت کے عموم کے تقاضے سے اس کا موجب حد تھا، وہ آیت بہ فرمان باری ج: "وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجُلِدُوهُمُ ثَمَانِينَ جَلَدَةً" (اور جولوك تهت لگائيں ياك دامن عورتوں كو اور پھر چار گواہ نه لاسكيں تو انہيں اسى

درے لگاؤ)۔ اس طرح شوہروں کے حق میں آیت قذف منسوخ

ہوگئی،اس کی بنیاد،حفیہ کے یہاں اس طے شدہ اصول پر ہے کہ اگر

خاص ، عام کے بعد آئے توباہمی تعارض کی صورت میں خاص ، عام

کے لئے ناسخ ہوگا، اور وہ یہاں پرلفظ'' ازواج'' ہے، اس لئے کہ

لعان کی آیت آیت قذف کے بعد نازل ہوئی، گو کہ مصحف میں آیت

قذف کے بعد مذکور ہے، اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کے

بارے میں بیروایت ہے کہ انہوں نے کہا: "إنا لیلة الجمعة في

المسجد، إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلاً

وجد مع امرأته رجلاً وتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه،

وإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول

الله عليه الله عليه فلما كان في الغد أتى رسول الله عليه فسأله،

فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه،

أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: اللهم

افتح، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان" (١) (مم جمعه كي رات

مسجد میں تھے،اتنے میں ایک انصاری شخص آئے ،اور کہنے گلے:اگر

کوئی اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو پائے اور منہ کھولے توتم اس کو

کوڑے لگاؤ گے، اورا گراس کو مار ڈالے توتم اس کو مارڈالو گے ، اور

اگرچپ رہے تو اپناغصہ پی کرچپ رہے گا، بخدا! میں اس مسّلہ کو

رسول الله عليك سيضرور بوجيوں گا۔ دوسرے دن وہ رسول الله

علیقہ کے پاس آئے، اور آپ سے دریافت کیا، انہوں نے کہا: اگر

کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو یائے اور منہ کھولے تو آپ لوگ

اس کوکوڑے لگا ئیں گے، اوراگراس کوتل کردے تو آپ لوگ اس کو

قتل کردیں گے اور اگر چیپ رہے تو اپنا غصہ نی کر چیپ رہے گا، تو

يَكُنُ لَهُمُ شُهَدَاءُ إِلَّا اَنْفُسُهُمُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهم أَرْبَعُ

<sup>(1)</sup> حديث ابن مسعودٌ: "إنا ليلة الجمعة في المسجد ....." كي روايت ملم (۱۱۳۳/۲)نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) المغنی لابن قدامه ۷ر ۴۴ ۴ ۴۸،نهایة الحتاج ۷ر ۱۱۵\_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ نور ۱۷-۹\_

<sup>(</sup>۳) سورهٔ نورر ۱۲-

آپ علی استها کومل استه اللهم الفتح" (خدایا! اس مشکل کومل کرد کاوردعاء کرنے گئے، تبلعان کی آیت اتری)، حدیث میں "اگر منہ کھولے تو آپ لوگ اس کوکوڑ کے لگائیں گے" ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت لعان کے نزول سے پہلے، بیوی پر قذف کرنے کا موجب کوڑ کے لگانا تھا، پھر ازواج کے ساتھ خاص آیت کے نزول کے بعداس کا موجب لعان ہوگیا، لہذا بیوی پر شوہر کے قذف سے واجب لعان ہوگا، اب اگر شوہر لعان سے گریز کرتو واجب واب کے گا، اس کے کہ اس نے اپنے اوپر واجب چیز سے گریز کیا ہے، جیسے مدیون کو اگر اپنے ذمہ واجب دین واجب چیز سے گریز کیا ہے، جیسے مدیون کو اگر اپنے ذمہ واجب دین کی ادائیگی سے گریز کرتواسے قید کیا جاتا ہے۔

لعان سے عورت کے گریز کرنے کی صورت میں کیا واجب ہوگا:

۲ - اگر شوہر لعان کر لے، لیکن عورت لعان سے گریز کرے تو عورت کو صدر نانہیں لگائی جائے گی، البتہ اس کو قید کیا جائے گا تا آئکہ لعان کر لے، یا اپنے شوہر کے دعوے کی تصدیق کردے، اگر اس کی تصدیق کردے، اگر اس کی تصدیق کردے تو صد جاری کئے بغیر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ حنفیہ کا مذہب ہے، قید کرنے کے بارے میں ان کا نقطۂ نظریہ ہے کہ زوجین کے حق میں (جیسا کہ گزرا) قذف کا موجب اصلی، لعان ہے، لہذا شوہر کے لعان کر لینے کے بعد، یہی عورت پرواجب ہوگا، اور جب وہ اس سے گریز کرے گا تواس کو قید کر کے اس پرمجبور کیا جائے گا، جیسے مدیون اگر اپنے او پرواجب دین کی ادائیگی سے گریز کرے تواس کو قید کر کے اس کے گریز کرے تواس کو قید کریے۔

اگروہ شوہر کی تصدیق کردے تو حد کے بغیراس کو چھوڑنے کے سلسلہ میں ان کا نقطۂ نظریہ ہے کہ عورت کا تصدیق کرنا، قصداً اقرار نہیں جس سے حد ثابت ہو، اگرچہ اس کو چار بار متفرق مجالس میں دہرائے، نیز اس لئے کہ اگرعورت زنا کا اقرار کرلے پھراپنے اقرار سے رجوع کر لے تواس کو حد نہیں لگائی جائے گی، اور لعان کرنے سے اس کا گریز کرنااس اقرار کے مقابلہ میں جس سے وہ رجوع کرلے زنا کی کم درجہ کی دلیل ہے، لہذا اس کی وجہ سے بدرجہ اولی اس پر حد واجب نہیں ہوگی ۔۔

حنابلہ، اس مسکلہ میں حنفیہ سے اتفاق کرتے ہیں کہ عورت اگر لعان کرنے سے گریز کر ہے تواس کو حدز نانہیں لگائی جائے گی ، لیکن اگروہ گریز کر ہے تواس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس میں وہ حنفیہ سے اختلاف کرتے ہیں: چنانچہ ایک روایت میں ہے (اور یہی بقول قاضی اصح ہے)، اس کو قید کیا جائے گا تا آ نکہ لعان کرلے یا چار بار زنا کا اقرار کرلے، اگر لعان کرلے گی تواس سے حدسا قط ہوجائے گی اور اگر چار بار اقرار کرلے گی تو اس کو حدز نالگائی جائے گی، دوسری روایت میں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لئے کہ اس پر حد واجب نہیں تو اس کو چھوڑ نا واجب ہوگا، جیسے اگر بینے (گواہ) مکمل نہ واجب نہیں تو اس کو چھوڑ نا واجب ہوگا، جیسے اگر بینے (گواہ) مکمل نہ

حنابلہ نے کہا:اگردونوں کالعان کممل نہ ہوتو نکاح ختم نہ ہوگا اور نہ بچہ کے نسبت کی نفی ہوگی (۲)۔

ما لکیہ وشافعیہ نے کہا: اگر شوہر کے لعان کرنے کے بعد عورت لعان کرنے سے گریز کرتواس کو حدزنالگائی جائے گی ،اس لعان کرنے کے فرمان باری ہے: "وَیَدُرَوُّاعَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشُهَدَ أَرْبَعَ

- (۱) الهداييوفخ القدير ۲۵۱/۱۵، حاشيه ابن عابدين ۲/ ۹۶۷\_
- (۲) المغنی لا بن قدامه ۷٫۷ ۲۵٬۴۴۵، لمغنی مع الشرح الکبیر ۱۳۷۳–
- (٣) التاج والاكليل سر ١٣٨٨، مغني الحتاج سر ١٨٨٠، روضة الطاكبين ٢٨٨٥ سي

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳۸ ۲۳۸، البدامية وفتح القدير ۳۷ ، البحرالرائق لا بن تجيم ۲۷ م. ۱۲۷

ہے،خواہ اس پر حدلگائی جائے یا نہ لگائی جائے ۔

طرح دائمی حرمت ثابت ہوجائے گی (۲)

امام ابویوسف نے کہا: اگر لعان کرنے والے علاحدہ ہوجا کیں تو

ما لکیہ وحنابلہ کی رائے ہے کہ میاں بیوی کے لعان کے ممل ہونے

پر دونوں میں دائمی حرمت ہوجائے گی <sup>(۳)</sup> ،اس لئے کہ حضرت عم<sup>ر ا</sup>

نے فرمایا:"المتلاعنان إذا تلاعنا يفرق بينهما ولا

يجتمعان أبدا" (جب دونول لعان كرلين تو دونول مين تفريق

شافعیہ کا مذہب ہے کہ جب شوہرا پنے اوپر سے بیوی کوزنا کی

تہمت لگانے کی حدساقط کرنے کے لئے لعان کرلے تواس لعان کی

بنیاد پر دونوں میں دائمی حرمت ثابت ہوجائے گی ، اورا گر وہ صرف

نسب کی نفی کرنے کے لئے لعان کرے تو اس سے نکاح ختم نہیں ہوگا

اور نهاس کی وجہ سے سزاساقط ہوگی ،اس طور پر کہ شوہراس کوعلا حدہ

کردے یاعورت سزا کومعاف کردے یاشوہراس کے زنا پربینہ پیش

انہوں نے کہا: اپنی بیوی برزنا کی تہمت لگانے کی حدسا قط کرنے

کے لئے شوہر کے لعان کی بنیاد پر دونوں میں دائمی حرمت کا تقاضا ہیہ

ہے کہ اس مرد کے لئے لعان کے بعد اس عورت سے نکاح کرنا حلال

نہ ہوا درا گروہ باندی ہو، اوراس کوخرید لے تو ملک بمین کی وجہ سے

اس سے وطی کرنا حلال نہ ہوگا، اس لئے کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ

کردی جائے گی اور وہ مجھی بھی جمع نہیں ہوسکتے )۔

دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے اوران دونوں میں حرمت رضاعت کی

شَهَا ذَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَلْدِبِيْنَ " (اورعورت سے سزااس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ اللّہ کی قتم چار بارکھا کر کھے کہ بے شک مردجھوٹا ہے )۔

ما لکیہ نے مزید کہا: اگر وہ مسلمان ہوتواس پر حدواجب ہوگی اور اگر ذمیہ ہوتواس کی تادیب کی جائے گی ۔۔

### لعان کے اثرات:

اول:میاں بیوی کے حق میں لعان کے اثرات:

اگرمیاں ہوی کے درمیان لعان مکمل ہوجائے تو ان دونوں کے حق میں اس پر چندا ترات مرتب ہوتے ہیں جن میں کچھ درج ذیل ہیں:

۲۱ – اول: میاں بیوی سے حدکاختم ہونا، لہذا شوہر پر حدقذ ف جاری نہیں کی جائے گی، نہ عورت پر حدزنا جاری کی جائے گی، بیاس لئے کہ شارع نے میاں بیوی کے لئے تخفیف پیدا کی اور دونوں سے حد ساقط کرنے کی خاطر دونوں کے لئے لعان کومشر وع کیا، لہذا جب میاں بیوی میں لعان کرادیا جائے تو شوہر سے حدقذ ف اور عورت سے حدن ناسا قط ہوجائے گی ""

۲۲-دوم: حنفیه کا فد بہب ہے کہ لعان کا حکم، وطی اور استمتاع (لطف اندوز ہونے) کی حرمت ہے، صرف لعان سے تفریق نہیں ہوگ ۔ اگر شوہرا پنے کو جھٹلا دے اگر چہد لالتاً ہوتو اس کو حد قذف لگائی جائے گی اور وہ خود کو جھٹلانے کے بعد، اس عورت سے زکاح کرسکتا

<sup>(</sup>۱) الفتاوى البنديه ار ۵۱۵، الدرالمختار ۲ر ۵۸۵، • ۵۹\_

<sup>(</sup>۲) فتحالقد برسر۲۵۹۔

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ٢١/ ٣٦٧م، شرح منبي الإرادات ٣/ ٢١٠\_

<sup>(</sup>۴) الرُّ عُرُّ: "المتلاعنان إذا تلاعنا....." كى روايت بيهِ ق نے اپنى سنن (۲/ ۱۰) میں كى ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ نورر ۸\_

<sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقى ۲ر۲۹، الخرشى ۴ر۵۳۱\_

<sup>(</sup>٣) الهدامية فتح القدير ١٦٠ - ٢٥١ ، حاشيه ابن عابدين ٢ / ٥٨٧ ، حاشية المسوقي ٢ / ٢٨٠ ، الخرشي ٢ / ١٣٥ ، مغنى المحتاج سر ١٨٠٠ ، كشاف القناع ٥ / ١٩٩٩ ، ١٠٠٠ . ١٠٠٠ .

علیها "(اب تنهارے لئے اس پرکوئی راہ نہیں ہے) نیز فرمایا: "لاسبیل لک علیها" (اب تنهارے لئے اس پرکوئی راہ نہیں ہے) نیز فرمایا: "المتلاعنان إذا تفرقا لا یجتمعان أبدا" (جب لعان کرنے والوں میں تفریق ہوجائے تو وہ دونوں بھی جمع نہیں ہوجائے تو ہو دونوں بھی جمع نہیں ہو سکتے )۔

اگرشو ہرخود کو جھٹلا دیتو دوبارہ نکاح کرنے یا دائی حرمت کوختم

کرنے کے لئے مفید نہ ہوگا، اس لئے کہ بید دونوں شو ہرکاحق ہیں اور
دونوں ختم ہو چکے ہیں، لہذا وہ ان کو لوٹا نہیں سکتا، اس کے برخلاف حد
اور نسب کا لاحق ہونا ہے کہ بید دونوں لوٹ آئیں گے، اس لئے کہ بید
دونوں شو ہر پر لازم ہونے والے حقوق ہیں اور امام کے کلام سے سمجھ
میں آتا ہے کہ شو ہر کے خود کو جھٹلانے سے عورت سے حد ساقط
ہوجائے گی

۲۲ - سوم: زوجین میں فرقت ہونا، البتہ بیفرقت، حفیہ (م) اور ایک روایت میں امام احمد (۵) کے نزدیک قاضی کی تفریق کے بغیر مکمل نہیں ہوگی، لہذا اگر دونوں میں لعان مکمل ہوجائے، لیکن قاضی دونوں میں تفریق کا فیصلہ نہ کرے، تو بعض احکام میں نکاح باقی سمجھا جائے گا، مثلاً: میراث اور طلاق کا واقع ہونا، اور اگر لعان کے بعد اور تفریق کا فیصلہ ہونے سے قبل میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرجائے تو دوسر ااس کا وارث ہوگا، اور اگر شوہر لعان کے بعد اور تقریق سے قبل

اینی بیوی کو طلاق دے تو طلاق بر جائے گی، اور اگر شوہر خود کو جھلادے تو بہ عورت اس کے لئے عقد نکاح کی تجدید کے بغیر حلال ہوگی،اس کے بارے میں ان حضرات کی دلیل وہ حدیث ہے جو دو لعان كرنے والوں كے قصہ ميں مروى ہے: "أن د سول الله عليہ فوق بینهما" ((رسول الله علیه نے دونوں کے درمیان تفریق کردی )اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ فرقت ،شوہر کے لعان یا بیوی کے لعان کرنے سے نہیں ہوتی ، کیونکہ اگر فرقت ہوجاتی تو صرف لعان سے دونوں میں فرقت ہونے کے بعدرسول اللہ علیہ کی طرف سے تفريق نه ہوتی (۲) نيزعو يمر عجلاني كي حديث ميں ہے: "أنه قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله عَلَيْكِ (") (انهول نے كها: اے الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ الله رسول! اب اگر میں اس عورت کو رکھوں تو میں جھوٹا ہوں، پھر انہوں نے اس سے پہلے کہ رسول اللہ عظیمات ان کو حکم کرتے اس کو تین طلاقیں دے دیں) اس کا تقاضا ہے کہ لعان کے بعد عورت کو رکھنا ممکن ہےاوران کی طلاق واقع ہوئی اورا گراس سے پہلے ہی لعان کی وجه سے فرقت ہو پکی ہوتی تو ان کی طلاق واقع نه ہوتی اور نه اس عورت کورو کناممکن ہوتا، نیز اس لئے کہاس فرقت کا سبب، حاکم پر موقوف ہے،لہذااس سے متعلقہ فرقت بھی حاکم کے حکم کے بغیروا قع نہیں ہوگی، اس کوعنین وغیرہ کی وجہ سے فرقت پر قیاس کیا گیا

<sup>(</sup>۱) حدیث: "أنه عَلَیْ فی فی فی میهما ....." کی روایت بخاری (افتح ۹۸ مرد) اور سلم (۱۳۲ / ۱۳۳۱) نے حضرت ابن عمر سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "المتلاعنان إذا تفرقا لا یجتمعان أبدا" کی روایت وارتظی (۲) حدیث: "المتلاعنان إذا تفرقا لا یجتمعان أبدا" کی روایت وارتظی (۲۵۱/۳) نے حضرت ابن عمر المبادی کار قول قال کیا ہے کہ اس کی اسناد جید ہے۔

<sup>(</sup>س) مغنی الحیاج سر ۸۵س\_

<sup>(</sup>م) بدائع الصنائع ١٣٨٨ -

<sup>(</sup>۵) المغنیلابن قدامه ۷/۰۱۰ س

<sup>(</sup>۱) حدیث: "أن رسول الله عَلَيْتُ فرق بین المتلاعنین" کی تخری فقره نبر ۲۲ میں گذر چکی ہے۔

<sup>(</sup>٢) البدائع ١٣٥٦٣ـ

<sup>(</sup>۳) حدیث عویم العجلانی: "أنه قال: كذبت علیها یا رسول الله ....." كی روایت بخاری (۱۲۳۹/۱۲) اور مسلم (۱۲۲۹/۲) نے كى ہے۔

<sup>(</sup>۴) المغنی لابن قدامه ۲۷۰۱۹ ـ

مالکیداور شافعیہ کا مذہب اور حنابلہ (۱) کا راجح قول ہے کہ محض لعان سے زوجین میں فرقت ہوجائے گی، قاضی کے فیصلہ پر موقوف نہیں رہے گی ، شافعیہ نے کہا: فرقت ، شوہر کے لعان سے متعلق ہے، اگر چہ بیوی لعان نہ کرے،اس کئے کہ حضرت عمر سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا:"المتلاعنان إذا تلاعنا يفرق بينهما،ولا يجتمعان أبدا" (جب دونو لعان كرليل تو دونول ميل تفريق کر دی جائے گی اور وہ کبھی بھی جمع نہیں ہوسکتے )، نیز اس لئے کہ لعان کا تقاضا دائی حرمت ہے،لہذااس کی وجہ سے تفریق کے لئے ما کم کے حکم کی ضرورت نہیں، جیسے رضاعت، نیز اگر فرقت ما کم کی تفریق کے بغیر نہ ہوتو وہ دونوں آپ س میں فرقت کو ناپیند کریں اوراس یرراضی نہ ہوں، توان کے درمیان تفریق نہ کرنا جائز ہوگا، جیسے عیب اورتنگ دستی کی وجہ سے تفریق، حالانکہ ان دونوں میں تفریق نہ کرنا (۳) جائز نہیں، دونوں اس پر راضی ہوں یا راضی نہ ہوں ۲۴ - لعان کے نتیجہ میں ہونے والی فرقت کی نوعیت کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ پہ طلاق ہے یا فٹنخ ؟ نیز لعان کے نتیجہ میں ہونے والی حرمت کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ بیددائی حرمت ہے،جس کے بعد وہ عورت اس مرد کے لئے حلال نہیں ہوگی ،اگر جیہ شو ہرخودکو جھٹلا دے؟ یا قتی حرمت ہے کہ اگر شو ہرخودکو جھٹلا دے توختم

مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور حفیہ میں امام ابو یوسف کا مذہب ہے کہ لعان کی وجہ سے فرقت، شخ ہے اور اس سے رضاعت کی حرمت لعان کی وجہ سے فرقت، شخ ہے

ہوجائے گی؟۔

کی طرح دائمی حرمت ثابت ہوتی ہے، لہذا لعان کے بعد، لعان کرنے والے میاں ہوی کے لئے بھی بھی دوبارہ شادی کرناممکن نہیں، اگر چیہ شوہر خود کو جھٹلا دے، یا شوہر گواہی کی اہلیت سے نکل جائے، یاعورت قذف میں شو ہر کی تصدیق کردے، اس کئے کہ لعان كرنے والول كے بارے ميں رسول الله عليه في فرما با: "لا يجتمعان أبدا" (يدونول بهي جمع نهيس موسكتے) نيز حضرت مهل بن سعدٌ نے فرمایا:"مضت السنة بعد فی المتلاعنین أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا" ( پر لعان كرنے والےمیاں بیوی کے مارے میں پہطریقہ حاری ہوگیا کہ دونوں میں تفریق کردی جائے اور وہ دونوں بھی جمع نہیں ہوں گے ) نیز اس کئے کہ لعان یا یا گیا اور یہی تفریق کا سبب ہے اور شوہر کا خود کو جھٹلانا، یا میاں ہوی میں سے کسی ایک کا گواہی کی اہلیت سے نکل جانا ،سبب کے وجود کی نفی نہیں کرتا ، بلکہ سبب باقی ہے،لہذا اس کا تھی باقی رہے گا، نیز اگر مرداینی بیوی پرتہمت لگانے میں سچا ہوتو اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ بیوی کے حال سے واقف ہونے کے باوجوداس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے، تا کہزانیہ کا شوہر نہ رہےاورا گرعورت پراینے قذف میں شوہر جھوٹا ہوتو پیمناسب نہیں کہ اس کو اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ کہ اس نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی اور اس پر بیطیم بہتان لگا یا اور اس کے دل کوجلا یا ، اور لعان کی وجہ سے فرقت کو طلاق ماننا ممکن نہیں ،اس لئے کہ وہ طلاق میں صریح نہیں ہے اور نہاس نے

<sup>(</sup>۱) التاج والإكليل ۱۳۸۳، مغنی انحتاج ۱۸۰۳، المغنی لابن قدامه ۷/۱۰، کشاف القناع۲/۲۰۹۰

<sup>(</sup>۲) اس کی تخریج فقرہ نمبر ۲۲ میں گذر چکی ہے۔

<sup>(</sup>۳) مغنی الحتاج سر ۳۸۰\_

<sup>(</sup>۴) فتح القدير ٣/ ٢۵۵، بدائع الصنائع ٣/ ٢٣٥، الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ٢/ ٢/ ٢/ ١/ البجه شرح التفه ار ٣٣٣، مغنى الحتاج ٣/ ١٨٠٠، المغنى لابن =

<sup>=</sup> قدامه ۲/۲۱م، ۱۹۱۸\_

<sup>(</sup>۱) حدیث: "المتلاعنان إذا تفرقا لا یجتمعان أبدا" کی تخری فقره نمبر ۲۲ میں گذریکی ہے۔

<sup>(</sup>۲) قول مهل بن سعدٌ: "مضت السنة ...... كى روايت ابوداؤد (۲۸۲/۲) نے كى ہے۔

طلاق کی نیت کی ہے، نیز اس کئے کہ اگر بیطلاق ہوتی توعورت کے لعان کے بغیر شوہر کے لعان کرنے سے واقع ہوجاتی، حالانکہ (شافعیہ کے علاوہ کسی کے بیہاں)ان دونوں کے لعان کے بغیر میاں بیوی میں فرقت نہیں ہوتی ۔

امام ابوطنیفہ وامام محمہ بن حسن نے کہا: لعان کی وجہ سے فرقت طلاق بائن ہوگی فتح نہیں ،اس لئے کہ یہ شوہر کی جانب سے ہوئے والی فرقت ہے، قاضی کا فعل شوہر کی طرف منسوب ہوگا، اور فرقت اگر شوہر کی طرف سے ہو فعل شوہر کی طرف منسوب ہوگا، اور فرقت اگر شوہر کی طرف سے ہو اور اس کوطلاق قرارد یناممکن ہوتو طلاق ہوگی، فتح نہیں ، یہ طلاق بائن اس لئے ہے کہ وہ قضاء پر موتوف ہے اور جو فرقت قضاء پر موتوف ہوتی ہوتی ہوئی ہوتی ہے، طلاق بائن مانی جاتی ہے، ان دونوں حضرات نے کہا کہا گراگر شوہر خودکو جھٹلا دے، یا وہ گواہی کی اہلیت سے نکل جائے یا خود خورت گواہی کی اہلیت سے نکل جائے یا خود خورت گواہی کی اہلیت سے نکل جائے گا ،اور ان دونوں حضرات کی حرمت ختم ہوجائے گی ، اس لئے کہ جب شوہر خودکو جھٹلا دیتو اس کا جھٹلا نا، لعان سے رجو ع کرنا مانا جائے گا، اور ان دونوں حضرات کی رائے میں لعان گواہی ہے اور گواہی کا رجوع کرنے کے بعد اس کا کوئی حکم نہیں رہتا ہے، اور اس حالت میں شوہر کو حد قذ ف لگائی جائے گی اور اگر قذ ف بچہ کی نفی کرنے کا ہوتو بچہ کا نسب اس سے جائے گی اور اگر قذ ف بچہ کی نفی کرنے کی ہوتو بچہ کا نسب اس سے جائے گی اور اگر قذ ف بچہ کی نفی کرنے کی ہوتو بچہ کا نسب اس سے خائے گی اور اگر قذ ف بچہ کی کئی کرنے کی ہوتو بچہ کا نسب اس سے خائے گی اور اگر قذ ف بچہ کی نفی کرنے کا ہوتو بچہ کا نسب اس سے خائے گی اور اگر قذ ف بچہ کی نفی کرنے کی ہوتو بچہ کا نسب اس سے خائے گی اور اگر قذ ف بچہ کی نفی کرنے کی ہوتو بچہ کا نسب اس سے خائے گی اور اگر قذ ف بچہ کی نفی کرنے کی ہوتو بچہ کا نسب اس سے خائے گی اور اگر قذ ف بچہ کی نفی کرنے کی ہوتو بچہ کا نسب اس سے خائے گی اور اگر قذ ف بچہ کی نفی کرنے کی ہوتو بچہ کا نسب اس سے خائے گی اور اگر قد ف بچہ کی نفی کی بھر ہوگا۔

اگرمیاں بیوی میں سے کوئی ایک گواہی کی اہلیت سے نکل جائے تو وہ سبب ختم ہوجائے گا جس کی وجہ سے تفریق تھی اور وہ لعان ہے، لہذااس کا حکم یعنی حرمت بھی ختم ہوجائے گی

دوم: بچه کے نسب کے حق میں لعان کے اثرات:

۲۵ – اگر میاں بیوی میں لعان مکمل ہوجائے اوراس کا موضوع بچ کے نسب کی نفی کرنا ہوتو اس کے نتیجہ میں بچہ کا نسب شوہر سے ختم ہوجائے گا اور بچہ کواس کی مال کے ساتھ لاحق کردیا جائے گا، بشر طیکہ حسب ذبل شرائط موجود ہوں:

### شرطاول: فورأهونا:

۲۶ – ولادت کے وقت یا بچہ کی مبارک باددیے کی مدت میں شوہر بچہ کی نفی کرے، بیدام م ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، ظاہر الروابیہ میں امام ابو حنیفہ سے کسی معین وقت کے ساتھ اس مدت کی تحدید منقول نہیں، بلکہ اس کی تحدید کو قاضی کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس لئے کہ بچہ کی نفی کرنے یا نفی کرنے میں، اقدام سے پہلے غور وفکر کی ضرورت بھوتی ہے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ بچہ کے نسب کی نفی کردے، حالا نکہ بچہ اس کا ہو، یا اس کا اعتراف کر لے، حالا نکہ وہ اس کا نہ ہواور بیدونوں ہی چیزیں شرعاً حلال نہیں، لہذا شوہر کو اتنی مدت دینی ضروری ہے جس میں وہ غور وفکر کر لے اور بیدت، اشخاص وحالات کے لحاظ سے الگ ہوتی ہے، لہذا اس کا جو تا ہے، لہذا اس کو قاضی کے حوالہ کرنا واجب وحالات پر منطبق کیا جاسکے، لہذا اس کو قاضی کے حوالہ کرنا واجب وحالات پر منطبق کیا جاسکے، لہذا اس کو قاضی کے حوالہ کرنا واجب بھی گھ

امام ابولیسف وامام محمد بن حسن نے کہا: بچہ کی نفی کرنے کی حد،

اکثر مدت نفاس بعنی چالیس دن ہے،اس لئے کہ نفاس، ولا دت کا اثر
ہے،لہذا ولا دت کا حکم لے گا اور جس طرح ولا دت کے وقت شوہر
بچہ کی نفی کرسکتا ہے،اسی طرح اس کو یہ بھی حق ہوگا کہ جب تک اس کا اثر باقی رہے اس کی نفی کردے ()۔

<sup>(</sup>۱) کمغنی لا بن قدامه ۷ سام ۱۴٬۹۴۰ مغنی الحتاج ۳۸۰ س

<sup>(</sup>٢) فتخ القدير ٣/ ٢٥٥\_

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳۸ ۲۴۲، الهدامية فتح القدير ۳۸ ۲۲۱،۲۲۰

ما لکیداورشا فعیہ جدید قول میں اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ شوہر سے حمل یا بچہ کی نفی کے لئے جلدی کرنا شرط ہے، لہذا اگر شوہر کوحمل یا ولا دت کاعلم ہواورعلم کے بعدوہ خاموش رہے، نفی نہ کرے، پھر لعان کے ذریعہ اس کی نفی کرنا چاہے تو اس کو ایسانہیں کرنے دیا جائے گا، اس پر حدقذ ف لگائی جائے گی، خواہ اس کی خاموشی کا زمانہ لمباہو، جیسے مہینہ بھریا مختصر ہو جیسے ایک دو دن الا میہ کہ اس کی خاموثی عذر کی وجہ (۱)

''مغنی المحتاج'' میں ہے: اظہر اور جدید تول میں بچہ کے نسب کی الفور ہوگی ، اس لئے کہ یہ ثابت شدہ ضرر کو دور کرنے کے لئے مشروع ہے، لہذاعلی الفور ہوگی ، جیسے عیب اور خیار شفعہ کی وجہ سے رد کرنا ، اور کسی عذر کی وجہ نے فی میں تاخیر کی صورت میں شوہر کو معذور سمجھا جائے گا ، مثلاً : اس کورات میں اطلاع ملے اور وہ صبح تک مؤخر کرے ، یا بھوکا ہواور کھالے ، یا نگا ہو پھر کپڑا پہن لے ، اور اگر قید میں ہو یا اس کو مال ضائع ہونے کا خوف ہوتو قاضی کے میں ہو یا مریض ہو یا اس کو مال ضائع ہونے کا خوف ہوتو قاضی کے پاس سے جبح ، جس کے پاس سے جبح ، جس کے باس کسے وہ لعان کرے یا اس نائب کو بتائے کہ وہ نفی کرنے پر قائم ہے مامنے وہ لعان کرے یا اس نائب کو بتائے کہ وہ نفی کرنے پر قائم ہے اور اگر وہ ایسانہ کرے گا تو اس کا حق باطل ہوجائے گا اور اگر کسی کو بھیجنا بنائے تو اس کا حق باوجود گواہ نہ بنائے تو اس کا حق باطل ہوجائے گا ۔

المغنی لا بن قدامہ میں ہے: اگر عورت بچہ جنے اوراس کا شوہراس کے بچہ کی نفی کرنے کے ممکن ہونے کے باوجود خاموثی اختیار کرلے تو اس پراس بچہ کا نسب لازم ہوگا اور اس کے بعدوہ اس بچہ کی نفی نہیں کرسکتا، اور پیر طخ نہیں کہ بیتین دن میں ہو، بلکہ عادت ورواج کے

اں حالت میںعورت کے لئے حنفیہ کے نز دیک اپنے اور اپنے

٢٠ - شرط ہے کہ شوہر صراحناً ، یا دلالعاً بچہ کا اقرار نہ کرے، صراحناً اقرار کی مثال: آ دمی یوں کہے: یہ میرا بچہ ہے، یا یہ بچہ مجھ ہے ہے، اور دلالعاً اقرار کی مثال: بچہ کی مبارک بادقبول کرے، یا مبارک بادی ملتے وقت خاموش رہے اور مبارک باددیے والے کی تر دید نہ کرے، اس کئے کہ عقل مند آ دمی ایسے بچہ کی مبارک باد ملنے کے وقت جواس کا نہ ہو، عادتاً خاموش نہیں رہتا ہے، لہذا جب وہ خاموش رہے گا تو اس کی خاموش دلالعاً نسب کا اعتراف ہوگی کی مراحناً یا دلالعاً بچہ کا اقرار کرلے یا نسب کی نفی کرنے سے خاموش رہا کی مدت یا نفاس کی اکثر مدت گذر جائے یا اتنی مدت گذر جائے جس میں نفی کرناممکن ہو، پھر بھی اس کی نفی نہ کرے، پھر اس کے بعد اس کے نسب کی نفی کرے تو بچہ کا نسب اس کے خاموش کرے تو بچہ کا نسب اس کے خاموش میں کئی کہ اس کی خاموش کرے کا نسب اس کے خاموش کے کا قرار میں رجوع صحیح نہیں۔ کے قرار میں رجوع صحیح نہیں۔

مطابق ہوگا، اگررات ہوتوضح ہونے اورلوگوں کے ادھرادھر جانے

تک،اگر بھوکا یا پیاسا ہوتو کھانے یا پینے تک یااونگھر ہا ہوتو سولینے تک

یا اپنا کیڑا بیننے، سواری برزین لگانے اور سوار ہونے تک اور اگرنماز کا

وقت ہو چکا ہوتو نماز پڑھ لینے تک اورا گراس کا مال غیر محفوظ ہوتو اس کو

محفوظ کر لینے تک اور اس طرح کے دوسرے مشاغل تک، کیکن اگروہ

ان سب کے بعد بھی مؤخر کر ہے تواس کی نفی نہیں کرسکتا <sup>(۱)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) المغنی لابن قدامه ۲۵،۴۲۴ م

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۳ر۲۳۷، فتح القدير ۲۲۰، الدر وحاشيه ابن عابدين ۲ر ۹۷۳، کمنی لابن قدامه ۲۲۷۷، مغنی الحتاج ۳۸۱۸س

شرط دوم:اقرارنه کرنا:

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج سر ۳۸۱،۳۸۰ سی

شوہر کے درمیان لعان کے مطالبہ کرنے کاحق ہوگا، اس لئے کہ جب
وہ اپنے سے بچہ کے نسب کی نفی کرے گا تو وہ اس پر زنا کی تہمت لگانے
والا ہوگا، لہذا عورت کوحق ہوگا کہ اپنے شوہر کے ساتھ لعان کرکے
اپنے او پر سے عار کو دور کرے اور اگر عورت کے مطالبہ کی بنیاد پر
دونوں میں لعان مکمل ہوجائے تو اس کے نتیجہ میں بچہ کا نسب شوہر سے
ختم نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس کا نسب، صراحناً یا دلالتاً اقر ارکی وجہ سے
ختم نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس کا نسب، صراحناً یا دلالتاً قر ارکی وجہ سے
خابت ہو چکا ہے، لہذا اس کے بعد اس کی نفی کر ناممکن نہیں اللہ علی کو ننا
مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر بچہ کے نسب کی نفی کے لئے میاں
یوی میں لعان کر انا محال ہو، مثلاً لعان کرنے والا اپنی بیوی کو زنا
کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد، اس سے وطی کرلے، یا بچہ جننے، یا حمل
کے بعد وطی کرلے، یا بچہ جننے یا حمل کے بعد بلا عذر ایک
دوروز لعان کومؤ خرکر دے تو ان حالات میں اس کا لعان کرنا محال
موگا، بچہ کانسب نابت ہوگا، وہ عورت بیوی باقی رہے گی، ہاں اگر بیوی
مسلمان ہوتو شوہر کو حدقذ ف لگائی جائے گی

### شرط سوم: بچه کازنده ربهنا:

۲۸ – لعان کے وقت اور بچہ کے نسب کوختم کرنے کے فیصلہ کے وقت، بچہ زندہ ہو، بید حفیہ کے زد یک ہے، لہذا اگر عورت بچہ جنے اور شوہر ہے نہیں لیا تو ہرا پنے سے اس کے نسب کی نفی کرے، پھر لعال ہونے سے قبل بچہ مرجائے، یا لعال کے بعد لیکن شوہر سے بچہ کی نفی نہیں ہوگی، اس کے فیصلہ سے قبل ، بچہ مرجائے ، تو اس سے بچہ کی نفی نہیں ہوگی، اس لئے کہ موت کی وجہ سے نسب ، شحکم اور ثابت ہوگیا، اور کسی چیز کے شوت کے بعد اس کی نفی ممکن نہیں ، البتۃ اگر بچہ لعال کرانے سے قبل شوت کے بعد اس کی نفی ممکن نہیں ، البتۃ اگر بچہ لعال کرانے سے قبل

مرجائے تو بیوی کولعان کرانے کے مطالبہ کا حق ہوگا تا کہ وہ اپنے سے زنا کا عار دورکر سکے

شافعیہ وحنابلہ نے کہا: لعان کے ذریعہ بچہ کے نسب کی نفی کے لئے لعان کے وقت بچہ کا زندہ رہنا شرطنہیں،اس لئے کہاس کا نسب موت کی وجہ سے منقطع نہیں ہوتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ فلال کا بچہ مرا، یہ فلال کے بچہ کی قبر ہے،شوہر پراس بچہ کی تجمیز و تکفین لازم ہے،لہذا شوہر کواس کے نسب کی نفی اوراس کے خرچہ کوساقط کرنے کا حق ہوگا، جیسا کہا گروہ زندہ رہتا ۔

جس بچہ کے نسب کی نفی کردی جائے اس کواجنبی قرار دینے کے لحاظ سے لعان کااثر:

جس بچہ کا نسب لعان کی بناء پر باپ سے کاٹ دیا جائے اوراس کو اس کی مال کے ساتھ لاحق کر دیا جائے وہ بعض احکام میں باپ سے اجنبی ہوتا ہے اور بعض احکام میں اجنبی نہیں ہوتا:

٢٩ - وه حسب ذيل احكام ميں باپ سے اجنبی ہوگا:

الف - وراثت: لہذا لعان کرنے والے مرد اور اس بچہ کے درمیان جس کے نسب کی نفی لعان کے ذریعہ کی گئی ہے، وراثت جاری نہیں ہوگی، یہ بالاتفاق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابوت (باپ ہونے) کا رشتہ، وراثت میں معترنہیں ہوگا،لہذا اگر بچہ (جس کے

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۲۴۵\_

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ۷۹/۲۵، التاج والإكليل ۱۳۳/۳۳، شرح الخرشي مع حاشية العدوى ۴/۲۲۵، لمغنى لا بن قدامه ۱۹/۷-۳۱۹

<sup>(</sup>۳) مغنی الحتاج ۳۸۰٫۳۸\_

نسب کی نفی لعان کے ذریعہ ہوئی ہے) مرجائے اور مال جھوڑ ہے تو ابوت کے رشتہ سے کوئی اس کا وارث نہیں ہوگا،صرف اس کی ماں اور مال کی طرف سے بچہ کے رشتہ داراس کے وارث ہوں گے ۔

ب- نفقہ: لہذا لعان کرنے والے مرد اور اس بچہ کے درمیان جس کے نسب کی نفی لعان کے ذریعہ گئی ہے وہ نفقہ واجب نہیں ہوگا جو ہیٹوں کا باپ پریا باپ کا بیٹوں پر واجب ہوتا ہے اور یہ بالا تفاق

• سا- احکام ذیل میں بچہ لعان کرنے والے مرد سے اجنبی نہیں ہوگا:

ج - غیر کے ساتھ لاحق کرنا: اگر لعان کرنے والے کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس بچہ کا دعوی کرے، جس کے نسب کی نفی لعان کے ذریعہ کی گئی ہو، تواس کا دعوی صحیح نہیں ہوگا، اور نہاس سے اس کا نسب ثابت

د-محرم ہونا: اگر لعان کرنے والے مرد کی کوئی لڑکی دوسری ہیوی سے ہواوروہ اس کی شادی اس شخص سے کرنا چاہے جس کے نسب کی افغی لعان کے ذریعہ کر چکا ہو، یااس کے بیٹے سے کرنا چاہے تو بیشادی جائز نہیں ہوگی، اس لئے کہ بیمکن ہے کہ وہ بچہ خود لعان کرنے والے کا بیٹا ہو، خاص طور پر'' فراش'' جس کے ذریعہ، نسب کا ثبوت ہوتا ہے ، اس کی ولا دت کے وقت موجود تھا اور اس احتمال کے ہوتے ہوئے بیشادی شرعاً جائز نہیں ہوگی ''

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ لعان کے ذریعہ جس بچی کی نفی کی گئی ہواس کا حکم میہ ہے کہ وہ اس کی نفی کرنے والے مرد پرحرام ہے، اگر چہاس نے اس کی ماں سے وطی نہ کی ہو، اس لئے کہ اس بچی کی اس سے نفی قطعی طور پرنہیں ہوتی، جس کی دلیل میہ ہے کہ اگر نفی کرنے والا خود کو جھٹلادے تو وہ بچی اس سے لاحق ہوجاتی ہے، نیز اس لئے کہ

<sup>(</sup>۱) المبوط ۲۹ر ۱۹۸، منخ الجليل ۲۸ ۷۵۲، روضة الطالبين ۲ ر ۴۳۳، شرح مسلم ۱۰ (۱۲۳، المغنی ۲ ر ۲۵۹\_

<sup>(</sup>٢) فخ القدير ٣/٢٦٢، الحطاب ١٩/١١١، المغنى ١٠٨/٧\_

<sup>(</sup>۳) حاشة الدسوقي ۴ر ۱۶۸، فتح القدير ۳/۲۲۲ ـ

<sup>(</sup>۱) فتحالقد پر۳۷۲۲ـ

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۳/۲۴۸، فتح القدير ۳/ ۲۶۳، الدر وحاشيه ابن عابدين تار ۵/۷ و

" مدخول بہا" عورت کی صورت میں یہ بی ، ربیبہ (پروردہ) ہوگی اور اس کی حرمت اس مرد کے ہاتھ اس کی حرمت اس مرد کے تمام محارم تک جائے گی اور مرد کے ہاتھ اس بی کی کے قتل میں مرد پر قصاص کے وجوب مرد کی طرف سے اس بی پر قذف کرنے کی صورت میں حد کا وجوب ، بی کا مال چوری کرنے پر ہاتھ کا اٹنے کا وجوب اور اس مرد کی گواہی اس بی کی کے حق میں قبول کرنے کے بارے میں دو اقوال ہیں: رائے قول عدم وجوب کا رائے میں دو اقوال ہیں: رائے قول عدم وجوب کا ہے ۔

اسا - شافعیہ کے یہاں لعان ہی کے آثار میں سے درج ذیل امور بھی ہیں:

الف- لعان کرنے والی عورت سے دخول سے قبل ، اس کا مہر آ دھا ہوجائے گا۔

ب- اگر عورت لعان نه کرے تو اس کا حق حضانت ساقط ہوجائے گا۔

ج - لعان کرنے والی عورت کی عدت میں اس کی بہن سے اور جسعورت کو اس کے ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہواس سے، یااس کے علاوہ چوتھی عورت سے نکاح کرنا مباح ہوگا

### لعان كوسخت بنانا:

۳۲ – العان کو تخت بنا ناشا فعیہ کے یہاں رائ فرہب میں ، اسی طرح حنا بلہ کے یہاں رائ فرہب میں ، تی طرح حنا بلہ کے یہاں رائ فرہب میں سنت ہے، جب کہ یہ مالکیہ کے نزدیک اور شافعیہ کے یہاں ایک قول میں واجب ہے، حنا بلہ میں قاضی کے یہاں مختاریہ ہے کہ مکان یاز مان کے ذریعہ کسی طرح سے سخت بنا نامسنون نہیں۔

سخت بنانامندرجه ذیل امور میں سے کسی ایک کے ذرایعہ ہوگا:

### الف-زمان کےذریعی سخت بنانا:

اساس-اگرلعان کا مطالبہ زور دار ہوتو مسلمان کے لعان کو زمانہ کے ذریعہ خت بنایا جائے گا اور بیز مانہ ، ہرروز عصر کے بعد کا ہے، اس کی دلیل کہ عصر کے بعد کی جھوٹی قتم کی سزا نہایت سخت ہے، اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ گی بیروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نے فرمایا: "ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یز کیهم ولهم عذاب ألیم ....." (تین آ دمیوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لئے در دناک بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا) پھر ان میں آپ علیہ نے اس شخص کو شارکرایا "رجلا ملی عندا بہوگا) پھر ان میں آپ علیہ العصریقتطع بھا مال امریء حلف یمینا کا ذبة بعد العصریقتطع بھا مال امریء مسلم "(ایک وہ شخص ہے جوعمر کے بعد جھوٹی قتم کھائے، تاکہ مسلم "(ایک وہ شخص ہے جوعمر کے بعد جھوٹی قتم کھائے، تاکہ مسلم "ک ذریع کی مسلم الی کا مال مارے)۔

اگرمطالبہ پرزورنہ ہوتو جمعہ کے دن عصر کے بعد بہتر ہے، اس لئے کہ بیم تقبولیت کی گھڑی ہے۔

بعض حضرات نے جمعہ کی عصر کے ساتھ ، تمام افضل اوقات کو لاحق کیا ہے، جیسے ماہ رجب، رمضان، عیدین کے دن، عرفہ اور عاشوراء کے دن۔

### ب-مكان كے ذريعة سخت بنانا:

اس سا - لعان کومکان کے ذریعہ تخت بنایا جائے گااس طرح کہ وہ اس شہر کی سب سے افضل جگہ پر ہو، کیونکہ اس میں جھوٹی قتم سے روکنے میں تا ثیر ہے۔

چنانچ مکہ میں حجر اسود والے رکن اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۳ر۵۷۱\_

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۳۸۰٫۳سه

<sup>(</sup>۱) حدیث: "فلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة....." کی روایت بخاری (۱) خدیث الباری ۳۲/۵ اور سلم (۱/ ۱۰۳) نے حضرت ابوہریر الم سے کی ہے۔

درمیان لعان ہو۔

مدینه منوره میں منبراور قبر شریف سے متصل جگہ کے درمیان لعان ہو،'' الام''اور المختصر''میں ہے، منبر کے پاس ہوگا۔

بیت المقدس میں لعان ،مسجد میں صخرہ کے پاس ہوگا ،اس لئے کہ یہی افضل قطعہ ہے، کیونکہ یہی انبیاء کا قبلہ رہا ہے اور روایت میں ہے کہ '' اِنھا من المجند'' (بیرجنت کا ٹکڑا ہے)۔

تینوں مساجد کے ذریع یہ بنانا وہاں کے لوگوں کے لئے ہوگا، جو دوسری جگہ پر ہواس کی مرضی کے بغیرا سے وہال منتقل نہیں کیا جائے گا۔ تینوں مساجد کے علاوہ میں تخت بنانا، جامع مسجد کے منبر کے پاس ہوگا،اس لئے کہ بیعظمت کی جگہ ہے۔

حیض والی عورت، جامع مسجد کے دروازہ پر لعان کرے گی، اس لئے کہ مسجد میں اس کا گھبرنا حرام ہے، کتا بی مرد، چرچ اور کنیسہ میں لعان کرے گا، یہودی یوں کہے گا: میں اس اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں، جس نے موسی علیہ السلام پر توریت اتاری اور نصرانی یوں کہے گا: میں اس اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں، جس نے عیسی علیہ السلام پر انجیل اتاری۔

مجوسی اپنے آتش کدہ میں لعان کرے گا، یہی اصح ہے، اس لئے کہ وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور مقصود جھوٹ سے روکنا ہے۔ زمانہ کے ذریعہ کا فرکے حق میں سخت بنانے میں اس کے یہاں افضل اوقات کا اعتبار ہوگا جیسا کہ ماور دی نے لکھا ہے۔

# ج - مجمع کی موجودگی کے ذریعیہ تخت بنانا: ۵ ۳ - لعان کے شہر کے عادل سربر آوردہ اور بزرگوں کے مجمع کی

(۱) حدیث: "إنها من الجنة" کی روایت بیثی مجمع الزوائد (۹/ ۲۱۸، ۲۱۸) نے کی ہے، اور کہا: اس کوطبر انی نے روایت کیا، اس میں محمد بن مخلد الرعینی ہے، اور بیھدیث اس کی منکر روایات میں سے ہے۔

موجودگی کے ذریعہ لعان کو سخت بنایا جائے گا، اس لئے کہ یہ بھاری ہے اور اس میں جھوٹ سے روکنا ہے اور کم از کم چارآ دمی ہوں، اس لئے کہ اس تعداد سے زنا کا ثبوت ہوتا ہے، لہذا اس کے لعان کرتے وقت اس تعداد کی موجودگی مستحب ہے، اور حاکم کی موجودگی ضروری ہے جسیا کہ گزرا (۱)۔

# لعان کی سنتیں:

الف - قاضى كالعان كرنے والوں كووعظ وفقيحت كرنا:

٣١ - قاضى يا نائب قاضى كے لئے مسنون ہے كہ لعان كرنے والوں كووعظ وفقيحت كرے اور ان كو اللہ كے عذاب سے ڈرائے، رسول اللہ علیہ فی ہلال سے فرمایا تھا: "عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرة" (دنیا كاعذاب آخرت كے عذاب كے مقاب مقابلہ ميں آسان ہے) اور ان كوية يت پڑھكر سنائے، "إِنَّ الَّذِينَ مَقابلہ ميں آسان ہے) اور ان كوية يت پڑھكر سنائے، "إِنَّ الَّذِينَ بَشُتَرُونَ بِعَهٰدِ اللَّهِ وَ أَيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلًا الله عِلْمِ أَن أَحد كما كاذب، فهل منكما تائب" (اللہ يعلم أن أحد كما كاذب، فهل منكما تائب" (اللہ كومعلوم ہے كہ ميں سے ایک جموعً ہے توكياتم ميں سے كوئى توبہ (اللہ كومعلوم ہے كہ ميں سے ایک جموعً ہے توكياتم ميں سے كوئى توبہ (اللہ كومعلوم ہے كہ ميں سے ایک جموعً ہے توكياتم ميں سے كوئى توبہ (اللہ كومعلوم ہے كہ ميں سے ایک جموعً ہے توكياتم ميں سے كوئى توبہ

- (۱) مواجب الجليل مع بامش التاج والإكليل ١٣٧٣، الدسوقي ٢ ر ٢٦ ٢، ١٣ ٢، ١ مواجب الجليل مع بامش التاج والإكليل ١٣ ١٣ ١، الدسوقي ٢ ر ٢ ٢٨، ١ الشرح الصغير ٢ ر ٢ ٢٨، مغنى المحتاج ١٣٠٤، ١ الإنصاف ١ و ٢٣٩، ١ المغنى ١ ر ٢ ٣٣، ١ ١ ١٣٠٠، ١ كشاف القناع ١ ٢٣٠٥، المغنى ١ ٢٣٠٠، ١ كشاف القناع ١ ٢٣٠٥.
- (٢) قول رسول عَلَيْكَةُ: "عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة" كى روايت مسلم (١١٣١/٢) نے حضرت ابن عُمرٌ سے كى ہے۔
  - (۳) سورهُ آلعمران *(*۷۷\_
- (۴) قول رسول علی "الله یعلم أن أحد كما كاذب ....." كى روايت مسلم (۱۱۳۲/۲) نے حضرت ابن عرض ہے كى ہے۔

### لعان ٢ س، لعب ١ - ٢

کرے گا؟)، اور چاروں گواہی کے کلمات سے فراغت کے بعد، قاضی اور نائب قاضی لعان کرنے والوں کو پانچواں لفظ شروع کرنے سے قبل خوب وعظ ونصیحت کریں گے۔

## ب-لعان كرنے والوں كا كھڑا ہونا:

کسا- لعان کرنے والوں کے لئے مسنون ہے کہ کھڑے ہوکرلعان کریں تا کہ لوگ ان کودیکھیں اوران کے معاملہ کی شہرت ہو، مردا پنے لعان کے وقت کھڑا ہوگا، عورت بیٹھی رہے گی اور عورت اپنے لعان کے وقت کھڑی ہوگی اور مرد بیٹھ جائے گا اور اگر ان میں سے کوئی کھڑانہ ہو سکتو بیٹھ کریالیٹ کرلعان کرے گا

لعب

لعريف:

ا-لعب (لام كفته اورعين كرمره كساته، اور" لعب" لام كسره اور العب الام كسره اورعين كسره اورعين كسره اورعين كساته بهي جائز هم) لفت مين: حد (سنجيدگ) كي ضد هم، كها جاتا هم، لعب فلان، ايبا كام كرنا جس كاكوئي صحح مقصد نه هو، اسي معني مين الله تعالى كايدارشاد هم: "قَالُوُا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمُ اَنْتَ مِنَ اللهِبِينِ" (وه بولے كياتم سنجيدگي سے مهار سامنے پيش كرر هم مو، يادل كي كرر هم مو) ور اور لعب: بيسودكام كرنا، لعبة: هروه چيزجس سے صيلا جائے اور لعب: بيسودكام كرنا، لعبة: هروه چيزجس سے صيلا جائے اور لعب المسرلام) كھيلنے والے كي حالت يا هيئت، اور فتح كے ساتھ، ايك باركا كھيل ۔

ایک قول ہے: لعب: لذت لینے کے لئے کوئی کام کرنا، جس میں تقاضائے حکمت کی رعایت نہ ہو، جیسے بچہ کا کام، اس لئے کہ وہ حکمت سے ناواقف ہے محض لذت کے لئے کام کرتا ہے۔ اصطلاحی معنی ، لغوی معنی سے الگنہیں ہے۔

متعلقه الفاظ:

لہو:

۲ - لہولغت میں: تسلی، تقاضائے حکمت کے خلاف چیز سے دل

(۱) سورهٔ انبیاء / ۵۵\_

(۱) سوره البياء (۱۵۵-(۲) لسان العرب، المصباح المنير ، المجم الوسيط ، المفردات في غريب القرآن ـ

(۱) سابقه مراجع ـ

بہلانا، نیز ایسی خواہش نفس اورمستی وغیرہ جوانسان کواس کے مقصدیا اہم کام سے غافل کردے۔

ابواورلعب میں فرق یہ ہے کہ ہراہو،لعب ہے، کین لعب بھی بھی الہونییں ہوتا ،اس لئے کہ لعب بھی بھی تادیب کے لئے ہوتا ہے، جیسے شطر نج وغیرہ کالعب،اس کواہونہیں کہتے ،ابوتو وہی لعب ہے جس سے کوئی نفع نہ ملے (۱)۔

### شرعی حکم:

سالعب، بعض مباح، بعض مستحب، بعض مکروه اور بعض حرام ہے۔
مباح لعب (۲) دوڑ نے ، یا کشتی دوڑ انے وغیرہ کا جائز مسابقہ ، ''لأن النبی عَلَیْ کان فی سفر مع عائشة رضی الله عنها فسابقته علی رجلها فسبقته قالت: فلما حملت اللحم سابقته فسبقنی فقال: هذه بتلک السبقة ''(۳) اللحم سابقته فسبقنی فقال: هذه بتلک السبقة ''(۳) (اس لئے که رسول الله عَلِی ایک سفر میں حضرت عائش کے ساتھ دوڑ نے میں ساتھ تھے ، انہوں نے رسول الله عَلِی کے ساتھ دوڑ نے میں مسابقہ کیا تو حضرت عائش آگے بڑھ گئیں ، انہوں نے کہا: پھر مسابقہ کیا تو حضرت عائش آگے بڑھ گئیں ، انہوں نے کہا: پھر مسابقہ کیا تو آپ سے مسابقہ کیا تو آپ میں ہوت کے برلہ مجھ یہ گوشت چڑھ گیا اور آپ نے فرمایا: یہاں سبقت کے بدلہ ہے۔ ۔

لعب کی اباحت اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس میں ر ذالت نہ ہو،

جس سے شرفاء پر ہیز کریں اور بیشرط ہے کہ اس میں کوئی ضرر نہ ہو،
لیکن اگر اس میں کسی انسان یا جانور کا ضرر ہو جیسے مرغوں، کوں
اور بھیڑوں کوآپس میں لڑانا اوران کا تماشاد کھنا حرام ہے، اور بیشرط
ہے کہ وہ کسی نماز یا دوسر نے فرض یا اہم واجب امور سے غافل نہ
کرے اور اگر وہ اس طرح کے امور سے غافل کرے تو حرام ہوگا اور
بیشرط ہے کہ اس کی وجہ سے جھوٹی قتم یا دوسرے حرام کام کا ارتکاب نہ
کرنا پڑے ۔۔

مباح لعب کے قبیل سے: بیوی ، بچوں کے ساتھ بنسی مذاق کرنا ہے ، تاکہ بیوی کو اپنے نفس کے اور بچوں کو ان کے حقوق ادا کر سکے

(۳) سورهٔ انفال ۱۹۰<sub>۸</sub>

<sup>(</sup>۱) سابقه مراجع ،الفروق اللغوييرص ۲۱۰

ر) مغنی الحتاج ۱۱/۳۳۳، ۴۲۸، ۱۳۳۱، المغنی ۱۵۱۸۸ اوراس کے بعد کے صفحات، القوانین الفقہیہ رص ۱۵۴، میرائع الصابح ۲۰۱۷۔ بدائع الصابح ۲۰۲۷۔

<sup>(</sup>۳) حدیث: "أن النبی عَلَیْتُ کان فی سفر مع عائشة ....." کی روایت ابوداود (۲۲/۳) نے حضرت عاکثی ہے، اوراس کی اسناد صحح ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲ر۲۹۹، جواہر الإکلیل ۲۳۳۲، مغنی المحتاج ۱۳۸۱۳، معنی المحتاج ۱۳۸۳، ۲۳۸۸ (۱۳ مختی لابن قدامه ۱۹۱۸ اور اس کے بعد کے صفحات، ۱ ور اس کے بعد کے صفحات، الآداب الشرعیہ ۲۵۷۳۔

<sup>(</sup>۲) المغنى لابن قدامه ۲۵۲۸، الآداب الشرعيه ۲۴۷۳، مغنی المحتاج ۱۳۱۱،۳۰۱۲۷۳-

<sup>-</sup>m +1-

بارآپ نے یہی فرمایا ۔

تفصیل اصطلاح: (سباق، فقرہ ۷۵۔ اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

مکروہ لعب: پرندہ وکبوتر بازی ہے، اس کئے کہ بیشر فاء کی شان کے خلاف ہے، اور اس کا عادی ہونا مصالح کوضائع کرنے کا سبب ہوتا ہے اور عبادات وطاعات سے غافل کردیتا ہے (۲)۔

فقهاء كن دي كرام لعب: الساكهيل جس ميل جوا هو، ال كُ كه بيال "ميسر" ميس داخل هجس سے بيخ كاكم (٣) ال فرمان بارى ميس هي: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمُو وَ الْمَيْسِوُ بارى ميس هي: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمُو وَ الْمَيْسِوُ وَ الْمَيْسِوُ وَ الْمَيْسِوُ وَ الْمَيْسِوُ وَ الْمَيْسِو وَ الْمَيْسِو وَ الْمَيْسِو وَ يَصُدَّكُمُ عَن الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَاءَ فِي الْخَمُووَ الْمَيْسِو وَ يَصُدَّكُمُ عَن الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَاءَ فِي الْخَمُووَ الْمَيْسِو وَ يَصُدَّكُمُ عَن الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَاءَ فِي الْخَمُووَ الْمَيْسِو وَ يَصُدَّكُمُ عَن الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَاءَ فِي الْخَمُووَ الْمَيْسِو وَ يَصُدَّكُمُ عَن الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَاءَ فِي الْخَمُووَ الْمَيْسِو وَ يَصُدَّكُمُ عَن الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَاءَ فِي الْخَمُووَ الْمَيْسِو وَ يَصُدَّكُمُ عَن الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَاءَ فِي الْخَمُووَ الْمَيْسِو وَ يَصُدَّكُمُ عَن الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَاءَ فِي الْخَمُووَ الْمَيْسِو وَ يَصُدَّكُمُ عَن الْعَدَاوَةَ وَ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلُ انْتُمُ مُنْتَهُونَ " (٣) والله وَ عَنِ الصَّلاَةِ فَهَلُ انْتُمُ مُنْتَهُونَ " (عَلَيْ الله وَ عَنِ الصَّلاَةِ فَهَلُ انْتُمُ مُنْتَهُونَ " (السَايِل عَلَى الله الله والوالمُه الله والمُعَلِقُونَ " (عَمَى الله والله و

نرداور شطرِ نج کھیلنا:

الف-نرد كھيلنا:

۷ - زدکھینا جمہور فقہاء حنفیہ، مالکیہ، اصح قول میں شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک حرام ہے، اس لئے کہ حدیث نبوی ہے"من لعب بالنود شیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر و دمه" ((جو شخص نردشیر (چوسر) کھیلےگا، وہ گویا اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور اس کے خون سے رنگےگا)۔

شافعیہ کے یہاں اصح کے بالقابل قول بیہ ہے: نرد کھیلنا مکروہ ہے، جیسےان کے یہاں شطرنج کھیلنا مکروہ ہے ۔۔

# ب-شطرنج كهيانا:

۵-مسلمانوں کااس پراجماع ہے کہ اگر شطرنج کھیلناعوض کے ساتھ ہو، یااس میں کسی واجب کا ترک ہو، جیسے نماز کواس کے وقت سے مؤخر کرنا توحرام ہے، اسی طرح اگراس میں جھوٹ یا ضرریا دوسرے حرام کام ہوں۔

لیکن اگراس میں اس طرح کی کوئی بات نہ ہوتو اس کے بارے میں فقہاء کے چند مختلف اقوال ہیں:

ما لکیدوحنابلہ کارانج مذہب اور شافعیہ میں حلیمی ورویانی کے یہاں مخاریہ ہے کہ شطرنج کھیلنا مطلقاً حرام ہے۔

حرمت کے قائلین میں حضرت علیؓ بن ابی طالب، ابن عمرؓ ، ابن عمرؓ ، ابن عبرؓ ، ابن عبر ؓ ، ابن عبر ؓ ، ابن عبر ہم معید بن مسین اور مطرورا ق عبل ، ان کا استدلال حضرت علیؓ کے اس اثر سے ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کے یاس سے گذر ہے جوشطر نج کھیل رہے تھے تو فرمایا: پیکسی

<sup>(</sup>۱) حدیث: "من لعب بالنود شیر ....." کی روایت مسلم (۱۷۷۰) نے حضرت بریده بن الحصیب اسے کی ہے۔

ر) مغنی الحتاج ۴۸۸ ۴۸۸ المغنی لابن قدامه ۱۷۰۹ م

<sup>(</sup>۱) حدیث: "ألما إن القوق الرهي" كی روایت مسلم (۱۵۲۲/۳) نے حضرت عقیبہ بن عامر سے كی ہے۔

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲ ر۲۹۹، الخرشی ۷ ر ۷۷، شرح الزرقانی ۷ ر ۱۵۹، مغنی المحتاج ۸ ر ۳۲۸، ملمغنی ۹ ر ۲۰۱۰ ۲۱، ۱۷۳، کشاف القناع ۲ ر ۳۲۳ س

<sup>(</sup>۳) بدائع الصنائع ۲۱۹۶۸، الخرثی علی خلیل ۷ر ۱۷۷، مغنی المحتاج ۲۸/۸، المغنی ۱۷۰۹-

<sup>(</sup>۴) سورهٔ ما نکره ر ۱،۹۰ و

مورتیاں ہیں جن پرتم مجاور بے بیٹے ہو؟ کوئی چنگاری اپنے ہاتھ میں اتن دیرلینا کہ وہ بجھ جائے ان کو ہاتھ لگانے سے بہتر ہے ۔ امام مالک کو یہ خبر پنجی کہ حضرت ابن عباس سسی بیتم کے مال کے گرال بے اور انہوں نے اس میں شطر نج پایا تو اس کو جلادیا۔

میران بے اور انہوں نے اس میں شطر نج پایا تو اس کو جلادیا۔

نیز ان کا استدلال: نرد پر قیاس کے ذریعہ ہے، بلکہ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنے میں نرد کے مقابلہ میں شطر نج زیادہ براہے اور اس کی وجہ سے عداوت اور بغض زیادہ پیدا ہوتا ہے، اس لئے کہ شطر نج کی وجہ سے عداوت اور بغض زیادہ پیدا ہوتا ہے، اس لئے کہ شطر نج کے ان دونوں میں بے فائدہ کام میں عمر کو کھیانا ہے، خیز اس لئے کہ ان دونوں میں بے فائدہ کام میں عمر کو کھیانا ہے، البتہ نرد کی حرمت زیادہ سخت ہے، اس لئے کہ اس کی حرمت کے البتہ نرد کی حرمت زیادہ سخت ہے، اس لئے کہ اس کی حرمت پر اجماع بارے میں نص وارد ہے اور اس لئے کہ طلق اس کی حرمت پر اجماع بارے میں نص وارد ہے اور اس لئے کہ مطلق اس کی حرمت پر اجماع

حنفیہ وشافعیہ کاران کے مذہب اور مالکیہ کے یہاں ایک قول سے ہے کہ شطر نج کھیلنا مکروہ ہے۔

کراہت کی دلیل ہے کہ بہہوولعب میں داخل ہے، اور حضرت جابر بن عمیر گی حدیث میں فرمان نبوی ہے: "کل شيء لیس من ذکر الله عزوجل فهو لهو أو سهو إلا أربع خصال: مشی الرجل بین الغرضین، و تأدیبه فرسه، و ملاعبة أهله، و تعلم السباحة" (بروه چیز جواللہ تعالی کا ذکر نہ ہو، وہ لہویا بحول ہے، چاراموراس ہے ستنی ہیں: آ دی کا دونشانوں کے درمیان چانا ، این بیوی سے کھیلنا اور تیراکی سیکھنا)۔

عقبہ بن عام جہن کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "لیس من اللهو ثلاثة: تأدیب الرجل فرسه، فرمایا: "لیس من اللهو ثلاثة: تأدیب الرجل فرسه، وملاعبته زوجه، ورمیه بنبله عن قوسه" (تین چزیں لہو میں داخل نہیں: آ دمی کا اپنے گھوڑ کے کوسدھانا، اپنی بیوی سے کھیلنا اور کمان سے تیر جلانا)۔

شافعیہ نے اپنے قول میں بیقیدلگائی ہے کہ شطرنج کھیلناایسے خص کے ساتھ ہو جواس کو حلال سمجھے، ورنہ حرام ہوگا،اس لئے کہ اس میں ایسے گناہ میں مدد ہوگی ،جس کو دوسراا کیلے نہیں کرسکتا۔

کراہت کی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ افضل اوقات میں ذکر ونماز سے غافل کردیتا ہے، بلکہ اس کا کھلاڑی بھی بھی اس کے کھیلنے میں اس قدر غرق ہوجا تا ہے کہ وہ اپنے اخروی مصالے سے غافل ہوجا تا ہے۔
امام ابو یوسف کا مذہب، شا فعیہ کا ایک قول اور مالکیہ کا ایک قول ہے کہ شطر نج کھیلنا مباح ہے، اس لئے کہ اس سے ذہن تیز ہوتا ہے اور فہم بڑھتا ہے، نیز اس لئے کہ اصل، اباحت ہے اس کی حرمت کے بارے میں کوئی نص وار دنہیں اور یہ منصوص علیہ کے معنی میں بھی نہیں، مالکیہ نے اپنے اباحت کے قول میں بیہ قید لگائی ہے کہ راستہ میں اوباش لوگوں کے ساتھ تنہائی اوباش لوگوں کے ساتھ تنہائی میں کھیلے، اس کا عادی نہ سے، کسی اہم کام کوٹرک نہ کرے، کسی عبادت سے غافل نہ ہو۔

شطرنج دوچیزوں میں نردسے الگ ہے: اول: نرد میں مدار، دونوں کھیلوں کے نتیجہ پر ہوتا ہے، لہذا وہ اندازہ اور تخمینہ پر مبنی ہوتا ہے، جوانتہائی بے وقوفی اور حماقت کا سبب ہوتا ہے، لہذا بیقر عدکے تیر کے مشابہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) اثر علیْ: 'أنه مر علی قوم یلعبون الشطرنج.....' کی روایت پیمیّ (۲۱۲/۱۰) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث جابر بن عمیر نظر الله فهو لهو أو سهو ..... کل شیء لیس من ذکر الله فهو لهو أو سهو ..... کی روایت طرانی نے الکبیر (۱۲ سام) میں کی ہے، منذری نے الترغیب (۲۲ سام) میں اس کی اسادکو جید قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "لیس من اللهو ثلاثة....." کی روایت حاکم (۹۵،۲) نے کی ہے، اوراس کو محتج قرار دیا ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

جبکہ شطرنج میں مدار، باریک حساب، صحیح غور وفکر اور مہارت و تدبیر پر ہوتا ہے، جو تیر چلانے میں مسابقہ کے مشابہ ہوگا۔ دوم: شطرنج میں جنگی تدبیر ہوتی ہے ، لہذا یہ نیزہ بازی ، تیر اندازی اور گھوڑ دوڑ کے مشابہ ہوگا۔

اباحت کا قول حضرت ابو ہریرہ ، سعید بن میں بسعید بن جمیر ، گھر بن منکدر ، گھر بن سیرین ، عروہ بن زبیر ، ان کے لڑکے ہشام ، سلیمان بن بیار شعبی ، حسن بھری ، ربیعہ اور عطاء سے منقول ہے ۔۔

# نرداور شطرنج کے کھلاڑی کی گواہی:

۲ – بار بارنرد کھیلنے والے کی گواہی قابل قبول نہیں ،خواہ اس کو جوئے
 کے طور پر کھیلے یا جوئے کے بغیر۔

امام ما لک نے کہا: جونرداور شطرنج کھیلے، میں اس کی گواہی مفید نہیں سمجھتا، اس لئے کہ فرمان باری ہے "فَمَاذَا بَعُدَ الْحَقِّ إِلَّا الطَّلَالُ" (اور (امر) حق کے بعدرہ کیا گیا بجز گمراہی کے ) اور پیچن نہیں، تو گمراہی ہوگا ۔۔
پیچن نہیں، تو گمراہی ہوگا ۔۔

ما لکیہ نے کہا: جو شخص نردیا شطرنج ایک باربھی کھیلے اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔

جن حالات میں شطرنج کھیلنا بالا جماع حرام ہے اس میں کھیلنے والے کی گواہی کے رد ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، یہاس لئے کہ ان حالات میں اس کے فاسق ہونے پر اجماع ہے۔

- (۱) المغنی ۱۹/۱۵، مواهب الجلیل ۱۵۳۸، حاشیه ابن عابدین ۲۵۲۸، البنایة ۹۸/۱۲۵، روضة الطالبین ۱۱/۲۵۵، حاشیة الدسوقی ۱۹/۱۲، کشاف القناع ۲/۳۳۸، مطالب أولی النبی ۹/۲۰۷، مجموع فناوی ابن تیمیه ۲۲۰۰۸
  - (۲) سورهٔ یونس ر ۳۲\_
- (۳) المغنی لابن قدامه ۹٫۹ کااوراس کے بعد کے صفحات، الحرثی مع حاشیہ العدوی ۷۷۷۷، جوام الا کلیل ۲ ر ۲۳۳

شطرنج کی اباحت یا حرمت کے بارے میں فقہاء کے اقوال کے لحاظ سے ان کے حالات میں ان کی آراء مختلف ہیں:

چنانچہ مالکیہ کی رائے ہے کہ شطرنج کے کھلاڑی کی گواہی اسی وقت ساقط ہوگی جب کہ وہ اس کا عادی ہوجائے ، اس لئے کہ عادی شخص ، فسمیں توڑنے اور عبادت سے غافل ہونے سے خالی ہیں ہوگا۔ شافعیہ کی رائے ہے کہ شطرنج کے کھلاڑی کی گواہی اسی وقت رد کی جائے گی جب کہ اس کے ساتھ جوا ہو، یا کخش کام ہو، یا نماز کو جان بوجھ کراس کے وقت سے ٹالنا ہواور اس متصل چیز کے سبب اس کی گواہی رد کی جائے گی۔

حنابلہ کی رائے ہے کہ شطرنج کے کھلاڑی کی گواہی مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی،اس لئے کہ وہ حرام ہے،اگر چہ جوئے سے خالی ہو،ان کے یہاں اس میں یہ قید ہے کہ اس کا کھلاڑی، اس کی اباحت میں کسی کا مقلد نہ ہواور اگروہ کسی ایسے امام کا مقلد ہو، جو اس کو حلال سمجھتے ہیں تو اس کی گواہی رزمیں کی جائے گی۔

حنفیہ کا مذہب میہ ہے کہ شطرنج کے کھلاڑی کی شہادت اس وقت رد کی جائے گی جب کہ درج ذیل امور میں سے کوئی ایک پایا جائے: جب کہ جوا کے ساتھ ہو، یااس کی وجہ سے نماز فوت ہو، یاوہ اس پر بار بارقتم کھائے، یا راستے پر کھیلے، یا اس کے ساتھ کسی فسق کا تذکرہ کرے۔

اس کی گواہی مطلقاً اس وجہ سے رونہیں کی جائے گی کہ اس کی اباحت میں اختلاف کی وجہ سے شبہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) حاشيه ابن عابدين ۳۸۳۸۳، كفاية الطالب ۲/۱۰، حاشية الدسوقى ۳/۱۹۷۸، روضة الطالبين ۱۱/۲۲۵، كشاف القناع ۲۸۳۷۸.

### لعبة العن ١-٢

عن

لعة

يکھئے:''لعب''،''تصویر''۔

تعريف:

ا- ''لعن'' کامعنی لغت میں خیر سے دور کرنا، دھتکارنا ہے، ایک قول ہے: اللہ تعالی کی طرف سے دھتکارنا، دور کرنا ہے، اور مخلوق کی طرف سے، برا بھلا کہنا، بدعاء کرنا ہے، دورجا ہلیت میں عرب کے لوگ اپنے بادشاہ ہوں کو بیہ کہہ کرسلام کرتے تھے: أبیت اللعن: جس کامعنی بیہ ہے کہ اے بادشاہ! آپ کوئی ایسا کام کرنے سے گریز کریں جس پر آپ کو برا بھلا کہا جائے ۔

اصطلاحی معنی ، لغوی معنی سے الگ نہیں۔

متعلقه الفاظ:

ست:

۲ – سبّ لغت واصطلاح میں گالی دینا ہے، یعنی: دوسرے کے روبہ روالیں بات کہنا، جس کووہ نالپند کرے ، اگر چیداس میں کوئی حد نہ (۲) ہو ۔۔

عزالدین بن عبدالسلام نے کہا: لعن، قباحت میں مطلق''سبّ'' (۳) سے بڑھکر ہے۔

-m+a-

<sup>(</sup>۱) لسان العرب

<sup>(</sup>٢) تاج العروس، إعانة الطالبين ٢/ ٢٥٠، من الجليل ١٨٧٦ مرح

<sup>(</sup>٣) قواعدالأحكام ار ٢٠\_

# لعن سے متعلق احکام:

کس پرلعنت کرنا جائز،اورکس پرنا جائز ہے: ۲ - اس پرفقہاء کے یہاں کوئی اختلاف نہیں کہ پاک بازمسلمان کو لعنت کے ذریعہ بددعاء دینا حرام ہے۔

فاسق معین مسلمان کے بارے میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں: حفیہ وشافعیہ کے یہاں رائح مذہب اوریمی حنابلہ کے یہاں راجح مذہب، اور مالکیہ میں ابن عربی کا قول ہے کہ اس پرلعنت کرنا ناجائز ہے،اس کئے کہروایت میں ہے کہرسول اللہ علیہ کے پاس ایک څخص کولا یا گیا،جس نے بار بارشراب نوشی کی تھی تو حاضرین میں ، سے سی نے کہا: اے اللہ! اس پرلعنت کر ، کتنی بار لا یا جاچکا ہے، آپ صَالِلَهِ نَ فَرَمَايا: "فوالله ما علمت أنه يحب الله و ر سوله'' ( ) (خدا کی شم! میں تو یہی جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے )۔

حفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں ایک قول ہے کہ فاسق معین پرلعنت کرنا جائز ہے <sup>(۲)</sup>، اس کئے کہرسول اللہ علیہ سی پر بددعا یاکسی کے لئے دعا کرنا چاہتے تو رکوع کے بعد ، قنوت پڑھتے تھ، اور بعض مرتبه آب فجر کی نماز میں فرماتے تھے:"اللهم العن فلانا و فلانا لأحياء من العرب" (ا=الله! فلال فلال فلال فلال عرب کے چندقبائل پرلعنت بھیج )۔

قرطبی اورابن حجرنے کہا: جس پر حد قائم کردی جائے، اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ،اس لئے کہ حد کی وجہ سے اس کا گناہ مٹ گیااور جس يرحدنا فذنه كي جائے ،اس يرلعنت كرنا جائز ہے،خواہ نام لے، يا معین کرے یا نہ کرے،اس لئے کہ رسول اللہ علیہ کسی ایسے تحض پر جس پرلعنت واجب ہوتی اسی وقت تک لعنت کرتے، جب تک وہ موجب لعنت حالت میں ہوتا،لہذا جب وہ اس سے توبہ کرلے اور ا س سے بازآ جائے اور حداس کو یا ک کردے تو اس برکوئی لعنت نہیں کی جائے گی 🗀

۴ - غیرمعین کفاراورگنه گارمسلمانوں پرلعنت کرنا جائز ہے،اس کئے كه حديث ب: "أن رسول الله عليه العن الواصلة و (م) (م) (ب) (ب) (ب) (ب) المستوصلة (م) (ولعن آكل الربا ولعن المصور (م) (رسول الله عليلية نے بالوں میں جوڑ لگانے والی ، اور جوڑلگوانے والى عورت يرلعنت كى ، سود خور يرلعنت كى ، تصوير بنانے والے يرلعنت كى)،اورفرمايا:"لعن الله من غير منار الأرض" (الله تعالى اس پرلعنت کرے جوز مین کے حدود کے نشانات کومٹائے )، ''و لعن رعلاً وذكواناً وعصية "(٢) (آپ نے رعل ، ذكوان اور عصيه پر

- (۱) القرطبی ۱۸۹۸، فتح الباری ۱۸۲۲ ۲۔
- (٢) حديث: "أن رسول الله عَلَيْتُ لعن الواصلة والمستوصلة" كي روایت بخاری (فتح الباری ۱۰ سر ۳۷۴) اورمسلم (۱۲۷۲) نے حضرت اساء بنت انی بکراٹسے کی ہے۔
- (٣) حديث: "أن رسول الله عَلَيْ لعن آكل الرباء" كي روايت مسلم (۱۲۱۹)نےحضرت عبداللہ بن مسعود سے کی ہے۔
- (٣) حديث: "أن رسول الله عَلَيْتِه لعن المصور" كي روايت بخاري (فتح الباري ۲۲/۴) نے حضرت ابو جحیفہ سے کی ہے۔
- (۵) حديث: "لعن الله من غير منار الأرض" كي روايت مسلم (١٥٦٧) نے حضرت علی بن ابی طالب سے کی ہے۔
- (٢) حديث: "أن رسول الله عَلَيْ لعن رعلاً ....." كي روايت مسلم (۱۷۲۷)نے حضرت ابوہریر ہ اُٹھے کی ہے۔

<sup>(</sup>١) حديث: "أن النبي عَلَيْكُ أتى بشارب خمو مواراً....." كي روايت

بخاری (فتح الباری ۱۲ / ۷۵) نے کی ہے۔ (۲) حاشیه ابن عابدین ۲را ۵۴، القرطبی ۲ر ۱۸۹، القلیو بی ۳ر ۲۰۴۰، کشاف القناع ۲۷۱۷، الآ داب الشرعيه ار ۴۰ س، ۴۰ م، قتح الباري ۲۱ر ۷۵ اور اس کے بعد کے صفحات،الأ ذ کاررص ۴ ۵۴ طبع دارابن کثیر بیروت۔

<sup>(</sup>٣) مديث:"أن النبي عَلَيْهُ كان إذا أراد أن يدعو على أحد....." كي روایت بخاری (فتح الباری ۲۲۲۷) نے حضرت ابوہریر ہُ سے کی ہے۔

لعنت کی)، یہ تینوں عربی قبائل ہیں، آپ نے یہود ونصاری پرلعنت کی، اس لئے کہ مراد جنس ہے، افراد نہیں اور ان میں وہ بھی ہیں، جو حالت کفر میں مریں گے۔

لعنت یہ بیان کرنے کے لئے ہوتی ہے کہ یہ اوصاف، ان سے نفرت دلانے اوررو کئے کے لئے ہیں، ان اجناس کے ہرفرد پر لعنت کرنا مقصود نہیں، اس لئے کہ ایک معین خص مثلاً اس ظالم پر لعنت کرنا جائز نہیں، تو ان اجناس کے ہرفرد پر کیسے جائز ہوگا اور جب مرادجنس جہس کی وجہ وہی نفرت دلا نا اورروکنا ہے، جوہم نے کہا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ گناہ کبیرہ ہوں اس کے برخلاف کچھلوگوں نے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ گناہ کبیرہ ہوں اس کے برخلاف کچھلوگوں نے لعنت کو کبیرہ گناہوں سے متعلق کیا ہے، اس لئے کہ کبیرہ کے علاوہ میں لعنت آئی ہے۔

۵- کافرمعین اگرزنده موتو حنفیداور شافعید کا مذہب اور حنابلہ کا راج مذہب ہے کہ اس پرلعنت کرنانا جائز ہے، اس لئے کہ وفات کے وقت اس کی حالت کیا ہوگی ، معلوم نہیں ، اور اللہ تعالی نے مطلق لعنت کے بارے میں کفر پروفات کی شرط لگائی ہے، فرمان باری ہے: ''إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ مَاتُوا وَهُم کُفَّارٌ أُولِیْکَ عَلَیْهِم لَعُنَهُ اللّٰهِ وَ الْمَلاَئِکَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِیْنَ '' (بِ شک جولوگ کفر کرتے بیں اور مرجا کیں اس حال میں کہ وہ کا فر ہیں سویہ وہی لوگ ہیں کہ ان پرلعنت ہے اللّٰہ کی ، اور فرشتوں کی اور آ دمیوں کی سب کی ) نیز اس لئے کہ اس کا فرکا خاتمہ س حال پر ہوگا، ہمیں معلوم نہیں۔

حنابلہ کے یہاں ایک روایت ، مالکیہ میں ابن عربی کا قول اور شافعیہ کے یہاں ایک قول ہے کہ کا فرمعین پرلعنت کرنا جائز ہے، ابن

عربی نے کہا: بیاس کے ظاہر حال کی وجہ سے ہے اور اس لئے ہے کہ اس کے ساتھ قبل وقبال جائز ہے۔

ر ہابلاتعین مجموعی طور پر کفار پر لعنت کرنا ، اسی طرح کفر پر مرنے والوں پر لعنت کرنا تو بلاا ختلاف جائز ہے ، اس لئے کہ امام مالک نے داؤد بن حصین سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اعرج کو بیہ کہتے ہوئے سنا: میں نے لوگوں کو اسی حال میں پایا کہ وہ رمضان میں کفار پر لعنت کررہے تھے۔قرطبی نے کہا: ہمارے علماء نے کہا: خواہ وہ اہل فرمہوں یا نہ ہوں ۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ جانور اور جمادات پر لعنت کرنا جائز نہیں '' اس لئے کہ عمران بن صین گی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا:"بینما رسول الله عَلَیْ فی بعض اسفارہ و امراہ من الأنصار علی ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلک رسول الله عَلَیْ فقال: خذوا ما علیها و دعوها فإنها ملعونة" قال: عمران: فکانی اُراها الآن تمشی فی الناس ما قال: عمران: فکانی اُراها الآن تمشی فی الناس ما یعرض لها اُحد" (سول الله عَلَیْ ایک سفر میں تھے، ایک انساری خاتون ایک اونٹی پر سوارتھی ، اونٹی بدکی عورت نے اس پر لعنت کی ، رسول الله عَلَیْ نے سااور فرمایا: جوسامان اس پر ہے اتارلو، اور اس کو چھوڑ دو، کیوں کہ وہ ملعون ہے ) ،عمران نے کہا: گویا وہ اونٹی اب میری نگا ہوں کے سامنے ہے، وہ لوگوں میں پھرتی تھی، وہ لوگوں میں پھرتی تھی،

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۲ / ۵۴ ماشیة القلیو بی ۳ / ۲۰۴ ، إحیاء علوم الدین ۳ / ۱۳۳ ، الأذ کاررص ۲۳ سه فتح الباری ۲ / ۲ / ۱۸ القرطبی ۲ / ۱۸۹ اوراس کے بعد کے صفحات ، الآول الشرعیه ار ۴۰ س، کشاف القناع ۲ / ۱۲۹ ۔

<sup>(</sup>۲) سورهٔ بقره ۱۲۱\_

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۵۴۲/۲۰، القلیو بی ۳ر ۲۰۴۰، القرطبی ۲ر ۱۸۸، کشاف القناع ۲۷ (۱۲۵، الآداب الشرعیه ار ۴۰ ۳، الأذ کاررص ۵۴۸

<sup>(</sup>۲) إحياء علوم الدين سر ۱۱۹ ،الأ ذكاررص ۵۸۵ - ۵۴ ،القلبو بي سر ۴۰۴ ـ

<sup>(</sup>۳) حدیث: "بینما رسول الله عَلَیْ فی بعض أسفاره....." کی روایت مسلم (۲۰۰۴) نے کی ہے۔

# كغط

#### تعريف:

ا - ' لغط '' (غین معجمہ کے سکون وفتہ کے ساتھ )مبہم مخلوط آ وازیں ، اور شور وغوغا جو سمجھ میں نہ آئے۔

اصطلاح میں قلیونی نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے: بلند آواز، خواہ قراءت میں ہویاذ کرمیں یارسول اللہ عظیمیت پردرود تصحیح میں (۱)۔

#### متعلقه الفاظ:

#### لغو:

۲ – لغو کامعنی لغت میں: نا قابل اعتبار کلام وغیرہ اورجس سے کوئی (۲) فائدہ نہ ہو ۔

فقہاء کی اصطلاح میں: لغووہ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہواور نہ تھم (۳) کے ثبوت کے حق میں،اس پرآ ٹارمرتب ہوں

دونوں میں تعلق بیہ ہے کہ لغط کامعنی مقصود ہوتا ہے اور لغو کامعنی کبھی بھی مقصود نہیں ہوتا۔

# لغط سے تعلق احکام:

۳۰ - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ تین جگہوں پر آواز پست کر نامستحب

- (1) ليان العرب، المصباح المنير ، حاشية القليو بي ار ٣٤ ٧ س
  - (۲) لسان العرب
  - (٣) قواعدالفقه للبركتي\_

اورآ واز بلند کرنا مکروہ ہے: جنازہ میں چلنے کی حالت میں، جنگ میں اور آ واز بلند کرنا) قراءت قرآن یا ذکر، یا کلمہ پڑھنے یا نبی علیہ پڑھنے پر درود بھیجنے میں ہو (۱)۔

ان کا استدلال قیس بن عبادٌ کی روایت ہے کہ "کان اصحاب رسول الله علیہ یکرهون رفع الصوت عند الجنائز و عند القتال و عند الذکر "(۲) (صحابہ کرام ، جنازه کے پاس ، جنگ میں ، اور ذکر کے وقت آ واز بلند کرنا ، نالپند کرتے ہے ۔

ابن عابدین نے اس اثر پر بیر حاشیہ کھا ہے: پھراس گانے کے وقت آ وازبلند کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے جس کولوگ وجداور محبت کہتے ہیں؟ شربنی خطیب نے کہا: جاہل قراء، (جنازہ کے پاس) جوالفاظ کو کھینچتے ، اور کلام کواپنے موضوع سے نکالتے ہیں، وہ حرام ہے، اس پرنگیر کرنا ضروری ہے۔

۷۷ - فقہاء نے ذکر میں لغط اور آواز بلند کرنے کی کراہت سے حج میں تلبیہ کومشتنی کیا ہے۔

جمهورفقهاء كامذهب بى كەتلىيە مىن آ وازىلند كرنامسخىب بى،اس كى كەفران نبوى بى: "جاء نى جبرئىل عليه السلام فقال: يامحمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج" (ميرے پاس جريل عليه السلام آئے اور

- (۱) المجموع ۱/۵ سامنتی المحتاج ار۳۵۹، القلیو بی وعبیره ار۳۴۷، ابن عابدین ۲۲۹،۲۵۵،۴۲۹، فتح القدیرار ۲۹، بدائع الصنائع ار۱۳۰۰، کشاف القناع ۲/۳۱۰
- (۲) قول قیس بن عبارًّ: "کان أصحاب رسول الله ﷺ یکرهون رفع الصوت....." کی روایت بیبتی نے اپنی سنن (۲/۲۷) میں کی ہے۔
  - (۳) مغنی الحتاج ار۳۵۹،سابقه مراجع به
- رم) حدیث: "جاء نی جبریل فقال: یا محمد مر أصحابک أن یرفعوا أصواتهم بالتلبیة....." کی روایت ما کم (1/400) نے مخرت زید =

#### لغط ٣، لغة ١-٣

کہا: محمد! اپنے ساتھیوں کو تکم دیں کہ تلبیہ میں آ واز بلند کریں، کیونکہ یہ ججہ این سے ہے ) اور خصوصا حالات میں تبدیلی کے وقت، جیسے سوار ہونے ، سواری سے اتر نے ، او پر چڑھنے ، نینچا تر نے ، اور ساتھیوں سے ملنے کے وقت۔

تفصیل اصطلاح '' تلبیہ ' فقر ہ ر ۵ - ۲ میں ہے۔

لغة

لعريف

ا - لغت: اہل لغت کے نزدیک: زبان ہے، اس کی تعریف: الیمی آوازیں ، جن سے ہرقوم اپنے اغراض کو بیان کرتی ہے، یہ 'فعلۃ'' کے وزن پر، لغوت سے ماخوذہے، جس کے معنی ، گفتگو کرنا ہے (۱)۔
اس لفظ کا اصطلاحی معنی ، لغوی معنی سے الگنہیں ہے ۔

متعلقه الفاظ:

الف-كلام:

۲- کلام لغت میں : کسی قابل فہم معنی کے لئے سلسل آ وازوں کا نام ہے۔

راغب اصفہانی نے کہا: کلام کا اطلاق، منظوم الفاظ اور اس میں
(س)
پائے جانے والے معانی دونوں پر ہوتا ہے
اصطلاحی معنی ، لغوی معنی سے الگنہیں ہے۔
لغت ، کلام کے بعض اطلاقات میں اس کے مرادف ہے۔

ب-بيان:

٣٠- بيان كامعنى لغت مين: ظاهر كرنا، وضاحت كرنا، توضيح، اور مخفى يا

<sup>(</sup>۱) لسان العرب ماده: ''لغا''۔

<sup>(</sup>۳) المفردات،المصياح المنيري

تن خالد المجنی اور ابو ہریرہ سے کی ہے، اور انہوں نے کہا: بیساری اسانید سیج میں، ان میں سے کوئی بھی معلوم نہیں، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

مبهم کا انکشاف کرناہے ۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: "عَلَّمَهُ الْبَيَانَ" (اس كو گوپائى سكولل أن الله تعالى كا ارشاد ہے: "عَلَّمَهُ الْبَيَانَ" دل كى بات بيان كرے۔

اصطلاحی معنی ، لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔ بیان ، لغت سے خاص ہے۔

### واضع لغت:

سم - واضع لغت کے بارے میں چند مختلف اتوال ہیں:

اول: واضع ، الله تعالى ہے ،لہذا لغت تو قیفی ہے ، بیا شعری اور ان کے پیروکاروں کا مذہب ہے۔

دوم: واضع، انسان ہے، یہ ابوہاشم اور ان کے پیروکار معتزلہ کا مذہب ہے،لہذالغت اصطلاحی ہے۔

سوم: لغت کی ابتداءتو قیفی ہے اللہ تعالی کی طرف سے تعلیم کے ذریعہ۔ ذریعہ ہوئی اور باقی اصطلاح کے ذریعہ۔

چہارم:اس کی ابتداء اصطلاح کے ذریعہ ہوئی اور باقی توفیق ہے۔ پنجم: خود الفاظ اپنے معانی پر بالذات دلالت کرتے ہیں، اس کے قائل عبادہ بن سلیمان ہیں۔

ششم: بیسارے اقوال ممکن ہیں ، کوئی قطعی نہیں ، شوکانی نے کہا: اسی کے قائل جمہور ہیں ۔

غزالی نے کہا:ان اقسام میں صحیح وحقیقت کیا ہے، کسی عقلی دلیل یا خبر متواتر یاقطعی ساعت کے بغیر یقینی طور پراس کے معلوم ہونے کی کوئی تو قع نہیں،اس میں عقلی دلیل کی کوئی گنجائش نہیں،کوئی متواتر خبر منقول تو قع نہیں،اس میں عقلی دلیل کی کوئی گنجائش نہیں،کوئی متواتر خبر منقول

(۳) ارشادالفحول رص ۱۴۔

لغت سے متعلق احکام:

لغت سے چنداحکام متعلق ہیں جن میں سے بعض حسب ذیل ہیں:

### اول: لغت سيكهنا:

۵ - لغت سیکھنا مشروع ، بلکہ فی الجملہ مطلوب ہے، البتہ عربی زبان سیکھنے کا حکم سے الگ ہے۔ سیکھنے کا حکم سے الگ ہے۔

# الف-عربي زبان سيكصنا:

۲- تمرتاثی اور حصفکی نے کہا: عربی زبان کو ساری زبانوں پر فضیلت حاصل ہے، یہ جنتیوں کی زبان ہے جواس کو سیکھ یا اسے دوسر کے کوسکھائے اس کو تواب ملے گا<sup>(۱)</sup>، حدیث میں ہے:"أحبوا العرب لثلاث: لأنبی عربی، و القرآن عربی، و كلام أهل اللجنة عربی" (") (تین باتوں کی وجہ سے عربوں سے محبت كرو: اس لئے كہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے اور اہل جنت كا كلام عربی

- [۱] المتصفى ار۱۸سـ
- (٢) الدرالخار٥/٢١٩\_
- (٣) حدیث: "أحبوا العرب ....." كويتى نے المجمع (١٠/ ۵٢) ميں ذكركيا ہے اوركها كه: اس كى روایت طبرانی نے "الكبير" اورالاوسط" ميں كى ہے، البته اس ميں بيالفاظ ہيں: "لسان أهل الجنة عوبى" اس ميں علاء بن عمر وخفى ہيں، جوبالا جماع ضعيف ہيں۔

<sup>(</sup>۱) المفردات للراغب \_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ رحمٰن ریم\_

امام شافعی نے کہا: عربی زبان سب سے وسیع نیج والی اور زیادہ الفاظ والی زبان ہے، زبان میں سب سے افضل وہ شخص ہے، جس کی زبان نبی علیق کی زبان ہو، اور "والله اعلم" بینا جائز ہے کہ سی ایک حرف میں بھی آپ کی زبان والے آپ کی زبان کے علاوہ دوسری زبان والوں کے تابع ہوں، بلکہ ہر زبان آپ کی زبان کے تابع ہوں، بلکہ ہر زبان آپ کی زبان کے تابع ہوں ، بلکہ ہر زبان آپ کی زبان کے تابع ہوں ، بلکہ ہر زبان آپ کی زبان کے دوسری دین والے کا فرض ہے کہ آپ کے دین کا اتباع کریں ۔۔

چوں کہ قرآن وسنت مطہرہ ، عربی زبان میں ہیں اور ان دونوں کا علم ، عربی زبان جانے پر موقوف ہے ، اور اس سے ہٹ کر ان دونوں کو جمجھنے کی کوشش کرنے کی کوئی تبییل نہیں ، اس لئے عربی زبان کا علم ایک اہم ترین واجب ہے '' ، لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ حتی المحقد ورع بی زبان سکھے، تا کہ عربی زبان میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے ، کتاب اللہ کی تلاوت کرے، فرض تبییر ، تبییج وتشہد اور دوسرے اوامر کو پڑھے ''، رہا علوم عربیت میں تبحر حاصل کرنا جو قرآن وسنت اور اسرار شریعت کو جھنے میں ضروری ہے تو بیفرض کفا سے مرج تربی کو بیا گول سے حرج سافظ ہوجائے گا، اور اگر سب لوگ اس کو نظر انداز کریں توسب گنہ گار ہوں گے ''۔'

ب-عربی کے علاوہ دوسری زبانوں کا سیکھنا:

ے - افراد کے لئے غیر عربی زبان سیکھنا مباح ہے، بلکہ اس کا سیکھنا ان کے لئے بھی جھی مستحب ہوتا ہے، اور مفاد عامہ جیسے دشمن

کے شرسے بیخنے کے لئے اس کوسیکھنا واجب کفاریہ ہے،حضرت زید بن ثابت كى حديث ميس ب: "أمونى رسول الله عُلَيْكُ أن أتعلم له كتاب يهود، قال: إني والله ما أمن يهود على كتاب، قال فمر بي نصف شهر حتى تعلمته له، قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا له قرأت له كتابهم "(١) (مجم رسول الله عليلة نے حكم ديا كه آپ كے لئے يہوديوں كى تحرير سيكھوں، آپ نے فرمایا: بخدا! مجھتحریر کے سلسلہ میں یہودیوں پر جروسہ نہیں )، انہوں نے کہا: مجھ پر آ دھا مہینہ بھی نہیں گذرا تھا کہ میں نے اس کوسکھ لیا، کہتے ہیں جب میں نے اس کوسکھ لیا اور رسول الله عليلة کويہود يوں كے نام خطالكھنا ہوتا تو ميں ہى اس كولكھتا اور جب وه آپ کوخط لکھتے تو میں ان کا خطیرُ ھے کر آپ کوسنا تا ) ، ایک (٢) روایت میں ہے: "أنه أمره أن يتعلم السريانية" (رسول الله عليه في انهيس سرياني زبان سيحفي كاحكم ديا)، اسلام ایک عالمی پینام ہے، فرمان باری ہے ''قُلُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا" (كهديجة كماكانسانون! بے شک میں اللّٰہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف) اورمسلمانوں پرفرض کفایہ ہے کہ وہ یہ پیغام تمام انسانوں تک الیی زبان میں پہنچا ئیں جن کووہ سمجھتے ہوں <sup>( ہم</sup>

<sup>(</sup>۱) الرسالة للشافعي رص ۲۰۴۲ م\_

<sup>(</sup>۲) الموافقات ۲۲/۲۲ قدرے تقرف کے ساتھ۔

<sup>(</sup>٣) الرسالةللشافعيرص ٣٨\_

<sup>(</sup>۴) حاشية الشرواني على تخفة المحتاج ٩ ر٢١٣ \_

<sup>(</sup>۱) حدیث زید بن ثابت : "أمونی رسول الله عَلَیْه أن أتعلم له کتاب ....." کی روایت ترندی (۲۵/۵ ۲۸ ) نے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أنه أمر زید بن ثابت أن یتعلم....." كی روایت احمد (۱۸۲/۵) اورحاكم (۲۲۲/۳) نے كی ہے۔

<sup>(</sup>۳) سورهٔ اعراف ر ۱۵۸ <sub>س</sub>

<sup>(</sup>۴) المغنی ۹ر ۱۰۰، فتح الباری ۱۳۷ ۱۸۵ ۱۸۷ ۱۸۷

دوم: عربي زبان كا دوسري زبانون ميس ترجمه كرنا:

۸ - معانی پر دلالت کرنے والے الفاظ کی حیثیت سے عربی زبان
 کے دورخ ہیں:

اول: اس لحاظ سے کہ وہ مطلق الفاظ وعبارات ہیں جومطلق معانی پر دلالت کرتی ہیں اور یہی اصل دلالت ہے۔

دوم: اس لحاظ سے کہ وہ مقید الفاظ وعبارات ہیں، جوخاص معانی پر دلالت کرتی ہیں اور بیثابت دلالت ہے۔

شاطبی نے ان دونوں لحاظ سے عربی زبان کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے کا تھم بیان کیا ہے۔

تفصیل اصطلاح: (ترجمة فقره رسم) میں ہے۔

سوم: قاضى كاكسى كوتر جمان ركھنا:

9 - فقہاء کا مذہب ہے کہ آ داب قضاء میں داخل ہے کہ قاضی کوئی ترجمان رکھے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کے پاس دو مجمی مقدمہ لائیں، جن کی زبان وہ نہیں جانتا ہو، یا کوئی ایک عربی اور دوسرا مجمی ہو، ترجمان فریقین کی زبان کا ترجمہ کرےگا۔

قاضی کے ترجمان رکھنے کے حکم اور ترجمان کی تعداد کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے:

حنفیہ کا مذہب ہے کہ اگر مدعی عامہ عجمی ہو، یا قاضی اس کی زبان نہ جانتا ہو، یا فرض یا کسی اس کی بیرہ الت ہو، یا ایک دوسرے کی زبان نہ جانتے ہوں تو قاضی کا فرض ہے کہ مدعی، مدعی علیہ اور اپنے لئے دو عادل تر جمان رکھے اور خود بھی اس کو سمجھے میرمحمد بن حسن اور زفر کا قول ہے۔

امام ابوحنیفه اورامام ابو یوسف نے کہا: ترجمه میں ایک عادل آدمی کا قول قبول کیا جائے گا<sup>(۱)</sup>۔

ما لکیہ میں خرشی نے کہا: اشہب اور ابن نافع دونوں ساتھیوں نے سنا کہ اگر قاضی کے پاس ایسے لوگ مقدمہ پیش کریں، جوعربی کے علاوہ دوسری زبان بولتے ہوں اور قاضی ان کی بات نہ سمجھتا ہوتو مناسب ہے کہ ایک ثقہ، مامون (معتبر) مسلمان مردان کی ترجمانی کرے، دوہوں تو یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے، لیکن ایک کافی ہے، کافریاغلام یا ناپسندیدہ (غیرمعتبر) کا ترجم قبول نہیں کیا جائے گا، عورت اگر پاک باز ہوتو اس کے ترجمہ میں کوئی مضا کقتہ نہیں ()

شافعیہ نے کہا: قاضی کے لئے ایک ترجمان رکھنا مندوب ہے،
اس لئے کہ ہوسکتا ہے وہ فریقین یا گواہوں کی زبان سے ناواقف ہو،
اورا گرقاضی فریقین کی زبان جانتا ہوتو ترجمان ندر کھے اور ترجمان
کے لئے عدالت، آزاد ہونا اور تعداد یعنی دو ہونا شرط ہے اگر چہزنا کا
مقدمہ ہو، اورا گرچہ سارے گواہ مجمی ہوں، اس لئے کہ وہ قاضی کے
پاس ایسی بات نقل کرتا ہے، جس کوقاضی نہیں جانتا، لہذا بیر تزکیہ کرنے
والے اور گواہ کی طرح ہوگا، ہاں ایک مرد اور دو عور تیں ان امور میں
گواہوں پر چارعورتوں کو ان امور میں (جن کا ثبوت ان کے ذریعہ
گواہوں پر چارعورتوں کو ان امور میں (جن کا ثبوت ان کے ذریعہ
ہوتا ہے) قیاس کیا گیا ہے اور فریقین کی طرف سے دوکا فی ہیں، جیسے
فرع کے گواہ

حنابلہ نے کہا: اگر عربی قاضی کے پاس دو مجمی مقدمہ لے کر آئیں، جن کی زبان قاضی نہ جانتا ہو یا ایک مجمی ایک عربی ہو، تو دونوں کی طرف سے ترجمان ضروری ہے، اور دو عادل مردوں کے بغیر ترجمہ قبول نہیں کیا جائے گا۔

ان کے نزد یک ترجمہ گواہی ہے جس میں عدد اور عدالت کی

<sup>(</sup>۱) الخرشي ۷رومها ـ

<sup>(</sup>۲) نهایة الحتاج ۱۴۰۸۸\_

ضرورت ہے، اوراس میں وہ تمام شرائط معتبر ہوں گے جن کا اعتبار،
اس حق کے اقرار پر گواہی میں ہوتا ہے، لہذا اگراس کا تعلق حدود و
قصاص سے ہو، تو اس میں آزاد ہونا معتبر ہوگا اور دومر دگوا ہوں کا ہونا
ضروری ہوگا اوراگراس کا تعلق قصاص سے نہ ہوتواس میں ایک مرداور
دوعور توں کا ترجمہ کا فی ہوگا اوراس میں آزاد ہونا شرط نہیں، اوراگر حد
زنا میں ہوتو ترجمہ کے بارے میں دواقوال ہیں: اول: اس میں چار
آزاد عادل مردوں سے کم کافی نہ ہوں گے۔
دوم: اس میں دومرد کافی ہوں گے۔

چهارم: غير عربي زبان ميں قرآن کی تلاوت کرنا:

• ا - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ غیر عربی زبان میں قرآن پڑھنا ناجائز ہے، سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورہ غیر عربی زبان میں پڑھنے سے ناجائز ہے، سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورہ غیر عربی نبین ہوگے، اس لئے کہ فرمان باری ہے: "فَاقُرُ وَا مَاتَیَسَّرَ مِنَ الْقُرُ آنِ" (سوتم لوگ سے جتنا قرآن آن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو) اور قرآن کا ترجمة قرآن نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ قر آن کے جس حصہ کا ترجمہ کیا جاسکے،اس کو فارس میں پڑھنا جائز ہے۔

تفصیل اصطلاح: (ترجمه فقره ۱۷) میں ہے۔

نماز میں عجمی زبان میں تکبیر تحریمہ کہنا اور اذان دینا، جمعہ کا خطبہ دینا، تشہد اور نماز کے اذکار کے حکم کے بارے میں دیکھا جائے اصطلاح (تکبیرة الإحرام فقرہ ۷ کاور ترجمة فقرہ ۷ ۹)۔

# لغو

لعريف:

ا - لغو: لغت میں اس کے بہت سے معانی ہیں:

مثلا: نا کاره، نا قابل اعتبار کلام وغیره اورجس سے کوئی فائده نه ہو۔ نیز: جس کا دل سے عزم نه ہو جیسے یوں کہنا: لا والله ، بلی والله (نہیں، الله کی قتم، ہاں، الله کی قتم)۔

حضرت عائش فرمایا: لغو، جھڑے میں ہوتا ہے، اور ہنسی و مذاق ایسی گفتگو میں ہوتا ہے، اور ہنسی و مذاق ایسی گفتگو میں ہوتا ہے، جس کا دل سے عزم نہ ہو امام شافعی نے کہا: لغو: ایسا کلام ہے، جس کا عزم نہ ہو۔

نیز: گناہ اور اس معنی میں بیفر مان باری ہے '' لَا یُوَّا خِدُ کُمُ اللّٰهُ بِناللّٰهُ فِي فِي أَیْمَانِکُمُ '' (اللّٰدُم سے تہاری بے معنی قسموں پر مؤاخذہ نہیں کرتا)۔

مطلب بیہ ہے کہ اگرتم کفارہ ادا کردوتو اللہ تعالی قتم میں گناہ پرتم ہے مواخذہ نہیں کرے گا۔

نیز:ایک معنی شور وغوغا ہے اور اسی معنی میں بیفر مان باری ہے: "وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا لاَ تَسُمَعُوا لِهِلْذَا الْقُرُآنِ وَالْعَوُا فِیْهِ لَعَلَّکُمُ تَعُلِبُونَ" (اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کوسنوہی

<sup>(</sup>۱) قول عائشٌ "إنها اللغو في المواء والهزل..." كاروايت الواشيخ الاصباني في المواء والهزل..." كاروايت الواشيخ الاصباني في المارولين الما

<sup>(</sup>۲) سورهٔ ما نکره ر ۸۹\_

<sup>(</sup>۳) سورهٔ فصلت ۲۲٫ ـ

<sup>(</sup>۱) المغنی ۹ر۱۰۱۰۱۰

<sup>(</sup>۲) سورهٔ مزمل ر۲۰\_

مت اور اس کے درمیان میں غل مچادیا کروشاید(اسی طرح) تم غالب آ جاؤ)۔

نیز ایک معنی: بولنا ہے، کہا جاتا ہے: هذه لغتهم التی یلغون بھا: یعنی بیران کی زبان ہے جس میں وہ بولتے ہیں لغو الطیر: پرندوں کی آوازیں ۔

اصطلاح میں: کلام میں ایسی چیز ملانا، جوغیر معتبر ہو، یعنی ایسا کلام جس کا حکم کے ثبوت وغیرہ میں کوئی معنی نہ ہو ۔

#### متعلقه الفاظ:

### باطل:

۲ – باطل لغت میں: جس کا حکم ساقط ہو، کہا جاتا ہے: "بطل الشيء يطل بطلا و بطولانا" جس کا حکم فاسد ياسا قط ہو ۔

اصطلاح میں: برکتی نے اس کی تعریف یوں کی ہے: لغووہ ہے جو اپنی اصل کے لحاظ سے میچے نہ ہو، یا غیر معتبر وغیر مفید ہو، یا جس کا معنی، اس کے صور تأموجو د ہوتے ہوئے نہ ہو، اس وجہ سے کہ اہلیت نہ ہویا محل نہ ہو ۔

لغواور باطل کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، باطل، لغوسے عام ہے، ہرلغو باطل ہے، کین ہر باطل لغونہیں۔

لغويه متعلق احكام: اول: لغويمين:

سا-لغویمین کی تعریف میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

- (۱) المصباح المنير ،لسان العرب
- (۲) قواعدالفقه للبركتي رص ۴۵۴\_
- (m) المصباح المنير ،لسان العرب\_
  - (۴) قواعدالفقه رص۲۰۲\_

تفصيل اصطلاح: ( أيمان فقره ر ١٠٣) مين ديكھيں۔

### لغويمين كا كفاره:

۷- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ لغویمین میں کفارہ نہیں اور نہ سم کھانے والے پر گناہ ہے، اس لئے کہ فرمان باری ہے:

"لا يُوَّاحِدُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيُمَانِكُمُ وَ لَكِنُ يُوَّاحِدُ كُمُ بِمَا عَقَّدُتُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيُمَانِكُمُ وَ لَكِنُ يُوَّاحِدُ كُمُ بِمَا عَقَّدُتُمُ الْاَيُمَانَ " (الله تم سے تمہاری بِمعنی قسموں پر موّاخذہ نہیں کرتالیکن جن قسموں کوتم مضبوط کر چکے ہوان پر تم سے موّاخذہ کرتا ہے )، الله تعالی نے کفارہ اس قسم میں مقرر کیا ہے جوقابل مواخذہ ہو، اور لغوشم میں مواخذہ کی نفی کی ہے، لہذا کفارہ کا نہ ہونالازم آتا ہے۔

جوحضرات اس کے قائل ہیں کہ لغویمین میں کفارہ نہیں ہے، ان میں: ابن عباسؓ، ابوہریرہؓ، ابو مالک، زرارہ بن اوفی ،حسن ،خخی، اوزاعی اور توری ہیں۔

امام احمد ونخعی سے مروی ہے کہ جو شخص کسی چیز کا حلف اس خیال سے اٹھائے کہ وہ اس کے حلف کے موافق ہے، حالا نکہ ایبا نہ ہوتو اس میں کفارہ ہوگا، اور بیا نغویمین میں داخل نہیں، اس لئے کہ اللہ کی قسم، مخالفت کے ساتھ پائی گئی، لہذا اس سے کفارہ واجب ہوگا، جیسے مستقبل کی قسم میں (۲)۔

تفصیل اصطلاح: ( کفارۃ ، فقرہ ۸ ۹ ) میں ہے۔

### لغويمين كازمانه:

۵ - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ لغویمین، ماضی، یا حال، یا مستقبل میں

- (۱) سورهٔ ما نکره ر ۸۹ ـ
- (۲) بدائع الصنائع سار سى،مواہب الجليل سار ۲۶۷، کفاية الطالب الربانی ۱۲/۲، روضة الطالبين سارے، المغنی لا بن قدامه ۸ / ۲۸۸، ۲۸۸

کسی امرکی ہوتی ہے، مثلاً کہے: بخدا! میں نے زید سے بات نہیں کی اوراس کے گمان واعتقاد میں تھا کہ اس نے زید سے بات نہیں کی، یا کہے: میں نے زید سے بات نہیں گی، یا کہے: میں نے زید سے بات کی ہے، اوراس کے گمان میں تھا کہ اس نے بات کی ہے، وراس کے خلاف ہو، یا کہے: بخدا! یہ آنے والا زید ہے، حالانکہ وہ اس کے خلاف ہو، یا کہے کہ یہ پرندہ کوا ہے، اوراس کے گمان میں یہی ہو، پھراس کے خلاف ظاہر ہوجائے، اورجس کا دل سے عزم نہ ہواور نہ اس پرقتم کھانے کا قصد ہو، صرف اورجس کا دل سے عزم نہ ہواور نہ اس پرقتم کھانے کا قصد ہو، میا حال کی، یا زبان پر آجائے تو یہی لغویمین ہے، خواہ ماضی کی ہو، یا حال کی، یا مستقبل کی ۔

حضرت عا کشٹے کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے، انہوں نے فر مایا: لغو جھگڑے میں ہوتا ہے اور ہنسی مذاق ایسی گفتگو میں ہوتا ہے جس کا دل سے عزم نہ ہو ۔

حنفیداور ما لکیہ میں عدوی وابن عرفہ کا مذہب ہے: مستقبل کی قسم میں لغونہیں ،اس کئے کہ مستقبل کی قسم ، نیمین منعقدہ ہے، خواہ قصد پایا جائے یانہ پایا جائے ،اورا گرحانث ہوتواس کا کفارہ دیا جائے گا۔ حضرت عائش کے قول ہے معلوم ہوتا ہے کہ ، نیمین لغو: لوگوں کی گفتگو میں جو لا واللہ! ہلی واللہ! آتا ہے،اس کا تعلق ماضی سے مستقبل سے نہیں ،اورجس وقت حضرت عائش ہے نیمین لغو کے بارے میں پوچھا گیا توانہوں نے بعض روایات میں اس کی تفسیر ماضی ہے کی ، چنا نچہ انہوں نے فرمایا: آدمی کا قول: ہم نے بخدا! ایسا کیا، ہم نے بخدا! بیراکھا، اور نیمین منعقدہ ، مستقبل میں کس امر پرقتم کھانا ہے خواہ وہ نفی کی صورت میں ہویا اثبات کی صورت میں ، مثلاً بوں ہے خواہ وہ نفی کی صورت میں ، مثلاً بول

کے: بخدا! میں میر نہیں کروں گا، یا یوں کہے: بخدا! میں ایسا کروں گا۔

نیز اس لئے کہ مستقبل میں بمین کا لغو ہونا پوشیدہ ہے، لہذا کسی
واقع ہونے والی چیز پراس کے حلف میں کفارہ کے ترک سے واقع نہ
ہونے والی چیز پراس کے حلف میں کفارہ کا ترک کرنالازم نہیں آتا،
اس لئے کہ اول میں عذر اور دوسرے میں جرأت ہے

### دوم: خطبهٔ جمعه کے دوران لغو:

۲- خطبهٔ جمعہ کے لئے خاموش رہنے کے تکم میں اور جوخطبہ کے لئے خاموش نہ ہواس کے لغو کے تکم میں فقہاء کا اختلاف ہے، جس کی تفصیل اصطلاح: (استماع فقرہ ر ۱۲-۱۲) میں ہے۔

### خطبه جمعه كالغو:

2- ما لکیہ کا مذہب ہے کہ خطبہ کا عربی زبان میں ہونا ضروری ہے،
غیر عربی میں خطبہ ہونا، لغو ہے، اور اگر حاضرین میں عربی جانے والا
کوئی نہ ہواور خطیب عربی جانتا ہوتو واجب ہے اور اگر خطیب بھی نہ
جانتا ہوتو واجب نہیں اور خطبہ جہراً ہونا ضروری ہے، سراً خطبہ نہ ہونے
کے درجہ میں ہے، دوبارہ جہراً دیا جائے گا۔ضروری ہے کہ اس کا
اہتمام ہو ۔۔

د يکھئے:''خطبة''فقره/9۔

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل ۳۷۲۲، بداية المجتهد ار۳۴۰ طبع الكليات الأزهريه، نهاية المحتاج ۱۲۹۸۸، ۱۱۰ مامغنی لابن قدامه ۸۸۸۸۷

<sup>(</sup>٢) قول عائشةً: "إنما اللغو في المراء والهزل ....." كَي تَحْرَ تَحَ فَقَره نَمِر ا مِيل گذر چكي بــــــ

<sup>(</sup>۲) العدوى على الخرشي ۲ر ۷۸\_

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-اشاره:

۲-اشارہ لغت میں: کسی چیز کوحرکت دے کراشارہ کرناجس سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس میں ہتھیلی، بات سمجھ میں آتی ہے، اس میں ہتھیلی، آخل اور بھوؤں وغیرہ سے اشارہ کرنا داخل ہے، اور اسی معنی میں ہے ''افشار علیہ بکذا'' کسی کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرنا، اور جب مطلق بولا جائے توحسی ہوتا ہے۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے۔

اشارہ اور لفظ میں ربط: اشارہ سے وہی بات سمجھ میں آتی ہے، جو لفظ سے سمجھ میں آتی ہے، اور بھی بھی اشارہ، اس کے قائم مقام ہوتا ہے۔

### ب-سكوت:

سا-سکوت کے معنی خاموش رہنا ہے، یفطق کی ضد ہے، کہا جاتا ہے:
"سکت الصائت سکوتا": آوازلگانے والا خاموش ہوگیا ۔
فقہاء کی اصطلاح میں: سکوت کلام پر قدرت کے باوجود کلام نہ
کرنے کے ساتھ خاص ہے ،اس بناء پر سکوت: تلفظ اور نطق کی ضد ہے۔

# لفظ ہے متعلق احکام: الف-الفاظ کے ذریعہ مرادمعلوم کرنا:

۴ - الفاظ، چیزوں اور ضروریات کے بارے میں ارادہ اور خواہش کتر جمان ہیں، اسی وجہ سے ابن قیم کہتے ہیں: اللہ تعالی نے بندوں

# لفظ

### تعريف:

ا - لفظ كا لغت ميں: منه ميں موجودكى چيزكو كيميكنا، "اللفظ بالكلام: بالشيء": بولنا، لفظ بقول حسن: عده بات كہنا، لفظ بالكلام: زبان سے بولنا، اور "تفظ" اسى معنى ميں ہے، اور اسى مفہوم ميں بيفر مان بارى ہے: "مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِللَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ مِين يَدْر مان بارى ہے: "مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِللَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَيْبِيْن نكالْے بِاتا، مَر بيكه اس عَتِيْد "() (وه كوكى لفظ منه سے نهيں نكالے باتا، مربيكه اس كة س پاس بى ايك تاك ميں لگار ہے والا تيار ہے)، حديث كة س پاس بى ايك تاك ميں لگار ہے والا تيار ہے)، حديث ميں ہے: "ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضي هم" (زمين ميں برے لوگ ره جائيں گے جن كوزمين أرضين ميں برے لوگ ره جائيں گے جن كوزمين كين دے گى)

فقہاء کی اصطلاح میں: لفظ وہ کلمہ ہے جوانسان یا جواس کے حکم میں ہو بولے خواہ و مہمل ہویامستعمل (۴)۔

<sup>(1)</sup> ليان العرب، المصباح المنير ، الكليات الر ١٨٥،١٨٣ ـ

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ،لسان العرب\_

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب،التعريفات لمج حاني \_

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ق ر ۱۸ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: "ویبقی فی الأرض شواد أهلها....." کی روایت ابوداؤد (۱۰/۳) نے حضرت عبدالله بن عمروً سے کی ہے،منذری نے اس کو مختصر السنن (۳۸ سه ۳۵۳ سه ۳۵۳) میں نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس کی اساد میں ایک

راوی ہے جن کے بارے میں بہت سے حضرات نے کلام کیا ہے۔

<sup>(</sup>۴) التعريفات لجرحاني ـ

میں ان کے مافی الضمیر کو بتانے اور سمجھانے کے لئے الفاظ وضع کئے، چنانچہ اگر ان میں کوئی دوسرے سے کوئی چیز چاہتا ہے تو اپنی مراد اور مافی الضمیر کو اپنے لفظ سے بتادیتا ہے، اور ان ارادوں اور مقاصد پر الفاظ کے واسطے سے ان کے احکام مرتب کرتا ہے۔

ب- مخصوص الفاظ کے ساتھ مقید اور غیر مقید تصرفات:
کچھ تصرفات مخصوص الفاظ کے ساتھ مقید ہوتے ہیں ان میں
سے چند درج ذیل ہیں:

### اول:عبادت میں:

۵ - بعض عبادتیں بعض الفاظ کے ساتھ مقید ہیں ،ان کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ہیں ، جیسے اذان ، اقامت اور نماز میں تکبیر تحریمہ اور تشہد ، اسی طرح بعض اذکار ماثورہ ۔

تفصیل کے لئے دیکھئے:'' ذکر'' فقرہ ۵ اور اس کے بعد کے قرات۔

## دوم:عقو دميں:

۲ - جمهورفقها عکامذهب ہے کہ (عقد نکاح اور عقد سلم کے علاوہ) عقود میں کسی معین لفظ کی شرط نہیں، بلکہ جس لفظ سے بھی مقصود ادا ہوجائے عقد مکمل ہوجائے گا، اور اسی بنیاد پریہ شہورفقهی قاعدہ ہے: "العبرة في العقود للمقاصد و المعانی لا للألفاظ و المبانی "(۲) لعنی عقود میں مقاصد ومعانی کا عتبار ہے، الفاظ ومبانی کا نہیں۔

عقد نکاح کے بارے میں حنفیہ و مالکیہ کا مذہب ہے کہ بقیہ دوسرےعقو دکی طرح میہ بھی کسی ایسے لفظ سے پورا ہوجا تاہے جس سے

(٢) مجلة الأحكام العدليه دفعه (٣)\_

زندگی جرکے لئے بیشگی معلوم ہو (۱) ، شافعیہ و حنابلہ کی رائے ہے کہ عقد نکاح میں کوئی ایسالفظ ضروری ہے جولفظ ' ترویج'' یالفظ' نکاح'' سے مشتق ہو، اس لئے کہ یہی دونوں قرآن کریم میں موجود ہیں، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: '' زُوَّ جُنا کھا'' (' توہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کردیا) ، نیز ارشاد ہے: '' وَلاَ تَنْکِحُوُ ا مَانَکَحَ آبَاوُ کُمُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ'' (اوران عورتوں سے نکاح مت کروجن سے تہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر ہاں جو پچھ ہو چکا کروجن سے تہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر ہاں جو پچھ ہو چکا (ہو چکا) ، ان دونوں کے علاوہ کسی لفظ سے عقد نکاح نہیں ہوگا ۔ نہا شافعیہ نے خاص الفاظ کے ساتھ مقید کرنے میں عقد نکاح کے ساتھ مقید کرنے میں عقد نکاح کے ساتھ ، عقد نکاح نہیں ہوگا۔ کے ساتھ ، عقد سلم کا اضافہ کیا ہے ۔ کے ساتھ ، عقد سلم کا اضافہ کیا ہے ۔ ۔ تفصیل کے لئے دیکھئے: ''صیغة'' (فقر ہ ۱۷) ۔

# سوم: گواهی میں:

2- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ گواہی کی ادائیگی میں لفظ "أشهد"

(میں گواہی دیتا ہوں) ضروری ہے، لہذا میں جانتا ہوں، میں پہچانتا

ہوں، مجھے یفین ہے، جیسے الفاظ قبول نہیں کئے جائیں گے، البتہ
مالکیہ نے گواہی میں کسی مخصوص لفظ کی شرطنہیں لگائی ہے، بلکہ ان کے
یہاں کوئی بھی ایبا لفظ کافی ہے جس سے معلوم ہو کہ گواہ جس چیز کی
گواہی دے رہا ہے اسے اس کاعلم ہے۔

گواہی دے رہا ہے اسے اس کاعلم ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھنے: ''إِ ثبات' ( نقره ١٠) اور ''شہادة''

<sup>(</sup>۱) إعلام الموقعين سر ١٠٥\_

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ١٤٧٨

<sup>(</sup>۳) سورهٔ نساء ۱۲۷۔

<sup>(</sup>۷) مغنی الحتاج سر ۱۰ ۱۸ مغنی ۲ ر ۵۳۳، ۵۳۲\_

<sup>(</sup>۵) المثور ۲ر ۱۲م، مغنی المحتاج ۲ر ۱۰۴۔

<sup>(</sup>٢) بدائع ٢٧٣٧، الشرح الصغير ٣٣٨/٢، المغنى ٢١٢/٩، الجمل على المنبح

(فقره ۲۷) ـ

# چهارم: لعان کی قسموں میں:

۸-فقهاء نے لعان کی قسموں میں شرط لگائی ہے کہ ان میں مخصوص الفاظ یعنی (اُشہد، لعنة، غضب) آئیں (ا) ،اس لئے کہ یہ ضرآ تی میں وارد ہیں، فرمان باری ہے: ''وَالَّذِینَ یَرُمُونَ اَزُوَاجَهُمُ وَلَمُ میں وارد ہیں، فرمان باری ہے: ''وَالَّذِینَ یَرُمُونَ اَزُوَاجَهُمُ اَرُبَعُ میں وارد ہیں، فرمان باری ہے: ''وَالَّذِینَ یَرُمُونَ اَزُوَاجَهُمُ اَرُبَعُ مَنَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ وَ الْحَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَةَ اللّٰهِ مَلَيٰهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ، وَ یَدُرَوُّا عَنُهَا الْعَذَابَ أَنُ عَصَبَ اللّٰهِ عَلَیٰها إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ، وَالْحَامِسَةَ اَنْ عَصَبَ اللّٰهِ عَلَیٰها إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ، وَالْحَامِسَة وَلَیْنَ '' (اور جو اَنَّ عَصَبَ اللّٰهِ عَلَیٰها إِنْ کَانَ مِنَ الْصَّادِقِیْنَ '' (اور جو اوگ اپنی یویوں کو جہت لگا کیں اور ان کے پاس بجزا ہے (اور ) لوگ اپنی یویوں کو جہت لگا کیں اور ان کے پاس بجزا ہول اور کو کان مِن السلام کی باریہ کے کہ میں ہوا ہوں اور پانچویں باریہ کے کہ جمھ پراللّٰہ کی لعنت ہوا گرمیں جموعا ہوں اور عورت سے سزااس طرح ٹل کئی ہے کہ وہ واللّٰہ کی فتم عار بارکھا کر کے کہ بے شک مردجوٹا ہے اور پانچویں باریہ کے کہ جمھ پراللّٰہ کا غضب ہوا گرم دسیا ہے )۔

تفصیل اصطلاح: ''لعان اوراُ پمان'' (فقرہ ۱۴) میں ہے۔

# ح-مخصوص الفاظ کے تلفظ پرا کراہ (مجبور کرنا):

9 - اکراہ ارادہ میں اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کو ایک عیب شار کیا جاتا ہے .....ا کثر فقہاء کا مذہب ہے کہ سی لفظ کے تلفظ پر مجبور کرنا، اس پراس کے اثر کے مرتب ہونے سے مانع ہے اگر چیدوہ کلمہ کفر ہو،

(۲) سورهٔ نورر ۲-۹\_

اس کے کہ فرمان باری ہے: 'إِللَّا مَنُ اُکُوِهَ وَ قَلْبُهُ مُطُمَئِنٌ بِالْإِیْمَانِ '' (بجز اس صورت کے کہ اس پر زبردی کی جائے درآ ں حالیکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو ( تو وہ تومستنی ہے )، نیز حدیث میں ہے: ''إن الله وضع عن أمتي الخطا والنسیان وما استکرهوا علیه'' (الله تعالی نے میری امت سے خطا، بجول اور جس چیز پراس کو مجور کیا جائے اسے معاف کردیا ہے )۔

تفصیل کے لئے دیکھئے:''اکراؤ'(فقرہ۱۸،۲۴)۔

### د-الفاظ كے معانی كاقصد:

افظ ہی وہ صورت ہے جو متکلم کی مراد کوسامع تک پہنچا تا ہے،
 لہذاا گرصاحب لفظ اس کے معنی سے ناوا قف ہو جیسے مجمی ہو بیان فظ اس معنی کی ادائیگی کے قابل شار نہیں کیا جائے گا، اور اس کا اعتبار ساقط ہوجائے گا۔

قواعدالا حکام میں ہے: اگر عجی کفریاا یمان یا طلاق یا تھے یا شراء یا صلح یا ابراء کا کلمہ بولے تو کسی چیز پر مواخذہ نہ ہوگا، اس لئے کہ اس نے اس کے نقاضے کا التزام نہیں کیا اور نہ اس کا قصد کیا ہے، اسی طرح اگر کوئی عربی ان معانی پر دلالت کرنے والے عجمی لفظ بولے جس کا معنی وہ نہ جانتا ہوتو اس سے کسی چیز کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس نے اس کا ارادہ نہیں کیا ہے، کیونکہ ارادہ کسی معلوم یا ظنی چیز سے ہی متعلق ہوتا ہے، اور اگر کوئی عربی اس طرح کی کوئی بات اس کے معانی کو تجھتے ہوئے بالقصد زبان سے کہے، تو بیاس کی طرف سے معانی کو تجھتے ہوئے بالقصد زبان سے کہے، تو بیاس کی طرف سے

<sup>(</sup>۱) مغنی المحتاج سر۵۵س، الاختیار سر۱۶۹، بدائع الصنائع سر۲۴۲، شرح منتبی الا رادات سر۷۰۷، الفوا که الدوانی ۲۲۵۸

<sup>(</sup>۱) سورهٔ کل ۱۰۲۰۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "إن الله وضع عن أمتی الخطأ والنسیان ......" كی روایت ابن ماجه (۱۷۹) نے حضرت ابو ہریرہ ہے كی ہے، اور بوصری نے مصباح الزجاجه (۱۷۳) میں کہا: اس كی اساد صحح ہے، اگر انقطاع ہے محفوظ ہو۔

نافذہوگی<sup>(۱)</sup>۔

البتہ حفیہ نے بھولنے والے غلطی کرنے والے اور غافل کی طلاق، اسی طرح اس کی قشم کووا قع ماناہے، کیونکہ طلاق اور قشم کے تعلق سے ان کے نزدیک قصد شرط نہیں

اسی طرح اگر کا فرکو کلمه اسلام کہنے پر مجبور کیاجائے تو انہوں نے اس کے مسلمان ہونے کا حکم لگایا ہے، اگر مسلمان کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے تو اس کا حکم اس کے خلاف ہے ۔

اگرکوئی لفظ ہولے اور مقصوداس کی صورت ہو، معنی مقصود نہ ہوجیسے مذاق کرنے والا یا کھیل کرنے والا ، تو اس کے تصرف پر جمہور فقہاء کے نز دیک اس کے احکام مرتب نہ ہوں گے، اور بیلفظ، لغوہوگا، پانچ اموراس سے مستثنی ہیں: اس کی طلاق، شم، نکاح، رجعت اور آزاد کرنا، کہ بیسب اس کی طرف سے واقع ہوں گے، اس لئے کہ فرمان نبوی ہے: "ثلاث جدھن جد وھزلھن جد : المنکاح والطلاق و الرجعة" ("مین چیزیں ایسی ہیں، جن میں سنجیدگی ہے وار ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے: نکاح، طلاق اور جعت)، حضرت عمر بن الخطاب شنے فرمایا: "چار چیز اگر بولی جائیں تو نافذ ہوں گی: طلاق، عماق، نکاح اور نذر۔

تفصیل کے لئے دیکھئے اصطلاحات: ''صیغہ'' فقرہ / ۹ ''عقد'' فقرہ / ۲' طلاق'' فقرہ / ۲۸ اور اس کے بعد کے فقرات ''نکاح'' اور' ہزل'۔

## ھ-کسی ایک لفظ کا دویازیا دہ معانی میں مشترک ہونا:

اا - لفظ مشترک: وہ لفظ ہے جولغت کے لحاظ سے، بدلیت کے طور پر دو یا زیادہ معانی کے لئے وضع کیا گیا ہو یا بیہ کہ لفظ ایک ہواور معنی دونوں میں حقیقت کے طور پر متعدد ہو، جیسے لفظ" قرء' کہ بی<sup>حی</sup>ض وطہر دونوں میں حقیقت ہے ۔'' دیکھئے:" اشتراک' فقرہ رس۔

اگر حلف اٹھائے کہ کسی جانور پر سوار نہیں ہوگا یا کوئی گوشت نہیں کھائے گا، یاکسی بستریزنہیں بیٹھے گا یا کوئی ٹھنڈی چیزنہیں بیٹے گا تو پیہ سارے الفاظ ( جانور، گوشت، بستر اور ٹھنڈی چیز ) کااطلاق چند معانی پر ہوتا ہے، جانور کا اطلاق گدھے اور گھوڑے پر ہم کا اطلاق بکری،اونٹ اورمچھلی پر،لفظ فراش کااطلاق سونے اور بیٹھنے کے بستر یر ہوتا ہے، اور ٹھنڈی چیزیانی وغیرہ کو شامل ہے، لہذا حلف اٹھانے والے کی نیت یا متکلم کے قصد یا عرف کی طرف رجوع کیا جائے گااور لفظ کواسی کی طرف پھیردیا جائے گا،ابن قیم نے کہا: عرف وعادت كتغير سے فتوى ميں تغير كاايك سبب، "ايمان" (قسموں) اقرار اور نذروغیرہ کے تقاضے ہیں،لہذااگرکوئی قشم کھائے کہ'' دابہ'' (جانور) یرسوارنہیں ہوگا اور وہ ایسے شہر میں ہو جہاں کے عرف میں لفظ'' دا بہ'' گدھے کے ساتھ خاص ہو، تو اس کی قتم گدھے کے ساتھ خاص ہوجائے گی،اور گھوڑے یااونٹ کی سواری کرنے سے وہ حانث نہیں ہوگا، پھرانہوں نے کہا: لہذا ہرشہر میں اس کے باشندوں کے عرف کے لحاظ سے فتوی دیا جائے گا ، اور ہرشخص کواس کے عرف و عادت کے مطابق فتوی دیاجائے گا (۲)

اسی طرح ابن عابدین نے فناوی قاسم کے حوالہ سے ان کا بیقول نقل کیا ہے: وقف کرنے والے، وصیت کرنے والے، قسم کھانے

<sup>(</sup>۱) قواعدالاً حكام للعزبن عبدالسلام ٢ / ١٠٣٠

<sup>(</sup>٢) الأشاه لا بنجيم ر ٣٠ ٣ ، حاشيه ابن عابدين ٣ ر ٢٩ ، بدائع الصنائع ٣ ر ١٠٠ \_

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١٠٠٠\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد....." کی روایت ترمذی (۲) حدیث تضرت ابو ہریر اللہ سے کی ہے، اور کہا: حدیث تن غریب ہے۔

<sup>(</sup>۱) جمح الجوامع ۳ ر ۲۷۵،۲۷۸ ،کشاف اصطلاحات الفنون ۴ ر ۱۵۴ ـ

<sup>(</sup>۲) إعلام الموقعين ۱۹۰۳ (۲)

والے، نذر ماننے والے اور کوئی بھی عقد کرنے والے کے لفظ کواس کے خطاب اور اس کی زبان جس کو وہ بولتا ہے میں اس کی عادت وعرف پرمحمول کیا جائے گا،خواہ عربی زبان اور شارع کی زبان کے موافق ہویانہ ہو۔۔

### و-صريح وكنابيالفاظ:

17 - صرت گفت میں وہ ہے جودوسرے کے تعلقات سے خالص ہو، اصطلاح میں :ایسے کلام کا نام ہے جس کی مراد کثرت استعمال کے سبب واضح ظاہراور نمایاں ہو۔

کنامید لغت میں میہ ہے کہ کوئی چیز بول کر اس سے اس چیز پر استدلال کر ہے جس سے کنامیکیا ہے، اصطلاح میں بقول جرجانی ایسا کلام ہے جس کی مراد استعال کی وجہ میں مخفی ہوا گر چیلفت میں اس کا معنی ظاہر ہوں۔

اسی وجہ سے الفاظ کی دو قسمیں ہیں: صرح جس کی مراد ظاہر ہو،
اور کنایہ جس کی مراد کسی قرینہ کے بغیر مخفی رہے، قرینہ سے ظاہر ہو، یہ
تقسیم عقود و تصرفات کے بہت سے الفاظ میں جاری ہوتی ہے، جیسے
طلاق، وقف، ہبہ، خطبہ، نکاح، خلع، ظہار، قذف اور نذر وغیرہ جن
میں صرح و کنایہ دونوں طرح کے الفاظ استعال ہوتے ہیں، ان کی
تفصیل کے لئے ان کی اپنی اپنی اصطلاحات اور اصطلاح "صرح"

### ز-معين الفاظ سے رو كنا:

١١٠ - شرعي مقاصد كي خاطر، بعض الفاظ ہے منع كيا گيا ہے، مثلاً

فرمان بارى: "لاَ تَقُولُوا : رَاعِنَا وَ قُولُوُا انْظُرُنَا" ("راعنا" مت كها كرواور" انظرنا" كها كرو) -

نیزعنب (انگور) کو'' کرمہ' کہنے اور نماز مغرب کو'عتمہ'' کہنے سے ممانعت، دور جاہلیت کے سلام کے الفاظ'' عم صباحاً ومساء'' (صبح وشام مبارک) سے ممانعت، نیز اہل ذمہ کومسلمانوں کے ساتھ خاص الفاظ سلام کے ساتھ ، سلام کا آغاز کرنے کی ممانعت وغیرہ۔ ان کی تفصیلات ان کی اپنی اپنی اصطلاحات میں دیکھیں۔

(۱) سورهٔ بقره ریم ۱۰

<sup>(</sup>۱) مجموع رسائل ابن عابدین ار ۴۸\_

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ، القاموس المحيط، التعريفات للجر جاني، فتح القدير، مع حاشية العنابه ٣٨ م ٨ م ٨٠٠٠

لقب اوراسم میں ربط بیہ کہ جس کامقصود تعظیم یا تحقیر ہووہ لقب (۱) ہے، ورنہ وہ اسم ہے ۔

# فنس

#### تعريف:

ا - لقب لغت میں: انسان کے اصلی نام (علم) کے بعد ایسے لفظ کے ذریعہ اس کا نام رکھنا جس کے معنی سے تعریف یا مذمت معلوم ہو، جمع "القاب" ہے۔

لقب کی دونشمیں ہیں: ایک قسم وہ ہے جو اعزاز واکرام کے طور پر ہوجیسے بادشا ہوں کے القاب، دوسری جوعیب کے طور پر ہو۔ اس کا اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں (۱)۔

#### متعلقه الفاظ:

الف-اسم

۲ - اسم لغت میں: جو کسی چیز کے لئے وضع کیا گیا ہواور کسی معنی کو بتائے ،خواہ وہ جو ہر ہویاعرض۔

اصطلاح میں: جس سے کوئی چیز معلوم کی جائے ، اور اس سے اس پر استدلال کیا جائے ، یا جو اپنے ذاتی معنی پر تینوں زمانوں میں سے کسی زمانہ کے ساتھ ملے بغیر دلا دلت کر ہے، اس کی دوشتمیں ہیں: ''اسم ذات'': جو کسی ایسے معنی پر دلالت کر ہے جو اس کی ذات سے قائم ہو جیسے زیدو عمر و، اور'' اسم صفت'': جو اپنی ذات کے ساتھ قائم نہ ہو، خواہ وہ وجو دی معنی ہو جیسے علم یا عدمی جیسے جہل۔

(۱) لسان العرب، المصباح المنير ، المجتم الوسيط، التعريفات المفردات، مغنی المحتاج ۳۸ ۲۹۵ تفسير القرطبی ۲۹۸ ۲۸ ۲۸ کام القرآن لا بن العربی ۱۷۱۲ کام

### ب-كنيت:

سا- کنیت لغت میں: کسی شخص پر تعظیم کے لئے بولی جاتی ہے، اور یہ اسم ولقب کے علاوہ علم ہوتی ہے، اس کے شروع میں لفظ'' اب' یا '' ام' 'ہوتا ہے، مثلا: ابوحفص اور ابوالحسن ۔

کنیت کا استعال، اسم کے ساتھ اور لقب کے ساتھ یا ان دونوں کے بغیر، صاحب کنیت کی حیثیت کو اس سے بالاتر بتانے کے لئے ہوتا ہے کہ اس کو صرف اس کے نام کے ساتھ ذکر کیا جائے ، کنیت ، معزز لوگوں کے لئے ہوتی ہے ۔ لوگوں کے لئے ہوتی ہے ۔

ربط یہ ہے کہ کنیت (اکثر) تعظیم کے لئے ہوتی ہے اور لقب بھی مدح تعظیم کے لئے ہوتا ہے اور بھی مذمت کے لئے۔

# شرع حکم:

فقہاءنے برےالقاب دینے کے احکام کومشحب، جائز، مکروہ اور حرام میں تقسیم کیا ہے۔

الم القب اگر مستحسن اور بهتر القاب میں سے ہواور اس میں تعریف کرنے میں مبالغہ نہ ہو جو شرعاً ممنوع ہے تو یہ ستحب ہے، بشرطیکہ جس کو یہ لقب دیا جائے وہ اس سے راضی ہو، اس لئے کہ نبی علیقیہ سے مروی ہے: "أنه کان یعجبه أن یدعو الرجل بأحب أسمائه اللہ و أحب كناه" (رسول اللہ علیقیہ کو یہ بات پسندھی کہ کس

- (۱) لسان العرب، المصباح المنير ، المفردات، معجم الوسيط، الفروق اللغوييه رص ١٥/١ الكليات ١٩٢٣ -
  - (۲) سابقهمراجع به
- (١) حديث:"أن الرسول عُلَيْكُ كان يعجبه أن يدعو الرجل....." كي =

واس نام وكنيت سے پكاري، جواسے سب سے زياده پند ہو)، نيز:

"أن رسول الله عَلَيْكُ لقب أبا بكر الصديق بعتيق"(الس لئے كدرسول الله عَلَيْكَ في حضرت ابو بكر صديق كونتين كالقب ديا)، "أن رسول الله عَلَيْكُ لقب علياً بأبي تراب"(۲) (حضرت على مُ كو" ابوتراب" كالقب ديا)، اور: "أن رسول الله عَلَيْكُ لقب علياً بأبي اور: "أن رسول الله عَلَيْكُ لَهُ لَا لَعْبَ ديا)، اور: "أن رسول الله عَلَيْكُ لَعْبَ ديا)، اور: "أن رسول على مُ كو" ابوتراب" كالقب ديا)، اور: "أن رسول على مُ كو" ابوتراب" كالقب ديا)۔

لقب ندر ہا ہو، اور بیے عمدہ القاب ساری قوموں عرب وعجم میں باہمی گفتگواور مراسلات میں بلانکیر جاری رہے ہیں ۔

۵ – اگر لقب عام ہو، اس کو عمدہ یا فتیج نہ کہا جا سکے، اور جس کا بید لقب ہے وہ اس پر راضی ہوتو جائز ہوگا، اسی طرح اگر لقب فتیج ہو، صاحب لقب اس پر راضی نہ ہو، کیکن اس کے تعارف کا وہی طریقہ معین ہوگیا ہو، اس وجہ سے کہ استعال میں وہ اس پر غالب آگیا ہو، وہ اس سے مشہور ہوگیا ہو، اور اس لقب کے تذکرہ کے بغیروہ دوسرے سے متاز

نیز اس لئے کہ مشاہیراسلام میں کم ایسےلوگ ہیں جن کا کوئی

= روایت طبرانی نے انجم الکبیر (۱۳/۱۳) میں حضرت حنظله ابن حذیم ﷺ کی ہے،اور بیثمی نے مجمع الزوائد (۵۲/۸) میں کہا:اس کے رجال ثقہ میں۔

- (٣) حدیث: "أن رسول الله عَلَيْكُ لقب خالد بن الولید بسیف الله" کی روایت بخاری (فتح الباری ۵۱۲/۷) نے حضرت انس بن ما لک سے کی ہے۔
- (۴) فتخ الباری شرح صیح البخاری ۱۰ (۲۱۸ مغنی المحتاج ۲۹۵، تفسیر القرطبی ۲۱ر ۳۲۹، که کام القرآن لاین العربی ۱۸۲۷، این عابدین ۲۹۸/۵

نہ ہوسکے ، توبی بھی جمہور فقہاءاور اہل علم کے نز دیک جائز ہے ، بشر طیکہ پیلقب شرم دلانے اور تنقیص کرنے کے لئے نہ ہو۔

ای وجہ سے علماء نے اس طرح کے القاب مصنفین ، روات اور فقہاء کے لئے کثرت سے استعال کیے ہیں، جیسے ''اعمش'' (چوندھا)'' اعرج'' (لنگڑا) اور اس جیسے دوسرے القاب۔

اس کی اصل "حدیث ذوالیدین" نام کی حدیث میں نبی علیہ اس کی اصل" حدیث ذوالیدین" (کیا ذوالیدین سی علیہ کا بیارشاد ہے: "أکما یقول ذو الیدین" (کیا ذوالیدین" (ا) کہتے ہیں)، ایک روایت میں ہے: "مایقول ذوالیدین" (ا) (ذوالیدین کیا کہتے ہے)، یہ نماز ظہر میں دورکعت پر آپ کے سلام کی میردینے کے بعد کا واقعہ ہے، نیز اس لئے کہ تعارف کا داعیہ فی الجملہ ایسی مصلحت ہے، جس کی ضرورت پڑتی ہے، پھر بھی علماء نے کہا: اگر اس نا پہندیدہ لقب کے بغیر صاحب لقب کا تعارف کرانا ممکن ہوتو وہی بہتر ہوگا، اس لئے کہ غیبت سے بینے کے ساتھ ساتھ مقصد پورا ہوجا تا ہے۔

۲-بعض علاء کا مذہب ہے کہ لقب کے ذریعہ تعارف کرانے کی ضرورت کے باوجود بیرام ہے، اورا نہی لوگوں میں حسن بھری ہیں، چنانچہان سے منقول ہے: مجھے اندیشہ ہے کہ ہم جو بیہ کہتے ہیں:'' حمید الطویل'' ( لمبے حمید ) بیفیبت ہو، ما لکیہ میں ابن عربی نے اس مسلہ کو ذکر کرنے کے بعد کہا: بخدا! ان کی کتابوں میں اس قبیل سے الیم بات وارد ہے جس کومیں پیندنہیں کرتا، ۔۔۔۔۔اورنہ میں اس کودین میں حائز سمجھتا ہوں، موسی بن عکی بن ریاح مصری کہا کرتے تھے: جس حائز سمجھتا ہوں، موسی بن عکی بن ریاح مصری کہا کرتے تھے: جس

<sup>(</sup>۱) حدیث: "أن رسول الله عَلَیْتُ لقب أبابکر الصدیق بعتیق" کی روایت طبرانی نے المجم الکبیر (۱ر ۵۳) میں حضرت عبرالله بن زبیر سے کی ہے، اور پیٹری نے مجمع الزوائد (۹۰ م) میں نقل کرکے کہا: بزار اور طبرانی نے اس کے قریب روایت نقل کیا ہے، اور ان دونوں کے رجال ثقة ہیں۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "أكما يقول ذو اليدين" كی روایت بخاری (فتح الباری ) مدیث: "أكما يقول دو اليدين" كی روایت مسلم (۵۲۱ مهم) نے كی ہے۔

<sup>(</sup>۲) دلیل الفالحین شرح ریاض الصالحین ۴۸ م ۳۵ م، فتح الباری ۱۸ ۱۸ م، تفسیر القرطبی ۱۱۸ ۳۱۸ اوراس کے بعد کے صفحات، مغنی کمتاج ۴۸ م ۲۹۵، ۲۹۵، احکام القرآن لابن العربی ۱۷۱۴ کا۔

نے میرے والد کے نام کی تصغیر کی ، میں اس کو معاف نہیں کروں گا ،
ان کے والد کے نام پرعین کے ضمہ کے ساتھ تصغیر غالب تھی (۱)

ان کے والد کے نام پرعین کے ضمہ کے ساتھ تصغیر غالب تھی (۱)

دوسرے اسماء، القاب اور کنیوں کے ذریعہ وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوجائے یاس پرلقب کا اطلاق ، تعارف کرانے کے لئے نہیں ،
ممتاز ہوجائے یاس پرلقب کا اطلاق ، تعارف کرانے کے لئے نہیں ،
لیک تنقیص اور عیب لگانے کے لئے ہوتو یہ بالا تفاق ناجا کر ہوگا ۔
اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "و لا تنابزُ و ابالا لقاب بیئس الاسم الله سُوق بعد الله یُمانِ ، وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولِئِکَ هُمُ الطَّالِمُونَ (۱) (اور نہ ایک دوسرے و برے القاب سے پکاروا بیان الظَّالِمُونَ (۱ور نہ ایک دوسرے و برے القاب سے پکاروا بیان کے بعد گناہ کا نام ہی براہے )۔

نیز فرمان باری ہے: "وَلاَیَغُتُ بَعُضُکُمُ بَعُضًا أَیُحِبُ اَورکوئی اَحَدُکُمُ اَن یَاکُلَ لَحُمَ اَحِیْهِ مَیْتًا فَکَرِهُتُمُوهُ" (اورکوئی اَحَدُکُمُ اَن یَاکُل لَحُمَ اَحِیْهِ مَیْتًا فَکَرِهُتُمُوهُ" کی فیبت نہ کیا کر کیا تم میں سے کوئی اس کو گوارا کر لے گا کہ ایخ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے ضرور ہی تمہیں کراہت آتی ہے)۔

### حرام القاب:

۸-اگرلقب، تعریف میں مبالغه کی قبیل سے ہو جوشرعاً ممنوع ہے جیسے "ملک الأملاک و ملک الملوک" (شہنشاہ)، اور اس طرح کے دوسرے القاب جن کے ذریعہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کوموصوف نہیں کرنا چاہئے تو بیرام ہے، اس لئے کہ فرمان نبوی

ہے: "إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملک الأملاک" (الله تعالی کے نزدیک سب سے ذلیل اور برانام اس شخص کا ہے جس کا نام "ملک الملوک" (شہنشاه) رکھا جائے، نیز اس لئے کہ غیر الله پراس طرح کے القاب کا اطلاق غیر الله کو خالق کی الیک صفت کے ساتھ متصف کرنا ہے، جو الله سبحانہ کے علاوہ کسی کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی ا

# فاسقول يرتغطيمي القاب كالطلاق:

9 - فقہاء کا مذہب ہے کہ فاسقوں، گنہ گاروں، ظالموں اور نجلے درجہ
کے لوگوں کو اعلی القاب دینا جن سے تعظیم یا اعزاز معلوم ہو کر وہ ہے،
جیسے سید، استاد اور اس طرح کے دوسر نے تعظیمی و اعزازی القاب،
اس لئے کہ حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلہ فرمایا: "لا تقولو اللمنافق سید، فإنه إن یک سیدا فقد فرمایا: "لا تقولو اللمنافق سید، فإنه إن یک سیدا فقد اسخطتم ربکم عزو جل" (منافق کو سید (سردار) نہ کہو،
کیونکہ اگر میسردار ہوگاتوتم اپنے پروردگار کو ناراض کروگی )۔
نیزاس لئے کہ اس میں ایسے تھی کی تعظیم ہے جس کی معصیت کی وجہ سے وہ گروہ وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی تو ہین کی ہے اور اس کی وجہ سے وہ گروہ رحمان سے نکل گیا ہے اور شیطانوں کے دوستوں میں شامل ہوگیا، لہذا مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی اہانت کرے، اس کی تعظیم نہ کرے، لہذا مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی اہانت کرے، اس کی تعظیم نہ کرے، تا کہ وہ اپنی برائی سے باز آ کرا طاعت کی طرف لوٹ جائے۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۱۰ (۴۶۸ ، أحكام القرآن لا بن العربي ۴ / ۱۱ كـ ا ، تفسير القرطبي ۱۲ / ۲ ما ما ۲۸ ما ۲۰ ما ۲۰

<sup>(</sup>۲) سابقهمراجعیه

<sup>(</sup>۴) سورهٔ حجرات ۱۲ ا ـ

<sup>(</sup>۱) حدیث: "إن أخنع اسم عند الله رجل....." كی روایت بخاری (فخ الباری ۱۹۸۸) اورمسلم (۱۲۸۸) نے كی ہے، اور الفاظ مسلم كے بیں۔

ي . (۲) دليل الفالحين ۳۸ ۳۳۲، مغني الحتاج ۴۸ ۲۹۳، الفوا كه الدواني ۱۸۱۱، فتح الباري ۱۷۸۰-

<sup>(</sup>۳) حدیث: "لا تقولوا للمنافق سید....." کی روایت ابوداؤد (۲۵۷۸) نے کی ہے، نووی نے الاذ کاررص ۵۵۸ میں اس کی اسنادکو سیح قرار دیا ہے۔

#### لقب٩، لقط١-٢

زمخشری نے جائز القاب کے تذکرہ کے بعد کہا: لیکن ہمارے دور میں لوگوں نے اس میں جوتوسع پیدا کردیا ہے حتی کہ نچلے درجہ کے لوگوں کو اعلی القاب سے نوازا، اور جس شخص کا آگے پیچھے دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کو'' فلان الدین'' لقب دینے کے بارے میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ بخدا! گلے کہ ایسی مڈی ہے جو اتاری نہیں جاسمتی (۱)۔

ابن عابدین نے کہا: اس کی نظیر، مدرسین کے لئے ترکی میں آفندی،اور'' سلطانم'' وغیرہ کہناہے ۔

اسی طرح ان کے نزدیک فتیج القاب مکروہ ہیں، جیسے شیطان، ظالم، شہاب، گدھااور کتا

# لقط

### تعريف:

ا - لقط لام کے فتحہ اور قاف کے سکون کے ساتھ بروزن نصر "لقط یلقط" کا مصدر ہے، اس کے لغوی معانی میں سے: کسی چیز کوز مین سے اٹھا نا اور جمع کرنا ہے، کہا جاتا ہے: "لقطه یلقطه لقطا" زمین سے اٹھا نا، اسی معنی میں لقط ہے یعنی جو پڑی ہوئی چیز ملے اور تم اس کواٹھا لواور لقیط: پڑا ہوا نومولود بچہ ہے ۔

فقہاء کے یہاں اس سے مراد: دوخونوں کے درمیان'' نقاء'' (صفائی) کے ایام کو لے کران پرطہر کا حکم لگانا اورخون کے زمانوں کو لے کران پرچیض کا حکم لگانا''' ہے۔ اس کانام لقط کا قائل ہونا ہیہ اسی طرح'' تلفیق'' کا قائل ہونا

١٠٥١م نقط ٥ قا م موما ييم ١٥ مرس من ما ٥ قا ٢٠٠٥ ہے۔

#### متعلقه الفاظ:

سحب ا

۲ – سحب کامعنی لغت میں: زمین پر کوئی چیز کھینچنا ہے، جیسے کپڑا (۳) وغیرہ ۔

اصطلاح میں: شافعیہ نے اس کی تعریف میر کی ہے کہ ایام حیض

- mrr -

<sup>(1)</sup> لىان العرب، المصباح المنير ، حافية البجير مى على الخطيب الر ٠٨٠ سـ

<sup>(</sup>۲) الوجيز وشرحه فتح العزيز بهامش المجموع ۵۳۷،۵۳۲/۲ ۵۳۵

<sup>(</sup>m) لسان العرب

<sup>(</sup>۱) دلیل الفالحین ۳۸ ۵۳۲، مغنی الحتاج ۴۸ ۲۹۵، حاشیه ابن عابدین ۵۸ ۲۲۵، (۱) دلیل الفالحین ۴۲۵، مغنی الحتاج ۳۸ ۲۹۵، حاشیه ابن عابدین ۵۸ ۲۲۵،

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن عابدین ۲۲۹۸\_

<sup>(</sup>۳) حاشیه ابن عابدین ۲۶۸، ۱ الفوا که الدوانی ۱۸۱۲ ۲۸، مغنی الحتاج ۴۸ ۲۹۴، تفسیر القرطبی ۲۱/۳۲۹، ۳۲۹

کے درمیان پائے جانے والے'' نقاء'' (صفائی) کو حیض کا حکم دینا سحب ہے،اس کی وجہ تسمیہ ہیہ ہے کہ'' نقاء'' پر حیض کا حکم تھنچ کرلا یاجا تا ہے اور سب کو چیض قرار دیاجا تا ہے۔

## اجمالي حكم:

سا- لقط: ایبالفظ ہے جس کوشا فعیدا کثر اس صورت کے لئے استعال کرتے ہیں جبکہ عورت کا خون بند ہوجائے اور وہ ایک دن خون اور ایک دن خون اور ایک دن '' نقاء'' (صفائی) دیکھے، یا دو دو دن ایبا ہوتا ہو، فقہاء کے یہاں عورت کے خون کے بند ہونے میں بند ہونے کے حالات کے لخاظ سے حکم الگ الگ ہوتا ہے، چنا نچہ دوخون کا درمیانی طہرا گر پندرہ دن یا اس سے زیادہ ہوتو تمام فقہاء کے یہاں بید وخونوں کے درمیان فصل کرنے والا طہر ہوگا۔

اگر دوخون کے درمیان اس سے کم مدت کا طہر ہوتو کیا اس کو فاصل مانا جائے گا یانہیں؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے، حنفیہ کا مذہب ہے کہ دوخون کے درمیان فاصل طہرا گرتین دنوں سے کم ہوتو اس کو فاصل نہیں مانا جائے گا۔

اگرتین دن سے زیادہ پندرہ دن تک ہوتواس کے بارے میں امام ابو حضیفہ سے چارروایات ہیں: ان سے امام ابو یوسف کی روایت ہے: دوخون کا درمیائی طہرا گر پندرہ دن سے کم ہوتو پہ طہر فاسد ہوگا، اور دوخون کے درمیان فاصل نہیں ہوگا، بلکہ سارا لگا تارخون کی طرح ہوگا، پھراندازہ لگایا جائے گا کہ جس کو حض بنایا جاسکتا ہے اس کو حض بنادیا جائے گا اور باقی استحاضہ ہوگا،، امام ابو حنیفہ سے امام محمد کی دونوں کنارے پر ہوتو ان دونوں کا درمیانی طہر فاصل نہیں ہوگا اور سارالگا تارخون کی طرح ہوگا،

اورا گرخونعشرہ کے دونوں کنارے نہ ہوتو بہ دوخونوں کے درمیان طہر فاصل ہوگا، پھراس کے بعد اگر دونوں میں سے سی ایک خون کوچیف بناناممکن ہوتواس کوچض بنادیا جائے گا ،اورا گر دونوں کوچض بناناممکن ہوتو دونوں میں جوجلدی آیا ہولیعنی دونوں میں سے پہلے والے کوچیف قرار دیا جائے گااورا گرکسی کوچیش قرار دیناممکن نه ہوتوکسی کوچیش نہیں قرار دیا جائے گا،امام ابوحنیفہ سے عبداللہ بن مبارک کی روایت ہے: خون اگرعشرہ کے دونوں طرف ہو،اوراس حال میں ہو کہ اگر سارے متفرق خون کواکٹھا کیا جائے توحیض کی مقدار کو پہنچ جائے ،تو بہ طہر دو خونوں کے درمیان فاصل نہیں ہوگا بلکہ سارا حیض ہوگا ، اوراگراس حال میں ہوکہ اگرسب کوجمع کیا جائے توحیض کی مقدار کو نہ پہنچے ،تو دو خونوں کے درمیان فاصل ہوگا، پھرغور کیا جائے، اگر کسی ایک خون کو حیض قرار دیناممکن ہوتو اس کو حیض قرار دیا جائے گا، اورا گر دونوں کو حیض قرار دیناممکن ہوتو جو پہلے آئے اس کو حیض قرار دیا جائے گا،اور اگرکسی کوچض قرار دیناممکن نه ہوتوکسی کوچض نہیں قرار دیا جائے گا، امام ابوحنیفہ سے حسن کی روایت ہے: دوخونوں کا درمیانی طہرا گرتین روز سے کم ہوتو دونوں خونوں کے درمیان فاصل نہیں ہوگا،اورسب لگا تارخون کے درجہ میں ہوگا ، اور اگر تین دن ہوتو دونوں میں فاصل ہوگا، پھر دیکھا جائے گا،اگر دونوں خونوں میں ہے کسی ایک کوچیض قرار دیناممکن ہوتو اس کوچض قرار دیا جائے گا،اورا گر دونوں کوچض قرار دیناممکن ہوتو جو پہلے آئے اس کوچض قرار دیا جائے ،اورا گرکسی کوچض قرار دیناممکن نه ہوتو حیض قرار نہیں دیا جائے گا، امام محمد کے یہاں کتاب الحیض میں اینا ایک مختار مذہب ہے، انہوں نے کہا: دوخونوں کا درمیانی طہر اگر تین روز سے کم ہوتو اس کو فاصل نہیں مانا جائے گا، اگر چہ دونوں خونوں سے زیادہ ہو، اور بدلگا تارخون کے درجه میں ہوگا،اوراگر تین روزیااس سے زیادہ ہوتو بیزیادہ طہرہے،

اس کا اعتبار ہوگا، البتہ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اگر طہر دس دنوں میں دوخونوں کے شل یا دوخونوں سے کم ہوتو بیہ فاصل نہیں ہوگا، اورا گر دوخونوں سے زیادہ ہوتو فاصل ہوگا، پھر دیکھا جائے گا کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کوچیض قرار دینا ممکن ہوتو اس کوچیض قرار دیا جائے گا، اورا گر دونوں کوچیض قرار دینا ممکن ہوتو پہلے والے کوچیض قرار دیا جائے گا، اورا گر کسی کوچیض قرار دینا ممکن نہ ہوتو کسی کوچیض قرار دیا جائے گا، اورا گر کسی کوچیض قرار دینا ممکن نہ ہوتو کسی کوچیض قرار دیا جائے گا، اورا گر کسی کوچیض قرار دینا ممکن نہ ہوتو کسی کوچیض قرار دیا جائے گا۔

"الفتاوی الهندیه" میں ہے: بہت سے متاخرین نے امام البویوسف کی روایت پرفتوی دیا ہے، اس لئے کہ اس میں فتوی دینے والے اور فتوی دریا فت کرنے والے دونوں کے لئے سہولت ہے، اور اس پرعمل زیادہ آسان ہے، "ہرایہ" میں ہے، صدر الشہید حسام الدین کی یہی رائے ہے اور اس پرفتوی دیا جاتا ہے۔

رک رک کرخون آنے کے اس مسئلہ میں مالکیہ کی رائے ہے کہ عورت تلفیق کرے گی لعبی صرف خون کے ایام کو اکٹھا کرے گی طہر کے ایام کوئیس، اور ایام تلفیق میں جب بھی خون منقطع ہوگا واجبی طور یونسل کرے گی، اور اگر فجر سے پہلے طاہر ہوجائے تو روزہ رکھے گی اور ایخ طہر کے بعد نماز پڑھے گی، البتہ" مبتداً و (جس کو پہلی بارخون ایا ہو)، "مغادہ" (عادت والی) اور حاملہ عورت میں تفصیل آیا ہو)، "مغادہ" (عادت والی) اور حاملہ عورت میں تفصیل ہے۔

شافعیہ کے نز دیک اگرانقطاع پندرہ روز گزرنے سے قبل ہوتو دو اقوال ہیں:

قول اول: سحب کا قول، لیمیٰ '' ایام نقاء'' پرحیض کا حکم لگایا جائے گا،لہذاوہ ان تمام ایام میں حائضہ ہوگی، اس لئے کہ زمانۂ نقاء

- (۱) بدائع الصنائع ار ۴۲، ۴۲، الفتاوي الهندييه ار ۳۷، فتح القديرار ۱۲،۱۲۰ [
- ر ) الدسوقی ار ۱۰ کا اوراس کے بعد کے صفحات، جواہر الإکلیل ار ۱۳ ، مواہب الجلیل ار ۳۹۹ ، الزرقانی ار ۱۳۵ ۔

اقل طہر سے کم ہے،لہذا حیض ہوگا جیسے خون آنے کے دوران وقفہ کےاوقات۔

قول دوم: لقط اورتلفیق کا قول یعنی نقاء کے ایا م کوچن کر ان کوجمع کیا جائے گا اور اس کا حیض کیا جائے گا اور اس کا حیض صرف اس کے خون کے زمانے ہوں گے، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارتثاد ہے: "وَلاَ تَقُر بُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ " (اور جب تک وہ پاک نہ ہوجا کیں ان سے قربت نہ کرو) یعنی ان کا خون بند ہوجائے یاک نہ ہوجا کیں ان سے قربت نہ کرو) یعنی ان کا خون بند ہوجائے اور چونکہ خون بند ہوگیا، لہذا وطی کرنا جائز ہے، نیز اس لئے کہ خون کے حقیق ایام میں طہر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اس طرح حقیق نقاء کے ایام میں حکم کی کا کا کا کہ دونوں میں سے ہر حالت کو اس کا مکمل حکم دیا جا سکے۔

ان میں اصح کون ہے، اس کے بارے میں نووی نے شافعیہ کا اختلاف نقل کرنے کے بعد کہا: خلاصہ بیہ ہے کہ ہمارے نزدیک راج سجب کا قول ہے ۔۔

رملی نے کہا: دونوں اقوال کامکل نماز، روزہ وغیرہ ہیں، لہذا نقاءکو عدت کے گذرنے میں بالا جماع طہز نہیں قرار دیا جائے گا، پھر کہا: اور خون کے درمیانی نقاء کوچیف قرار دینے کی شرط یہ ہے کہ پندرہ روز سے تجاوز نہ کرے اور خونوں کا مجموعہ اقل چیف سے کم نہ ہو، اور یہ نقاء حیض کے آنے کے درمیان حسب عادت وقفہ سے زائد نہ ہو، کیونکہ یقطعی طور پر چیض ہیں ۔

خون کے رک رک کر آنے کے مسئلہ میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ عورت طہر کے زمانہ میں عنسل کرے گی اور نماز پڑھے گی ،حتی کہ اگر

<sup>(</sup>۱) سورهٔ بقره ۱۲۲۲\_

<sup>(</sup>۲) فتح العزیز شرح الوجیز بہامش المجموع ۵۳۹/۲ اوراس کے بعد کے صفحات، المجموع شرح المہذب ۲/۲ ۵۰اوراس کے بعد کے صفحات۔

<sup>(</sup>۳) نهایة الحتاج ار ۳۳۸\_

## لقطة

لعريف:

ا - لقط لغت میں: "لقط" سے ماخوذ ہے لیعنی زمین سے کوئی چیز اٹھانا،اورخوشہ یا چھوار کے کو نچھاور کرنالقط ہے ۔

لقطشرع میں: مالک کے ہاتھ سے ضائع شدہ مال جس کو کوئی دوسرااٹھالے، یاجو چیز آ دمی کو پڑی ہوئی ملے اوراس کوامانت کے طور پر لے لے (۲)۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-لقط:

۲-اس کو' لقیط' یا' ملقوط' اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کو چن لیا جاتا ہے، اور' منبو ذ' اس اعتبار سے کہ اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اس کو' دی' (لے پالک) بھی کہتے ہیں '' ، شریعت میں لقیط: وہ نومولود بچہ ہے جس کو اس کے گھر والے مختاجی کے اندیشہ یا تہمت زنا سے بیخے کے لئے ڈال دیتے ہیں، یا سڑک وغیرہ پر پڑا ہوا بچہ ہے جس کا کوئی دعوے دار معلوم نہ ہو'' ، فرمان باری ہے:'' فَالْتَقَطَلُهُ ایک گھڑی ہوتو بھی ،اس لئے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے: جب
وہ عورت ایک گھڑی طہر دیکھ لے تو اس کے لئے بس عسل کرنا ہی
حلال ہے، رصیبانی نے کہا: حیض کا درمیانی طہر صحیح ہے، اس میں عورت
عسل کرے، نماز پڑھے اور دوسرے کام یعنی روزہ رکھے، طواف
کرے اور تلاوت قرآن کرے، اس میں وطی مکروہ نہیں، اس لئے کہ
یر فقی طہر ہے ۔۔
یہ حقیقی طہر ہے ۔۔
تذہب دوتانہ میں نات

۔ تفصیل اصطلاح '' تلفیق'' نقرہ رہم، ۵ میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) لسان العرب، القاموس المحيط، جم مقاييس اللغه \_

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ۱۱۸ المغنى الحتاج ۲ ر ۲۰ ، فتح الجواد ار • ۹۳ ، المغنى ، الشرح الكبير ۲ ۸ ۱۸ س

<sup>(</sup>۳) لسان العرب\_

<sup>(</sup>۴) التعريفات لجرجاني ـ

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع الر۲۱۸،۲۱۴،مطالب أولى النهى الر٢٦١\_

آلُ فِرُعَوُنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا" (چنانچ فرعون كے لوگوں نے لوگوں نے اللہ موسى كوا شاليا تا كه وہ ان كے لئے دشمن اور ثم (كا باعث) بنيں)۔

لقطرلقيط سے عام ہے۔

\_-كنز:

سا -'' کنز'' فن کیا ہوا مال جس کا فن کرنے والامعلوم نہ ہو '' لقط اور کنز دونوں کے مالک معلوم نہیں ہوتے ہیں۔

لقطها تلهانے كاتكم:

اگرلقط کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو اس کا اٹھالینا اس پرفرض ہوگا، اس لئے کہ مسلمان کا مال اپنے مال کی طرح محترم ہے،لہذا اگر وہ اس کوچھوڑ دے اور وہ ضائع ہوجائے توگنہ گار ہوگا۔

ما لکید کی رائے ہے کہ اگر لقط اٹھانے والے کو اپنے بارے میں خیانت کاعلم ہوتو لقط اٹھانا حرام ہوگا اور اگر اندیشہ ہو کہ شیطان اس کو ورغلائے گا،لیکن ایسا ہوگا نہیں تو مکروہ ہوگا ، اور اگر اپنی امانت داری

پر جھروسہ ہو، پھریہ یا تو ایسے لوگوں کے درمیان ہوگا جن میں کوئی مضا نَقهٰ نہیں اوران سے خیانت کا اندیشہ مضا نَقهٰ نہیں ، یاان سے ایسااندیشہ ہوگا، اب اگران سے اندیشہ ہوتو لقط اٹھالینا اس پر واجب ہوگا، اور اگران سے اندیشہ نہ ہوتو اس حالت میں امام مالک کے تین اقوال

اول: مطلقاً مستحب ہے۔ دوم: صرف اہم چیز ہونے کی صورت میں مستحب ہے۔ (۱) سوم: مکروہ ہے۔

امام شافعی نے کہا: اگر ضائع ہونے کی جگد لقط پائے، اور اس کے متعلق اپنے او پر بھروسہ ہوتو افضل اس کو لے لینا ہے، اس کو ابوالخطا ب نے اختیار کیا ہے، امام شافعی سے ایک دوسرا قول بیم متقول ہے کہ اس کو اٹھالینا واجب ہے تاکہ مال کو ضائع ہونے سے بچا سکے، بیاس لئے کہ فرمان باری ہے: "وَ الْمُوْمِنُوْنَ وَ الْمُوْمِنَاتُ بَعُضُهُمُ اُولِيَاءُ بَعُضٍ " (اور ایمان والے اور ایمان والیاں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق بیں) اور جب مؤمن، مؤمن کا ولی ومددگار ہے تو اس کے مال کی حفاظت اس پرواجب ہے، لہذا اس کو طفائع ہونے کے لئے نہیں چھوڑ ہے گا۔

لقطه اٹھالینے کی رائے حضرت سعید بن مسیّب اور حسن بن صالح کی ہے اور حضرت ابی بن کعب نے عملاً لقط کواٹھایا ہے۔

امام احمد کی رائے ہے کہ لقطہ نہ اٹھانا افضل ہے، یہی رائے حضرت ابن عباس اور ابن عمر سے مروی ہے، اسی کے قائل: جابر، ابن زید، ربیع بن شیم اور عطاء ہیں، ان حضرات کی دلیل، جارود

<sup>(</sup>۱) سورۇققىص ر ۸ \_

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، التعريفات للجر حاني \_

<sup>(</sup>۳) حاشيه ابن عابدين ۲/۲۷۲، شرح الكنزللريلعي ۱۲۷۳ ۱۸ المبسوط للسرخسي ۱۱/۲، مدائع الصنائع ۲/۰۰۷-

<sup>(</sup>۱) مواہب الجلیل لشرح مختصر خلیل للحطاب ۲راک، بدایة المجتهد لابن رشد ۳۲٫۲ ۳۳۲ مافیة الدسوقی ۴۸٫۲ ۱۲۰۱ الخرشی ۷/۳۲۱۔

<sup>(</sup>۲) سورهٔ توبدراک

<sup>(</sup>۳) مغنی المحتاج ۲۱/۲۰ ۲–۰۷ ، نهایة المحتاج ۱۳۲۵ مالمهذب ۱۳۲۹ ۸ س

کی میر مرفوع حدیث ہے: "ضالة المسلم حرق النار" (۱) (مسلمان کا گم شده سامان جہنم کی جلن ہے)، نیز اس کئے کہ اس میں خود کوحرام خوری کے خطرہ میں مبتلاء کرنا اور لقط کا اعلان کرنے اور اس میں امانت داری کے فریضہ کوضائع کرنا ہے، لہذا اس کوترک کرنا اول ہے، اسی میں سلامتی زیادہ ہے۔

کس کے لئے لقطہ اٹھانا صحیح ہے؟: ۵ - کس کے لئے لقطہ اٹھانا صحیح ہے، اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے،اس میں ان کے دونظریات ہیں:

## يهلانظرية:

حفیہ، رائح قول کے مطابق شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ کسی بھی انسان کے لئے لقطہ اٹھانا جائز ہے، مکلّف ہویا غیر مکلّف، رشید (سوجھ بوجھ والا) ہویانہ ہو۔

اس بنا پر بچہ، مجنون، معتوہ (کم عقل)، سفیہ (بے وقوف) کے لئے اور مسلم اور ذمی کے لئے لقطہ اٹھانا صحیح ہے، حنفیہ نے مجنون کو مستثنی کیا ہے، ان کے نز دیک اس کے لئے لقطہ اٹھانا صحیح نہیں ہے، اس طرح ایک قول میں ''معتوہ'' بھی مستثنی ہے، ان حضرات نے اس پر درج ذیل استدلال کیا ہے۔

الف- لقطہ کے بارے میں مروی احادیث کا عام ہونا جن میں لقطہ اٹھانے والوں میں کوئی تفریق نہیں۔ بہذا ان لوگوں کے لئے صحیح باہذا ان لوگوں کے لئے صحیح

ہوگا جیسے شکار کرنا اور گھاس کا ٹنا ۔

## دوسرانظريية:

امام مالک کا مذہب ہے کہ لقطہ اٹھانے والا آزاد، مسلمان، بالغ ہونا چاہئے، لہذاان کے نزدیک غلام یا ذمی یا بچہ کے لئے لقطہ اٹھانا صحیح نہیں، ذمی کے لئے لقطہ اٹھانے کے عدم جواز میں امام شافعی کے بعض اصحاب نے ان سے اتفاق کیا ہے۔

ان کااستدلال حسب ذیل ہے:

الف-لقط الھانا ایک قسم کی ولایت ( ذمہ داری ) ہے، غلام، ذمی اور بچیہ کے لئے کوئی ولایت نہیں۔

ب-لقطه امانت ہے اور ذمی امانات کا اہل نہیں۔

اگرلقط کسی ایسے خص کے ہاتھ میں تلف ہوجائے جس کے لئے لقط اٹھا نا جائز ہواوراس کی طرف سے کوئی کوتا ہی نہ ہوتو اس پر ضمان نہ ہوگا ،اس لئے کہ اس نے ایسی چیز لی ہے جس کو لینے کا اسے قت تھا۔ ہاں اگر تلف ہونا اس کی کوتا ہی سے ہوتو وہ اپنے مال سے اس کا صمان دے گا۔

اگرولی کوزیرولایت شخص کے لقطرا ٹھانے کاعلم ہوتواس پرواجب ہے کہ لقطراس سے لے لے،اس کئے کہ زیرولایت شخص حفظ وامانت کا اہل نہیں اورا گرولی لقطراس کے ہاتھ میں چھوڑ دیتواس پراس کا صفان واجب ہوگا، اس کئے کہ جس سے بچہ کاحق متعلق ہواس کی حفاظت کرنا ولی پرلازم ہے اور اس سے بچہ کاحق متعلق ہے اور جب وہ لقطہ کو بچہ کے ہاتھ میں چھوڑ دے گاتو وہ اس کوضائع کرنے والا ہوگا،لہذا اس پراس کا ضان واجب ہوگا اور اگرولی اس کو لے لے تو

<sup>(</sup>۱) حدیث جارودٌ: "ضالة المسلم حرق الناد" کی روایت نمائی نے اسنن الکبری (۳۱۸ میں کی ہے، ابن حجر نے فتح الباری (۹۲/۵) میں اس کی اسنادکوشیح کہا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱۹سم مغنی الحتاج ۲۲۲۸، المهذب ارسسه، المغنی ۱۸ ۲۵/۱۳۵۱ مفتع ۱/۱۰ منتبی الإرادات ار ۵۵۸

<sup>(</sup>۲) سابقه مراجع، بدایة المجتهد لا بن رشد ۲ ر ۳۳۳ \_

خوداس کا اعلان کرے، اس لئے کہ لقط یانے والا ، اعلان کا اہل نہیں اور اگر وہ اعلان کی مدت کے دوران اس کا اعلان کردے تو یانے والے کی ملکیت میں داخل ہوجائے گا، ولی کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا،اس لئے کہ ملکیت کے سبب کی شرط مکمل ہوگئی،لہذااس کے لئے ملکیت ثابت ہوجائے گی۔

#### لقطه يرگواه بنانا:

۲ - ما لکیه، راجح قول کے مطابق شا فعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ لقطہ یراس کو یانے کے وقت گواہ بنا نامسنون ہے،اس لئے کہ گواہ بنانے میں اپنی ذات کولقطہ کی حرص اور اس کو چھیانے سے بچانا ہے اور اگروہ مرجائے تو لقطہ کواپینے ورثہ سے اور اگرمفلس ہوجائے تواپیغ قرض خواہوں سے اس کی حفاظت کرنا ہے اور لقط پر گواہ بنائے گا خواہ ملکیت میں لینے کے لئے اس کواٹھا یا ہو یا حفاظت کے لئے۔

حفنیہ کا مذہب اور یہی شافعیہ کے یہاں راجح قول کے خلاف ہے کہ گواہ بنانا واجب ہے، اس لئے کہ فرمان نبوی ہے "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب" ( جو خص كو كي لقطه يائے ، وه ايك يا دوعادل آ دميوں كو گواه بنالے، اس کونہ چھیائے، نہ غائب کرے)، اگراس کی ملکیت کے دعوے کا یقین یاغالب گمان ہوتو یہی تھم ما لکیہ کے نز دیک بھی ہے۔ گواہ بنانے کی شکل میہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یوں کہے: میں ایک لقطها تھار ماہوں یامیرے پاس ایک لقطہ ہے، جوبھی اس کو تلاش كرے اس كوميرا بيتہ بتاؤ، اورجب وہ گواہ بنالے پھرلقط ہلاك ہوجائے تواٹھانے والے کا قول معتبر ہوگا ،اوراس برضان نہ ہوگا۔ گواہ بناتے وقت لقطہ کی کچھ صفات کا ذکر کرے تا کہ گواہ بنانے کا

(۱) حدیث: "من و جد لقطة فلیشهد....." کی روایت ابودا و د (۳۳۵/۲) نے حضرت عیاض بن حمالاً سے کی ہے، اس کی اسناد تیج ہے۔

فائدہ ہو، اس کے سارے صفات کو بیان نہ کرے کہ مبادا بیاعام ہوجائے،اورکوئی غیرمستحق لقط اٹھانے والے کی بیان کردہ صفات کو بتا کراس کا دعوی کربیٹھے،البتہ گواہوں کےسامنےاس کی جنس ونوع یا اس کا ڈاٹ یا بندھن بیان کر دے، جن کا تذکرہ لقطہ کے اعلان کرنے میں کیاجا تاہے ۔

#### لقطه كااعلان كرنا:

2 - حنفیه، ما لکیه، معتمد قول کے مطابق شا فعید اور حنابله کا مذہب ہے كەلقطەا تھانے والے يرلقطە كاعلان كرنا واجب ہے،خواہ اس كواپني ملکیت میں لینے کاارادہ ہو یااس کے مالک کے لئے اس کومحفوظ رکھنے كا،اس لئے كەحضرت الى بن كعب سے مروى ہے كەانہوں نے كہا: مجھے سواشر فیوں کی ایک تھیلی ملی، میں رسول اللہ عظیماتی کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا"عوفها حولا" (سال بھراس کا اعلان کرو)، میں نے سال بھراس کا اعلان کرایا تو مجھے اس کا ما لک نہیں ملا، پھر میں آب عليلة كي ياس آيا، آب عليلة نے فرمايا: سال بھراس كا اعلان کرو، میں نے اعلان کرایا، مجھے اس کا مالک نہیں ملا، پھر میں تيسري بارآب عَلِيلةً كے ياس آيا تو آب عَلِيلةً نے فرمايا: "احفظ وعاءها وعددها ووكاء ها، فإن جاء صاحبها، و إلا فاستمتع بها" (أس كي تقيلي، كنتي اور بندهن محفوظ ركهو، پهر اگراس کا ما لک آ جائے تو بہتر ، ورنتم اس کواینے کام میں لاؤ )۔ اس میں لقطہ کی حفاظت کا ارادہ کرنے والے اوراس کواپنی ملکیت

<sup>(1)</sup> حاشيه ابن عابدين ٣/١٩ ٣، واسم، واشية الدسوقي ١٢٦/ مغني الحتاج ٢/ ٢٠٠٥، المغنى الشرح الكبير ٢ ر ٣ ٣٣\_

<sup>(</sup>٢) حديث الى بن كعبُّ: "أصيت صرة فيها مائة دينار ....." كي روايت بخاری (فتح الباری ۷۸/۵) اورمسلم (۱۳۵۰ ۱۳۵) نے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

میں لینے کا ارادہ کرنے والے کے درمیان فرق نہیں کیا گیا ہے، نیز اس لئے کہ مالک کی خاطراس کی حفاظت، مالک کے پاس لقطر کے پہنچنے کے ساتھ مقید ہے، اوراس کا طریقہ اعلان کرانا ہے اور مالک کے پاس لقطہ کے پہنچے بغیر لقطه اٹھانے والے کے ہاتھ میں اس کا باقی ر ہنا اور اس کا ہلاک ہونا دونوں برابر ہیں، نیز اس لئے کہ شناخت کرائے بغیر لقطہ کواینے پاس رو کے رکھنا،اس کے مالک سے اس کو ضائع کرنا ہے، لہذا یہ نا جائز ہے، نیز اس کئے کہ اگر اعلان کرانا واجب نه ہوتو لقطه اٹھانا جائز نه ہوتا،اس لئے کهاس صورت میں اس کا ا بنی جگہ پر ہاقی رہنا، مالک کے پاس پہنچنے کے زیادہ قریب ہےجس کی صورت پیہ ہے کہ جس جگہ وہ گم ہوا ہے،اس جگہ وہ تلاش کرے گا تو اس کومل جائے گا، پاس کواپیا آ دمی اٹھالے گا جواس کا علان کرائے، اورلقط کوا ٹھالینا دونوں چیزوں کوفوت کرنے والا ہے، لہذا ہیجرام ہوگا اور جب لقطها ٹھانا جائز ہے تو اس کا اعلان کرانا واجب ہوگا، تا کہ بیہ ضرر لاحق نہ ہو، نیز اس لئے کہ اس کواپنی ملکیت میں لینے کا ارادہ کرنے والے پراعلان کرانا واجب ہے، تواسی طرح اس کی حفاظت کاارادہ کرنے والے پر بھی واجب ہوگا۔

شافعیہ نے لکھا ہے کہ اعلان کرانے والے کا عاقل و ثقہ ہونا شرط ہے، اگراس کی بات پر بھروسا ہوتو اس میں عدالت شرط نہیں، یہ بھی شرط ہے کہ وہ بے حیائی اور اپنے کام میں لا پرواہی میں مشہور نہ (۱)

اعلان کرانے کی مدت:

۸ - امام ما لک، شافعی اور امام احمد کی رائے ہے کہ تھوڑے یا زیادہ

میں کسی تفصیل کے بغیر، لقطر کا اعلان سال جھر کیا جائے گا، یہی رائے حفیہ میں امام محمد بن حسن کی بھی ہے، اس لئے کہ رسول اللہ علیہ کے زید بن خالہ جہنی کوتھوڑ ہے اور زیادہ میں کسی تفصیل کے بغیر، ایک سال لقطہ کا اعلان کرانے کا حکم دیا، نیز اس لئے کہ قافلے ایک سال سے مؤخر نہیں ہوتے ، اور اس میں اتنا زمانہ گزرجا تا ہے، جس میں شہروں میں گرمی، سردی اور اعتدال آجا تا ہے، لہذا یہ مدت مقررہ مقدار بننے کے قابل ہے۔

امام ابوحنیفہ اوران کے بقیہ اصحاب کی رائے ہے کہ لیل وکثیر میں فرق ہے، لہذا اگر دس درہم سے کم کا ہوتو اسے دنوں تک اعلان کرائے جس کواعلان کے لئے کافی سمجھے، اور یہ کہ اس مدت کے بعد مالک اس کو تلاش نہیں کرے گا اور اگر دس درہم یازیادہ ہوتو ایک سال اس کا اعلان کرائے ، اس لئے کہ سال بھر کی حدایسے لقط کے بارے میں آئی ہے جو سودینار تھا، اور یہ ایک ہزار درہم کے برابر ہے ۔۔۔

<sup>(</sup>۱) فتح القدير لار ۲۰ ۱۱، الدسوقی ۴ر ۲۰ ۱۱، المدونة ۲۷ ساما، الأم ۴ر ۲۷، المغنی، الشرح الکبير ۲۷ رواسه ۳۲ مه فتح الباری ۲۸ ۸۸، هغنی الحتاج ۲۲ را ۲۲ ساسه\_

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۲۷ / ۱۲۲، المدونه ۷ / ۱۲۳، مغنی الحتاج ۷ / ۱۳۱۳، المغنی، الشرح الکبير ۲ / ۳۲۵،۳۲۰\_

<sup>(</sup>۲) حدیث زید بن خالد الجبی یُ : "جاء رجل الی النبی عَلَیْتُ فسأله عن اللقطة ....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۱/۵) اور مسلم (۳۲/۵) اور مسلم (۱۳۳۸،۱۳۳۲) نے کی ہے۔

فرمایا: اس کے ڈاٹ اور بندھن کو پہچان لو، پھرایک سال اس کا اعلان
کراؤ، اگراس کا مالک آجائے تو دے دو، ورخہ کم کواختیار ہے، پھراس
نے بوچھا: بھولی بھٹکی بکری کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ تیری
ہے یا تیرے بھائی کی یا بھیڑئے کی، پھراس نے بوچھا: بھولے بھٹکے
اونٹ کا کیا تکم ہے آپ نے فرمایا: اس سے مجھے کیا مطلب؟ اس کے
ساتھ اس کی مشک ہے (پیٹ میں جس میں کئی دن کا پانی بھرلیتا
ہے)، اور اس کا جو تا بھی اس کے پاس ہے، پانی پئے گا، درخت
کھائے گا یہاں تک اس کامالک اس کو پالے گا)۔

#### اعلان کرانے کا وقت اور جگہ:

9 - فقہاء کا مذہب ہے کہ لقطہ اٹھانے والا اعلان کی مدت کے دوران دن میں اعلان کرائے گا، رات میں نہیں، اس لئے کہ دن لوگوں کے اکٹھا ہونے اور ملا قات کرنے کا وقت ہے، رات نہیں، اور اعلان اس روز کرائے گاجس روز لقطہ پایا ہے اور اس کے بعد ایک ہفتہ، اس لئے کہ اس میں تلاش زیادہ ہوگی، لہذا ہر روز اعلان کرائے گا۔

جس جگہ پر لقطہ ملا ہے، وہیں اس کا اعلان کرائے گا، اس لئے کہ اس میں مالک کے پاس پہنچنے میں زیادہ سہولت ہے، اس لئے کہ اکثر جس جگہ گم ہوا ہے، مالک وہیں اس کو تلاش کرے گا، نیز عام مساجد، اور جامع مسجدوں کے دروازوں پر لوگوں کے جمع ہونے کے وقت میں اعلان کرائے گا، جیسے نمازوں کے بعداور مسجد کے اندراعلان نہیں میں اعلان کرائے گا، جیسے نمازوں کے بعداور مسجد کے اندراعلان نہیں کرائے گا، اس لئے کہ مساجد اس کام کے لئے نہیں بنائی گئی ہیں، نیز اس کی ممانعت آئی ہے (ا) اس طرح بازاروں، مجمعوں، محفلوں، سواریوں کے مقامات اور سفروں کی جگہ پر اعلان کرائے گا، اور اگر

# (۱) ابن عابدین ۳۲، ۱۹۰۳، بدائع الصنائع ۲۲، ۲۰۲۱، مغنی المحتاج ۲۲، ۱۳۲۳، بدائع الصنائع ۲۲، ۲۰۲۱، مغنی المحتاج ۲۲، ۱۳۳۳، المدونه ۲۲، ۲۲، ۱۳۳۳، ۱۲، ۱۳۳۳، ۱۲، ۱۳۳۳، ۱۲، ۱۳۳۳، ۱۲، ۱۳۳۳، ۱۲، ۱۳۳۳، ۱۲، ۱۳۳۳، ۱۲، ۱۳۳۳، ۱۲، ۱۳۳۳، ۱۲، ۱۳۳۳، ۱۲، ۱۳۳۳، ۱۲، ۱۳۳۳، ۱۲، ۱۳۳۳، ۱۲، ۱۳۳۳، ۱۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳

صحراء میں لقطہ پائے ،اور وہاں کوئی قافلہ ہوتواس کے پیچھے جاکر قافلہ میں اعلان کرے ۔

## متعدد باراعلان کرانااوراس کاخرچ:

♦1 - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ لقط اٹھانے والے پریہ واجب نہیں کہ پورے سال روزانہ اعلان کرائے، بلکہ سال کے شروع میں روزانہ دو بار، پھر ہم فقہ، پھر ہمر ماہ میں ایک دو بار اعلان کرائے، شروع سال میں اعلان کرانازیادہ اس لئے رکھا گیا کہ مالک اس میں زیادہ تلاش کرتا ہے اور لقطہ کم ہونے کے بعد جس قدر مدت طویل ہوگی، مالک کی طرف سے اس کی تلاش کم ہوتی جائے گی۔

شافعیہ اور حنابلہ میں ابوالخطاب کا مذہب ہے کہ اگر اس نے لقط کو مالک کی خاطر حفاظت کے لئے لیا ہے اور اس کے اعلان میں خرچ ہو تو یہ خرچ اس پر لازم نہ ہوگا، بلکہ قاضی بیت الممال سے اس کو مقرر کرے گا، یاما لک کے نام پر قرض لے لے گا، اور اگر اپنی ملکیت میں لینے کے لئے اس کو اٹھا یا ہے تو اعلان کر انے کا خرچ اس پر لازم ہوگا۔ مالکیہ کا مذہب ہے کہ اگر لقط اٹھانے والا کسی دوسر کو اس کے اعلان کر انے کے لئے نائب بنائے تو اجرت لقط سے لی جائے گی۔ اعلان کر انے کے لئے نائب بنائے تو اجرت لقط سے لی جائے گی۔ حنابلہ کی رائے ہے کہ لقط اٹھانے والا اعلان کا کام خود بھی انجام دے سکتا ہے اور دوسر کو اس کے لئے اپنانائب مقرر کر سکتا ہے، اگر کو کی اس کام کو رضا کا رانہ طور پر انجام دینے والا مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ اگر اجرت کی ضرورت ہوتو یہ لقط اٹھانے والے پر ہوگی ، شافعیہ ورنہ اگر اجرت کی ضرورت ہوتو یہ لقط اٹھانے والے پر ہوگی ، شافعیہ نے کہا: اگر لقط اٹھانے والا سفر کا ارادہ کر بے وام کی اجازت سے نے کہا: اگر لقط اٹھانے والا سفر کا ارادہ کر بے تو حاکم کی اجازت سے کسی کو اپنانائب مقرر کر دے جو لقط کی حفاظت کر بے اور اس کا اعلان

<sup>- 444 -</sup>

کرائے،اس کوسفر میں ساتھ نہ لے جائے،اوراگر دوآ دمی ایک لقط اٹھائیں تو ہر ایک آ دھے سال اعلان کرائے یا ایک دوسرے کی نیابت میں پورے سال اعلان کرائے، اور پورے لقطے کا اعلان کرائے آ دھے کا ہملان کرائے آ دھے کا ہملان کرائے گا فائدہ ہو۔

اگروہ اعلان کرانے کی مشقت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو کسی امانت دار حاکم یا قاضی کے سپر دکر دے، اوران دونوں پراس کے مالک کی خاطراس کی حفاظت کے لئے قبول کرنالازم ہوگا (۱)۔

#### اعلان كاطريقه:

11 - لقطر کا اعلان کرانے والے پرلازم ہے کہ اس کی جنس، نوع، ملنے
کی جگہ اور اٹھانے کی تاریخ بتائے خصوصاً اگر اعلان کرانے میں تاخیر
ہوجائے، اسی طرح وہ اس کے ڈاٹ یا بندھن کو بیان کرے اس لئے
کہ جنس یا نوع یا ڈاٹ یا بندھن کو بتانے سے لوگوں میں اس کی شہرت
ہوگی، اور اس سے مالک کا پیتہ چل جائے گا، اعلان کرانے والے پر
لازم ہے کہ لقطے کے سارے اوصاف کو بیان نہ کرے کہ ہیں کوئی جھوٹا
ان کا سہارالے کراس کو مالک کے یاس نہ جینجنے دے ۔۔۔

#### لقطها ٹھانے والے کوضامن قرار دینا:

17 - فقہاء کا مذہب ہے کہ لقطہ اٹھانے والا اگر اس پر گواہ بنالے تو سال کے دوران اس پر اس کا قبضہ، قبضہ امانت ہوگا، اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو اس کے متصل و منفصل اضافہ کے ساتھ لے لے گا، اس لئے کہ بیاضافہ اس کی ملکیت میں افزائش ہے اور اگر سال کے

دوران لقط اٹھانے والے کے پاس سے لقط، اس کی کوتا ہی کے بغیر تلف ہوجائے یا اس میں نقص آجائے تو اس پر صفان نہ ہوگا جیسے ودلیت میں، اور اگر لقط اٹھانے والا اقر ارکرے کہ اس نے اس کو اپنے لئے اٹھا یا تھا تو اس کا صفان دے گا، کیونکہ اس نے دوسرے کا مال اس کی یا شریعت کی اجازت کے بغیر لے لیا۔

امام ابوحنیفہ وامام محمد کی رائے ہے کہ اگر لقط اٹھا لے، اس پر گواہ نہ بنائے اور کہے کہ میں نے اس کو حفاظت کے لئے اٹھا یا تھا، ما لک اس کو جھٹلائے تو وہ اس کا ضامن ہوگا، بقیہ فقہاء کے یہاں ضامن ہوگا، ہوگا، اور قول لقط اٹھانے والے کا اس کی قتم کے ساتھ معتبر ہوگا، ضامن نہ ہونے کا قول اس لئے ہے کہ ظاہر اس کے لئے شاہد ہے، ضامن نہ ہونے کہ اس نے تواب کی نیت سے اٹھانے کو اختیار کیا، نہ کہ معصیت کے لئے، کیونکہ مسلمان کا فعل شرعاً اس کے لئے حلال صورت پرمجمول ہوتا ہے اور اس کے لئے حلال سے ہے کہ لوٹانے کے اٹھائے، نہ کہ اپ کی طرف سے گواہ بنانے کے قام کا اس کی مقام ہے، کیکن اس کے اٹھائے، نہ کہ اپ کی طرف سے گواہ بنانے کے قائم مقام ہے، لیکن اس کا قول اس لئے معتبر ہوگا کہ لقطہ کا مالک اس کے خلاف ضان کے سبب اور اس کے ذمہ میں قیمت کے وجوب کا دعوی کر رہا ہے، اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے، اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے، اور وہ کا دعوی کر رہا ہے، اور وہ اس کا خلاف غصب کا دعوی کر ہے۔

امام ابوحنیفہ وامام محمد کے قول کی وجہ یہ ہے کہ اٹھانے والے نے ضمان کے سبب یعنی دوسرے کا مال لینے کا اقرار کیا ہے اور اپنے لئے براءت کے سبب یعنی مالک کے لئے اٹھانے کا دعوی کیا ہے، اور اس میں شک ہے، لہذاوہ بری الذمہ نہ ہوگا۔

اگراٹھانے والا اس کوتلف کردے یا اس کی کوتا ہی سے اس کے پاس تلف ہوجائے ،تواگر وہ مثلی ہوتو اس کامثل اورا گرمثلی نہ ہوتو اس

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ۳۰۲ س. ۳۰۳ البناييشرح الهداييه ۲۰۷۷، ۲۳ حاشية الدسوقی ۱۲۰۴ مغنی المحتاج ۲۱ ر ۲۱ ۲۱ ، ۱۲ المهغنی الشرح الکبیر ۲۷ س

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ۲/۱۲۲، ۱۲۳، بدائع الصنائع ۲/۲۰۲، مغنی المحتاج ۲/۱۳۱۸، ۱۲۳۸، مغنی المحتاج ۲/۱۳۱۳.

کی قیت اس کے صمان میں دے گا ، اور اگر سال گذرنے کے بعد تلف ہوتو اس کے ذمہ میں اس کامثل یا قیت بہر حال ثابت ہوگی، اس لئے کہ لقط اس کی ملکیت میں داخل ہو گیا اور اس کے مال کا ایک حصہ بن کرتلف ہوا،خواہ اس نے اس کی حفاظت میں کوتا ہی کی ہو بانہ ہو، اورا گر مالک سال گزرنے کے بعد آئے اور عین لقط میں کوئی نقص یائے، تو وہ اس لقطہ کو اور اس کے نقص کے تاوان کو وصول كرے گا،اس لئے كەاگروە تلف ہوجائے تو پورا قابل ضان ہوگا اور نقص کی صورت میں بھی ضان ہوگا ، اس کی دلیل زید بن خالداورا بی بن كعب كى سابقه احاديث ہيں ،اورا گرعين لقطه، بيچ يا بهبه كى شكل ميں اٹھانے والے کی ملکیت سے نکلنے کے بعد پائے تو اس کواس کے واپس لینے کاحق نہیں ہوگا،البتہ اس کا بدل لے گا،اس لئے کہ اٹھانے والے کا تصرف صحیح ہواہے، کیونکہ لقطیاس کی ملکیت میں آگیا،اورا گر وہ عین لقطہ کوالیں حالت میں پائے کہ وہ فنخ یا خریداری کے ذریعیہ، لقطها ٹھانے والے کے پاس لوٹ چکاہو، تووہ اس کو لے سکتا ہے، اس لئے کہاس نے اپناعین مال لقطه اٹھانے والے کے ہاتھ میں پالیا، لہذاوہ اس کو لےسکتا ہے اور لقطہ کی قیمت میں ملکیت میں لینے کے دن کا عتبار ہوگا ،اس لئے کہاسی روزعین لقطہاس کےضمان میں داخل (۱) ہواہے ۔

### لقطه كواس كى جلّه يرلونانا:

سا - ظاہر الروایہ کے مطابق امام ابوحنیفہ اور امام مالک کی رائے ہے کہ لقطہ اٹھانے والا اگر لقطہ کو اٹھالے، پھر اس کو اسی جگہ پر لوٹا دے جہاں سے اٹھایا ہے تو اس پر صان نہ ہوگا ، اس کئے کہ اس نے اس کو

ثواب کی نیت سے رضا کارانہ طور پراٹھایا ہے تا کہ مالک کی خاطراس
کی حفاظت کرے اور جب اس کواس کی جگہ پرلوٹا دے گا تو وہ رضا
کارانہ کمل کو سرے سے فنح کردے گا، اور ایسا ہوجائے گا جیسے اس نے
اس کواٹھایا ہی نہیں، یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ وہ اس کو مالک کی
خاطر حفاظت کے لئے اٹھائے، اور بیراس طرح معلوم ہوگا کہ وہ
اٹھاتے وقت اس پرگواہ بنائے، لیکن اگروہ اس کواپنی ملکیت میں لینے
کے لئے اٹھائے تو اس کا ضامن ہوگا اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے
نزدیک ضامن نہیں ہوگا، خواہ گواہ بنائے یا نہ بنائے، اور قول لقط
نزدیک ضامن نہیں ہوگا، خواہ گواہ بنائے یا نہ بنائے، اور قول لقط
اٹھائے والے کا اس کی قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔

امام احمداورامام شافعی کی رائے ہے کہ لقطہا ٹھانے والا اگر اس کو اٹھانے کے بعدوالیں کرد ہےاور وہ ضائع یا ہلاک ہوجائے تو اس کا ضامن ہوگا ،اس لئے کہ بیامانت ہے جواس کے ہاتھ میں آئی جس کی حفاظت اس برلازم ہے،اس لئے اگراس کوضائع کردے گا تواس پر اس کا ضان لا زم ہوگا جیسے اگر ود بعت ضائع کردے، اور اگر لقطہ اٹھانے والے سے لقطہ اس کی کوتاہی کے بغیر ضائع ہوجائے تو اس یرضان ہیں ،اس لئے کہ وہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے ،اورا گریہلے شخص سے لقطہ ضائع ہوجائے ، پھراس کوکوئی دوسراا ٹھالے اوراس کو معلوم ہوجائے کہ پہلے اٹھانے والے سے ضائع ہوا ہے تو اس پر واجب ہے کہ لقطراس کے پاس لوٹادے، اس لئے کہ پہلے شخص کے لئے لقطہ کواپنا مال بنانے کاحق اوراعلان کرانے اور حفاظت کرنے کی ولایت ثابت ہوگئی اور بیضائع ہونے کی وجہ سے زائل نہ ہوگا ،اورا گر دوسرے اٹھانے والے کومعلوم نہ ہو کہ کس کے ہاتھ سے لقط ضائع ہوا اوروہ سال بھراس کا اعلان کرائے تواس کا مالک ہوجائے گا، اس کئے کہاس کی طرف سے ملکیت کا سبب بلا تعدی پایا گیا،لہذااس کی وجہ سے ملکیت ثابت ہوگی، پہلے اٹھانے والا ، دوسرے کے ہاتھ سے لقطہ

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۱۸/۱۱، ۱۲۰، المدونه ۱۸/۸۱، بدائع الصنائع ۲/۲۲۸، هم المرابع ۳۸۲۸۸، المختى، الشرح الكبير ۲/۳۸۹، المختى، الشرح الكبير ۲/۵ مروسته الطالبين ۲/۵ مرابع، المختى، الشرح الكبير ۲/۵ مروسته ۱۸ مروسته ۱۸

چھننے کا مالک نہ ہوگا، اس لئے کہ اصل ملکیت، حق ملکیت سے مقدم ہے، اورا گراس کا مالک آجائے تو دوسرے اٹھانے والے سے وصول کرے گا، پہلے سے مطالبہ نہیں کرسکتا، اس لئے کہ اس نے حفاظت میں کوتا ہی نہیں کی ہے۔

#### لقطه كاما لك بننا:

۱۹۱۳ - جمہور فقہاء امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کی رائے ہے کہ اگر لقط اٹھانے والاسال بھر یا اس سے کم مدت تک اپنی ملکیت میں لینے کے لئے اعلان کرائے اور مالک معلوم نہ ہوتو اس کا مالک بننا جائز ہوگا اور وہ اس کے مال کا ایک حصہ بن جائے گا، خواہ وہ مال دار ہو یا فقیر اور اعلان کمل ہونے پر وہ اس کی ملکیت میں داخل ہوگا، نیز ہوگا یہاں تک کہوہ ملکیت پر دلالت کرنے والے کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہوہ ملکیت پر دلالت کرنے والے سی لفظ کے ذریعہ اس کواپنی ملکیت میں لینا اختیار کرے، مثلاً کہے: میں نے جولقط اٹھا یا ہے اس کواپنی ملکیت میں لینا اختیار کرے، مثلاً کہے: میں نے جولقط اٹھا یا ہوگا، جیسے اس کو اپنی ملکیت میں کے بقیہ عقو دمیں۔

امام ابوحنیفه کی رائے ہے کہ لقطہ کو اپنی ملکیت میں داخل کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا اسی وقت جائز ہے جبکہ اٹھانے والا فقیر ہو، اس لئے کہ اس میں دونوں پہلو کی رعایت ہے، مالک کے لئے ثواب کا پہلو اور اٹھانے والے کے لئے انتفاع کا پہلو اور اسی وجہ سے دوسر نقیر کو دینا جائز ہے، نیز لقطہ اٹھانے والے کے لئے جائز ہے کہ لقطہ اپنی بیوی کو دے دے بشر طیکہ وہ فقیر کہ لقطہ اٹھانے والا مال دار ہو۔

(۱) بدائع الصنائع ۲ ر ۳۸۲۸ ۳۸۲۸ ۱۰ المدونة الكبرى ۲ ر ۱۰۱۸ ۴۸ الشرح الكبير ۲ را ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳

اگر لقط اٹھائے جانے کے وقت حاملہ ہو، اور لقط کو اپنی ملکیت میں لینے سے قبل وہ بچہ لقطہ سے علاحدہ ہوجائے تو وہ لقطہ مستقل کی طرح ہوگا، ورنہ اٹھانے والا اس کی ماں کے ضمن میں اس کا ما لک ہوجائے گا۔

شافعیہ وحنابلہ کی رائے ہے کہ لقطہ کو اپنی ملکیت میں لینے کے جواز میں ہاشمی، غیر ہاشمی، یا مال دار وفقیر میں کوئی فرق نہیں، امام ابوصنیفہ کی رائے ہے کہ جس کے لئے صدقہ حلال نہیں، اس کے لئے لقطہ کو اپنی ملکیت میں لینا جائز نہیں جیسے، مال دارشخص۔

اگر دویا زیادہ افراد نے لقط اٹھایا تو سب اس کے مالک ہوں گے، اور اگر ایک لقط دیکھے اور دوسرااس کو اٹھائے تو اٹھانے والااس کا مالک ہوگا، دیکھنے والانہیں، اس لئے کہ لقطہ کا استحقاق اٹھانے سے ہوتا ہے، دیکھنے سے نہیں جیسے شکار کرنا ۔۔

لقط میں جوملیت ہے کہ اس کے مالک کے آنے پرزائل ہوجاتی ہے، اورا گرخوداس کا لوٹانا محال ہوتواس کے ضمان میں اس کا بدل دیا جائے گا، اور بظاہر وہ بلاکسی ایسے معاوضہ کے جو اس کے ذمہ میں ثابت ہولقطہ کا مالک ہوگا، اور مالک کے آنے پر از سرنوعوض واجب ہوگا۔

اعلان كا سال گذرنے كے بعد لقط كوا پنى ملكيت ميں لينے ك جوازكة قائلين كا استدلال اس حدیث شریف سے ہے: "من وجد لقطة فلیشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا یكتم ولا یغیب، فإن وجد صاحبها فلیردها علیه، و إلا فهو مال الله عزوجل یؤتیه من یشاء "(جوش كوئى لقط پائتوایك یادو

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ۳۷۷۰ ماشية الدسوقی ۱۲۱۸۴،مغنی المحتاج ۲ر ۲۵۸، المغنی الشرح الکبیر ۲ر ۳۲۹، ۳۳۰\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "من و جد لقطة فلیشهد....." کی روایت ابوداؤد (۳۳۵/۲) نے حضرت عیاض بن حمار سے کی ہے۔

عادل آ دمیوں کو گواہ بنالے، نہاں کو چھپائے نہ غائب کرے، پھراگر اس کاما لک مل جائے تواس کے پاس لوٹا دے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، جسے چاہے عطاء کرے )۔

شافعیہ نے لقط کواپی ملکیت میں لینے کے جواز سے درج ذیل حالات کوستنی کیاہے:

الف-جولقطه حاکم کے سپر دکرد ہے اور اس کا اعلان کر انا اور اپنی ملکیت میں لینا ترک کرد ہے، پھر نادم ہوکر اس کے اعلان کر انے اور اس کو اپنی ملکیت میں لینے کا ارادہ کرے، تو اس کو ایسانہیں کرنے دیا جائے گا، اس لئے کہ اس نے اپناحق ساقط کردیا ہے۔

ب- خیانت کے لئے لقطہ اٹھانا۔

ج-حرم كالقطه

ابن قدامہ نے کہا: اگر لقط اٹھانے والا مرجائے اور لقط اس کے پاس بعینہ موجود ہوتو اگر وہ سال بھرسے پہلے مرجائے تو اس کا اعلان مکمل کرانے میں اس کا وارث اس کے قائم مقام ہوگا، اور اعلان مکمل کرانے کے بعد وہ اس کا مالک ہوجائے گا، اور اگر لقط اٹھانے والا سال گذرنے کے بعد مرے تو میت کے باقی اموال کی طرح وارث، سال گذرنے کے بعد مرت ومیت کے باقی اموال کی طرح وارث، لقط کا وارث ہوجائے گا، اگر اس کا مالک آئے تو وارث سے وصول کرے گا جیسے مورث سے وصول کرتا ہے اور اگر بعینہ لقط موجود نہ ہو اور وہ مثلی ہوتو اس کے مثل میں اور مثلی نہ ہوتو اس کی قیمت میں مالک میت کا قرض خواہ ہوگا، اور وہ میت کے ترکہ سے اس کو وصول کرے گا بشرطیکہ ترکہ میں اس کی گنج اکث ہو، اور اگر ترکہ میں گنج اکثن نہ ہوتو اس کے بدل میں دوسرے قرض خواہوں کا شریک سے گا، خواہ سال گررنے کے بعد وہ اس کے اپنے فعل سے تلف ہو یا اس کے قبل ہو گیا، اور بغیر تلف ہو اگر معلوم ہو کہ سال گزرنے سے قبل اس کی کوتا ہی کے بغیر تلف ہوا اگر معلوم ہو کہ سال گزرنے سے قبل اس کی کوتا ہی کے بغیر تلف ہوا

ہے تواس پر ضان نہ ہوگا اور نہ اس کے مالک کو پچھ ملے گا ، اس لئے کہ وہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے جو اس کی کوتا ہی کے بغیر تلف ہوا ، لہذا ود بعت کی طرح وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا ، اسی طرح اگر سال گزرنے کے بعد اس کو اپنی ملکیت میں لینے سے قبل کسی کوتا ہی کے بغیر تلف ہوجائے (توضان نہ ہوگا) ، یہ ان لوگوں کی رائے کے مطابق ہے جو سجھتے ہیں کہ ملکیت میں لائے بغیر لقطہ ملکیت میں داخل نہیں ہوتا اور کہی شافعیہ کے یہاں رائج ہے (ا)

#### لقطه میں تجارت کرنا:

10 - فتہاء کی رائے ہے کہ لقط پراٹھانے والے کا قبضہ سمال بھر کے دوران امانت وحفاظت کا قبضہ ہے، اسی وجہ سے اس مدت کے دوران اس کے لئے اس میں تجارت کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ ایسا کرنے میں بالقصد اٹھانے والے کے فعل سے لقط کو ہلا کت یا ضیاع یا نقص کے خطرہ میں ڈالنا ہے، کیونکہ تجارت میں نفع ونقصان کا احتمال ہے، اوراٹھانے والے کے لئے لقط کو ہلا کت یا ضیاع یا نقصان کے خطرہ میں ڈالنا ممنوع ہے اور اگر وہ سال کے درمیان اس میں تجارت کرتے وہ وہ اس کا یا اس کے نقص کے تاوان کا ضامن ہوگا، یہ جمہور فقہاء کے نزدیک ہے، اورا گرسال کے درمیان وہ اس میں نفع کمائے اور مالک آ جائے، تو اٹھانے والے پر واجب ہے کہ لقط کو اس کے متصل ومنفصل اضافہ کے ساتھ اسے لوٹا دے۔

#### لقطه پرخرج:

## ١٦ - اعلان كى مدت كے دوران لقطه ميں اس كو باقى ركھنے كے لئے يا

- (۱) مغنی الحتاج ۲ر ۱۵م، ۱۵م المغنی، الشرح الکبیر ۲ روم ۳-
- (۲) فتح القدير ۱۱۸ ، ۱۲۰ ، بدائع الصنائع ۲۰۲۷ ، ۲۰۳۰ ، المدونة الكبرى ۲۸ ۵۷۱ ، ۱۸ مغنی الحتاج ۲۸ ۲۱ ، روضة الطالبين ۱۹۵۵ ، المغنی ، =

توخرچ کی ضرورت ہوگی جبیبا کہ جانوروں کے تعلق سے ہے مثلاً کھانے پینے کا نفقہ اور جرواہے کی اجرت، یا اس میں نفقہ کی بالکل ضرورت نہیں ہوگی جیسے نقو دمیں، یا کچھ نفقہ کی ضرورت ہوگی جیسے سامانوں کے تعلق سے نقل وحمل کی اجرت،اس کے بارے میں جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ جانوروں کو اٹھانے والا اگر ان پر حاکم کی اجازت اوراس کے حکم سے خرچ کرے تو اس کا خرچ ما لک پر دین ہوگا،اس لئے کہ حاکم و قاضی کے لئے غائب شخص کے مال میں،اس کی رعایت میں ولایت حاصل ہے، اور بدرعایت اور نکہداشت جھی تمھی اس پرخرچ کرتے ہوتی ہے، امام مالک کی رائے کے مطابق یمی حال اس صورت میں بھی ہوگا جب وہ حاکم کی اجازت کے بغیر خرچ کرے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کی رائے ہے کہ اگر وہ حاکم یا قاضی کی اجازت کے بغیراس پر کچھ خرچ کرے تو بیرضا کارانہ طور پرخرچ كرنے والا ہوگا،اس لئے كہ غائب كے مال ميں اس كے تكم كے بغير، اس کے ذمہ کودین کے ساتھ مشغول کرنے میں اس کی ولایت ناقص ہےاورسابقہاختلاف اس صورت میں بھی ہےا گروہ الی چیز اٹھائے جس کا باقی رہنا خرچ کے بغیر ممکن ہوجیسے تر کھجور جوچھو ہارہ بن جائے انگور جوکشمش بن جائے اور دودھ جو پنیربن جائے اگر مالک کے لئے زیاده فائده منداورافضل اس کو باقی رکھنااوراس کی حفاظت کرنا ہو( تو باقی رکھے )، ورنہ وہ قاضی کے حکم سے اس کوفر وخت کر دے اور اس کے ثمن کومحفو ظرر کھے۔

اگراٹھانے والا قاضی کے سامنے معاملہ پیش کر ہے تو قاضی اس پر غور کرے، اگر چو پایہ میں کوئی منفعت ہواور وہاں کوئی اجرت پر لینے والا موجود ہوتو اس کو اجرت پر دے دے، اور اس کی اجرت میں سے اس پرخرچ کرے، اس لئے کہ اس میں عین لقطہ کو اس کے مالک کے

لئے، اس یر دین لازم کیے بغیر باقی رکھنا ہے، اور اگر اس میں کوئی منفعت نه ہواوراندیشہ ہو کہ نفقہ اس کی قیت پر حاوی ہوجائے گا، تو اس کوفروخت کردے، اوراس کانٹن محفوظ رکھنے کا حکم دے تا کہ صور تأ اس کو باقی رکھنے کے محال ہونے کی صورت میں اس کومعنوی طور پر باقی رکھا جائے ،اس لئے کثمن عین کے قائم مقام ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعہوہ فی الجملہ اس کامثل حاصل کر سکے گا، اور اگر اس پرخرج كرنا بہتر ہوتواس كى اجازت دے دے، اور اس ير ہونے والے خرچ کو مالک پر دین قرار دے،اس لئے کہوہ نگراں مقرر کیا گیاہے، اوراس میں دونوں فرلق کی رعایت ہے اور صرف ایک یا دوروز اتنی مدت تک اس برخرچ کرنے کا حکم دے گا جس میں مالک کے ظاہر ہونے کی تو قع ہواورا گر مالک ظاہر نہ ہوتواس کوفروخت کرنے کا حکم دے، اس لئے کمسلسل نفقہ معنوی طور پر''عین'' کوختم کرنے والا ہے، بلکہ عین ختم ہوکراس کے مالک پر دین باقی رہسکتا ہے اوراس میں سرے سے کوئی رعایت ومصلحت نہیں، بلکہ اگر قاضی اس کا حکم د بتو نافذنهیں ہونا چاہئے، کیونکہ اس میں یقینی طور پر رعایت نہیں ہے، اور اگر اس کوفروخت کر دے تو اسی کے ثمن میں سے اٹھانے والے کوا تنا دے دے جواس نے دویا تین روز میں صرف کیا ہے، اس کئے کہ ثمن مالک کا مال ہے، اور نفقہ قاضی کے علم کے ساتھ اس پر دین ہے اور صاحب دین کو اگر اپنے حق کی جنس مل جائے تو اس کو وصول کرسکتا ہے، اور اگر لقطہ اٹھانے والا اس کو قاضی کی اجازت کے بغیر فروخت کردے تو بیچ نافذنہیں ہوگی، مالک کی اجازت پرموتوف ہوگی،اگروہ آ جائے جبکہ لقط خریدار کے ہاتھ میں برقرار ہوتو چاہے ہیے کو نافذ کردے جاہے باطل کردے، اور اس کے ہاتھ سے لقطہ لے لے، اوراگر مالک اس وقت آئے جب کہ لقطہ ہلاک ہوچکا ہوتو چاہے خریدار کواس کی قیمت کا ضامن بنائے یا فروخت کرنے والے کو

<sup>=</sup> الشرح الكبير ٢ ر ٣٣٩،٣٣٩ س

اگر فروخت کرنے والے کوضامن بنائے تو بیج نافذ ہوگی ،اس لئے کہ وہ لقطہ کا اس کو لینے کے وقت سے مالک بن جائے گا اور ثمن بائع کا ہوگا،اور جو قیمت سے زائد ہواس کوصد قہ کرےگا۔

اگر مالک اس وقت آئے جب اٹھانے والا اس پر پجھ خرچ کر چکا ہوتو اٹھانے والا لقط کو روک سکتا ہے یہاں تک کہ مالک خرچ ادا کردے، اس لئے کہ اس کے خرچ ہی سے زندہ ہے، اور مالک ایسا ہوگیا جیسے کہ اس نے کہ اس کے خرچ ہی سے زندہ ہے، اور مالک ایسا ہوگیا جیسے کہ اس نے لقط اٹھانے والے کی طرف سے ملکیت حاصل کی ہو، اور بین جے کہ مشابہ ہوگیا، پھر اٹھانے والے کے ہاتھ میں لقط کو روکنے سے قبل اس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے نفقہ کا دین ساقط ہوجائے گا، ہوگا، البتہ اگر روکنے کے بعد ہلاک ہوتو دین نفقہ ساقط ہوجائے گا، اس لئے کہ روک لینے کی وجہ سے بیر ہن کے مشابہ ہوگیا، اس لحاظ سے کہ لقطے کے ساتھ اس کاحق متعلق ہے۔

اگرلقطه اٹھانے والا لقطہ پرخرج کرے اوراس سے فائدہ اٹھائے مثلاً جانور ہو،اس پرسواری کرے، یامولیٹی ہو،اوراس کا دودھ دو ہے اور پی جائے توما لک سے خرج نہیں لے گا ۔

#### لقطه كوصدقه كرنا:

21 - جمہور نقہاء کا مذہب ہے کہ اگر لقطہ اٹھانے والا اعلان کرائے اور اعلان کی مدت میں مالک نہ آئے تو اس کا صدقہ کرنا جائز ہے اور ایس کو فقراء و مساکین پر صدقہ کر ہے گا۔

امام ابوحنیفہ کی رائے ہے کہ صاحب لقطہ اگراس وقت آئے جبکہ اٹھانے والا اس کوصد قہ کرچکا ہوتو اس کوان تین میں سے کوئی ایک

اختیارحاصل ہے۔

الف-اگر چاہے صدقہ کو نافذ کردے، اس کئے کہ صدقہ اگر چہ شرع کی اجازت سے نہیں ہوا، لہذا اس کی اجازت سے نہیں ہوا، لہذا اس کی اجازت پرموقوف ہوگا، اور انسان کو ثواب اپنے اختیاری فعل پر ملتا ہے، اور اجازت ورضا مندی ملنے سے پہلے یہ چیز نہیں پائی گئی، اور اجازت ورضا مندی کے ذریعہ ایسا ہوجائے گا کہ گویا اس نے اس کی خود اپنی رضا مندی سے کیا۔

ب- چاہے تو لقط اٹھانے والے کوضامن بنائے، اس لئے کہ اس نے اس کا مال، اس کی اجازت کے بغیر دوسر ہے کو دے دیا، البتہ یہ شرع کی طرف سے اباحت کی بنیاد پر ہوا ہے، اور یہ بندہ کے تن کے طور پرضان کے منافی نہیں، جیسے ''مخمص'' (سخت بھوک) کی حالت میں دوسرے کا مال استعال کرنے میں اور راستہ پر گزرنے میں ضمان ہوتا ہے۔

5-اورا گرچاہے تواس مسکین کوضامن بنائے جس کے ہاتھ میں ہلاک ہوا ہو، اس لئے کہ اس نے اس کی اجازت کے بغیراس کے مال پر قبضہ کیا اور ان دونوں میں سے جو بھی ضان دے گا، دوسرے سے واپس نہیں لے گا

#### سامان کو چھوڑ دینا:

1۸ - یہ تول آ چکا ہے کہ مالک کی ملکیت جائز سبب کے بغیر زائل نہیں ہوتی، اور بسااوقات اس کے فعل سے ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت سے دست بردار ہوگیا ہے، کیونکہ اس کوضرورت نہیں رہی، یاوہ اس پرخرج کرنے سے قاصر ہے،

<sup>(</sup>۱) فتح القديم ۱۲۷، ۱۲۵، بدائع الصنائع ۲را ۸۵، مختصر الطحاوی رص ۱۳۰۰، ۱۳۸ المغنی، الشرح ۱۳۱۱، المدونة الکبری ۲را ۲۱، مغنی المحتاج ۲ر ۱۴، ۱۳۱۸، المغنی، الشرح الکبیر ۲۷ ۲۷ ۳۱۷، ۱۳۸۸

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۲۷ ۱۲۴، تبيين الحقائق سار ۹۰ س، بدائع الصنائع ۲۷ ۱۸۵۰، المدونة الكبرى ۷۷ ۱۸۰ مغنی المحتاج ۲۲ ۱۳۰۰ القواعد لا بن رجب رص ۲۲۰ـ

یا گم شدہ یا گرنے والی چیز حقیر ہے، لہذا اگر معلوم ہو کہ مالک سابقہ اسباب سے، اس سے دست بردار ہو گیا ہے تو اس کو لے لینا اور اپنی ملکیت میں داخل کرنا جائز ہوگا، اور لینے والا اس کا اعلان نہیں کرائے گا، اس لئے کہ اعلان صرف اس لئے کرایا جاتا ہے کہ اس کے مالک کا پیتہ چل جائے اور اس تک رسائی حاصل ہوجائے تاکہ اس کی گمشدہ چیز اس کولوٹادی جائے، اور جب مالک اس سے دست بردار ہو چکا ہے تو اس کے پاس نہیں لوٹا یا جائے گا جیسے کسی سامان کو کوڑے خانوں یا گھرسے باہر رات میں بھینک دینے میں ہوتا ہے، کوڑے خانوں یا گھرسے باہر رات میں بھینک دینے میں ہوتا ہے، جیسا کہ گھیت کی کٹائی کے دوران اور راستوں پر گری ہوئی بالیوں کا جیسے راستہ میں کوڑا، لاٹھی اور چھو ہارے کے دانوں کا گرنا، اس طرح کی چیز وں کواٹھالینا اور ان سے فائدہ اٹھانا جائز کا گرنا، اس طرح کی چیز وں کواٹھالینا اور ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہو، ان کا اعلان نہیں کرایا جائے گا۔

#### لقطه يرمز دوري:

9- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ اگر صاحب لقط اس کو پانے والے کے لئے کوئی معین اجرت مقرر کرد ہے تو اس کا لینا جائز ہے، لہذا اگر اجرت کی خبر پہنچنے کے بعد کوئی لقط اٹھائے تو اٹھانے والے کے لئے اس کا لینا جائز ہے، اس لئے کہ گم شدہ سامان اور بھگوڑ ہے غلام کو والیس لانے میں اجرت جائز ہے، اس کی دلیل بیفر مان باری ہے: "وَلِمَنُ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیْرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیْمٌ" (اور جوکوئی اسے لے آئے گاس کے لئے ایک بارشتر (غلہ) ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں)۔

حدیث میں اس کی دلیل حضرت ابوسعید خدر کا کی بیروایت ہے

- (۱) الشرح الكبير مع الدسوقى ۱۲۰/۱۰ مغنى المحتاج ۲ر ۱۲۳، كشاف القناع ۱۲۰۹۰-
  - (۲) سورهٔ پوسف ۱۷۷۔

کدرسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَي

لقطہ کو واپس کرنے کے لئے بار ہاا جرت مقرر کرنے کا تقاضا پیش آتا ہے، تا کہ جلد از جلد اس کو واپس لایا جاسکے، نیز بھی بھی رضا کارانہ طور پر تلاش کرنے والانہیں یا تا۔

کسی معین شخص کے لئے اجرت مقرر کرنا جائز ہے، مثلاً کہے: اگر تم میر سے لقط کو واپس لا دو، تو تم کو ایک دینار دوں گا، چنا نچہ بیشخص اس کو تلاش کرنے اور لوٹانے کی کوشش کرے گا، غیر معین شخص کے لئے اجرت مقرر کرنا بھی جائز ہے جیسے یوں کہے: جو کوئی میرے گم شدہ سامان کو واپس لادے گا اس کو اتنا ملے گا، اب جو بھی اس کو واپس لادے اس اجرت کا حق دار ہوگا ''کیکن اگر لقطہ یا گم شدہ سامان

<sup>(</sup>۱) حدیث الوسعیدُّ: "أن ناساً من أصحاب رسول الله عَلَیْكُ أتوا حیاً من العرب...." كی روایت بخاری (فق الباری ۱۵۳/۴ ) اور مسلم العرب..... كی بے۔

<sup>(</sup>۲) المغنی ۵ر ۲۳،۷۲۴\_

ما لک کولوٹادے، اور ما لک نے اس پر کوئی اجرت مقرر نہ کی ہوتو

لوٹا نے والا کسی چیز کامستحق نہیں ہوگا، اس لئے کہ بیالیا ممل ہے جس

کے سبب معاوضہ کے ساتھ عوض کا استحقاق ہوتا ہے، لہذا معاوضہ کے

بغیر اس کا استحقاق نہیں ہوگا جیسے اجارہ میں عمل کرنا، اسی طرح اگر

اجرت کی اطلاع پہنچنے ہے قبل لقطا ٹھالے، اور اجرت کے لئے اس کو
واپس کردے تو اجرت کامستحق نہ ہوگا، اس لئے کہ اس نے بغیرعوض

کے اس کو اٹھا یا ہے، اور دوسرے کے مال میں بغیر کسی مقررہ اجرت

کے کام کیا ہے، لہذاوہ کسی چیز کامستحق نہیں ہوگا جیسے اگروہ لقط کو اٹھا تا

ادر مالک نے اس میں کوئی اجرت مقرر نہ کی ہوتی ۔۔

ادر مالک نے اس میں کوئی اجرت مقرر نہ کی ہوتی ۔۔

#### لقطهاس کے مالک کولوٹانا:

\* ۲ - لقطاس کے مالک کولوٹانے کے لئے شرط ہے کہ مالک اس کو پہچان صفت بیان کرے، اور اس کی امتیازی علامات بتا کر اس کو پہچان کرائے ، مثلاً اس کی تعداد کاذکر کرے، یا جانور کی سی علامت اور اس کی حکم ہونے کی جگہ وغیرہ بتائے، یا بینہ کے ذریعہ ثابت کردے کہ وہ اس کی علامات یعنی ڈاٹ، بندھن، تعداد اور وزن بتاد ہے تو لقطا ٹھانے والے کے لئے جائز ہے کہ لقطاس کے میر دکردے، اور اگر چاہے تو مزید توثیق کے لئے اس سے فیل لے سیر دکردے، اور اگر چاہے تو مزید توثیق کے لئے اس سے فیل لے شریعت میں موجود ہے اور اس پر فقہاء کا اتفاق ہے، البتہ اس کے بعد لقط، من مان میں اختلاف ہے کہ کیا محض امتیازی علامات بتانے کے بعد لقط، یا بینہ ضروری مالک کے پاس لوٹانے پر قضاءً اس کو مجود کیا جائے گا، یا بینہ ضروری مالک کے پاس لوٹانے پر قضاءً اس کو مجود کیا جائے گا، یا بینہ ضروری موگا، پر تفصیل حسب ذیل ہے:

حفنیہ اور راجح قول میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ بینہ کے بغیر لقطہ

اٹھانے والے کو لقطہ کے دعوے دار کے سپر دکرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا،اس لئے کہ وہ مدی ہے جس کو دوسرے مدی کی طرح بینہ کی ضرورت ہوگی، نیز اس لئے کہ لقطہ دوسرے کا مال ہے، لہذا صفت بتانے پر اس کو سپر دکرنا واجب نہیں ہوگا جیسے و دیعت، البتہ حنفیہ کی رائے ہے کہ چیجے علامت بتانے پر لقط، مدی کے سپر دکرنا جائز ہے، اسی طرح شافعیہ کی رائے ہے کہ اگر لقطہ اٹھانے والے کو غالب گمان ہوکہ لقطہ کا دعوے دارسیا ہے تواس کے سپر دکرنا جائز ہے۔

ان حفرات كاستدلال اس فرمان نبوى سے به .....فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها و عددها وو كاءها فأعطها إياه، و إلا فهي لك " ( پھراگراس كامالك آ جائے، اور وه اس كى د اداوراس كے بندهن كو پېچان لے تواسے دے دو، ورنہ وه تہمارا ہے )۔

مالکیاور حنابلہ کا مذہب ہے کہ اگر مالک، مذکورہ اوصاف بتادے،
تو لقط اٹھانے والے کو مجبور کیا جائے گا کہ لقط اس کے سپر دکرے، خواہ
اس کی سچائی کا اس کوغالب گمان ہو یا نہ ہو بینہ کی ضرورت نہ ہوگی، یہ
حضرت زید بن خالہ جہنی کی سابقہ حدیث کے ظاہر پڑل کرتے ہوئے
ہے، جس میں ہے کہ "...... اعرف و کاءها و عفا صها، شم
عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتکن و دیعة
عندک، فإن جاء طالبها یوما من الدهر فأدها إلیه" (......
اس کے بندھن اور ڈاٹ کو احتیاط سے پہچان لو، پھر سال بحراس کا
اعلان کراؤ، پھراگراس کی شناخت نہ ہوسکے تواس کو خرج کرڈالو، اور یہ
تہمارے یاس امانت کے طور پر رہنا چاہئے، پھراگراس کو تلاش کرنے

<sup>(</sup>۱) حدیث: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها....." کی روایت مسلم (۱۳۲۹/۳) نے حضرت زید بن غالدالجهی شیکی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "اعرف و کاء ها وعفاصها....." کی روایت مسلم (۱۳۲۹/۳) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) المغنی،الشرح الکبیر ۲ر • ۳۵۸،۳۵۰،البنایة شرح الهدایه ۲ ۹۸–۳۵

والا بھی بھی آ جائے تواس کوا دا کر دو)۔

نیز فرمان نبوی"فإن جاء أحد یخبرک بعددها و و عائها و و کائها و کائها فأعطها إیاه" ( پھر اگر کوئی آکراس کی تعداد، ڈاٹ اور بندھن کو بتائے تواسے دے دو)۔

نیزاس کئے کہ لقط پر بینہ پیش کرنا محال ہے،اس کئے کہ یہ مالک کے پاس سے بھول اور غفلت میں ضائع ہوتا ہے،اس حالت میں اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے اور اس کے اوصاف، ڈاٹ اور بندھن کا ذکر کرنا بینیہ ہوسکتا ہے)

جہورفقہاء کا مذہب ہے کہ اگر لقطہ کا دعویدار اس کے اوصاف
بیان نہ کرے اور نہ اس پر بینہ قائم کرے اور نہ اٹھانے والے کو معلوم
ہوکہ وہ اس کا ہے تو اٹھانے والے کے لئے جائز نہیں کہ اس کو اس کے
دعوے دار کے حوالہ کرے اور نہ حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ وہ اس کے
سپر دکرے، اس لئے کہ لوگوں کو تحض دعوے کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا،
اورا گر دوآ دمی اس کا دعوی کریں اور اس کی صفت بیان کریں، یا
دونوں دو کیساں گواہ پیش کردیں تو لقطہ اٹھانے والا، دونوں میں قرعہ
اندازی کرے گا، جس کا قرعہ نگلے اس سے حلف لے کر اس کے سپر د
کردے گا، اس لئے کہ جس کی وجہ سے ادائیگی واجب ہوئی ہے اس
میں دونوں برابر ہیں، تو ادائیگی میں بھی برابر ہوں گے

### حرم كالقطه:

٢١ - جمهورفقهاء كى رائے ہے كەحل وحرم كے لقطوں ميں اس لحاظ

سے کوئی فرق نہیں کہ اس کو اٹھا نا اور ایک سال تک اس کا اعلان کر انا جائز ہے، اس لئے کہ لقطہ ودیعت کی طرح ہے، لہذاحل وحرم کی وجہ سے اس کا حکم الگ الگ نہیں ہوگا، اور احادیث نبویہ میں حل وحرم کے لقطوں میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، مثلاً بیفر مان نبوی ہے: "...... اعوف و کاء ھا وعفا صها شم عرفها سنة" (اس کے بندھن اور اس کی ڈاٹ کو پہچانو، پھر ایک سال اس کا اعلان کر او )۔ اٹھا نا جائز ہے اور بمیشہ اس کا اعلان کر ایا جائے گا، کیونکہ حرم کا لقطوسرف اعلان کر انے کے لئے اٹھا نا جائز ہے اور بمیشہ اس کا اعلان کر ایا جائے گا، کیونکہ حرم کے لقطہ کی مخصوص احادیث میں دوسر لے لقطہ مرت ایک سال مقر نہیں کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ اس کا ملان کر انا مقصود ہے، ورنہ خصیص بے فائدہ ہوگی، نیز اس لئے کہ اعلان کر انا مقصود ہے، ورنہ خصیص بے فائدہ ہوگی، نیز اس لئے کہ مکم مکر مہ لوگوں کے لوٹے کی جگہ ہے، جہاں وہ بار بار آ تے ہیں تو مسکتا ہے کہ اس کا مالک اس کی خاطر دوبارہ آئے، یا اس کی تاش

## دارالحرب كالقطه:

محفوظ کردیا ہے ۔

۲۲ - جس کو دار الحرب میں کوئی لقطہ ملے اور وہ کشکر میں ہوتو دار الاسلام میں ایک سال اس کا اعلان کرائے، پھراس کو مال غنیمت میں ڈال دے، دارالاسلام میں اعلان کرائے کی وجہ یہ ہے کہ حربیوں کے اموال مباح ہیں، اور یہ سی مسلمان کا بھی ہوسکتا ہے، نیز اس کئے کہ لقطہ کا اعلان کرائے کے لئے دارالحرب میں کھم بنااس کے لئے کہ لقطہ کا اعلان کرائے کی ابتداء اس کشکر میں کرے گا جس

میں کسی کو بھیج دے، تو گویا اس نے اپنا مال وہاں ضائع ہونے سے

<sup>(</sup>۱) حدیث: "فإن جاء أحد یخبرک بعددها....." کی روایت ملم (۱۳۵۱/۳) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ۱۲۹/۲، ۱۳۰۰، المدونة الكبرى ۷ر ۱۷۸، تيبين الحقائق سرد ۱۲۹/۳ منيين الحقائق سرد ۱۳۹۸، مغنی الشرح الكبير ۲ر ۱۳۹۸ سرد ۳۳۷ سرد ۳۳۷ سرد ۱۳۳۷ سرد ۳۷ سرد ۳

<sup>(</sup>۱) حدیث:"اعرف و کاء ها....." کی تخریخ فقره نمبر ۸ میں گذر چکی ہے۔

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ۲۷/ ۱۲۸ ، الأم ۷/ ۷۷ ، مغنى المحتاج ۲/ ۱/ ۱۸ ، المغنى والشرح الكبير ۲/ ۳۳۲

طرح ہوجائے گا۔

ے سے لقطہ کا نفقہ والیس لیتا ہے ۔

طرح ہوگا (1)\_

میں وہ موجود تھا،اس لئے کہ ہوسکتا ہے وہ لقط تشکر ہی کے سی فر د کا ہو، اور جب لوٹ آئے تو دارالاسلام میں اعلان مکمل کرائے ، اوراگروہ دارالحرب میں امان کے ساتھ داخل ہو، اور کوئی لقطہ ملے تو دارالحرب میں ہی اس کا اعلان کرانا چاہئے ،اس کئے کہان کے اموال اس کے لئے حرام میں اور اگر اس کا مالک معلوم نہ ہو سکے تو وہ اس کا مالک ہوجائے گا جیسے دارالاسلام میں لقطہ کا مالک ہوجاتا ہے، اورا گردارالحرب میں چوری حصے داخل ہو اور کوئی لقطہ ملے تو دارالاسلام میں اس کا اعلان کرائے ، اس کئے کہ حربیوں کے اموال اس کے لئے مباح ہیں، پھراس کا حکم اس کے مال غنیمت کے حکم کی

#### لقطه کی زکاة:

۲۲ - لقط جس کے متعلق مالک کوکوئی خبرنہیں، گم شدگی اور ضاع کی مدت کے دوران اس براس کی ز کا ۃ واجب نہ ہوگی ،اس لئے کہاس پر اس کی ملکیت مکمل نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے قبضہ میں نہیں کہ اس میں تصرف كرسكي، اوراعلان كے سال ميں لقط اٹھانے والا اس كى زكا ة ادانہیں کرے گا،اس لئے کہاس مدت کے دوران وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، پھر جب مالک اعلان کے سال کے دوران آ جائے تو اس سال کی زکاۃ دےگا،جس میں لقطہ اٹھانے والے کے لئے لقط ممنوع تھا، بشرطیکہ وہ بقدر نصاب ہو، اور اگر مویثی ہوتو اس کی زکاۃ اس کے ما لک پر واجب ہوگی ، بشر طیکہ وہ لقطہ اٹھانے والے کے پاس سائمہ ہو، اوراگراٹھانے والا اس کو جارہ کھلائے تو اس کے مالک پراس کی ز کا ق نہ ہوگی،اوراس کی زکا قریہلے سال کے بعد اٹھانے والے پر ہوگی، بیامام احمد کے ظاہر مذہب میں ہے،اس لئے کہ وہ میراث کی

(۱) فتح القدير ۱۹۷۷ االبناية شرح البدامية ۲۷ ما المغنى والشرح الكبير ۲۸ ۴ ۴ م. ۵۰ ۴ مغنی الحتاج ۴۸ ۱۲ ۴ ـ

طرح اس کی ملکیت میں داخل ہوجائے گا ،اوراس کے بقیہ اموال کی

البتة اگرلقطہ کواپنی ملکیت میں لینے کے لئے اٹھائے تو اس سال

کی زکاۃ دےگا جس میں اس کا اعلان کرایا ہے، پھرا گراس کا مالک

آ جائے تو وہ اس سال کی ز کا ۃ نہیں دے گا ، اوراٹھانے والے نے جو

ز کا ق نکالی ہے وہ اس کے مالک سے واپس نہیں لے گا، جیسے وہ مالک

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-لقط:

۲ - لقط لغت میں (قاف کے فتحہ کے ساتھ، بقول از ہری) اس چیز کا نام ہے جس کوتم پڑی ہوئی پاؤاوراٹھالو۔

لقط (لام وقاف کے فتھ کے ساتھ) وہ معدنیات اور بالی وغیرہ جو چن لیے جائیں لقطہ: اٹھائی ہوئی چیز (۱)۔

لقطة شرع میں: وہ كم شدہ مال ہے جو یا یا جائے۔

ابن عابدین نے کہا: لقیط کالفظ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، اور لقطہ کاغیر انسانوں کے ساتھ، تا کہ دونوں میں تمییز ہوسکے (۲)

## ب-ضائع:

سا- ضائع لغت میں: "ضاع الشیء یضیع ضیعا" سے ماخوذ ہے لئے گم ہونا، ہلاک ہونا، اہل لغت نے اس کوغیر جانور جیسے عیال ومال کے ساتھ خاص کیا ہے، کہا جاتا ہے: "أضاع الرجل عیاله و ماله" (اینے عیال ومال کوضائع کردیا)۔

اس کا اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے ۔ اس لحاظ سے ضائع لقیط سے عام ہے، اس لئے کہ ضائع کا لفظ انسان اور مال دونوں کوشامل ہے۔

## لقيط المُعانِّ كَاحْكُم:

۷ - جمہور فقہاء (مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ) کا مذہب ہے کہ چھیکے ہوئے بچہ کو اٹھا نا فرض کفاریہ ہے، اگر کوئی اسے انجام دے دے تو باقی

#### (۱) المالع

## لقيط

#### تعريف:

ا – لقیط لغت میں: وہ بچہ ہے جوراستے میں پڑا ہوا ملے،اس کے مال (۱) باپ کا پیته نہ ہو

المصباح میں ہے: لقیط کا لفظ اکثر ڈالے ہوئے بچہ کے لئے استعال کیاجا تاہے ۔۔

اصطلاح میں حفیہ نے اس کی تعریف ہیر کی ہے: زندہ بچہ ہے جس کواس کے گھر والوں نے فقر کے ڈرسے یا شک کی تہمت سے بیخ کے لئے پھینک دیا ہو (۳)

مالکیہ میں سے ابن عرفہ نے اس کی بہتعریف کی ہے: لقیط آ دمی کا وہ بچہ ہے جس کے باپ کا یا غلامی کاعلم نہ ہو

شافعیہ نے اس کی تعریف بیر کی ہے: لقیط ہروہ ضائع شدہ بچہ جس (۵) کا کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو

حنابلہ نے اس کی تعریف ہی کی ہے: لقیط وہ بے شعور بچہ ہے جس کے نسب یا غلامی کا پیتہ نہ ہواور جسے راستہ میں ڈال دیا گیا ہویا وہ اپنی ولادت سے بن شعور تک پہنچنے کے درمیان میں راستہ بھٹک گیا ہو

– سمس –

<sup>(</sup>٢) الدرالمخار ٣١٨ ١٥، كيئ كشاف القناع ٢٠٩٨

<sup>(</sup>٣) الصحاح، لبيان العرب، المصباح المنير ، الحجم الوسيط -

<sup>(</sup>۱) لسان العرب

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير -

<sup>(</sup>۳) الدرالمختار على ردالمحتار ۱۳۸۳ سـ

<sup>(</sup>۴) الخرشي ۷/۰۳۱ ـ

<sup>(</sup>۵) روضة الطالبين ۵ر ۱۸مـ

<sup>(</sup>۲) کشاف القناع ۲۲۲۸ ـ

لوگوں سے ساقط ہوجائے گا، ورنہ سب گنہ گار ہوں گے، اس لئے کہ فرمان بارى بے: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقُواى "(أيك دوسرے کی مددنیکی اور تقوی میں کرتے رہو) نیز اس کئے کہ اس میں جان كوزنده ركهنا ب، فرمان بارى بے: "وَ مَنُ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاالنَّاسَ جَمِيعًا" (٢) (اورجس نے ایک بچالیا تو گویااس نے سارے آ دمیوں کو بچالیا ) کیونکہ اس کوزندہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں سے حرج ساقط ہوجا تا ہے، اس کئے کہ وہ قابل احترام انسان

ليكن الرمعلوم ہوكہ كوئي دوسرانہيں ملے گاتو اس كواٹھا نافرض عين (۳) ہوگا

لئے کہ منقول ہے کہ ایک شخص سیدنا حضرت علیؓ کے پاس ایک پڑے موتے بچہکواٹھاکرلایا،توآپ نے فرمایا:"هو حو ولأن أكون وليت من أمره مثل الذي وليت أنت كان أحب إلى من كذا وكذا، عد جملة من أعمال الخير" (يرآزاد ب،اورتم نے اس کی جوذ مدداری لی ہے، بیذ مدداری میں لے لیتا تو مجھے بیاس اس کام سے زیادہ پسند ہوتا اورآپ نے چند اعمال خیر شار کرائے )،حضرت علیؓ نے بچہ اٹھانے کی ترغیب دی اور اتنی زیادہ ترغیب دی کہ بہت سے اعمال خیر سے اس کوافضل قرار دیا، یہ اس کے

شافعیہ و مالکیہ نے کہا: بداس صورت میں ہے جب کوئی دوسرا بچەالھانے پر گواہ بنانا: موجود ہوجواس کود مکھ سکے۔ ۵ – مالکیہ نے کہا: بچہاٹھانے والے کے لئے بچہاٹھاتے وقت،اس کواٹھانے پر گواہ بنالینا چاہئے کہ کہیں زمانہ دراز کے بعداس کااپنی

حنفیہ کا مذہب ہے کہ یڑے ہوئے بچہ کواٹھانا مندوب ہے،اس

بناناواجب نههوگا\_

کے سپر د نہ کرے، اور اگر حاکم وہ بچہاس کے سپر دکرے تو گواہ بنانا

استحاب میں مبالغہ کرنے کے لئے ہے، نیز اس کئے کہ بدایس جان

ہےجس کا کوئی محافظ نہیں، بلکہ ضائع ہوجائے گی،لہذااس کوا ٹھالینا

براس صورت میں ہے جبکہ اس کی ہلاکت کا اس کو غالب گمان نہ

ہو، اور اگر اس کے نہ اٹھانے کی صورت میں اس کی ہلاکت کا اس کو

غالب ممان ہوجائے مثلاً جنگل وغیرہ ہلاکت خیز جگہوں پریائے،تو

اس کواٹھانا فرض کفابیہ ہوگا ، اورا گراس کے علاوہ کسی کواس کاعلم نہ ہوتو

اولا دہونے یا اس کے غلام بنانے کا دعوی نہ کردے، اور اگر اس کا

شافعیہ نے کہا: اصح قول میں اٹھانے پر گواہ بنانا واجب ہے

اگر جیہ اٹھانے والے کی عدالت مشہور ہو، مبادا اس کوغلام بنالے اور

اس کا نسب ضائع ہوجائے ،اور بچہ کے ساتھ جو چیزیائی جائے اس پر

اصح کے بالمقابل تول بیہ ہے کہ امانت پر بھروسہ کرتے ہوئے گواہ

گواہ بنانے کا وجوب اس صورت میں ہے جبکہ حاکم وہ بچداس

بھی اس کے تابع ہونے کے طور پر گواہ بنا نا واجب ہوگا۔

(۳) یقین یاغالب گمان ہوتو گواہ بنا ناواجب ہو گا ۔

معنوی طور پراس کوزندہ رکھنا ہے ۔

اس کواٹھا نافرض عین ہوگا ۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲ ر ۱۹۸\_

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٣٣٢/٥ شائع كرده دار إحياء التراث، حاشيه ابن عابدين

<sup>(</sup>۳) الشرح الكبير، حاشية الدسوقي ۱۲۶/۴\_

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما نکره ر۲ ـ

<sup>(</sup>۲) سورهٔ مائده ر ۳۲\_

<sup>(</sup>۳) الشرح الكبير، حاشية الدسوقي ۴/ ۱۲۴، نهاية المحتاج ۵/ ۴/۴۴، مغني المحتاج ٢ ر ١٨ ، المغني ٥ ر ٧ م ٧ طبع الرياض ، كشاف القناع ٢٢٦ ٨ ـ ٢

مسنون ہےواجب نہیں <sup>(۱)</sup>۔

حنابلہ نے کہا: اٹھانے والے کے لئے اس پر گواہ بنانامستحب ہے جیسے لقط میں، یہ خود کو اس خطرہ سے بچانے کے لئے ہے کہ نفس اس کو غلام بنالینے پر ورغلائے، اسی طرح لقیط کے ساتھ جو مال ملے اس پر بھی گواہ بنانامستحب ہے تا کہ اس کے انکار سے خود کو بچا سکے اسکے اس

## لقط کواینے یاس رو کنے کا زیادہ حق دار:

۲-اٹھانے والا دوسرے کے مقابلہ میں، لقیط کواپنے پاس روکنے کا زیادہ حقدار ہے، کوئی دوسرالقیط کواس سے چھین نہیں سکتا، اس لئے کہ اس کواٹھانا اس نے اس کواٹھانا کوزندہ رکھا ہے، نیز اس لئے کہ اس کواٹھانا مباح تھاجس پراٹھانے والے کا قبضہ پہلے ہوگیا، اور مباح کی طرف مبقت کرنا سب کے لئے مباح ہے، اس لئے کہ فرمان نبوی ہے: "من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فھو أحق به" "(جو شخص کسی چیز پر پہلے آجائے، جہاں پہلے سے کوئی مسلمان نہ پہنچا ہوتو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے)۔ بیمذا ہب میں متفقہ اصول ہے، بشر طبکہ اٹھانے والے میں وہ تمام شرائط پائے جائیں جو ہر مذہب میں معتبر اٹھانے والے میں وہ تمام شرائط پائے جائیں جو ہر مذہب میں معتبر اٹھانے والے میں وہ تمام شرائط پائے جائیں جو ہر مذہب میں معتبر اٹھانے والے میں وہ تمام شرائط پائی جائے تو اس کے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا۔

ے - اس بناء پر حاکم درج ذیل حالات میں بچیکواٹھانے والے کے

#### ہاتھ سے چھین لے گا:

الف-اگراٹھانے والا کوئی بچہ یا مجنون ہو،اس کئے کہوہ دونوں نااہل ہیں، یہی حفیہ، شافعیہ اور حنا بلہ کا مذہب ہے اور یہی مالکیہ کے کلام سے مجھ میں آتا ہے۔

ب-اگرا گھانے والے پر بے وقوفی کی وجہ سے پابندی عائد ہوتو

پچہ کواس کے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا، اس لئے کہ اس کوخود اپنی

ذات پر ولایت حاصل نہیں، تو دوسرے پر بدرجہ اولی حاصل نہیں

ہوگی، یہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، حفیہ کے نز دیک بیشر ط

نہیں، اس لئے کہ ان کے نز دیک سفیہ کاکسی بچہ کوا ٹھا نا جائز ہے، اس

کے ہاتھ سے بچہ کونہیں چھینا جائے گا، ابن عابدین نے کہا: جس غلام

پر پابندی عائد ہواس کاکسی بچہ کوا ٹھا نا جر جہ اولی سے وقوفی کی وجہ

پر پابندی عائد ہواس کاکسی بچہ کوا ٹھا نا بدرجہ اولی سے جہ ہوگا ۔۔۔

سے نہ مجمور' (یابند) شخص کا ٹھا نا بدرجہ اولی سے جہوگا ۔۔۔

ج- اگر بچہ کو کوئی فاسق اٹھالے تو اس کے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا، اس لئے کہ بچہ کو اٹھانے والے کے ہاتھ میں برقر ارر کھنے کے لئے عدالت شرط ہے، پیشا فعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے۔

شافعیہ نے کہا: جس کا ظاہر حال امانت ہو، البتہ اس کا امتحان نہ لیا گیا ہوتواس کے ہاتھ سے نہیں چھینا جائے گا، البتہ قاضی اس پرکسی کو مقرر کردے گا جواس طرح سے اس کی تگرانی کرے کہ اس کوملم نہ ہو، تا کہاس کواذیت نہ ہو۔

حنابلہ نے کہا: اگر لقیط کو کوئی مستور الحال اٹھا لے، جس کی عدالت یا خیانت کی حقیقت معلوم نہ ہوتو لقیط کو اس کے ہاتھ میں برقر اررکھا

<sup>(</sup>۱) نهایة الحتاج ۵/ ۴۴ مفخی الحتاج ۱۸/۴ م

<sup>(</sup>۲) کشاف القناع ۴ر۲۲۹، المغنی ۵۷۲۵ ـ

<sup>(</sup>۳) حدیث: "من سبق إلى ما لم یسبق إلیه....." كی روایت ابوداؤد (۳) (۳ مرسم ۳) نے حضرت اسمر بن مضرب سے كی ہے، منذرى نے مختصر السنن (۲۱۲/۳) میں اس کوغریب قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۴) بدائع الصنائع ۲۸ ۱۹۸۱، البدايه، فتح القدير ۳۴۳ مثائع كرده دار إحياء التراث، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۱۲۶/۳، نهاية المحتاج ۲۵ / ۴۵ ، مثاف القناع ۲۲۸/۳ .

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۳۱ ۱۳ مغنی الحتاج ۲۱ ۱۸ ۲۸ کشاف القناع ۱۲۹۳، الشرح الکبیرللد ردیر ۱۲۹ منها بنه الحتاج ۲۸ ۲۸ ۴ ۳ –

<sup>(</sup>۲) حاشیه این عابدین ۳۱ ساس الفواکه الدوانی ۲ سر ۲۲۳ نهایة المحتاج الختاج ۲۲۸ ساف القناع ۲۲۹ سر ۲۲۹ ساف القناع ۲۲۹ ساف المحتاج ۲۸ ساف المحتاج

<sup>(</sup>۳) روضة الطالبين ۵روام، مغنی الحتاج ۲ر ۱۸م-

جائے گا ،اس کئے کہاس کا حکم ، مال کے لقطہ میں نکاح کی ولایت اور اس کی شہادت میں عادل کے حکم کی طرح ہے، نیز اس لئے کہ مسلمان میں اصل عدالت ہے، اسی وجہ سے حضرت عمرؓ نے فرمایا: مسلمان ایک دوسرے کے لئے عادل ہیں (۱)

كافر كا الثمانات حج بة تو فاسق كا الثمانا بدرجه اولى صحيح موكًا، البته ابن عابدین نے کہا:اگراٹھانے والا فاسق ہواوراندیشہ ہوکہ وہ لقیط کے ساتھ بدکاری کرے گا،توشہوت کی عمر کو پہنچنے سے قبل اس سے چھین لیا (۲) جائے گا

د-اگر بچیکوغلام اینے آقا کی اجازت کے بغیراٹھائے تواس کے ہاتھ سے چین لیا جائے گا ، اور اگر آقااس کواٹھانے کی اجازت دے دے پاس کے اٹھانے کے بعد آ قاکونلم ہواوروہ اس کواس کے ہاتھ میں برقرارر کھے تواب اس کے ہاتھ سے نہیں چھینا جائے گا،اور آقا ہی بچہا ٹھانے والا ہوگا ،غلام اٹھانے میں اور تربیت میں آقا کا نائب ہوگا، یہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے ۔

حفیہ کے بہاں بچہ اٹھانے میں آ زادی شرطنہیں ، انہوں نے کہا کہ غلام، جس پر یابندی عائد ہواس کاکسی کو اٹھا ناصیح

اس کوکا فرکے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا،اس لئے کہ مسلمان بچہ کے اٹھانے میں اسلام کی شرط ہے، نیز اس لئے کہ کفالت، ولایت ہے،

اور کا فرکومسلمان پرکوئی ولایت نہیں، نیز اس لئے کہاندیشہ ہے کہاس

کودینی لحاظ سے گمراہ کر دے،اورا گرلقیط کے کفر کا حکم لگایا گیا ہوتواس

کے ہاتھ میں برقرار رکھا جائے گا، اس لئے کہ وہ اس کے دین پر

ہے، نیزاس کئے کہ کافر ایک دوسرے کے ولی اور ذمہ دار ہیں، بیہ

ما لکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے '(۱) ۱۰ ، حنفیہ نے اٹھانے والے میں

و- حفیہ نے ایک عام شرط میں کھی ہے کہ اٹھانے والا لقیط کی

حفاظت کا اہل ہو، انہوں نے کہا: اگروہ اس کی حفاظت کا اہل نہ ہوتو

بچکواس کے ہاتھ سے چھین لینا چاہئے <sup>(۳)</sup>،اسی طرح تمام فقہاء کے

يہاں اٹھانے والے کا مرد ہونا شرطنہیں،لہذاعورت کا اٹھانا بھی صحیح

ہوگا،اس کے ہاتھ سے نہیں چھینا جائے گا،البتہ مالکیہ نے اس میں بیہ

قیدلگائی ہے کہ عورت آ زاد بے شوہر کی ہو، یا اگر شوہروالی ہوتو شوہر

ز-شافعیہ کے یہاں ایک قول بدہے کہ اگراٹھانے والافقیر ہوتو

اس کے ہاتھ میں برقرار نہیں رکھا جائے گا، اس کئے کہ وہ اس کی

یرورش نہیں کرسکتا اور اس میں لقیط کوضرر پہنچانا ہے، دوسرا قول یہ ہے

کہاں کے ہاتھ میں برقرار رکھا جائے گا،اس لئے کہاللہ تعالی سب

بیشیرازی نے لکھا ہے،لیکن نو وی نے لکھا ہے کہ چے بیر ہے کہ مال

اسلام کی شرط نہیں لگائی ہے ۔ -

نے اس کواجازت دے رکھی ہو '۔

- (۲) الدرالمخاروحاشيه ابن عابدين ۳ر۱۳سـ
  - (۳) سابقه مرجع رص ۱۵،۳۱۳ س

کی کفالت کا ذمہ دارہے۔

داری شرط<sup>ن</sup>هیں ۔

- (۴) الفوا كهالدواني ۲ ر ۲۴۳، روضة الطالبين ۱۹۸۵، المغني ۲۱۱۸۵ ـ
  - (۵) المهذب ار ۴۳ م، روضة الطالبين ۵ ر ۱۹ م ـ

ھ-اگر کوئی کا فراس کو اٹھائے اور لقیط پر اسلام کا حکم لگایا گیاہوتو

<sup>(1)</sup> الشرح الكبير مع حاشة الدسوقي ١٢٧/٠، المهذب ١٧٣٨، مغني الحتاج. ۲ر۱۸، المغنی ۵رو۵۹۔

بدحفیہ کے یہال شرط نہیں، چنانچہ حاشیہ ابن عابدین میں ہے:

<sup>(</sup>۱) المغنى ۵ر ۷۵۷، کشاف القناع ۴۸ ر۲۲۹

<sup>(</sup>۲) الدرالمخاروحاشية ابن عابد بن ۳۱۸ س

<sup>(</sup>٣) - حاشية الدسوقي ١٢٤/٠١٢٤، الفواكه الدواني ٢/٣٣٨، روضية الطالبين ۵ روا ۲، المغنی ۵ ر ۵۹ ۷ منتهی الإ رادات ۲ ر ۸۳ س

<sup>(</sup>۳) الدرالمخاروحاشية ابن عابد بن ۳۱۸ س

لقبط كوسفر ميں لے جانا:

۸ - لقیط کوسفر میں لے جانے کا حکم شافعیہ وحنابلہ نے اپنے اپنے یہاں کچھ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے جس کی تشری ورج ذیل ہے:
 شافعیہ نے کسی جگہ کے مقیم کے اٹھانے اور لقیط کی جگہ سے دور
 کے مسافر شخص کے اٹھانے میں فرق کرتے ہوئے کہا:

الف-اصح میہ ہے کہ مسافر اگر امانت دار ہواور اس کی امانت دار کا امتحان لیا جاچکا ہو، اور وہ کسی شہر میں لقیط پائے تو اس کوا پنے شہر میں منتقل کرسکتا ہے، اس لئے کہ معیشت میں کیسانیت ہے، البت راستہ کا مامون ہونا اور خبروں کے پیہم جنچنے کی شرط ہے، اور اگر اس کی امتحان نہ لیا گیا ہواور وہ مجہول الحال ہوتو وہ اس کے ہاتھ میں برقر ارنہیں رکھا جائے گا، اس لئے کہ اندیشہ ہے کہ غائب ہونے کے بعدوہ اس کوغلام بنالے۔

اصح کے بالمقابل قول یہ ہے کہ اس کونتقل کرنا ناجائز ہے، اس لئے کہ نسب کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے ۔

ب-شافعید نے کہا: اگر شہر کا آدمی کسی شہر میں لقیط پائے تواس کو دیہات میں منتقل نہیں کرسکتا، اس لئے کددیہات کی زندگی سخت ہوتی ہے، اورعلم، دین اور ہنرسب فوت ہوجاتے ہیں، ایک قول ہے: اس لئے کہ نسب ضائع ہوتا ہے۔

اصح یہ ہے کہ وہ اس کو دوسر ہے شہر میں منتقل کرسکتا ہے۔

پیاختلاف راستہ کے مامون ہونے اور خبروں کے ملتے رہنے کی صورت میں ہے، اور اگر راستہ خوف ناک ہویا ایک جگہ سے دوسری جگہ خبریں نہ چنجی ہوں تولقیط کو طعی طور پر اس کے ہاتھ میں برقر ارنہیں رکھا جائے گا۔

جمہور (لیعنی جمہور فقہاء شافعیہ) نے مسافت قصراوراس سے کم کی

ج- اگر لقیط کوکوئی شہری کسی دیہات میں کسی منزل یا قبیلہ میں پائے تواس کوگاؤں اور اس شہر میں جہاں جانے کا قصد ہے منتقل کرسکتا ہے، اس لئے کہ اس میں اس کوزیادہ سہولت ہے، ایک قول ہے: اس میں دورائیں ہیں: اگر دیہات، ہلاکت خیز جگہ ہوتو اس کو اپنی منزل مقصود میں قطعی طور پر منتقل کرسکتا ہے۔

د-اگرلقط کوکوئی دیہاتی دیہات میں پائے تواس کے ہاتھ میں برقر اررکھا جائے گا اگر چہاس منزل کے لوگ منتقل ہورہے ہوں،اس لئے کہ وہ منزل اس کے حق میں شہریا گاؤں کی طرح ہے،ایک قول ہے کہ:اگروہ''نجعہ'' (یعنی چراگاہ کی تلاش) کے لئے منتقل ہورہے ہوں تو لقیط کواس کے ہاتھ میں برقر ارنہیں رکھا جائے گا،اس لئے کہ اس میں اس کے نسب کوضائع کرنا ہے۔

رملی نے کہا: اس طے شدہ امر سے معلوم ہوا کہ اٹھانے والالقیط کو ایک شہر یا گاؤں یادیہات سے اسی جیسی یا اس سے اعلی جگہ میں منتقل کرسکتا ہے، اس سے ادنی جگہ میں نہیں، اور بیر کنقل کے جواز کی مطلق شرط راستہ ومنزل مقصود کا مامون ہونا، خبروں کا ملتے رہنا اور اٹھانے والے کی امانت داری کا امتحان لینا ہے۔

لقط کونقل مکانی کے بغیر سفر میں لے جانے اور کسی جگہ اقامت کے لئے اس کوسفر میں لے جانے کے درمیان، حنابلہ فرق کرتے ہیں۔

مسافت میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، ماور دی نے اختلاف، مسافت قصر میں قرار دیا ہے، جبکہ میں قطعی طور پر جائز قرار دیا ہے، جبکہ "الکفائیہ" میں اس کوممنوع قرار دیا ہے، جمہور کی رائے ہی معتمد (۱)

<sup>(</sup>۱) نهایة الحتاج ۵۸۸ ۲۸ مغنی الحتاج ۱۲۰۰، ۲۹۸

<sup>(</sup>۲) مغنی المحتاج ۲ر۲۰ منهایة المحتاج ۵روم ۸\_

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۲۸/۴۲، نهاییة الحتاج ۸۸۸ ۲۳\_

اسی طرح اٹھانے والے میں فرق کرتے ہیں کہ وہ مستورالحال ہوگا جس کی عدالت یا خیانت کی حقیقت معلوم نہیں، یااس کی عدالت معلوم اوراس کی امانت ظاہر ہوگی۔

ابن قدامه نے کہا: جومستورالحال ہو،اس کی عدالت یا خیانت کی حقیقت معلوم نہ ہو،اور وہ لقیط کوسفر میں لے جانا چاہے تواس میں دو اقوال ہیں:

اول: اس کواس کے ہاتھ میں برقر ارنہیں رکھا جائے گا، اس کئے کہ اس کے مانت کا اندیشہ قائم کہ اس کے دیانت کا اندیشہ قائم ہے۔

دوم: اس کے ہاتھ میں برقرار رکھا جائے گا، اس لئے کہ حضر میں اس کواس کے ساتھ کسی نگرال کوملائے بغیر برقرار رکھا جاتا ہے، لہذا میہ عادل کے مشابہ ہوگا، نیز اس لئے کہ ظاہر مستور و محفوظ ہونا ہے۔

لیکن جس کی عدالت معلوم اورامانت ظاہر ہولقیط کواس کے ہاتھ میں سفر وحضر میں برقر اررکھا جائے گا،اس لئے کہاں کے متعلق وہ مامون ہے، بشرطیکہاں کا سفرنقل مکانی کے لئے نہ ہو۔

اگر اٹھانے والے امین کا کسی جگہ لقیط کو لے کرسفر کرنا وہاں اقامت کے لئے ہوتو میکل غور ہے، اگر اس نے اس کوشہر میں اٹھا یا ہو، اور اس کو دیہات میں منتقل کرنا چاہتے واس کواس کے ہاتھ میں برقر ار نہیں رکھا جائے گا، اس لئے کہ شہر میں اس کا قیام اس کے دین و دنیا کے لئے بہتر اور آرام دہ ہے، نیز اس لئے کہ وہ شہر میں پایا گیا تو بظاہر وہ وہ یں پیدا ہوا ہے، اور اس کے وہاں باقی رہنے میں بیدا میدزیادہ ہے کہ اس کا نسب کھل جائے، اس کے گھر والے ظاہر ہوجا کیں اور وہ اس کا اعتراف کر لیں۔

اگروہ اس کوشہر ہے کسی دوسر ہے شہر میں منتقل کرنا چاہے تواس میں دواقوال ہیں:

اول: اس کے ہاتھ میں برقرار نہیں رکھا جائے گا، اس لئے کہ اس کے اپنے شہر میں باقی رہنے میں، اس کے نسب کے انتشاف کی زیادہ امید ہے، لہذا اس کو اس شہر سے منتقل ہونے والے کے ہاتھ میں برقرار نہیں رکھا جائے گا، یہ اس کو دیہات میں منتقل کرنے والے برقرار نہیں سے۔

دوم: اس کواس کے ہاتھ میں برقر اررکھا جائے گا، اس لئے کہ اس کی ولایت ثابت ہے، اور دوسراشہرآ رام میں پہلے کی طرح ہے، لہذا لقیط کواس کے ہاتھ میں برقر اررکھا جائے گا، جیسے اگر وہ اس کوشہر کے ایک طرف سے دوسری طرف منتقل کرے۔

اگراس نے بچہ کودیہات سے اٹھایا ہوتو اس کوشہر میں منتقل کرسکتا ہے،اس لئے کہ وہ اس کونگی اور محرومی کی جگہ سے آرام، آشایش،اور دین میں منتقل کررہا ہے اوراگر وہ کسی منزل میں مقیم ہوجائے جس کو وطن بنانے کاارادہ ہوتو وہ ایسا کرسکتا ہے۔

اگروہ اس کومختلف جگہوں پر منتقل کر ہے تو بیا حتمال ہے کہ اس کو اس کے ہاتھ میں برقر اررکھا جائے ، اس لئے کہ بظاہر وہ بدویوں کا بیٹا ہے ، اور اس کواس کے اٹھانے والے کے ہاتھ میں برقر اررکھنے میں اس کے نسب کے انکشاف کی زیادہ امید ہے ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ لقیط کو اس سے لے لیا جائے اور کسی گاؤں والے کے سپر د کردیا جائے ، اس لئے کہ اس میں اس کے لئے زیادہ آ رام اور سہولت ہے۔

جہاں پر بھی ہم نے بیکہاہے کہ تقیط کواس کے اٹھانے والے کے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا ، تواس سے مراد صرف وہ جگہ ہے جہاں کوئی دوسر اٹخص اس اٹھانے والے سے بہتر ملے ، جس کے سپر داس لقیط کو کیا جائے ، اور اگر کوئی اس کا ذمہ دار نہ ملے تواس کے اٹھانے والے کے ہاتھ میں اس کو برقر اررکھا جائے گا ، اور اگر اٹھانے والے ہی کی

طرح کا کوئی شخص ملے تواس کواٹھانے والااس کا زیادہ حقدارہے،اس (۱) لئے کہاس کے ہاتھ سے چھیننا بے فائدہ ہے ۔

## لقيط كي آزادى اورغلامى:

9 - فقہاء کا مذہب ہے کہ لقیط ظاہری لحاظ سے آزاد ہے،اس لئے کہ
انسان میں اصل آزاد ہونا ہی ہے، اللہ تعالی نے آدم اور اولاد آدم کو
آزاد پیدا کیا، غلامی توایک عارضی چیز ہے اور جب اس عارض کاعلم نہ
ہوتو اس کے لئے اصل کا حکم ہوگا، یہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے
مروی ہے، اس کے قائل، عمر بن عبد العزیز، شعبی ، حکم ، حماد، ثوری اور
اسحاق ہیں

فقہاء کے یہاں اس میں تفصیل ہے، جس کو اصطلاح: ''رق'' فقرہ ساوراس کے بعد کے فقرات میں دیکھیں۔

## لقيط كاسلام يا كفركاتهم لكانا:

• ا - اس اصل میں فقہاء کا اختلاف ہے جس کے ذریعہ لقیط پر اسلام یا کفر کے لحاظ سے حکم لگا یا جائے گا کہ آیا اس میں اصل دار الاسلام یا دار الکفر ہونے کے لحاظ سے وہ'' دار''ہے جہاں لقیط پایاجائے ، یا اس میں اصل مسلمان یا غیر مسلم ہونے کے لحاظ سے پانے والے کا حال ہے؟۔

چنانچیشا فعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ اس میں معتبر وہ' دار' (جگہ) ہے جہاں لقیط پایا جائے، اگریہ دار دار الاسلام ہوتو'' دار' (جہاں لقیط پایا گیا) کے تابع ہوکر اس کے اسلام کا حکم لگایا جائے گا، ان حضرات

- (۱) المغنی لابن قدامه ۵ر۷۵۷،۹۵۷\_
- (۲) بدائع الصنائع ۲/ ۱۹۷، فتح القدير ۳۴۲/۳ شائع کرده دار إحياء التراث، الدسوقی ۱۹۷۳، مغنی المحتاج العدوی بهامشه ۱۳۲۷، مغنی المحتاج العدوی بهامشه ۲۲۲/۳، مغنی المحتاج

کے یہاں جودار، دارالاسلام مانا جائے گاوہ درج ذیل ہے: الف-جس دار میں مسلمان رہتے ہوں اگر چہ وہاں ذمی بھی ہوں بیاسلام کوغلبہ دینے کی وجہ سے اور ظاہر دار کی وجہ سے ہنیز اس کئے کہ اسلام بلندر ہے گااس پرکسی کو بلندنہیں کیا جائے گا۔

ب-جس'' دار'' کومسلمانوں نے فتح کیا ہواوراس کواپنی ملکیت میں لینے سے قبل اس کو کفار کے ہاتھ میں سلح کے طور پر برقر اررکھا ہو۔ جس'' دار'' کومسلمانوں نے طاقت سے فتح کیا اور اس کو اپنی ملکیت میں لے لیا ہواور اس پر وہاں کے باشندوں کو جزیہ کے بدلہ برقر اررکھا ہو۔

د-جس دار میں مسلمان رہتے تھے، پھر کفار نے ان کو وہاں سے جلاوطن کر دیا ہو۔

ان تمام جگہوں پر پایا جانے والا لقیط مسلمان مانا جائے گا، بشرطیکہ وہاں کوئی مسلمان پایا جائے جس سے بیلقیط ہوسکتا ہو،اس لئے کہ اسلام کوغلبہ دینے کے طور پر بیاحمال ہے کہ وہ لقیط اسی مسلمان کا ہو۔

وملابہ دیے مے سور پر بیا انہاں ہے لہ وہ تھیطا کی سلمان کا ہو ۔

اگر وہاں کوئی مسلمان نہ ہو، بلکہ وہاں کے سارے لوگ کا فر ہوں تو بہ تھیط کا فر ہوگا، جیسے اگر کفار کے ایسے '' دار'' میں پایا جائے جہاں کسی مسلمان کی رہائش نہ ہو، جس کے ساتھ اس بچہ کو لاحق کرنے کا اختمال ہو، اور اگر وہ دار، دار الکفر ہواور وہاں مسلمان ہوں مثلاً تاجر وقیدی، تو شافعیہ کے یہاں اصح قول اور حنابلہ کے یہاں ایک ''اخمال' بیہ ہے کہ وہاں کا لقیط اسلام کو غالب قرار دینے کی وجہ سے مسلمان مانا جائے گا، شافعیہ کے یہاں دوسرا قول اور حنابلہ کے یہاں دوسرا قول اور حنابلہ کے یہاں دوسرا احتمال میہ ہے کہ '' دار'' اور اکثریت کوغلبہ دینے کی وجہ سے اس حکم کا فیصلہ کیا جائے گا۔

- (۱) مغنی المحتاج ۲۲ ۴۲۲، الروضه ۷۳۳۵، المغنی ۷۸۸۵، کشاف القناع ۲۲۷،۲۲۲۸-
- (۲) الروضه ۵ر ۳۳۳، ۱۳۳۸، مغنی الحتاج ۲۲۲، کشاف القباع ۴۲۲۲،

حفیہ کے یہال لقیط، چارامور سے خالی ہیں ہوگا:

الف-اس کوکوئی مسلمان ، مسلمانوں کے سی شہریا مسلمانوں کے سی شہریا مسلمانوں کے سی گاؤں میں پائے تو اس حالت میں اس کے اسلام کا فیصلہ کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گا، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔

ب- اس کوکوئی ذمی، ''گرجا'' یا'' کنیسه'' یاکسی ایسے گاؤں میں پائے جہاں کوئی مسلمان نہ ہوتو ظاہر پر فیصلہ کرتے ہوئے یہذمی ہوگا۔ ج- اس کوکوئی مسلمان، گرجایا کنیسہ یا ذمیوں کے کسی گاؤں میں پائے تو بھی یہذمی ہوگا۔

د- اس کوکوئی ذمی، مسلمانوں کے کسی شہر یا ان کے کسی گاؤں میں پائے تووہ مسلمان ہوگا (۱)

یمی''الاصل''کی کتاب اللقیط میں لکھا ہے، اور جگہ کا اعتبار کیا ہے، ابن ساعہ نے امام محمد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے پانے والے کے حال یعنی اس کے مسلمان یا ذمی ہونے کا اعتبار کیا ہے اور کتاب الدعوی میں اسلام کا اعتبار کیا ہے چاہاس کی نسبت پانے والے کی طرف ہو یا جگہ کی طرف ہو، کا سانی نے کہا: سیجے اس کتاب کی روایت ہے (یعنی کتاب اللقیط کی ) اور اس کی صراحت العنا بیعلی الہدا بیمیں ہے، اس لئے کہ اہل اسلام کے زیر قبضہ وتصرف جگہ میں موجود چیز مسلمانوں کے قبضہ میں ہوتی ہے اور جو لقیط مسلمان کے قبضہ وتصرف مسلمان می وجود چیز ان کے قبضہ میں ہوگی اور ذمی کے قبضہ وتصرف میں موجود چیز ان کے قبضہ میں ہوگی اور ذمی کے قبضہ وتصرف میں موجود لقیط بظاہر ذمی ہوگا، لہذا جگہ کا اعتبار کرنا اولی ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ پوٹناک اورعلامت کا اعتبار ہوگا، فتح القدیر اور کفایۃ البہتی میں ہے: ایک قول ہے: علامت اور ہیئت کا اعتبار ہے، اس لئے کہ یہ جمت ہے 'فرمان باری ہے: 'تغوفُهُمُ بعین ماہمُ ہُ '' (تو انہیں ان کے بشرہ ہی سے پہچان لے گا)، نیز: 'نیعُوفُ الْمُحُومُونَ بِسِیْمَاهُمُ '' (مجرم لوگ تو اپنے حلیہ ہی سے پیچان لئے جا کیں گے)۔

ما لکیہ نے کہا: اگر لقیط مسلمانوں کے شہروں میں ملے تواس کے اسلام کا حکم لگا یا جائے گا، اس لئے یہی اصل اور غالب ہے، خواہ اس کواٹھانے والا مسلمان ہو یا کافر، اورا گرکسی ایسے گاؤں میں ملے جہاں مسلمانوں کے صرف دو تین گھر ہوں، تو بھی اسلام کوغلبہ دیتے ہوئے اس کے اسلام کا حکم لگا یا جائے گا، بشرطیکہ اس کواٹھانے والا مسلمان ہو، اورا گرکوئی ذمی اس کواٹھائے تومشہور قول کے مطابق اس کے نفر کا حکم لگا یا جائے گا اور مشہور کے بالمقابل قول جس کے قائل مسلمان اٹھائے یا کافر۔

اگرشرک کے گاؤں میں ملے تواس کے گفر کا تکم لگا یا جائے گاخواہ
اس کومسلمان اٹھائے یا کا فر، یہ ' دار' کوغلبہ دینے کی وجہ سے ہے،
اور حکم غالب کے لئے ہوتا ہے، یہ ابن قاسم کا قول ہے: جبکہ اشہب
کہتے ہیں کہ اگر اس کومسلمان اٹھائے تو وہ مسلمان ہوگا، یہ اسلام کے
حکم کوغالب کرنے کی وجہ سے ہے، اس لئے کہ اسلام بلند ہوتا ہے،
اس پرکسی کو بلند نہیں کیا جاتا ''

<sup>(</sup>۱) فتح القديره ١٠ ٣٠٠ـ

<sup>(</sup>۲) سورهٔ بقره ر ۲۷۳\_

<sup>(</sup>۳) سورهٔ رحمٰن *ر*امه\_

<sup>(</sup>۴) شرح الخرشي ۲/۲ ۱۳۱ ـ

۲۲۷،امغنی۵ر۸۴۷،۷۲۷

<sup>(1)</sup> بدائع الصنائع ٢ / ١٩٨، فتح القدير والعنابية ٥ / ٣ ٣ م، المبسوط ١١٥٠-

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲ر ۱۹۸، العنابيه و فتح القدير ۳۴۵، ۳۴۳ شائع کرده دارا حباءالتراث،المبسوط ۱۰ر ۲۱۵۔

#### لقيط كانسب:

11 – اگرکوئی شخص لقیط کا دعوی کرے (خواہ وہ خودا ٹھانے والا ہویا کوئی دوسرا)، تو اگر وہ مسلمان آزاد مرد ہوتو اس سے اس کا نسب لاحق ہوجائے گابشر طیکہ لقیط کے اس سے ہونے کا امکان ہو، لینی اس میں استلحاق کے شرائط پائے جائیں، پیشا فعیہ اور حنا بلہ کا مذہب ہے، اس لئے کہ اقرار بچہ کے لئے خالص نفع ہے کہ اس کا نسب متصل ہوجائے گا اور اس میں دوسرے کا ضرر نہیں، لہذا یہ قبول کیا جائے گا جیسے اگراس کے لئے مال کا اقرار کرے ۔۔۔

یمی مذہب حفیہ کے یہاں بھی ''استحسان' میں ہے، اس لئے کہ نسب ثابت کرنے میں جانبین کی رعایت ہے، لقیط کی جانب تونسب کی عزت و بڑائی، تربیت اور ہلاکت کے اسباب سے حفاظت وغیرہ، اور مدی کی جانب سے مہاس کوایک بچال گیا جس سے وہ اپنے دینی اور دنیاوی مفادات میں تعاون لے گا۔

اگر مدعی ذمی ہوتو اس کا دعوی صحیح ہوگا اور اس کا نسب اس سے خابت ہوجائے گا، کین وہ مسلمان ہوگا، اس لئے کہ (بقول کاسانی) دو چیز وں کا دعوی کررہا ہے جن میں سے ایک کا دوسرے سے علاحدہ ہونا فی الجملہ ممکن ہے، اور وہ دو چیزیں: بچہ کا نسب اور اس کا کا فرہونا ہے، دونوں میں سے ایک چیز میں کا فرکی تصدیق ممکن ہے کہ وہ لقیط کے لئے نافع ہے، اور وہ لقیط کا اس کا بیٹا ہونا ہے، دوسری چیز میں کا فر

کی تصدیق ممکن نہیں، اس میں لقیط کا ضرر ہے، اور وہ اس کا کا فرہونا ہے، لہذا جس میں لقیط کا ضرر ہے، اور وہ اس کا کا فرہونا ہے، لہذا جس میں لقیط کا نفع ہے اس میں کا فرکی تصدیق ہوگی، اور جس میں لقیط کا ضرر ہے اس میں کا فرک کی تصدیق نہیں ہوگی، اور بچہ کے کفر کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یہی حنیہ، شافعیہ اور حنا بلہ کا مذہب ہے، انہوں نے کہا: اس کا فرکواس بچہ کی یہ ورش کا حق بھی نہ ہوگا۔

ان حضرات نے کہا: ذمی کا اس بچہ کے اپنا ہونے کے دعوے کی صورت میں بچہ مسلمان اسی وقت ہوگا جبکہ بید دعوی اقرار کے طور پر ہو، کیکن اگر ذمی گواہ پیش کر دے کہ لقیط اس کا بیٹا ہے تو اس کا نسب اس سے ثابت ہوگا، اور بچہ اس کے دین پر ہوگا، بیا قرار والی صورت کے برخلاف ہے ۔

اگر مدقی غلام ہوتو اس کا دعوی ضیح ہوگا اور بچہ کا نسب اس سے خابت ہوگا، البتہ یہ بچہ آزاد ہوگا، اس لئے کہ اس نے دو چیزوں کا دعوی کیا جن میں سے ایک تو لقیط کے لئے نافع ہے، دوسری مضریعنی غلامی، لہذا لقیط کے لئے نافع میں اس کی تصدیق کی جائے گی، اس کے لئے مصر میں نہیں، غلام کے لئے لقیط پر حق حضانت نہیں ہوگا، اس لئے کہوہ آقا کے کام میں مشغول ہوگا جس کی وجہ سے بچہ ضائع ہوگا، اس لئے کہوہ آقا جازت دے دی تو جائز ہے اور مشغولیت کی رکا وٹ ختم ہوجائے گی، اس طرح اس پر لقیط جائز ہے اور مشغولیت کی رکا وٹ ختم ہوجائے گی، اس طرح اس پر لقیط کا نفقہ واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اور اس کے آقا پر بھی نفقہ واجب نہ ہوگا، اس لئے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اور کا کم لگا یا جاچکا ہے، لہذا اس کا نفقہ بیت المال میں ہوگا، یہ حنفیہ اور کا حکم لگا یا جاچکا ہے، لہذا اس کا نفقہ بیت المال میں ہوگا، یہ حنفیہ اور خابلہ کا مذہب ہے۔

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۵ر۷۳۷، المغنی ۵ر۷۳۷\_

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲ ر ۱۹۹\_

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲ر۱۹۹، روضة الطالبين ۵ر ۲۳۷، مغنی المحتاج ۲۲۲۲، المغنی ۵ر ۷۲۳، ۷۲۳، کشاف القناع ۴۸ ۲۳۵

شافعیہ کے یہاں ایک قول میں: لقیط غلام کے ساتھ لات ہوگا بشرطیکہ آقاس کی تصدیق کردے، ایک قول ہے: مطلقاً لاحق نہیں کیا جائے گا، ایک قول ہے: اگر اس کو نکاح کی اجازت مل چکی ہو، اور نکاح کے بعداتنا گذر چکا ہوجس میں بچے کی پیدائش ممکن ہوتوقطعی طور پرلاحق کیا جائے گا، ورنداس میں دواقوال ہیں ۔

مالکیہ کا مذہب ہے کہ اگر اٹھانے والا یا کوئی دوسرالقیط کا دعوی کرے تو دوامور میں سے ایک کے بغیر اس کا نسب اس کے ساتھ لاحتی نہیں ہوگا۔

امراول: مدقی گواہ پیش کرے جو گواہی دیں کہ بیاس کا بیٹا ہے، اور گواہوں کا بیہ کہنا کا فی نہیں کہ اس کا ایک بچہ چلا گیا یا بچینک دیا گیا، اگروہ گواہ پیش کردی تواس سے لاحق ہوجائے گا،خواہ لقیط کے اسلام کا حکم لگایا گیا ہویا کفر کا،خواہ اس کا استلحاق کرنے والاجس کے حق میں گواہوں نے گواہی دی ہے مسلمان ہویا کا فر۔

امردوم: اس کے دعوے کی کوئی وجہ ہومثلاً کوئی شخص مشہور ہوکہ اس کا کوئی بچے زندہ نہیں رہتا، اور وہ دعوی کرے کہ اس نے اس کو پھینک دیا تھا، اس لئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پھینک دیا جائے تو زندہ رہے گا، اور اس طرح کی کوئی بات جس سے اس کی سچائی کا پہتہ چلے تو اس کو الی وجہ پیش کرنے والے مدعی کے ساتھ لاحق کردیا جائے گا، خواہ لقیط کے اسلام کا حکم لگایا گیا ہویا اس کے تفرکا، خواہ اس کا استلحاق کرنے والا، جو ایسی وجہ پیش کرے، مسلمان ہویا کا فر، یہ ابن عرفہ، تنائی، اور عبد الرحمٰن اجھوری کا مذہب ہے، دوسرے حضرات کی دائے ہے کہ ایسی وجہ پیش کرنے والے کے ساتھ بچہ کو لاحق نہیں کیا جائے گا، مگر یہ کہ ایسی وجہ پیش کرنے والا مسلمان ہو، اور اگر کوئی ذمی اپنے ساتھ اس کے فریہ کا دعوی کرنے والا مسلمان ہو، اور اگر کوئی ذمی اپنے ساتھ اس کے فریہ کا دعوی کرنے والا مسلمان ہو، اور اگر کوئی ذمی اپنے ساتھ اس کے فریہ کا دعوی کرنے والا مسلمان ہو، اور اگر کوئی ذمی اپنے ساتھ اس کے فریہ کا دعوی کرنے والا مسلمان ہو، اور اگر کوئی ذمی اپنے ساتھ اس کے فریہ کا دعوی کرنے والا مسلمان ہو، اور اگر کوئی ذمی اپنے ساتھ اس کے فریہ کی دعوی کرنے والا مسلمان ہو، اور اگر کوئی ذمی اپنے ساتھ اس کے فریہ کا دعوی کرنے والا مسلمان ہو، اور اگر کوئی ذمی اپنے ساتھ اس کے فریہ کی دیں کہ دیوں کی دیا ہونا ضروری ہے دیوں کا دعوی کرنے والا مسلمان ہو، اور اگر کوئی ذمی اپنے ساتھ اس کے فریہ کی دیوں کی کرنے والا میں کے دیوں کی کرنے والا میں کا دعوی کرنے والا میں کا دعوی کرنے والا میں کا دعوی کرنے والوں کی کا دعوی کرنے والوں کی کرنے والوں کی کرنے والوں کی کوئی کا دیوں کی کرنے والوں کی کوئی کرنے والوں کی کرنے والوں کی کی کرنے والوں کرنے والوں کی کرنے والوں کی کرنے والوں کی کرنے والوں کرنے والوں کرنے والوں کرنے والوں کی کرنے والوں کرنے والوں کی کرنے والوں کرنے و

اگرکسی کے پاس گواہ نہ ہوں یا دونوں کے پاس گواہ ہوں کین تا ہوں تا ہوں کے ہوں کا دونوں معنیان کے ساتھ قیا فیشناسوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور قیافہ شناس جس سے اس کو لاحق کردیں اس سے لاحق کیا جائے گا، اس شناس جس سے اس کو لاحق کردیں اس سے لاحق کیا جائے گا، اس کئے کہ حضرت عاکشہ نے دوایت کی ہے کہ ایک روز رسول اللہ علیہ خوش خوش میرے پاس تشریف لائے، آپ کی پیشانی کی سلوٹیس چمک رہی تھیں، فرمایا: ''الم تری أن مجززاً المدلجی دخل علی فرأی اسامة وزیدا وعلیهما قطیفة قد غطیا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال: اِن هذه الأقدام بعضها من بعض ''() (کیاتم نے دیکھا نہوں ایک چادر اوڑ ہے سرکو من بعض ''() (کیاتم نے دیکھا نہوں ایک چادر اوڑ ہے سرکو ڈھا نکے ہوئے تھے، ان کے پاؤں کھلے ہوئے تھے، اس نے کہا: یہ پاؤں توا یک دوسرے سے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں) اور اگر قیاف شناس پراعتماد کرنا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ علیہ ہیں پرخوش نہ ہوتے اور نہاس پراعتماد کرنا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ علیہ ہیں ہوتے ہیں) اور اگر موتے اور نہاس پراعتماد کرنا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ علیہ ہیں ہوتے ہیں) ور اگر حقوق نہ ہوتے اور نہاس پراعتماد کرنا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ علیہ ہیں ہوتے ہیں) اور اگر حقوق نہ ہوتے اور نہاس پراعتماد کرنا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ علیہ ہیں ہوتے ہیں) اور اگر حقوق نہ ہوتے اور نہاس پراعتماد کرنا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ علیہ ہیں ہوتے ہیں) اور اگر حقوق نہ ہوتے اور نہاس پراعتماد کرنا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ علیہ ہوتے ہیں) اور اگر ہوتے اور نہاس پراعتماد کرنا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ علیہ ہوتے ہیں کا ور نہ کہ خور نہاں پراعتماد کرنا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ علیہ ہوتے ہیں کا معامل کیا تھا۔

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبيرم حاشية الدسوقي ١٢٦/١٢١،التاج والإكليل بهامش الحطاب ٨٢/٦\_

<sup>(</sup>۱) حدیث عائشہ نظام النبی علیہ دخل علیها یوماً مسروراً..... کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۱/۲۲) اور مسلم (۱۰۸۲/۲) نے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

یمی شافعیہاور حنابلہ کا مذہب ہےاور یہی حضرت انس ؓ،عطاء، زید بن عبدالملک اوزاعی، لیث اورابوثور کا قول ہے ۔

اگر قیافہ شاس اس کو کسی ایک کے ساتھ لائل کردیں تو اس کے ساتھ لائل کریں تو ساتھ لائل ہوجائے گا، اور اگر اس کو دونوں کے ساتھ لائل کریں تو شافعیہ کے بہاں دونوں کا قول ساقط ہوجائے گا، اور دونوں کے ساتھ لائل نہیں کیا جائے گا، اور اس کو بلوغ تک چھوڑ دیا جائے گا، ایلغ ہونے کے بعد اس کی طبیعت کا میلان جس کی طرف ہو، اسی سے منسوب ہوجائے منسوب ہوجائے گا، اور وہ جس سے منسوب ہوجائے اس کے ساتھ لائل ہوجائے گا، اور وہ جس سے منسوب ہوجائے رجلین ادعیا رجلاً لا یدری أیهما أبوہ فقال عمر رضی الله عنه: اتبع أیهما شئت "(۲) (دوآ دمیوں نے ایک شخص کا دوری کیا، یہ معلوم نہیں کہ ان میں سے کون اس کا باپ ہے، تو حضرت دوری کیا، یہ معلوم نہیں کہ ان میں سے کون اس کا باپ ہے، تو حضرت لئے کہ بچی کی طبیعت اپنے والدی طرف مائل ہوتی ہے، اور اس سے اس کوجو (سکون) ماتا ہے، دوسرے سے نہیں ماتا۔

حنابلہ نے کہا: وہ دونوں کے ساتھ لائق ہوگا، دونوں کا بیٹا ہوگا، اور ان دونوں کا بیٹا ہوگا، اور ان دونوں اس کے وارث اور ان دونوں سے بیٹے کا ترکہ پائے گا، اور وہ دونوں اس کے وارث ہول گے، دونوں کو ایک باپ کی میراث ملے گی، یہی حضرت عمر وعلی سے مروی ہے، اور یہی ابوثور کا قول ہے، اس لئے کہ سلیمان بن بیار کے واسطے سے حضرت عمر سے روایت ہے کہ ایک عورت سے دو مردوں نے ایک طہر میں وطی کی، قیافہ شناس نے کہا: دونوں ہی اس میں شریک ہیں، تو حضرت عمر نے اس کو دونوں کا بچ قرار دیا، شعبی سے میں شریک ہیں، تو حضرت عمر نے اس کو دونوں کا بچ قرار دیا، شعبی سے روایت ہے کہ حضرت علی کہا کرتے تھے: وہ بچے دونوں کا بیٹا ہے، وہ

دونوں مرداس کے دوباپ ہیں، بچہان دونوں کا وارث ہوگا، اور وہ دونوں اس کے وارث ہوں گے ۔

امام احمد نے صراحت کی ہے کہ اگر دو سے زیادہ افراداس کا دعوی کریں، اور قیافہ شناس اس کوسب کے ساتھ لاحق کر دے تو وہ تین افراد کے ساتھ لاحق ہوگا، عبد اللہ بن حامد نے کہا کہ دو سے زیادہ کے افراد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، قاضی نے کہا: تین سے زیادہ کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، تا لئے کہ جس علت کی وجہ سے وہ دوافراد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس علت کی وجہ سے وہ دوافراد کے ساتھ لاحق کیا جائے گا، وہ دو سے زائد میں بھی موجود ہے، لہذا اسی پر اس کو قیاس کیا جائے گا، اور جب دوافراد کے ساتھ لاحق ہونا ممکن ہے تواس سے زیادہ کے ساتھ لاحق ہونا بھی ممکن ہوگا۔

حنفیہ نے کہا: اگر دومر ددعوی کریں کہ لقیطان کا بیٹا ہے اور دونوں
کے پاس گواہ نہ ہوں اور ان میں سے ایک مسلمان دوسرا ذمی ہوتو
مسلمان اولی ہے، اس کئے کہ اس میں لقیط کا نفع زیادہ ہے، اس طرح
اگرایک آزاد، دوسراغلام ہوتو آزاداولی ہے، اس کئے کہ اس میں لقیط
کا نفع زیادہ ہے۔

اگر دونوں آزاد مسلمان ہوں اور ان میں سے کوئی اس کے جسم میں کوئی علامت بتائے تو علامت بتائے والا اولی ہے، اس لئے کہ جب دونوں دعووں میں تعارض ہوا تو دونوں میں رانج پرعمل کرنا واجب ہوگا، اور ایک دعوی علامت کی وجہ سے راج ہے، اس لئے کہ اگروہ علامت بتائے اور دوسرا نہ بتائے تومعلوم ہوگا کہ اس پر اس کا قبضہ پہلے ہے، لہذا اس قبضہ کے زوال کے لئے کوئی دلیل ضروری ہے۔

علامت پر عمل کے جواز کی دلیل فرمان باری ہے: "إِنْ كَانَ

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۲۸/۴۲۸، المغنی ۵/۲۲۵، ۲۲۷\_

<sup>(</sup>۲) اثر:''أن رجلين ادعيا رجلا.....' كى روايت بيهق (۲۱۳/۱۰) نے كى

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۵روسه، المهذب ار ۴۳، مغنی المحتاج ۲۸/۲، المغنی ۷۱۲۷-۲۲۷-

<sup>(</sup>۲) المغنی۵ر۷۲۷،۳۷۷\_

قَمِيُصُهُ قُدَّ مِنُ قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ الْكَادِبِينَ، وَ إِنْ كَانَ قَمِيُصُهُ قُدَّ مِنُ دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيُصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيُدِكُنَّ إِنَّ كَيُدَ كُنَّ عَظِينٌم''<sup>(1)</sup> (ان کا پيرائن اگرآ كے سے پيٹا ہوتو وہ تچی ہے اور بيہ جھوٹے ،اوراگران کا پیرائن چیھے سے پھٹا ہوتو وہ جھوٹی اور یہ سیح ، سوجب (عزیز) نے ان کا پیرائن پیچھے سے پھٹا ہواد یکھاتوبول اٹھا بے شک پیر سب)تم عورتوں کا چلتر ہے، بے شک تم عورتوں کا چلتر غضب کا ہوتا ہے )۔اللہ تعالی نے سابقہ امتوں کے متعلق علامت پر حكم لكًا نے كا وا قعد فقل كيا اور اس كو بدلانہيں ، حالانكه حكيم اور دانا جب کوئی منکر (خلاف شرع امر) کونقل کرتا ہے تو اسے بدلتا ہے، لہذا علامت کی بنیاد برحکم لگانا از سرنو ہمارے لئے شریعت بن گیااورا گر دونوں میں کوئی بھی علامت نہ بتائے تو اس لقیط کے دونوں کا بیٹا ہونے کا حکم لگا یا جائے گا،اس لئے کہ کوئی ایک دوسرے سے اولی نہیں ہے،اوراگران میں سے ایک بینہ پیش کردے تو وہ مقدم ہوگا،اوراگر دونوں گواہ پیش کردیں تو دونوں کا بیٹا ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اس لئے کہ کوئی ایک دوسرے سے اولی نہیں ، اسی طرح کے واقعہ میں حضرت عمرُ کا بیٹا ہے، وہ ان دونوں کا بیٹا ہے، وہ ان دونوں کا وارث ہوگا، اور وہ دونوں اس کے وارث ہوں گے، اور اگر دو سے زائدمرد اس کا دعوی کریں اور گواہ پیش کریں، تو امام ابوحنیفہ سے منقول ہے کہ پانچ مردوں کی طرف سے گواہی سنی جائے گی، امام ابو یوسف نے کہا: دوآ دمیوں کی گواہی سنی جائے گی اس سے زیادہ کی نہیں،امام محمد نے کہا: تین آ دمیوں کی سنی جائے گی،اس سے زیادہ کی

سا - اگرکوئی عورت لقیط کا دعوی کرے، اور کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، پھر
اگراس کا کوئی شوہر ہوتواس کا دعوی گواہ کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا،
اس لئے کہ اس کے بیٹا ہونے کا دعوی عورت کی طرف سے کرنے میں
نسب کو دوسر سے یعنی شوہر پرمحمول کرنا ہے، اور اس میں شوہر کا ضرر
ہے، لہذا عورت کا قول اس صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا جس
میں شوہر کو ضرر لاحق ہو، اور اگر عورت گواہ پیش کرد ہے تو اس کا دعوی
صحیح ہوگا، اور لقیط اس سے لاحق ہوجائے گا، اور اگر شوہر سے حمل گھہرنا
ممکن ہوتو شوہر کے ساتھ لاحق ہوجائے گا، اور لعان کے بغیر شوہر سے
اس بچے کا نسب ختم نہیں ہوگا۔
اس بچے کا نسب ختم نہیں ہوگا۔

شافعیہ نے کہا: یہ اس صورت میں ہے جب کہ گواہ یہ قید لگائیں کہ اس عورت نے بچہ کو اس شوہر کے فراش پر جنا ہے، اور اگر گواہ فراش کا ذکر نہ کریں تو شوہر سے اس کے نسب کے ثبوت میں دواقوال بیں، نووی نے کہا: اصح منع ہے، اور یہی حنفیہ کا مذہب ہے، اور شافعیہ ایک قول میں اور امام احمد سے ایک روایت ہے کہا گرعورت شوہر سے خالی ہو، اور دعوی کرے کہ لقیط اس کا بیٹا ہے تو شافعیہ کے یہاں اصح قول میں گواہ کے بغیر وہ اس سے لاحق نہیں ہوگا، اس لئے کہ مشاہدہ کے طور پرولادت پر گواہ پیش کرناعورت کے لئے ممکن ہے۔

شافعیہ کے یہاں اصح کے بالمقابل اور امام احمہ سے ایک روایت یہ ہے کہ لقیط اس عورت سے لاحق ہوجائے گا، اس لئے کہ عورت والدین میں سے ایک ہے، لہذاوہ مردکی طرح ہوگی۔

امام احمد سے تیسری روایت جس کوان سے کو سے ایک بچہ کا دعوی کرنے والی عورت کے بارے میں نقل کیا ہے کہا: اگراس عورت کے بھائی ہوں یااس کامشہورنسب ہوتو گواہ کے بغیراس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اورا گرعورت کا کوئی مخالف نہ ہوتو عورت اور بچہ کے درمیان رکاوٹ بیدانہیں کی جائے گی،اس لئے کہ جب اور بچہ کے درمیان رکاوٹ بیدانہیں کی جائے گی،اس لئے کہ جب

<sup>(</sup>۱) سورهٔ پوسف ۲۸،۲۲\_

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲ ر ۱۹۹،۰۰۰ ـ

اس کے اہل ہوں گے اور معروف نسب ہوگا تو عورت کا بچہ جننا ان لوگوں پر خفی نہیں ہوگا، اور اس عورت کے ساتھ نسب لاحق کرنے میں ان لوگوں کو ضرر لاحق ہوگا، کیونکہ شوہر کے بغیر عورت کے بچہ جننے پر ان لوگوں کو عار دلا یا جائے گا، اور اگر اس کے اہل نہ ہوں تو ایسانہیں ہوگا، اور بیا حتمال ہے کہ عورت کے دعوے سے سی بھی حال میں نسب بابت نہ ہوں۔

سم ا - اگر دوعور تیں اس کا دعوی کریں اور ایک عورت گواہ پیش کر دیت تو وہی اس کی زیادہ حق دار ہوگی ، اور اگر دونوں دو گواہ پیش کر دیں تو امام ابو حنیفہ کے بزدیک بید دونوں کا بیٹا ہوگا ، اور امام ابویوسف کے بزدیک ان میں سے کسی کا بیٹانہیں ہوگا۔

امام محمد سے دوروایات ہیں ، ابوحفص کی روایت کے مطابق وہ ان دونوں کا بیٹا قرار دیا جائے گا ، اور ابوسلیمان کی روایت کے مطابق کسی کا بیٹا قرار نہیں دیا جائے گا

شافعیہ نے کہا: اگر دوعورتیں ایک لقیط میں جھگڑا کریں، اور دونوں گواہ پیش کردیں، جن میں تعارض ہو، تو اس کو دونوں عورتوں کے ساتھ قیافہ شناس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اگر وہ کسی ایک عورت کے ساتھ لاحق کر دے، تو اس سے اور اس کے شوہر سے لاحق ہوجائے گا، اور اگر کوئی گواہ نہ ہوتو قیافہ شناس کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ عورت کا اپنے سے نسب ثابت کرنا گواہ کے ساتھ ہی سے جے ہے۔

یہی تھم حنابلہ کے یہاں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا: بچہ ایک سے زائد ماں سے لاحق نہیں ہوگا،اس لئے کہ دو ماں کا ہونا ناممکن ہے،اور

اگر قیافی شناس ایک مال سے زائد کے ساتھ لاحق کردیں تو ان کا قول ساقط ہوگا، اور ان دونول میں سے کسی ایک سے بھی لاحق نہیں ہوگا، اس کئے کہ ان کی غلطی نمایاں ہوگئ، اور ایک عورت دوسری سے اولی نہیں ہوگئ ۔۔ نہیں ہوگئ ۔۔

#### لقيط كانفقه:

10 - اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر لقیط کے ساتھ مال یعنی درا ہم وغیرہ موجود ہوں جیسے سونا، زیورات،اس پر لیٹے ہوئے کپڑے،اس کے نیچ بھے ہوئے کیڑے، اس کے نیچ میں بندھا ہوا (چوپایہ) ہوں یاعوامی مال میں اس کاحق ہوجیسےلقیطوں پروقف مال یاان کے لئے وصیت کیا ہوا مال ، تواس کا نفقہ اس کے مال میں واجب ہوگا۔ اگراس کا کوئی خاص مال نه ہو، اور نہ لقیطوں پرموتو فیہ مال یا ان کے لئے وصیت کئے ہوئے اموال موجود ہوں، تو اس کا نفقہ بیت المال سے ہوگا، اس لئے کہ ابو جمیلہ کی حدیث میں حضرت عمرٌ کا بیہ فرمان ب: "اذهب فهو حر ولک ولاؤه وعلينا نفقته" (جاؤبيآ زادہے،تمہارے لئے اس کا ولاءاورہم پراس کا نفقہہے) ایک روایت میں ہے کہ: "من بیت المال" (بیت المال سے ہے) (۲) نیز اس لئے کہ بیت المال اس کا وارث ہے، لقیط کا مال بیت المال میں جاتا ہے، لہذااس کا نفقہ بھی بیت المال پر ہوگا، پیر حفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور اظہر قول میں شافعیہ کا مذہب ہے، اور شافعیہ کے یہاں خلاف اظہر قول یہ ہے کہ اس پر بیت المال سے خرچ نہیں کیاجائے گا، بلکہ بیت المال وغیرہ سے اس کے لئے قرض لیاجائے گا،

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۲۳۷۸

<sup>(</sup>۲) اثر عمرٌ: "اذهب فهو حو ولک ولا ؤه....." کی روایت مالک نے موطا(۷۳۸/۲) میں کی ہے، اور دوسری روایت عبد الرزاق (۱۳/۹) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲۰۰۷، فتح القدیر۵/۳۴۵ مغنی المحتاج ۲/۲۲ ، روضة الطالبین ۵/۲۲۸، المغنی ۵/۷۲۸ - ۲۵

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲۰۰۰\_

<sup>(</sup>۳) مغنی الحتاج ۲۸۲۸\_

اس کئے کہ ممکن ہےاس کا مال ظاہر ہوجائے ۔۔

١٦ - اگر بيت المال ميں کچھ نه ہو يا مال تو ہوليكن اس سے اہم كام در بیش ہو، جیسے سرحد کی حفاظت کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا ز بردست نقصان ہوگا، یا ظالم اس میں حائل ہوجائیں گے، تو اس صورت میں فقہاء کے بہاں تفصیل ہےجس کا بیان درج ذیل ہے: حفنیہ نے کہا:اگر بیت المال میں مال نہ ہو،اورا ٹھانے والااس پر رضا کارا نہ طور پرخرچ کرنے سے انکار کردیتو اس کی مکمل رعایت یمی ہے کہ اس برخرچ کرنے کا حکم دے، اس لئے کہ عاد تا نفقہ کے بغیروہ باقی نہیں رہے گا،اور قاضی کواس پر الزام (یا بند کرنے) کی ولایت ہے، اس لئے کہ قاضی ہراس شخص کا ولی ہے جواییخ طور پر تصرف کرنے سے عاجز ہو، اس کی ولایت دین کے حق میں ثابت ہوتی ہے،لہذالقط کے لئے دین کے لازم کرنے میں قاضی کے حکم کا اعتبار ہوگا، سرخسی نے کہا: ہمار بعض مشائخ نے کہا: محض قاضی کا اس برخرچ کرنے کا حکم دینا کافی ہے، پیشر طنہیں کہاس پر دین ہو، نیز اس کئے کہ قاضی کا حکم اس پر نافذ ہے جبیبا کہا گروہ خوداس کا اہل ہوتا اور دوس سے کواینے او پرخرج کرنے کا حکم دیتا تو وہ اس پر ( یعنی لقیط یر) دین ہوتا،اسی طرح جب قاضی اس کا حکم دے (تو وہ اس بر دین ہوگا)،اصح بیہ ہے کہ قاضی اس کواس شرط کے ساتھ حکم دے کہ وہ اس یردین ہوگا،اس کئے کہ مطلق طور پر حکم دینے میں بیاحتمال ہے کہاس نے جورضا کارانہ کام شروع کیا ہے،اس کی تکمیل کی ترغیب دینی ہو، اور بیاحتمال اسی وقت دور ہوگا، جب وہ اس پر دین ہونے کی شرط لگادے، اوراس کئے کم کواس کے ساتھ مقید کرے گا، پھرا گرلقیط کے بلوغ کے بعدوہ دعوی کرے کہ اس نے اس پراتنا خرج کیا ہے، اور

لقیطاس کی اس میں تصدیق کردے توخرج کرنے والالقیط سے وصول کرے گا اورا گرلقیط اس کی تکذیب کرے تو قول لقیط کا معتبر ہوگا ، اور مدین کا مدعی کے ذمہ بینہ ہوگا ، اس لئے کہ وہ اس (لقیط) کے ذمہ میں دین کا دعوی کر رہا ہے ، اور اس سلسلہ میں وہ امین نہیں ، امین توصرف اس صورت میں ہوگا جب اس کے ذریعہ اپنی ذات سے ضمان کی نفی کرے ، لہذا اس کا فرض ہے کہ اپنے دعوے کو بینہ کے ذریعہ ثابت کرے ، اور اس

ما لکیہ نے کہا: اگر لقیط کے ساتھ مال نہ ملے اور نہ بیت المال میں کچھ ہوتو اس کا نفقہ اٹھانے والے پر واجب ہوگا، اس لئے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کو اٹھا کر خود کو اس کا پابند کر لیا ہے، اور وہ لڑ کے پر خرج کر تارہے گا یہاں تک کہ وہ بالغ ہوکر کمانے پر قادر ہوجائے، اور لڑکی پر خرج کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ شادی کر لے، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ اس میں طاقت آنے کے بعد اس سے وطی کر لے، اٹھانے والے نے جو خرج کیا ہے والی نہیں لے گا، اس لئے کہ لقیط کو اٹھا کر اس نے خود کو اس کا یا بند کر لیا ہے۔

لیکن اگرا گھانے والاخرچ کرے اور لقیط کے پاس مال ہوجس کا علم خرچ کرتے وقت اٹھانے والے کو ہو، تو وہ لقیط سے واپس لے گا، بشرطیکہ وہ حلف اٹھائے کہ اس نے واپس لینے کے لئے خرچ کیا ہے۔ اگر لقیط کو اس کے باپ نے قصداً پھینک دیا ہوا ور اس کا ثبوت بینہ یا افر ارسے ہوجائے تو اٹھانے والا اپنا خرچ اس کے باپ سے لے گا، بشرطیکہ خرچ کرتے وقت باپ مال دار رہا ہوا ورخرچ کرنے والا قتم کھائے اس نے ثواب کی نیت سے نہیں، بلکہ واپس لینے کے والا قتم کھائے اس نے ثواب کی نیت سے نہیں، بلکہ واپس لینے کے لئے خرچ کیا ہے، اور اگر لقیط اپنے باپ سے بھٹک گیا یا بھاگ گیا ہو، اس کے باپ نے اس کو نہ پھینکا ہوتو خرچ کرنے والا مال دار باپ

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲ / ۱۹۹،۱۹۸، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقی ۲ / ۱۲۵،۱۲۳، ۱۲۵، المغنی ۵ / ۱۲۵،۲۵۷، شرح الخرشی ۷ / ۵۲،۷۵۲، شرح منتبی الا را دات ۲ / ۸۲ / ۸۳۰

<sup>(1)</sup> المبسوطلسرخسي ١٠١/١١٦\_

سے واپس نہیں لے گا،اس لئے کہ اس صورت میں خرچ کرنا تبرع پر محمول ہوگا ۔۔

شافعیہ نے کہا: اگر بیت المال سے خرچ کرنا محال ہوتو امام اس کے لئے مسلمانوں سے قرض لے گا، جولقیط پر دین ہوگا جیسے کھانے کے لئے مجبور شخص،اورا گر قرض لینا محال ہوتومسلمان قرض کے طوریر اس کا خرچ اٹھا ئیں گے، تا کہ وہ لقیط پر جوخرچ کریں، اس کو واپس لينے كان كوحق ثابت ہو،اورامام اس كو مالدارمسلمانوں يرقبط وارمقرر کردے گا، اور خود کو بھی ان میں شار کرے گا، اورا گر کثرت تعداد کی جہ سے سارے مال داروں سے لینا محال ہوتو اپنے اجتہاد سے جن اغنیاء پر چاہے قبط مقرر کردے، اوراگراس کے اجتہاد میں سب برابر موں تو انتخاب کرے، پھر اگر لقيط كاكوئى آتا ظاہر موجائے توبير مال داراس سے واپس لیں گے،اورا گروہ لقیط آ زاد ہواوراس کا مال ظاہر ہوجائے، پامال کمالے تواس سے واپس لیں گے، اورا گراس کے لئے كوئى مال، ياقرابت داريا كمائى ياغلام كاكوئى آقا ظاہر نہ ہوتو ہيت المال سے امام کی رائے کے مطابق فقیروں یا مقروضوں کے جھے سے واپس لیں گے،اورایک قول میں:اس کے نفقہ کی ذمہ داری مسلمانوں یر ہوگی اس پرقرض نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ عاجز محتاج ہے، اور اگر بعض مسلمان اس کو انجام دے لیں تو باقی لوگوں سے حرج ساقط رد) ہوجائے گا

حنابلہ نے کہا: اگراس پر بیت المال سے خرج کرنا محال ہوتو مسلمانوں میں سے جس کواس کے حال کاعلم ہو، اس پر اس کا نفقہ واجب ہوگا، اس لئے کہ فرمان باری ہے"و تَعَاوَنُوا عَلٰی الْبِرِّ وَالْتَقُوٰی"" (ایک دوسرے کی مدد نیکی اور تقوی میں کرتے والتَّقُوٰی میں کرتے

رہو)۔ نیز اس لئے کہ اس پرخرچ نہ کرنے میں اس کی ہلاکت ہے جس سے اس کو بچانا واجب ہے جیسے اس کو ڈو بنے سے بچانا،اور بیہ فرض کفاریہ ہے، اگر کچھ لوگ اس کوانجام دے دیں تو باقی سے ساقط ہوجائے گا،اوراگرسب چھوڑ دیں توسب گنهگار ہوں گے،اور جواس یر رضا کارانہ طور پرخرچ کرے اس کے لئے کچھ نہیں ہوگا،خواہ خود اٹھانے والا ہویا کوئی اور، اورا گر کوئی اس پر رضا کارانہ طور برخرج نہ کرےاورا ٹھانے والا یا کوئی دوسرااس نیت سے اس برخرچ کرے کہ جب وہ مال دار ہوگا تو اس سے واپس لے لے گا،اوربیرہا کم کے تھم سے ہوتو بیرلقیط پرلازم ہوگا بشرطیکہ نفقہ درمیانی درجہ کا دستور کے موافق ہو، اور اگر حاکم کے حکم کے بغیر واپس لینے کی نیت سے خرچ كري توامام احمد نے كہا: نفقه بيت المال سے ادا كيا جائے گا، اس لئے کہاس نے الی چیز اداکی جو دوسرے پر واجب تھی لہذاجس پر واجب تھی، اس سے واپس لینے کا اس کوحق ہوگا جیسے ضامن، اگر '' مضمون عنه' (جس کی طرف سے ضان لیا گیا) کی طرف سے ادا کردے، شرح اور نخعی نے کہا: لقیط سے نفقہ واپس لے گابشرطیکہ وہ اس ير گواه بنالے ، عمر بن عبدالعزيز نے كہا: اس سے تتم لى حائے گى كه اس نے ثواب کی نیت سے خرچ نہیں کیا ہے ۔

## لقيط كى جنايت اوراس يرجنايت:

21-اگرلقط کوئی الیی جنایت کرے جس کوعا قلہ برداشت کرتے ہیں جیسے غلطی سے جنایت، تو اس کا تاوان بیت المال پر ہوگا، اس لئے کہ اس کی میراث اوراس کا نفقہ بیت المال پرہے، لہذا اس کی دیت بھی بیت المال پر ہوگی جیسے اس کے عصبات، اور اگر جنایت عمداً ہوتو اس میں اس کا حکم غیر لقیط کے حکم کی طرح ہے: اگر وہ بالغ عمداً ہوتو اس میں اس کا حکم غیر لقیط کے حکم کی طرح ہے: اگر وہ بالغ

<sup>(1)</sup> الخرثي مع حاشية العدوي ٧ را ١٣ ،الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١٢٥ ،١٢ مـ ا

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۲را۲ ۳\_

<sup>(</sup>۳) سورهٔ ما نکره ر۲ <sub>-</sub>

<sup>(</sup>۱) المغنی۵ر۷۵۲۔

عاقل ہوتواس سے قصاص لیا جائے گاور نہ اگراس کا مال ہوتواس کے مال میں دیت ہوگی، اور اگراس کا مال نہ ہوتواس کے ذمہ میں ہوگی ہاں تک کہ وہ مال دار ہوجائے، جیسے دوسرے دیون ۔ ہمال تک کہ وہ مال دار ہوجائے، جیسے دوسرے دیون ۔ ہمال کا مقیط پر جنایت کرے اور لقیط کا قتل خطا ہوجائے تواس میں دیت ہوگی اور بید بیت المال کی ہوگی، اس لئے کہ دیت لقیط کی میراث ہے، جیسے اس کے دوسرے مال، بیاس صورت میں ہے جبکہ لقیط کا کوئی وارث نہ ہو، اور اگراس کی بیوی ہوتو بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا، اور باتی بیت المال کا ہوگا۔

اگرکوئی لقیط کوعمداً اورظلماً قتل کردیتواس کا ولی امام ہوگا، اس
کے کہ فرمان نبوی ہے: "السلطان ولی من لا ولی له"
(جس کا کوئی ولی نہ ہوسلطان اس کا ولی ہے)، اس بنا پرامام چاہتو
قاتل سے قصاص لے، اور چاہے تو دیت لے جو بہتر ہو، اس لئے کہ
لقیط آزاد، معصوم (محفوظ الدم) ہے، بیشا فعیہ، حنابلہ، امام ابوحنیفہ اور
امام محمد کا مذہب ہے، امام ابو یوسف نے کہا: اس پراس کے مال میں
دیت واجب ہوگی اس کولقیط کے بدلہ میں قل نہیں کیا جائے گا، امام
ابو یوسف نے کہا: اس لئے کہ ہمیں معلوم ہے کہ لقیط کا دار الاسلام میں
کوئی ولی (عصبہ یا کوئی اور) ہے اگر چہدور کا ہو، لیکن ہم بعینہ اس کو
نہیں جانے ، اور قصاص لینے کاحق ولی کو ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان باری
ہے "فقگ ہے عکانیا لو لِیّہ سُلطاً با" (سوہم نے اس کے وارث کو
اختیار دے دیا ہے) اور بیشہ ہوجائے گا جوامام کے لئے قصاص لین
سے مانع بن جائے گا، اور اگر شبہ کی وجہ سے قصاص لینا محال ہوجائے
تو قاتل کے مال میں دیت واجب ہوگی"۔

اگرلقیط کا کوئی عضوعمداً کاٹ دیاجائے تو" رشد" (سوجھ بوجھ)
کے ساتھ اس کے بلوغ کا انتظار کیا جائے گاتا کہ وہ قصاص لے، یا
معاف کرے اور مجم م کورشد و بلوغ کے وقت تک قید میں رکھا جائے گا،
اورا گرلقیط فقیر ہوتو امام کو اختیار ہے کہ مال لے کرمعاف کردے، اس
لئے کہ اس میں لقیط کا زیادہ فائدہ ہے، تا کہ اس میں سے اس پرخرچ
کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۰/۲۱۰مغنی المحتاج ۲ر ۴۲۴، کشاف القناع ۴مر ۲۳۳\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "السلطان ولی من لا ولی له" کی روایت ترندی (۳۹۹/۳) نے حضرت عائش ﷺ کی ہے، اور کہا حدیث حسن ہے۔

<sup>(</sup>۳) سورهٔ اسماءر ۳۳\_

<sup>(</sup>۴) المبسوط • أر ۲۱۹،۲۱۸ مغنی الحتاج ۲ر ۴۲۴، کشاف القناع ۴۸ر ۲۳۲ \_

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۲۲ ۲۲ ۴۲۰ کشاف القناع ۲۳۳، ۲۳۳ ـ

لکنت، لثغه سے عام ہے، اس لئے کہ ککنت، لثغه اوراس کے علاوہ کوشامل ہے۔

سا- '' تمتمه'' تاء کومکرر بولنا،'' تمتام''جوتاء کومکرر بولے '۔

لکنت ہمتمہ سے عام ہے۔

ج-فأفأة:

٧ - "فأفأة" فاء كاتكرار، اور "فأفاء" جوفاء كومكرر يولے "كانت فأفأ وسے عام ہے۔

لكنت متعلق احكام:

نماز میںالکن( لکنت والے) کی اقتداء کرنا:

۵ – جدید تول میں شافعیہ اور اکثر حنابلہ کا مذہب ہے کہ کنت والے ا پسے امام کی اقتد اعجیج نہیں جوسور ہ فاتچہ کے کسی حرف کوچھوڑ دے، یا اس کو دوسرے حرف سے بدل دے <sup>(۳)</sup> یہی حفیہ کے یہال راجح مذہب ہے، البتہ وہ اس حکم کوسورہ فاتحہ کے کسی حرف کو بگاڑنے یا دوسر ح حرف سے بدلنے میں منحصر نہیں کرتے ، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ جوکسی حرف کونه زکال سکے،اس کی امامت جائز نہیں،خواہ سورہ فاتحہ کا ہو یاکسی اور کا

ان فقہاء کی رائے ہے کہ لکنت والا اگر اپنی زبان کی اصلاح پر قادر ہو پھر بھی اصلاح وتھیج ترک کردے، تواس کی نماز فی نفسہ باطل

## ا – لئت لغت میں : بمعنی''عی'' ہے یعنی زبان میں ثقل ( ہمکلاین )،

"لكن لكنا" بكلا بونا، لمركم لئے "الكن " اورمونث كے لئے "لكناء" آتا ب، اوركها جاتا ب: "الكن" جوفسيح عربي نه بول

فقہاء کے یہاں لکت کی تعریف، ان کے یہاں "الکن" کی تعریف سے ماخوذ ہے، زرقانی نے کہا: ''الکن'' جوبعض حروف کوان کے خارج سے نہ نکال سکے ،خواہ حرف کو بالکل ہی زبان سے نہ نکال سکے، یااس کو بدل کریااضافہ کے ساتھ یا تکرار کے ساتھ نکالے<sup>(۲)</sup>، فقہاء میں مالکیہ،اس لفظ کوسب سے زیادہ استعال کرنے والے ہیں۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-لثغه:

۲ – لثغه (لام کے ضمہ اور ثاء کے سکون کے ساتھ): سین کی جگہ ثاء اورراء کی جگه غین وغیرہ بولنا، بعض نے اس کی تعریف بدی ہے، ' لثغہ'' زبان میںالیی بندش ہےجس کی وجہ سےحروف بدل جائیں <sup>(m)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المصباح المنيرية

<sup>(</sup>۲) شرح الزرقانی ۲/۱۱\_

<sup>(</sup>۳) مراقی الفلاح رص ۱۵۷،غدیة المتملی شرح مدنیة المصلی رص ۸۲م، المجموع

<sup>(</sup>۱) المجموع ۴۸ر۲۷۹،الفتاوی الهندیدار ۸۲\_

<sup>(</sup>۲) المصباح المنير ،الفتادى الهنديه ار۸۶، المجموع ١/٢٧٩-

<sup>(</sup>س) مغنی الحتاج ار ۲۳۹، نهایة الحتاج ۲ر ۱۶۴، المغنی ۲ر ۱۹۷\_

<sup>(</sup>۴) الفتاوي الهنديه ار ۸۶، مراقی الفلاح رص ۱۵۷\_

ہوگی،اس کی اقتداء کرنا جائز نہ ہوگا،اورا گراصلاح وضیح پر قادر نہ ہو، مثلًا اس کی زبان ساتھ نہ دے یا وقت تنگ ہو،اوراس سے پہلے نہ کر سکے تواس کی نماز فی نفسہ صحیح ہوگی،اورا گراسی جیسی حالت والاشخص اس کی اقتداء کر لے تواس کی اقتداء صحیح ہوگی،اس لئے کہ مقتدی اس جسیا ہے،لہذااس کی نماز صحیح ہوگی۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر لکنت معمولی ہو یعنی حرف کے اصل مخرج سے مانع نہ ہوا گر چیصاف نہ ہوتو اثر انداز نہیں ہوگی '' ، حفنیہ کے قواعد اس حکم کے خلاف نہیں ہیں، چنا نچیہ خیر الدین رملی حفی سے دریافت کیا گیا کہ اگر لکنت معمولی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے ائمہ کے یہاں میں نے اس کو نہیں دیکھا، البتہ شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر لکنت معمولی ہو یعنی حرف کوغیر واضح اوا کر سے تو موڑ نہیں، انہوں نے کہا: ہمارے قواعد اس کے خلاف نہیں مؤرث نہیں ، انہوں نے کہا: ہمارے قواعد اس کے خلاف نہیں مؤرث نہیں۔

الفتاوی الهندیه میں ہے: جوشخص مشقت کے بغیر حروف ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اس کوتمتمہ یافا فا ہنہ ہو، اور جب حروف ادا کرتا ہوتو صحت کے ساتھ ادا کرتا ہوتو اس کا امام بننا مکر وہ نہیں

رائح مذہب میں مالکیہ، بعض حنفیہ، ابوتور، عطاء اور قبادہ کی رائے ہے کہ لکنت والے کی اقتداء کرنا سیجے ہے ۔ ، یہی مزنی کے یہاں مختار ہے، البتہ انہوں نے اس کی اقتداء کی صحت کے لئے قیدلگائی ہے کہ اس کی زبان اس کا ساتھ دے لیکن اتنا

- (۱) المجموع ۱۲۲۷، مغنی المحتاج ار۲۳۹، مراقی الفلاح رص ۱۵۵، المغنی ۲رکار۔
  - (۲) نهاية المحتاج ۲ر۱۹۹ طبع الحلهي،الإنصاف ۲۷۱۲\_
    - (۳) حاشیهابن عابدین ۱ر ۳۹۲\_
      - (۴) الفتاوى الهندييه ار۸۶\_
- (۵) مواہب الجلیل ۲ ر ۱۱۳ الشرح الصغیر ار ۳۵ ، ۱۳ ابن عابدین ار ۹۱ سام طاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح رص ۱۵ المجموع ۲۲۷ س

وقت نہ گذرا ہو،جس میں اس کے لئے سیمناممکن ہو؟ ورنہ اس کی اقتداء کرنا صحیح نہیں (۱)۔

الشرح الصغیر میں ہے: لکنت والے کی امامت جائز ہے ''
حطاب نے کہا: مصنف (خلیل) کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ اس کی
امامت بلاکراہت جائز ہے ''، ابن رشد نے کہا کہ لکنت والے کی
اقتداء کرنا مکروہ ہے، مگر یہ کہ اس کے سواکوئی ایبانہ ملے جوامامت پر
راضی ہو ''

حفنیہ میں طحطاوی نے'' الخامیۃ'' کے حوالہ سے کہا: شُخ ابو بکر محمد بن فضل نے لکھا ہے کہ اس کی امامت دوسرے کے لئے صحیح ہے، اس لئے کہ جووہ بولے گاوہی اس کی زبان ہوگی

قدیم قول میں شافعیہ کی رائے ہے کہ لکنت والے کی اقتداء سری نماز میں صحیح ہوگی جہری میں نہیں،اس کی وجہ بیہ ہے کہ مقتدی جہری نماز میں قراءت نہیں کرتا، بلکہ جہری میں امام اس کی طرف سے ذمہ دار ہوتا ہے ۔

حنابلہ میں سے ابن البناء کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ کنت والے کی امامت کراہت کے ساتھ سے ہے ہے

یہاں لکنت والے کی اقتداء کرنے کا حکم ہے جو کسی حرف کو چھوڑ دے یا دوسر ہے حرف سے بدل دے یا پھھ حروف کو واضح ادا

۲ - لیکن اگر ککنت کی شکل بیہ ہو کہ تکرار کے بغیر کسی حرف کے تلفظ پر

- (۱) مغنی الحتاج ار ۲۳۹\_
- (۲) الشرح الصغيرار ۲۸۵.
- (۳) مواهب الجليل ۱۱۳/۱۱ـ
- (۴) التاج والإكليل ۲ ر ۱۱۴ ، نيز د يكھئے: مواہب الجليل ۲ ر ۱۱۴ س
  - (a) حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح رص ١٥٧ \_
    - (۲) مغنی الحتاج ار ۲۳۹ ـ
    - (٤) الإنصاف٢/١٢٦

قدرت نہ ہو، تو اس لکنت والے کی اقتداء کرنے کے حکم میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

شافعیہ وحنابلہ نے کہا: تمتام و فا فاء کی امامت مکروہ ہے، ان دونوں کے پیچیے نماز صحیح ہے، اس لئے کہ وہ دونوں حروف کو مکمل ادا کرتے ہیں، اور پچھالیں زیادتی کردیتے ہیں جس پر وہ مجبور ہیں، لہذا بیمعاف ہے، اور اسی زیادتی کے سبب ان دونوں کو آ گے بڑھانا مکروہ ہے۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ حرف کا یہ تکرار فاتحہ میں ہو یا کسی اور میں ،کوئی فرق نہیں (۲)

حفیہ کی رائے ہے کہ جو تکرار کے بغیر کسی حرف کے تلفظ پر قادر نہ ہواسے حتمی طور پر اپنی زبان کی اصلاح وتھیج کے لئے کوشش کرنی ہوگی، اورا گروہ کوشش نہ کرے تواپنے جیسے کے علاوہ کی امامت نہیں کرے گا،اورا گروہ اچھی طرح ادائیگی کرنے والے کی اقتداء کرسکے، یااس کی کوشش ترک کردے یا فرض کی مقدار لکنت سے خالی پائے تو اس کی نماز صبح نہ ہوگی ۔

مالکیہ کے نزدیک''الکن'' کا صحیح سالم زبان والے کی ، اوراپنے جیسے کی امامت کرنا جائز ہے ،''الکن'' وہ ہے جو پچھ حروف کوان کے مخارج سے ادانہ کر سکے ،خواہ حرف کو بالکل نہ بولے یا بدل کر بولے یا زیادتی کے ساتھ یا تکرار کے ساتھ بولے ۔
تفصیل کے لئے دیکھئے'' قراءۃ'' فقرہ رو۔

لمز

#### تعريف:

ا - لمزلغت میں: در پردہ عیب لگانا ہے، اس کی اصل آہت ہات کے ساتھ آ نکھ یاسر یا ہونٹ سے اشارہ کرنا ہے۔

ایک قول ہے: روبروعیب لگانا اور لوگوں کی غیبت کرنا، کہا جاتا ہے: لمزہ یلمزہ (بابضرب ونصر سے):عیب لگانا، لحیانی نے کہا: "ہاز اور لماز" کا معنی: چنل خور ہے اسی مفہوم میں قرآن میں سے فرمان باری ہے: "الَّذِینَ یَلْمِزُونَ اَلْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُوْمِنِینَ فَی الصَّدَقَاتِ وَ الَّذِینَ لاَیَجِدُونَ إِلَّا جُهدَهُمُ فَیسُخُرُونَ فِی الصَّدَقَاتِ وَ الَّذِینَ لاَیجِدُونَ إِلَّا جُهدَهُمُ فَیسُخُرُونَ مِنَ الْمُومِنِینَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس کا اصطلاحی معنی اس کے لغوی معنی سے الگ نہیں ۔

متعلقهالفاظ

الف-همز:

۲ - ہمز کے لغوی معانی میں:عیب لگانا،غیبت کرنا ہے،کہاجا تا ہے:

- (۱) سورهٔ توبه را ۵ ک
- (۲) المصباح، لبان العرب، المفردات للراغب الأصنهاني، تفيير القرطبي ۱۸۱۲، ۱۲۲۲/ ۱۲۲۲ ۱۸۱۲ ۱۸۱۲ ۱۸۱۲ ۱۸۱۲

<sup>(</sup>۱) مغنی المحتاج ار ۲۳۹، المغنی ۲ر ۱۹۸\_

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ار ۲۳۹\_

<sup>(</sup>۳) - حاشية الطحطاوي على الدرا ر ۲۵۱\_

<sup>(</sup>۴) الزقاني ١٦/٢١\_

"همزه همزاً": عیب لگانا، اور کہاجاتا ہے: "همزه": غیبت کرنا، تحقیر کرنا، اسی معنی میں قرآن میں بیفرمان باری ہے: "هَمَّاذٍ مَشَّاءٍ بِنَمِیْمِ" (طعنہ بازہے چلتا پھرتا چعلخورہے)۔ اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں۔

طبری نے کہا:"لمز "توہاتھ، آئھ، زبان اور اشارہ سے ہوتا ہے، اور ہمز ،صرف زبان سے ہوتا ہے " ،لہذا لمز ،ہمز سے عام ہے۔

## ب-غمز:

سا-غمز کے لغوی معانی میں: آنکھ یا پلک یا ابروسے اشارہ کرنا ہے،
کہا جاتا ہے، "غمزہ غمزا" (باب ضرب سے) آنکھ یا ابروسے
اشارہ کیا، اسی معنی میں بیہ فرمان باری ہے: "وَإِذَا مَرُّوا بِهِمُ
يَتَغَامَزُونَ" (اور جب ان کے سامنے سے گزرتے تھے تو آپس
میں آنکھوں سے اشارہ کرتے جاتے تھے)۔
میں آنکھوں سے اشارہ کرتے جاتے تھے)۔
اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں (م)۔
لمز اور غمز میں ربط: لمز غمز سے عام ہے۔

#### ج-غيبت

مم - فیبت (فین کے کسرہ کے ساتھ) لغت میں: اسم ہے، جو"اغتابه اغتیابا" سے ماخوذ ہے یعنی کسی کا ایسے عیب کے ساتھ تذکرہ کرنا جس کووہ نالپند کرے اور وہ صحیح ہو، کیکن اگر وہ باطل ہوتو بہتان کے ساتھ فیبت ہے۔

(۵) المصباح المنير ،التعريفات للجرجاني ـ

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں۔ غیبت ،کمز سے عام ہے ،اس لئے کہ کمز ،غیبت کی ایک قتم ہے۔

شرعي حكم:

۵- لمر ، حرام اور گناه کبیره ہے، اس لئے کفر مان باری ہے "الَّذِینَ يَلُمِزُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُوْمِنِینَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِینَ لَایَجِدُونَ اللَّهُ مِنْهُمُ لَایَجِدُونَ اِللَّهُ مِنْهُمُ سَجِرَ اللَّهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ الِیُمِّ "(یہ لیے ہیں جوصد قات کے باب میں نقل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر اعتراض کیا کرتے ہیں، اور (خصوصاً) ان لوگوں پر جنہیں بجران کی محنت مزدوری کے پھی سی مات سوان سے بیم شخر کرتا ہے اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے )۔

حضرت قاده نے کہا: عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے اپنا آدھامال صدقہ کردیا تو کردیا، ان کامال آٹھ ہزارتھا، اس میں سے چار ہزارصدقہ کردیا تو کچھ لوگوں نے کہا: کتنی بڑی ریا کاری ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: "اَلَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِیْنِ مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ فِی ہوئی: "اَلَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِیْنِ مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ فِی الصّدقاتِ" (۲) (یہا ہے ہیں جوصدقات کے باب میں فل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر اعتراض کیا کرتے ہیں)، نیز فرمان باری ہے: "یا ایُّها الَّذِینَ آمنُوا الاَ یَسُخُو قُومٌ مِنُ قَومٌ عَسٰی اَن یَکُنَ خَیْراً مِنْهُمُ وَلاَنِسَآءٌ مِنُ نِسَاءٍ عَسٰی اَن یَکُنَ خَیْراً مِنْهُمُ وَلاَنِسَآءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسٰی اَن یَکُنَ خَیْراً اللَّالُونِ وَمَن لَمُ یَتُن فَاوُلِیْکَ هُمُ الطَّالِمُونَ " (۱) (۱ے ایمان والو! نہمردوں پر ہنسناچا ہے ، کیا عجب الظَّالِمُونَ " (۱) (۱ے ایمان والو! نہمردوں پر ہنسناچا ہے ، کیا عجب الظَّالِمُونَ " (۱) ایمان والو! نہمردوں پر ہنسناچا ہے ، کیا عجب

<sup>(</sup>۱) سورهٔ قلم راا ـ

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط، لسان العرب تفسير القرطبي ١٦ / ٣٢٧\_

<sup>(</sup>۳) سورهٔ مطفقین <sub>۲</sub>۰۳۰

<sup>(</sup>٧) المصباح المنير المحجم الوسط بقييرالقرطبي ٢٦٧٥/٩،٢٢٦/٥

<sup>(</sup>۱) سورهٔ توبه/۹۷\_

<sup>(</sup>۲) تفسیر القرطبی ۲۱۵،۲۱۵،۲۱۸، فتح الباری ۲۸، ۱۳۳۰ وراس کے بعد کے صفحات۔

<sup>(</sup>۳) سورهٔ حجرات *ر*اا به

کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتوں کوعورتوں پر (ہنسنا چاہئے ) کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہول، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دواور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یکاروا پمان کے بعد گناہ کا نام ہی برا ہے،اور جو (اب بھی) تو بہنہ کریں گے وہی ظالم تھہریں گے )۔ قرطبى نے فرمان بارى: "وَ لَا تَلْمِزُوا انْفُسَكُمُ" (اورنه ايك دوسر بے کوطعنہ دو) کی تفسیر میں کہا: بیرآیت اس فرمان باری کی طرح ے: "وَلاَ تقتلوا أنفسكم" (اوراپني جانوں كومت قل كرو)، یعنی ایک دوسرے کوتل نہ کرے، اس لئے کہ مسلمان ایک جان کی طرح ہیں، تو گویا کہ وہ اپنے بھائی گوتل کرکے خود اپنے آپ کوتل كرنے والا ہوگا،مطلب بيہ ہے كەايك دوسرے پرعيب نەلگاؤ، بياس بات پر تنبیہ ہے کعقل مندآ دمی اپناعیب بیان نہیں کرتا ہو دوسرے پر جھی عیب نہ لگائے ،اس لئے کہ دوسرااین ذات کی طرح ہے ۔ ابن حجر ہیتی نے لمز کا تذکرہ گناہ کبیرہ ہونے کی حیثیت سے کیا ے، پھر کہا"وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمُ وَلاَ تَنَابَزُوا" (اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے يكارو)، ميں،'' تلمز وا'' اور'' تنابز وا'' دونوں اوصاف كو الگ الگ بیان کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ 'ملمو ز'' (جس کوطعنہ دیا جائے ) مجھی کھی فوری طور پرکوئی ایساعیب نہیں یا تاجس کے ذریعہ سےاینے او پرطعنہ دینے والے کوطعنہ دے سکے، تو اس کے حالات کومعلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ اسے اس کا کوئی عیب مل جائے ، اس کے برخلاف''نمز" (برالقب دینا) ہے کہ جس کوکوئی برالقب دیتووہ فوری طور پر اس کو اسی جبیبالقب دے سکتا ہے، اس لئے اس کا

استعال باب تفاعل سے کیا گیا، پھر موصوف نے کہا: اور فرمان باری:

"بِئُسَ الإِسْمِ الْفُسُو قُ بَعُدَ الإِیْمَانِ" (ایمان کے بعد گناه کا
نام ہی براہے) کا مطلب ہے ہے کہ جوان تین میں سے سی کاار تکاب
کرے وہ فسق کے نام کامستحق ہوگا اور بیکا مل ایمان والا ہونے کے
بعد انتہائی درجہ کا نقص ہے، اللہ تعالی نے اسی آیت میں اس کے
ساتھ سخت وعید کا ذکر فرمایا ہے: "وَمَنُ لَمُ يَتُبُ فَأُولَٰ لِكِی مُمُ الطَّالِمُونَ" (اور جو (اب بھی) توبہ نہ کریں گے وہی ظالم کھم ہریں گے ۔

جوان تینول میں سے ہرایک کے گناہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اورانہول نے کہا: ٹھٹھا کرنے کاذکر پہلے آیا، اس لئے کہاذیت کے لحاظ سے بہتنوں میں سب سے بھاری ہے؟ کیونکہ بہآ دمی کی موجودگی میں اس کی تنقیص و تحقیر کا داعی ہے، پھر''لمز''(طعن کرنے) کاذکر آیا، اس لئے کہ لمز انسان کے عیب کو بیان کرنا ہے، اور یہ سے ادنی ہے، پھر نیز (برالقب دینے) کا ذکر آیا، یعنی انسان کو اس کے لقب سے پکارنا، اور یہ دوسرے سے کم درجہ ہے، انسان کو اس کے لقب سے پکارنا، اور یہ دوسرے سے کم درجہ ہے، کیونکہ اس کے مطابق ہونا لازم نہیں ہوتا، چنانچہ خوبصورت کو'' فریج'' اور اس کے برعس لقب دے دیا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ نساء ر۲۹ ـ

<sup>(</sup>۲) تفسیر القرطبی ۳۱۷ / ۳۲۷، الزواجرعن اقتراف الکبائر ۴/۲ اوراس کے بعد کےصفحات۔

<sup>(</sup>۳) سورهٔ حجرات راا به

<sup>(</sup>۱) سورهٔ حجرات راا ـ

<sup>(</sup>۲) الزواجر ۲ر ۱۵وراس کے بعد کے صفحات۔

مس اصطلاح میں: جسم کا دوسرے جسم سے کسی بھی طریقہ پر (۱) کمنا ۔

کمس اورمس میں فرق بیہ ہے کمس: دوجسموں کا باہم ملنا ہے خواہ کسی مطلب کے قصد سے ہو یا نہ ہو، اور کمس سی مقصد کی تلاش میں ملنا ہے۔
ہے۔
لہذا کمس مس سے خاص ہے ۔۔

لمس

#### غريف:

ا - لمس لغت میں: ٹٹولنا، کھال کے اوپر سے معلوم کرنا ہے، جیسے
"مس" (چھونا) کالفظ ہے، اس کو اورلفظ" ملامسہ" کو کنا یہ کے طور
پر جماع کے لئے استعال کیا جاتا ہے، ایک قراءت: "کمستم"
(۱)

اور "لا مستم النساء" مين" من" پراور جماع پرمحمول ہے، ايک قول ہے : ايک قول ہے: کمس: ہاتھ سے چھونا ہے ۔

کمس اصطلاح میں:جسم کاجسم سے اس میں موجود کسی چیز کی تلاش کے لئے ملنا جیسے گرمی یا محصندک یا تختی یا نرمی یا کسی حقیقت کو معلوم کرنے کے لئے، جیسے اس لئے کمس کرے تا کہ معلوم ہو کہ وہ آ دمی ہے یانہیں (۳)۔

#### متعلقه الفاظ:

الف-مس:

۲ – مس کے لغوی معانی میں :کمس (حچیونا) اور جنون ،اور کنا ہیہ کے طور پر نکاح ہے ۔ طور پر نکاح ہے ۔

- (۱) سور دراک در ۲
- (٢) لسان العرب، المفردات للراغب الأصفهاني، المصباح المنيري
  - (۳) حاشية الدسوقي اير 119\_
  - (۴) المفردات،القاموس المحيط

## ب-مباشرت:

سا-مباشرت لغت میں: دو کھالوں کو ملانا ہے، کہا جاتا ہے: "باشر الأحر" الرجل ذو جته" بیوی کی کھال سے لطف اندوز ہونا، "باشر الأحر" کسی کام کواپنے ہاتھ سے کرنا، ابن منظور نے کہا: مباشرة الممرأة عورت سے ملامست کرنا، اور بیاللہ تعالی کے اس فرمان میں کنا بیہ کے طور پر جماع کے لئے استعال کیا گیا ہے "، "وَلاَ تُبَاشِرُوهُ هُنَّ وَأَنْتُمُ عَاکِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ" (اور بیویوں سے اس حال میں صحبت نہ کروجب تک اعتکاف کے ہوں معجدوں میں)۔ میں صحبت نہ کروجب تک اعتکاف کے ہوں معجدوں میں)۔ اس لفظ کا اصطلاحی معنی اس کے نوی معنی سے الگنہیں ہے (۵)۔ اس لفظ کا اصطلاحی معنی اس کے نوی معنی سے الگنہیں ہے دی المس، مباشرت کے بعض معانی میں اس کے مرادف ہے۔

کمس سے متعلق احکام: وضوتو ڑنے کے تعلق سے عورت کو چھونا:

۴ - وضوتوڑنے کے تعلق سے عورت کو چھونے کے حکم میں فقہاء کا

- (۱) حاشية الدسوقى ار ۱۱۲\_
- (۲) مواهب الجليل ار ۲۹۷ ـ
- (m) المفردات، المصباح المنير ، لسان العرب.
  - (۴) سورهٔ بقره رک۸۱\_
- (۵) حاشيه ابن عابدين ار ۹۹ ، قواعد الفقه للبركتي \_

ختلاف ہے۔

حنفیہ اور ایک روایت میں امام احمد کی رائے ہے کہ مرد کاعورت کو چیونا، یاعورت کامر دکو چیونا ناقض وضونہیں ہے، یہی حضرت علیؓ ، ابن عباسٌ ،عطاء، طاؤوس ،حسن اورمسر وق سے منقول ہے ۔ -پھر مباشرت فاحشہ کے بارے میں حفیہ میں اختلاف ہے، مباشرت فاحشه بير ہے كه مردايني بيوى سے شهوت كے ساتھ مباشرت کرے،عضو میں استادگی ہو، دونوں میں کوئی کیڑا حائل نہ ہواور وہ تری نہ دیکھے، اس کے بارے میں امام ابوحنیفہ و امام ابوبوسف کا مذہب ہے کہ بیاستحساناً حدث ہے، قیاس کا تقاضا ہے کہ حدث نہ ہو اور يہي امام محمد كا قول ہے، اور كيا دونوں شرمگا موں كى ملاقات يعنى آپس میں دونوں کامس ہونا شرط ہے؟ ان دونوں حضرات کے تول يرظا ہرالروابيه ميں اس كى شرطنہيں ، اور ' نوا در' ميں اس كى شرط كا ذكر ہے، کرخی نے دونوں شرمگاہوں کے ملنے کا بھی ذکر کیا ہے ۔۔ ما لکیہ نے کہا: باوضو بالغ شخص کا کسی ایسے شخص کوچھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جس سے عاد تاً لذت ملتی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، اگر چہجس کوچھوا جائے وہ بالغ نہ ہو،خواہ پہچھونااپنی بیوی کا ہویا پرائی عورت كا يامحرم عورت كا يا ناخون كا حجيونا هو يا بال كا ياكسي يرده مثلاً کیڑے کے اویر سے ہو، خواہ میہ یردہ ملکا ہوجس کے ساتھ چھونے والا، بدن کی تاز گی کومحسوں کرے یا پردہ دبیز ہو،خواہ بہ چھونا مردوں کے درمیان ہو یاعورتوں کے درمیان،لہذا لذت کے ساتھ حیمونا ناقض ہے۔

چھونے کی وجہ سے وضوٹوٹے میں تین شرائط ہیں: چھونے والا مالغ ہو، جس کو چھوا جائے وہ عادتاً قابل شہوت ہو،اور چھونے والا

لذت كا قصد كرے يالذت يائے۔

د کیھنے یا سوچنے سے لذت ملنے پر وضوئیں ٹوٹے گا، اگر چہ عضو میں استادگی پیدا ہوجائے، بشرطیکہ عملی طور پر مذی نہ آئے، اور نہ نا قابل شہوت چھوٹی بچی یا چو پائے یا داڑھی والے مرد کے چھونے سے وضوٹو ٹتا ہے، اس لئے کہ اگر ڈاڑھی مکمل ہوتو اس سے عاد تألذت نہیں ملتی (۱)۔

شافعیہ کا مذہب ہے کہ اگر مرد اور قابل شہوت اجنبیہ عورت کی کھالیں آپس میں ملیں ،تو دونوں میں سے چھونے والے کا وضوٹوٹ جائے گا،خواہ جھونے والا مرد ہو یاعورت،خواہ جھوناشہوت سے ہویا بلاشہوت،خواہ اس کے بعدلذت ملے یا نہ ملے،خواہ اس کا قصد ہویا بھول کریاا تفا قاً ایبا ہوجائے خواہ جھونا دیریا ہویا دونوں کھالوں کے ملتے ہی علاحدہ ہوجائے، خواہ اعضاء وضو میں سے کسی عضو سے چھوئے پاکسی دوسرے عضو سے، خواہ جس کو چھوا جائے یا جس عضو کے ذریعہ حچوا جائے وہ صحیح سالم عضو ہویا لنجا، زائد ہویااصلی،ان سب سے وضوٹوٹ جاتا ہے، اور کیا جس کو چھوا جائے اس کا وضوٹوٹ جائے گا؟ اس میں دومشہورا قوال ہیں، ماور دی، قاضی حسین اور متولی وغیرہ نے کھاہے کہ دونوں اتوال دوقراءتوں پر مبنی ہیں،جس نے (رکمستم<sup>"</sup> بڑھا، اس کے نزدیک جس کو چھوا جائے اس کا وضونہیں ٹوٹے گا،،اس لئے کہاس نے نہیں چھوا،اورجس نے'' لامستم'' پڑھا، اس کے نزد یک اس کا وضوٹوٹ جائے گا، اس لئے کہ بہجانبین سے ہوگا، دونوں میں اصح قول کون ہے،اس میں اختلاف ہے،رویانی اور (۲) شاشی نے وضونہ ٹوٹنے کو اورا کثر نے ٹوٹنے کوچنچ قرار دیاہے ۔ امام احمد کامشہور مذہب ہیہ ہے کہ شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھونا

<sup>(1)</sup> جاشية الدسوقى ار 119\_

<sup>(</sup>۲) المجموع ۲۶/۲ شائع كرده المكتبة العالمة -

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع الر٢ ١٣ طبح الإيام، الفتاوي البندية الر١١٣ المبسوط الر ١٨-

ناقض وضو ہے، بغیر شہوت کے چھونا ناقض نہیں۔ یہی علقمہ، ابوعبیدہ، نخعی عَکم ،حماد، توری، اسحاق اور شعبی کا قول ہے (۱)

مرد کاکسی ایسی بچی کوچیونا، یاعورت کاکسی ایسے بچیکوچیونا جوسات سال سے کم کے ہوں ناقض نہیں ۔

ناقض وضوچھونا، ہاتھ سے چھونے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ مرد کا کوئی عضو بھی عورت کے سی عضو سے شہوت کے ساتھ مل جائے تو مرد کا وضوٹوٹ جائے گا،خواہ بہ عضواصلی ہویازائد۔

مرد کاعورت کا بال ،اس کے ناخن یااس کا دانت کو چھونا اسی طرح عورت کا مرد کے بال یا دانت یا ناخن کو چھونا ناقض وضونہیں ہے ۔۔

وضوٹوٹے میں شرم گاہ کے جھونے کا اثر: ۵-شرم گاہ جھونے سے حفیہ کے نزدیک وضونہیں ٹوٹنا، جمہور کے نزدیک اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے:'' فرج'' فقرہ رہم۔

حیض ونفاس والی عورت اور جنابت والے کا قرآن چھونا:

۲ - به وضو، حیض و نفاس والی عورت، اور جنابت والے کے لئے قرآن چھونا حرام ہے، اس لئے کہ فرمان باری ہے: "لَا يَمَشُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ" (جھے کوئی ہاتھ نہیں لگا تا بجزیا کوں کے)۔
المُطَهَّرُونَ " (جھے کوئی ہاتھ نہیں لگا تا بجزیا کوں کے)۔
نیز فرمان نبوی ہے: "لا یمس القرآن إلا طاهر " (۵)

- (۱) المغنى مع الشرح الكبير ار١٨٧، ١٨٥ـ
  - (۲) کشاف القناع ار۱۲۹ ـ
  - (۳) المغنى مع الشرح الكبيرار ١٩٠ـ
    - (۴) سورهٔ دا قعه را 4\_
- (۵) حدیث: ''لا یمس القر آن إلا طاهر '' کوئیثمی نے مجمع الزوائد (۲۷۱) میں ذکر کیا ہے، اور کہا: اس کوطبر انی نے '' الکبیر والصغیر'' میں روایت کیا ہے، اس کے رجال ثقتہ ہیں۔

(قرآن كوصرف ياكآ دى ماتھ لگائے)۔

تفصیل کے لئے دیکھئے:'' جنابۃ'' نقرہ ۱۰، حدث فقرہ / ۲۲ اور مصحف۔

## روزه دار کاعورت کوچھونا:

2-جمہور فقہاء (حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ) کی رائے ہے کہ اگر روزہ دارعورت کو ہاتھ لگا کر یا بوسہ دے، یا کسی اور طرح سے بالقصد انزال منی کردی تواس سے قضاء واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔

مالکیہ کے نزدیک انزال ہوجانے سے قضاء وکفارہ دونوں واجب ہوں گے۔

تفصیل:'' صوم'' فقرہ را ہم میں ہے۔

احرام والے کاعورت کوچھونا اور جج پراس کا اثر: ۸ – اگراحرام والا کسی عورت کوشہوت سے چھوئے، بوسد دے یا جماع کے علاوہ مباشرت کرتواس پر'' دم' واجب ہوگا، خواہ انزال منی ہو یا نہ ہو، حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں بالا تفاق اس کا حج فاسد نہیں ہوگا۔

البته حنابلہ نے کہا: اگر انزال ہوجائے تو اونٹ واجب ہے۔ مالکیہ نے کہا: اگر انزال منی ہوجائے تو اس کا حج فاسد ہوجائے گا، اور جو جماع کرنے والے پر واجب ہوتا ہے وہی اس پر بھی واجب ہوگا، اور اگر انزال نہیں ہوتو اس پر'' بدنۃ'' اونٹ واجب ہوگا۔ تفصیل کے لئے دیکھئے:' اِحرام'' فقرہ 17 کا۔

علاج کے لئے مردعورت کا ایک دوسرے کوچھونا: 9 - فی الجملہ فقہاء کا مذہب ہے کہ مرد کے لئے زندہ اجنبی عورت کے

بدن کے سی حصہ کو چھونا نا جائز ہے۔

البتہ انہوں نے عورت طبیب کی عدم موجودگی میں مسلمان مرد طبیب کو اجازت دی کہ اجنبی مسلمان عورت کا علاج کرے، اورجس عضو کود کیھے یا چھونے کی ضرورت پیش آئے اس کود کھے سکتا ہے اور چھوسکتا ہے، اور طبیب عورت کو اجازت دے کہ اگر کوئی طبیب مردنہ ملے جومریض مرد کا علاج کر سکے، تو مریض مرد کے جس حصہ کود کیھنے یا ہاتھ لگانے کی شخت ضرورت پیش ہو، اس کود کھے سکتی ہے اور ہاتھ لگا سکتی ہے۔

تفصيل کے لئے دیکھئے:''عورۃ''نقرہ ر ۱۸،۱۵۔

فروخت شدہ چیز کاعلم حاصل ہونے میں چھونے کا رؤیت کے قائم مقام ہونا:

ا- حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کی رائے ہے کہ مبیع کی حقیقت کا علم
 چھونے سے ہوجا تا ہے۔

شافعیہ کا مذہب ہے کہ جس عقد میں دیکھنے کی شرط ہووہ بغیر دیکھے صحیح نہ ہوگا،اوران کی عبارتوں سے یہ جمھے میں آتا ہے کہ وہ چھونے کو مبیع کی حقیقت معلوم ہونے کا ذریعہ نہیں مانتے ۔

حرمت مصاہرت کے ثبوت میں چھونے کا اثر: 11 - اگر مردکسی عورت کوشہوت سے چھولے تو کیا اس کے لئے اس عورت کے اصول وفروع سے شادی کرنا حلال ہوگا؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے:

فی الجملہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی رائے ہے کہ پرائی عورت کو چھونے سے،خواہ شہوت کے ساتھ ہویااس کے بغیر حرمت مصاہرت کا سبب نہیں ہے ۔۔
کا سبب نہیں ہے ۔۔

حنفیہ کا مذہب ہے کہ شہوت کے ساتھ چھونے ، بوسہ دینے اور شرم گاہ پر نگاہ ڈالنے سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، جیسے وطی سے ثابت ہوتی ہے۔

حفیہ کے نزدیک چھونے کی وجہ سے حرمت مصاہرت کے ثبوت میں کوئی فرق نہیں کہ بالقصد ہاتھ لگائے یا بھول کریا مجبوری میں یا غلطی ہے۔ ا

#### حیونے کے ذرابعہ رجعت:

11- حفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ شہوت کے ساتھ چھونے اور دوسرے مقدمات جماع کے ذریعہ رجعت صحیح ہے، البتہ مالکیہ رجعت کی صحت کی صحت کے شرط لگاتے ہیں کہ شوہر، چھونے سے رجعت کا ارادہ کرے۔

شافعیہ اور راج مذہب میں حنابلہ کی رائے ہے کہ س اور دوسرے مقد مات جماع کے ذریعہ رجعت صحیح نہیں ۔

شو ہر کا اپنی اس بیوی کو چھونا جس سے ظہار کیا ہے: سا - حنفیہ، اکثر مالکیہ، ایک روایت میں امام احمد کا مذہب ہے کہ کفارہ دینے سے قبل دواعی جماع یعنی بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا یا شرم گاہ کے علاوہ میں مباشرت کرنا حرام ہے۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۱۸/۴، حاشیة الدسوقی ۱۲۴، شرح منتهی الإرادات

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۲ر۱۱،۱۲،۱۳\_

<sup>(1)</sup> القوانين الفقهية رص ١٠٠٠ القليو بي ٢٣١ / ١٨٢ المغنى ٢ ر ٥٧٩ \_

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الهندييه ار ۲۷۴ـ

<sup>(</sup>۳) البنايي ۱۳۸۳ م القوانين الفقهيه رص ۲۳۴، مغنى المحتاج ۱۳۷۳ سام. كشاف القناع ۱۳۳۵ سام ۱۳۳۳

## لمس سلالهم ا-۲

اظهر قول میں شافعیہ، بعض ما لکیہ اور ایک روایت میں امام احمد کی رائے ہے کہ دواعی جماع مباح ہیں،لہذاان حضرات کے نز دیک شوہر کا اپنی اس بیوی کو (جس سے ظہار کیا ہے ) ہاتھ لگا نا یا بوسہ دینا یا شرم گاہ کےعلاوہ میں مباشرت کرناحرام نہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھئے:'' ظہار'' فقر ہر ۲۲۔

ا - المم كے لغوى معانى ميں: جمع كرنا، چھوٹے چھوٹے گناہ اور عمل کئے بغیر گناہ کے قریب ہوناہے ''۔

لمم اصطلاح میں: وطی ہے کم یعنی بوسہ دینا، دیانا، دیکھنااورساتھ لیٹنا ہے، پیول ابن مسعودٌ ، ابوسعید خدریٌ ، حذیفہ ٌ ورمسروق کا ہے۔ ابو ہریرہ، ابن عباس اورشعی نے کہا کم زنا سے کم درجہ کا گناہ ہے، قرطبی نے کہا جمم وہ چھوٹے گناہ ہیں جن میں ملوث ہونے سے صرف وہی محفوظ رہتا ہے جس کواللہ تعالی بچائے اور محفوظ رکھے ۔۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-كيائر:

(۳) ۲- کبائر کبیرہ کی جمع ہے،جس کا لغوی معنی گناہ ہے اصطلاح میں جرجانی نے بیتعریف کی ہے: کبیرہ خالص گناہ کا کام جس میں نص قطعی کے ذریعہ دنیاو آخرت میں خالص سزامشروع

## ایک قول ہے: جس پر کوئی حدمرتب ہویا جس پرجہنم یالعنت یا

- (۱) المفردات والمصباح ـ
- (۲) تفسيرالقرطبي ۱۷۲۲-۱۰۹،۵۰۱ نفسيرالطبر ي ۳۹،۳۸۸۲۷
  - (m) المصباح المنير -
  - (۴) التعريفات للجرحاني \_

- myn -

## لمم سا–۵

غضب (الهی) کی وعید آئی ہو، شارح العقیدۃ الطحاویۃ نے کہا: یہ سب سے بہتر قول ہے ۔ سب سے بہتر قول ہے ۔ کہائرکم کی ضد ہے۔

#### ب-صغائر:

سا – صغائر گفت میں: "صغور الشیٰ" سے ماخوذ ہے، اسم فاعل صغیر ہے اس کی جمع محارآتی ہے اس کی جمع محارآتی ہے، اس کی جمع صغارآتی ہے، اور صغائر کے وزن پر اس کی جمع صرف گناہ و معاصی کے معنی میں آتی ہے۔ آتی ہے۔ ۔

اصطلاح میں: بعض حضرات نے اس کی تعریف کی ہے: ہروہ گناہ جس کا خاتمہ، بعنت یاغضب یا جہنم کے ذریعہ نہ ہو۔
ایک قول ہے: صغیرہ، جو دو حدود ( دنیا کی حدو آخرت کی حد)
سے کم درجہ کی ہو ۔
صغائر اور کم میں مساوات کی نسبت ہے۔

۷ - معصیت یا عصیان کامعنی لغت میں : طاعت سے نکلنا ہے ۔ اس لفظ کا اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے ۔ معصیت کم سے عام ہے۔

## اجمالي حكم:

ہ ۔ ۵ – کم مجمعنی چھوٹے گناہ، اصرار کے بغیرعدالت میں مصر نہیں،اس

- (۱) شرح العقيدة الطحاويهرص ۵۲۵ شائع كرده مؤيمة الرساله بـ
  - (۲) المصباح المنيري
- (٣) شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٢٥ شائع كرده مؤسة الرساله
  - (٣) المفردات للراغب الأصفهاني -
    - (۵) تفسیرالقرطبی۱۷۳۲-

<sup>(1)</sup> کے کہاں سے بچنا ناممکن ہے

قرافی نے کہا: صغیرہ (گناہ)، اصرار کے بغیر عدالت میں مضر نہیں اور نہشق کاسب ہے ۔

غزالی نے کہا: غصہ میں انسان سے غیبت، جھوٹ، چھلخو ری، لعن طعن اور بے وقو فی ہوہی جاتی ہے، لہذااصرار کے بغیران کی وجہ سے کسی کی گواہی رذہیں کی جائے گی

اصرار کی حدجیبا کہ ابن عابدین نے ابن نجیم کے حوالہ سے لکھا ہے یہ ہے کہ گناہ صغیرہ اس سے اس قدر بار بار صادر ہوجس سے اس کی اپنے دین پر لا پرواہی کا احساس ہو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کوئی معین تعداد نہ ہو، بلکہ اس کو رائے اور عرف کے حوالہ کر دیا جائے اور برفیا ہر دوبار ہونے سے اصرار نہیں ہوگا ۔

تفصیل:''لِ صرار'' فقره ۷۲'' کیائر'' و'' صغائر'' فقره ۴۷ میں --

- (۱) نهایة المحتاج ۲۷۹/۸ تفییرالخازن ۱۹۷۶، دیاءعلوم الدین ۱۲/۸ المغنی ۱۹۷۷-
  - (٢) الفروق للقرافي ١٤/٣\_
    - (۳) الوجز ۲/۰۵۰ ـ
- (۴) حاشیه ابن عابدین ۲ر ۱۳۰۰، الوجیز ۲ر ۲۵۰، المغنی ۹ر ۱۶۷، نهاییة الحتاج ۸ر ۲۷۹،۲۷۸

فائده تھکن ہو ۔

لہو،لعب سے عام ہے۔

## لهوية متعلق احكام: الف-لهوجمعني لعب:

سا-اس مسئله کی اصل یفرمان نبوی ہے: "کل شیء یلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا: رمیه عن قوسه، و تأدیبه فرسه، و ملاعبته أهله" (ہروہ چیزجس سے انسان کھلے وہ باطل ہے، ملاعبته أهله" (ہروہ چیزجس سے انسان کھلے وہ باطل ہے، تین چیزیں اس ہے مستثنی ہیں: تیراندازی، گوڑے کوسدھانا اورا پی بیوی کے ساتھ کھیلنا)، یہ اس لئے کہ حدیث کا مفادیہ ہے کہ جس چیز سے بھی انسان کھلے اورد نیاو آخرت میں اس کاکوئی دینی فائدہ نہ ہووہ باطل و لغو ہے، اس سے منع کرنا متعین ہے، یہ تین چیزیں مستثنی بیں اس لئے کہ اگر چہ انسان ان کو کھیلنے، انس حاصل کرنے اور نشاط بیں اس لئے کہ اگر چہ انسان ان کو کھیلنے، انس حاصل کرنے اور نشاط بیدا کرنے کے لئے انجام دے تو یہ حق ہیں، اس لئے کہ یہ ایس کے کہ یہ ایس گھوڑے کوسدھانے سے جنگ میں مدد متی ہیں، چنانچہ تیراندازی اور کھیلنے کے نتیجہ میں ہوسکتا ہے کوئی بچہ پیدا ہو جو اللہ تعالی کو ایک مانے اور اس کی عبادت کرے، اسی وجہ سے یہ تین چیزیں حق ہیں اور ان کے ماسواباطل (۳)۔

خطابی نے کہا: اس میں یہ وضاحت ہے کہ ہر طرح کے کھیل ممنوع ہیں اور رسول اللہ علیقی نے ان تمام حرام کھیلوں میں سے ان تین کھیلوں کو مستثنی کیا ہے اس لئے کہ ان میں سے ہرایک میں غور کیا

لہو

#### تعريف:

ا - لہولغت میں: ہر غلط چیز جوانسان کوخیر سے اور ذمہ داریوں سے غافل کر دے (۱) \_

طرطوثی نے کہا: لہو کی اصل: دل کو حکمت کے نقاضے کے خلاف چیز سے بہلا ناہے۔

قرطبی نے کہا: کبھی کبھی لہوسے بطور کنا یہ جماع مرادلیا جاتا ہے،
جماع کولہواس کئے کہا گیا کہ وہ دل کوغافل کرنے والا ہوتا ہے ۔
فقہاء کے یہاں اس لفظ کا استعال عام طور پر اس کے لغوی معنی
سے الگنہیں، یعنی ہرایسی چیزجس سے انسان کولذت ملے اور وہ اس
کوغافل کر دے، پھرختم ہوجائے ۔۔

#### متعلقه الفاظ:

#### لعب

۲ - لعب کے لغوی معانی میں: ایسی چیز سے خوشی طلب کرنا ہے جس سے اس کوطلب کرنا بہتر نہیں (۴)۔

اصطلاح میں برکتی نے کہا: لعب بچوں کا کام،جس کے بعد بے

<sup>(</sup>۱) قواعدالفقه للبركتي ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: "کل شیء یلهوبه ابن آده ....." کی روایت احمد (۱۳۸،۸۳) اور حاکم (۱۳۸،۸۳) نے حضرت عقبه ابن عامر سے کی ہے، الفاظ احمد کے ہیں، حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر ١٧٣٧ م.

<sup>(</sup>۲) المصباح المنير تفسيرالقرطبي ۱۱ر۲۷-

<sup>(</sup>۳) قواعدالفقه للبركتي، حاشيه ابن عابدين ۸ ر ۲۵۳، الشرح الصغير ۲۸ م ۸۷ ـ ـ

<sup>(</sup>۴) الكلات ١٨/١١٣ـ

جائے تومعلوم ہوگا کہ وہ حق میں مددگارہے یا وہ اس کا ذریعہ ہے، اور اسی مفہوم میں ہتھیار سے کھیلنا اور دوڑنا وغیرہ داخل ہے جس کو انسان ورزش کے لئے انجام دیتا ہے، اس سے بدن مضبوط ہوتا ہے اور دشن کے مقابلہ میں طاقت ملتی ہے۔

بقیہ دوسر کے کھیل جس کو بے کارلوگ کھیلتے ہیں جیسے نرد، شطرنج،
کبوتر بازی اور کھیل کی تمام قسمیں جن سے نہ کسی برحق کام میں مدوماتی
ہے، اور نہ کسی واجب کی ادائیگی کے لئے ان سے نشاط پیدا ہوتا ہے،
میرس ممنوع ہیں (۱)۔

تفصیلات اصطلاح: ''لعب'' فقرہ سے اور اس کے بعد کے فقرات میں ہیں۔

## ب-لهوبمعنى غناء:

الم - فقهاء كا مذہب ہے كه اگر اشعار ایسے ہوں جن میں عورتوں كا ذكر ، ان كے محاس كابيان ، شراب اور حرام كاموں كا ذكر ، ہوتو ان كا گانا حرام ہوگا ، اس لئے كه يهى بالا تفاق مذموم لہو وغناء ہے ۔

اگر غناء میں فتنہ و ملامت نہ ہوتو بعض فقہاء نے اس كومباح ، بعض نے مكر وہ اورا يك جماعت نے اس كوحرام قرار ديا ہے ۔

تفصیل کے لئے دیكھئے: "استماع" فقر ہ ( ۲۲ ، اور " غناء" فقر ہ ر ۵ ، ۲۲ ، اور " غناء" فقر ہ ر ۵ ، ۲۲ ، اور " غناء" فقر ہ ر ۵ ، ۲۲ ، اور " غناء"

لہوولعب کے آلات بجانا:

۵ - جمهور فقهاء کا مذهب ہے کہ تانت والے آلات لہو جیسے رباب

(٣) بريقة مُحمودُية ١٦٢، فق القدير ٢٧١، حياء علوم الدين ٢٦٧،٢٦٢.

(ایک قتم کی سازنگی) بربط اور قانون (ایک باجہ) بجانا اور اس کوسننا (۱) حرام ہے ۔

ابن حجر بیتمی نے کہا: تانت اور باجے جیسے تنبور، بربط، جھانجھ (یعنی تانت والا) رباب، ''جنک'' (ایک قسم کا باجہ) سارئگی، سطیر (ایک قسم کا ستار) '' درتج'' (تانت والا ایک موسیقی کا آله) اور دوسرے آلات جواہل لہوولعب، بے وقو فوں اور فاسقوں کے یہاں مشہور ہیں، بیسب بلااختلاف حرام ہیں۔

قرطبی نے کہا: بانسری، تانت اور بربط کا سننا بلا اختلاف حرام ہے، میں نے کہا: بانسری، تانت اور بربط کا سننا بلا اختلاف حرام ہے، میں نے کہیں سنا کہ سلف یا ائمہ خلف میں سے کسی معتبر عالم نے اس کومباح قرار دیا ہو، اور آخریہ حرام کیوں نہ ہو جبکہ بیشرا ہوں اور فاسقوں کا شعار ہے، شہوت، فساد اور بے حیائی کو کھڑ کانے والا ہے اورایس کے مرتکب کے فاسق اورگنہ گار ہونے میں کوئی شک نہیں (۳)۔

حلال وحرام کھیلوں کی تفصیل کے لئے دیکھئے: ''معازف''، '' ''استماع'' فقرہ ۱۲۲، ۳۰۔

<sup>(</sup>۱) معالم السنن للخطاني ۲۳۲،۲۳۱ طبع المطبعة العلميه، بدائع الصنائع ۲۲۰۲۰۱الفتاوي الهنديه ۲۳۲/۵

<sup>(</sup>۲) تفسيرالقرطبي ۱۲ م ۵۴\_

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير ۲/۲۰،۵۰۳،۵، أمغنی ۱/۳۵،۱ البنابیه ۲۰۵۰، الدر الحقار ۲۳/۳۸، بریقة محمودیة ۷/۸۵،۷۸

<sup>(</sup>۲) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع الر ۱۱۲، ۱۱۳ ـ

<sup>(</sup>۳) الزواجرعن اقتراف الكبائر لابن حجر أهيتمي ١١١٧٢ ـ

لواط اور زنا میں قدر مشترک ہیہے کہ دونوں حرام وطی ہیں، البتہ لواط پیچیے کے راستہ میں،اور زنا آگے کے راستہ میں ہوتا ہے۔

# لواط

#### تعريف:

ا- لواط لغت میں: "لاط" کا مصدرہ، کہاجا تا ہے: "لاط الرجل
 ولاوط": قوم لوط کا عمل (لواطت کرنا) کرنا ۔

اصطلاح میں: مرد کے عضو تناسل کو کسی مردیاعورت کے پیچھیے کے راستہ میں داخل کرنا ۔

#### متعلقه الفاظ:

#### زنا:

۲-زنا کامعنی لغت میں: بدکاری ہے۔

اصطلاح میں: فقہاء نے اس کی مختلف تعریفات کی ہیں، مثلاً حنفیہ کے یہاں زنا کی تعریف، نہایت عام معنی کے لحاظ سے ہے، اس میں جو حد کا سبب ہواور جوسب نہ ہودونوں داخل ہیں، ان کی تعریف ہے: مرد کا عورت کی شرم گاہ میں، ملکیت یا شبہ ملکیت کے بغیر وطی کرنا ہے: مرد کا عورت کی شرم گاہ میں، ملکیت یا شبہ ملکیت کے بغیر وطی کرنا ہے: مرد کا عورت کی شرم گاہ میں، ملکیت یا شبہ ملکیت کے بغیر وطی کرنا ہے: م

شافعیہ نے اس کی تعریف ہی کی ہے: آلہ تناسل کوحرام لذاتہ شبہ سے خالی، فطری طور پر قابل شہوت شرم گاہ میں داخل کرناز ناہے ۔۔

(۱۲) مغنی الحتاج ۲۲ سر۱۲۳۱ می ۱۲ سا

## شرعی حکم:

۳۰ – اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ لواطت حرام ہے، اور یہ بدترین فخش (۱) کام ہے ۔

الله تعالى نے قرآن كريم ميں اس كى مذمت كى اور ايبا كرنے كومعيوب قرار ديا، فر مان بارى ہے '' وَلُوطاً إِذُ قَالَ لِقَوْمِه أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنُ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِيْنَ، إِنَّكُمُ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنُ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِيْنَ، إِنَّكُمُ لَتَاتُونَ النِّاجَالَ شَهُوةً مَّنُ دُونِ النِّسَآءِ بَلُ أَنْتُمُ قَوْمٌ مُسُوفُونَ ''(1) الرِّجَالَ شَهُوةً مِّنُ دُونِ النِّسَآءِ بَلُ أَنْتُمُ قَوْمٌ مُسُوفُونَ ''(1) (اور (ہم نے) لوط (كوبھى بَعِجَا) جَبَدانہوں نے اپنی قوم سے كہا كہ ارے! تم تو ايبا بے حيائى كاكام كرتے ہوكہ تم سے پہلے اسے دنيا جہان والوں ميں سے كسى نے نہيں كيا تھا، تم عور توں كو چووڑ كرمر دول كے ساتھ شہوت رانى كرتے ہوئيں بلكہ تم ہى ہوحد سے گزرے ہوئي لوگ )۔

نیز فرمان باری ہے: "أَتَاتُونَ الذُكُرَانَ مِنَ الْعَالَمِینَ، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُ رَبُّكُمُ مِنُ أَزُوَاجِكُمُ بَلُ أَنْتُمُ قَوْمٌ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُ رَبُّكُمُ مِنُ أَزُوَاجِكُمُ بَلُ أَنْتُمُ قَوْمٌ عَادُونَ "(تمام دنیاجهان والول میں سےتم (پیرکت کرتے ہو کہوئی کہ عمور کے ہواور تبہارے پروردگارنے تبہارے لئے بیویاں پیدا کی ہیں، انہیں چھوڑے رہتے ہوبات بیہ کہم حد سے گزرجانے والے ہی لوگ ہو)۔

<sup>(</sup>۱) الصحاح

<sup>(</sup>۲) نهایة الحتاج ۷ ۲ سوم ۸

<sup>(</sup>۳) ليان العرب، فتح القدير ۱۸ را ۳، ردامختار ۱۳ را ۱۴ ـ

<sup>(</sup>۱) احكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ۱۲۴، الإفصاح عن معانى الصحاح ۲۸ ۲۳۸، الأم کر ۱۸۳، المبسوط ۹رک، المغنى لابن قدامه ۸رک۸، کشاف القناع عن متن الإقاع ۲۲ ۱۹۰، لكانى لابن عبدالبر ۲ر۱۰۷۰

<sup>(</sup>۲) سورهٔ أعراف ۱۸۰۸۰ م

رسول الله على عمل عمل قوم لوط، و لعن الله من عمل "لعن الله من عمل عمل قوم لوط، و لعن الله من عمل عمل قوم لوط، و لعن الله من عمل عمل قوم لوط، (۱) عمل قوم لوط، و لعن الله من عمل عمل قوم لوط، (۱) و توم لوط کا کام کرنے والے پراللہ کی لعنت ہو، قوم لوط کا کام کرنے والے پراللہ کی لعنت ہوں والے پراللہ کی لعنت ہوں ۔

## لواطت کرنے والے کی سزا:

(۱) حدیث: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط....." کی روایت احمد (۱) اور حاکم (۳۵۲/۴۳) نے حضرت ابن عباس سے کی ہے، حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

(۲) سورهٔ اسراء ۱۳۸\_

یہاں اس تھم میں تفصیل ہے۔

- (۳) سورهٔ أعراف ر ۸۰ <sub>س</sub>
- (٣) حدیث: إذا أتبی الوجل الوجل فهما زانیان "كی روایت بیمیق (٢٣٣/٨) نتار کا ہے، انہوں نے كہا: ال سند ہے منكر ہے، ابن حجر نے التحیص (۵۵/۴) میں كلھا ہے كداس كی اساد میں ایك راوكی پر كذب كا الزام ہے۔

امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے کہ پرائی عورت سے آگے کے راستہ کے علاوہ میں وطی کرنے سے یالواطت سے حدواجب نہیں ہوگی، بلکہ تعزیر ہوگی۔

امام ابویوسف وامام محمد نے کہا: لواطت زنا کی طرح ہے، غیر شادی شدہ ہوتو صدمیں کوڑے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ ہوتو سنگ سار کیا جائے گا۔

بار بارلواطت کرنے والے کو حنفیہ کے یہاں مفتی بہ قول میں قتل کردیا جائے گا۔

جو خص اپنے غلام یا باندی یا منکوحہ عورت سے لواطت کرے اس پر حنفیہ کے نز دیک بالا تفاق حدوا جب نہیں ہوگی ، البتہ ممنوع چیز کے ارتکاب کے سبب اس پر تعزیر ہوگی ۔

ما لکیه کا مذہب ہے کہ جو توم لوط کاعمل کرے تو فاعل ومفعول دونوں کوسنگ سار کیا جائے گا،خواہ دونوں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ،البتہ دونوں کا مکلّف ہونا شرط ہے،اسلام یا آزاد ہونے کی شرط نہیں۔

مرد کااپنے لئے حلال عورت ہوی یا باندی سے لواطت کرنے میں مزمیں، بلکہ تادیب ہوگی ۔

شافعیہ کے یہاں راج مذہب ہے کہ لواطت سے صدر ناواجب ہوگی، ایک قول ہے کہ فاعل کوئل کردیا جائے گا، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو، اس لئے کہ حضرت ابن عباس ؓ کی بیہ حدیث ہے: "من و جدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به" (جسے قوم لوط کاعمل کرتے ہوئے یاؤ تو فاعل ومفعول دونوں

- (۱) فتح القدير مع الهدايه ۱۵۰/۱۵، الزيلعي ۱۸۰۰، حاشيه ابن عابدين ۱۵۵سر۱۵۵-
  - (۲) الزيلعي سر۱۸۱\_
  - (٣) القوانين الفقهبه ٣/ ٢٣٢، حاشية الدسوقي ١٣/ ١٣١٣-
- ( $\gamma$ ) حدیث: "من و جد تموه یعمل عمل قوم لوط....." کی روایت =

کوتل کردو)۔

ایک قول ہے: اس کی سزاصرف تعزیر ہے، جیسے چو پایہ سے وطی کرنے میں۔

اس حکم میں اپنے غلام سے لواطت کرنا داخل ہے، یہی راجی مذہب ہے۔

یہ فاعل کا حکم ہے۔

لیکن مفعول اگر بچه بویا مجنون یا مجبور کیا ہوا تواس پر حدنہیں ہوگ، اور اگر مکلّف بااختیار ہوتواس کوکوڑے مارے جائیں گے اور شہر بدر کیا جائے گا، شادی شدہ ہویا غیر شادی شدہ ہونے) کا تصور نہیں، ایک قول اس کی میں، احصان (شادی شدہ ہونے) کا تصور نہیں، ایک قول ہے: شادی شدہ عورت کورجم کیا جائے گا۔

اگرانی بیوی یا باندی سے لواطت کرے تو'' راجی مذہب'' یہ ہے کہ اگر یفعل اس سے بار بار سرز دہوتو اس کی سز اتعزیرہوگی، اوراگر بار نہ ہوتو تعزیر نہ ہوگی، جیسا کہ بغوی اور رویانی نے لکھا ہے، اور مردکی طرح بیوی اور باندی تعزیر میں برابر ہیں ۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ لواطت کی حدفاعل ومفعول کے لئے زائی
کی طرح ہے، اس لئے کہ حضرت ابن عباس کی سابقہ حدیث ہے، نیز
اس لئے کہ لطف اندوز ہونے میں مقصود شرم گاہ ہے، لہذا اس میں حد
واجب ہوگی جیسے عورت کی شرم گاہ میں، اور لواطت اپنے غلام کے
ساتھ ہو یا اجنبی کے ساتھ کوئی فرق نہیں، اس لئے کہ مرد کل وطی نہیں
ہے۔ لہذا اس پراپنی ملکیت اثر انداز نہیں ہوگی، یا اجنبی عورت کے
ساتھ لواطت ہو، اس لئے کہ وہ آگے کے راستہ کی طرح اصلی شرم گاہ
ہے، اور اگر اپنی بیوی یا اپنی باندی سے لواطت کرے تو بیر ام ہے،

(۱) مغنی الحتاج ۱۲ مهمار

اس میں کوئی حذبیں، اس لئے کہ یہ فی الجملہ کل وطی ہے، بلکہ اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس کی تعزیر کی جائے گی ۔

## لواطت کے ثبوت کا طریقہ:

۲ - لواطت کا ثبوت اقراریا گواہی سے ہوتا ہے۔

گواہوں کی تعداد کے بارے میں جمہور فقہاء نے کہا: مناسب ہے کہان کی تعداد، زنا کے گواہوں کی تعداد کے برابر ہولیعنی چارمرد (۲) ہوں ۔

## لواطت كى تهمت لگانا:

2- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ اگر کوئی مرد دوسرے مرد کے بارے میں کیے کہ اس نے لواطت کی ہے، تو اس کو قذف مانا جائے گا، اور اس پر حد قذف ہوگی ۔

تفصیل اصطلاح:'' قذ ف''فقره راامیں ہے۔

<sup>=</sup> ترمذی (۳/۵۷)اور حاکم (۳۵۸/۴) نے کی ہے، حاکم نے اسے سیح قرار دیاہے،اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ۲۱/۹۴، الإنصاف ۱۷۲/۱۱

<sup>(</sup>۲) الكافى لا بن عبدالبر ۲ رساك ۱۰ المدونة الكبرى مهر ۲۰ سالدررالسنيه ۲۹ رس ۹۸ م المبسوط ۱۲ رس ۱۱۸ الو فصاح عن معانی الصحاح ۲۲ رس ۱۸۳۷ لأم کر ۱۸۳۰

<sup>(</sup>۳) المبسوط ۹ ر ۱۰۲، المدونة الكبرى ۴ ر ۳۸۰، المبذب ۲۷۴ س

## اجمالي حكم:

سے - نقہاء کا مذہب ہے کہ لوث قسامہ کی ایک شرط ہے <sup>(۱)</sup> اس کی اصل خیبر کے یہودیوں کے ہاتھوں،عبداللہ بن سہل کے آل کے واقعہ میں، بہل بن ابوحثمہ کی حدیث ہے، چنانچہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن سہل بن ابو همه نے سہل بن ابو همه سے روایت کی ہے کہ انہیں ان کی قوم کے بڑوں نے بتایا کہ عبداللہ بن مہل اور محیصہ، اینے او پرایک تکلیف آنے کی وجہ سے خیبر گئے ، وہاں کسی نے آ کر محیصہ کو بتایا کہ عبداللہ بن مہل مارے گئے اوران کی تغش چشمہ یا'' فقیر''<sup>۲)</sup> میں پینک دی گئی، وہ یہود کے پاس آئے اور کہا: خدا کی نتم نے اس کو مارا ہے، یہود یوں نے کہا: بخدا! ہم نے اس کونہیں مارا، پھر محیصہ اپنی قوم کے پاس آئے، اوران سے اس کا تذکرہ کیا، چروہ اوران کے بھائی حویصہ جوان سے بڑے تھے، اور عبد الرحمٰن بن سہل تینوں (خدمت نبوی میں) آئے ،محیصہ نے بات کرنی چاہی، وہی خیبر گئے تھے، تو رسول اللہ علیالیہ نے محیصہ سے کہا: بڑے کو کہنے دو، بڑے کو کہنے دو (لینی عمر میں) چنانچہ حویصہ نے بات کی، پھر محیصہ نے بات كى، پررسول الله عليه في فرمايا "إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله عَلَيْكُ إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا و الله ما قتلناه، فقال رسول الله عَلَيْكِ لحويصة و محيصة و عبد الرحمن : أتحلفون و تستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا: لا، قال : فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله عَلَيْهُ من عنده، فبعث إليهم رسول الله عَلَيْهُ مائة ناقة حتى

# لوپ

ا - لوث (لام كے فتہ اور واو كے سكون كے ساتھ ) كامعنى لغت ميں: قوت، برائی ،اور کمزوری ہے۔

لوث: کسی واقعہ پر نیم دلالت، بیکمل بینی ہوتا، کہا جا تا ہے: لم يقم على اتهام فلان بالجناية إلا لوث" فلال عجرم ك الزام پرصرف ناقص بینہ قائم ہے۔

لوث: زخم، كينه كي بنياد پرمطالبات \_

لوث اصطلاح میں: الیم چیزجس سے مدی کی سجائی کا غالب گمان حاصل ہو<sup>(1)</sup>

## متعلقه الفاظ:

۲ - تهمت کامعنی لغت میں ( ہاء کے سکون اور فتحہ کے ساتھ ): شک، شبہ ہے، بیدراصل وہم سے ماخوذ ہے۔

تہت: کسی انسان کے بارے میں گمان کی جانے والی یا کہی جانے والی بری عادت ہے، کہا جاتا ہے: "وقعت على فلان تھمة'' کسی کابری عادت کے ساتھ تذکرہ ہونا ۔۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢٦/٢١، ١٠غني لابن قدامه ٢٩/٨، رباض الصالحين رص ١٩٠ طبع مؤسسة الرساليه، كفاية الأخيار ٢٧٢ ١٤\_

<sup>(</sup>۲) فقیر سے مرادیبان: کم گہرائی اور چوڑے منہ والا کنواں ہے، ایک قول ہے: کھجور کے درخت کے اردگر د کا گڈھاہے۔

<sup>(1)</sup> لسان العرب، المصباح المنير ، الحجم الوسيط ، الفوا كه الدواني ٢٨٧٨-

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، المصباح المنير ، المجمّ الوسيط ، الفروق اللغوبيرص • ٨ -

أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها فاقة حمراء "() ريبودتمهار \_ آ دى كى ديت دين يا جنگ كرين، ناقة حمراء "() ريبودتمهار \_ آ دى كى ديت دين يا جنگ كرين، رسول الله عليلة في يهوديون كے پاس اس كے بار \_ مين لكھا، تو انہوں نے لكھا: بخدا! ہم نے اس كونل نهيں كيا ہے رسول الله عليلة في نائمون نے دويصد، محيصه اور عبدار حمٰن سے فرمايا: كيا تم قتم كھا و گے، اور اپنے ساتھى كے قصاص كامستى ہو گے؟ انہوں نے كہا: نهيں، آ پ نے فرمايا: تو يہود تمهار ے لئے قتم كھا كيں گے، انہوں نے كہا: وه مسلمان مهيں، پھررسول الله عليلة نے اس كى ديت اپنے پاس سے دى، اور سواون شيال ان كے پاس بيجى، يہال تك كه وه ان كے گھر ميں داخل ہوگئيں، سہل نے كہا: ان ميں سے ايك سرخ او ٹنى نے مجھے لات ہوگئيں، سہل نے كہا: ان ميں سے ايك سرخ او ٹنى نے مجھے لات مارى)۔

البتہ لوث کی چند صور تیں ہیں جن میں سے بعض فقہاء کے یہاں مختلف فیہ ہیں:

شافعیہ نے کہا: لوث ایک قرینہ ہے جس سے گمان حاصل ہوتا ہے، اور دل میں مدعی کی سچائی کا خیال آتا ہے، اس کے چند طریقے ہیں:

اول: مقول یا اس کا ایسا عضوجس سے اس کی موت کا یقین ہو مثلاً اس کا سرکسی قبیلہ یا کسی قلعہ یا چھوٹے گاؤں یا بڑے شہر سے الگ کسی محلّہ میں پایا جائے ، اور مقتول یا مقتول کے قبیلہ کے در میان اور اس مقام کے لوگوں کے در میان کھلی دشمنی ہو جو قبل کی شکل میں انتقام لینے پر آمادہ کر ہے، خواہ میں عداوت دینی ہویا دنیاوی، بشرطیکہ اس کا قاتل معلوم نہ ہواور نہ اس کے قبل پر کوئی ثبوت ہواور بشرطیکہ ان کے ساتھ دوسر رے لوگ نہ رہتے ہوں، اور ایک قول ہے: بشرطیکہ دوسروں ساتھ دوسر رے لوگ نہ رہتے ہوں، اور ایک قول ہے: بشرطیکہ دوسروں

کاان کے ساتھ اختلاط نہ ہو، چنانچہ اگرگاؤں راستہ پر ہواور وہاں تاجر اور راہ گیر وغیرہ آتے ہوں، تو''لوث'' نہیں ہوگا، اس لئے کہ دوسرے کے قبل کرنے کا احتمال ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ دوسرے آ دمی کی مقتول کے ساتھ دوستی معلوم نہ ہو، اور نہ وہ مقتول کے ساتھ دوستی معلوم نہ ہو، اور نہ وہ مقتول کے گھر والوں میں سے ہو۔

نووی نے کہا: شیخے میہ ہے کہ دوسروں کا ان کے ساتھ اختلاط نہ ہونے کی شرطنہیں، شربینی خطیب نے کہا: لیکن مصنف (یعنی نووی) نے شرح مسلم میں پہلا قول (یعنی عدم اختلاط کی شرط) امام شافعی سے نقل کیا، اور ''المہمات'' میں اس کو درست قرار دیا، بلقینی نے کہا: یہی معتمد مذہب ہے۔

دوم: چندلوگ سی مقتول کے پاس سے جدا ہوں، جو کسی گھر میں مہمان کے طور پر یاان کے ساتھ کسی ضرورت سے گیاہو یا مسجد یا باغ یا راستہ یا صحراء میں ہو، اسی طرح اگر چندلوگ کسی کنویں یا کعبہ شریف کے دروازہ پر یا طواف میں یا کسی تنگ جگہ بھیٹر لگائیں، پھرسب لوگ کسی مقتول کو چھوڑ کر بھا گیں، اس لئے کہ انہوں نے ہی اس کو تل کیا ہو، اس میں میشر طنہیں کہ مقتول اور ان لوگوں کے درمیان عداوت ہو، البتہ شرط ہے کہ وہ اتن محدود تعداد میں ہوں کہ مقتول کے پاس ان سب کا جمع ہون ممکن ہو۔

سوم: لڑائی کے لئے آ منے سامنے دوسفیں کھڑی ہوں، دونوں میں لڑائی ہو، پھر وہ فریقین میں سے کوئی تازہ مقتول چھوڑ کر ہٹے (جیسا کہ بعض متاخرین نے کہا)،اورا گران میں لڑائی انفرادی طور پر ہوئی یا کسی ایک کا ہتھیار خواہ تیر چلانا ہو یا نیزہ زنی یا شمشیر زنی دوسرے تک پہنچ،اور دونوں میں سے ہرایک پردوسرے کے نقصان کا ضمان لازم ہوتو یہ دوسری صف والوں کے حق میں لوث ہے،اس کئے کہ بظاہرا پنی صف والے اس کوتل نہیں کریں گے،خواہ وہ دونوں

<sup>(</sup>۱) حدیث مہل بن ابی حثمہ کی روایت بخاری (فتح الباری۲۲۹،۲۲۹) اور مسلم (۱۲ مر۱۲۹۸،۱۲۹۴) نے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

صفوں کے درمیان پایاجائے یا خودا پنی صف میں یادشمن کی صف میں، اورا گردونوں میں کوئی لڑائی نہ ہواور نہ کسی کا ہتھیاردوسرے تک پنچ تو ہا پنی (یعنی مقتول) کی صف والوں کے حق میں لوث ہے، اس لئے کہ بظاہرانہوں نے اس کوتل کیا ہے۔

چہارم: مقول صحراء میں پایا جائے اوراس کے پاس کوئی شخص ہو جس کے ساتھ خون میں لت بت ہتھیار ہو۔

یاس کے کپڑے یاس کے بدن پرخون کا اثر ہوبشرطیکہ اس کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہومشلاً مقتول کے پاس کوئی درندہ یا دوسر اشخص ہوجو پیٹے کچھیر کر بھاگ رہا ہو، یا پاؤں کا اثر پایاجائے یا خون کے دھبے ہتھیاروالے کی سمت کے علاوہ میں پائے جائیں، توبیاس کے (یعنی ہتھیاروالے کے) حق میں لوٹ نہیں ہوگا۔

نووی نے کہا: اگر ہم دور سے ایک شخص کواس طرح ہاتھ ہلاتے دیکھیں جیسے تلوار یا جھری چلانے والا کرتا ہے، پھر ہم اس جگہ پر کوئی مقتول یا ئیں تو بیاس شخص کے تن میں لوث ہوگا۔

پنجم : ایک عادل شخص گواہی دے کہ زیدنے فلاں کوتل کیا تو پہنچ م منہ ہب کے مطابق لوث ہے، خواہ اس کی گواہی دعوے سے پہلے ہو یا بعد میں، اس لئے کہ اس کی صدافت کاظن یا یا گیا۔

شربینی خطیب نے کہا: عادل کی گواہی، صرف موجب قصاص قتل عمد میں لوث ہوگی، لہذا اگر خطایا شبہ عمد میں ہوتو لوث نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک قسم کی جائے گی اور مال کامستحق ہوگا، جبیبا کہ ماور دی نے اس کی صراحت کی ہے، اور اگر الیباقتل عمد ہو جوموجب قصاص نہیں جیسے مسلمان کا ذمی کوتل کرنا، تو اس کا حکم اصل مال میں قتل خطا کے حکم کی طرح ہے، مال کی صفت میں نہیں۔

اگر پچھالیے لوگ گواہی دیں جن کی روایت قبول کی جاتی ہے جیسے عورتیں، اگریدالگ الگ آئیں تولوث ہے، اسی طرح اگرایک بار

آئیں تو بھی اصح قول میں لوث ہے، اور ایک قول میں بیلوث نہیں، التہذیب میں ہے دوعور توں کی گواہی کی طرح التہذیب میں ہے۔

الوجیز میں ہے: قیاس ہے کہ ان میں سے ایک آ دمی کا قول لوث ہو۔

جن کی روایت قابل قبول نہیں جیسے بچے، یا فاسق یا ذمی، ان کے بارے میں چندا قوال ہیں، اصح قول سے ہے کہ ان کا قول لوث ہے۔
دوم: لوث نہیں، سوم: کفار کے علاوہ کالوث ہے۔
اگر زخمی شخص کہے: مجھے فلال نے زخمی کیا یا قتل کیا، یا میرا خون اس کے پاس ہے، تو بیلوث نہیں، اس لئے کہ وہ مدعی ہے۔
ششم: بغوی نے کہا: اگر عوام وخواص کی زبانوں پر ہو کہ فلال نے فلال وقتل کیا، تو بیاس کے قابل لوث ہے۔
فلال کوقتل کیا، تو بیاس کے قابل لوث ہے۔

حنفیہ کا مذہب ہے کہ اگر مقتول کسی محلّہ میں پایاجائے اوراس پرقت کا نشان بعنی زخم ہو یا مار نے یا گلا گھو نٹنے کا نشان ہو، اس کا قاتل معلوم نہ ہوتو اہل محلّہ میں سے پچاس آ دمیوں سے شم لی جائے گی جن کا انتخاب مقتول کا ولی کرے گا، ان میں سے ہر شخص یوں کے گا: اللہ کی شم! میں نے اس کو قل نہیں کیا، اور نہ جھے اس کے قاتل کا علم ہے، کی قتم! میں نے اس کو قل نہیں کیا، اور نہ جھے اس کے قاتل کا علم ہے، میر صفرات قسامت کے وجوب کے لئے شرط نہیں لگاتے کہ قل کی علامت کسی معین شخص پر ہو، یا ایسا ظاہر حال ہو جو قل کے مدی کے حق میں گواہی دے یعنی کھی ہوئی عداوت یا ایک عادل آدمی یا غیر عادلوں میں گواہی کہ محلّہ والوں نے اس کو قل کیا ہے۔ کی ایک جماعت کی گواہی کہ محلّہ والوں نے اس کو قل کیا ہے۔ ما لکیہ کی رائے ہے کہ قسامت کا سبب، آزاد مسلمان کولوث کے سبب قبل کرنا ہے، اور انہوں نے لوث کی پانچے مثالیں بیان کی ہیں۔ سبب قبل کرنا ہے، اور انہوں نے لوث کی پانچے مثالیں بیان کی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) الهداييم مع فتح القدير ۸ / ۳۸۴، ۱۸۳ ، بدائع الصنائع ۷ / ۲۸۷، ابن عامد بن ۱۵ / ۱۰ ۴۰

اول: بالغ، آزاد مسلمان مردیاعورت کے: مجھے فلاں نے عمداً یا خطا قتل کیا ہے، توعمد وخطا میں اس کا قول قبول کیا جائے گااگر چیہ مقتول نالیندیدہ شخص ہو، اور کسی عادل پر دعوی کرے کہ اس نے اس کوتل کیا ہے اگر چیہ وہ اپنے زمانہ کا سب سے عادل اور پر ہیزگار ہو۔

یا بیوی شوہر پر دعوی کرے کہ اس کوشوہر نے قبل کیا ہے، یا اولا د
دعوی کرے کہ اس کے باپ نے اسے ذرج کیا ہے یا اس کے پیٹ کو
پھاڑ دیا ہے تو عمد کی صورت میں اولیاء شم کھائیں گے اور وہ قصاص
کے حقد ار ہوں گے، اور خطامیں دیت کے حقد ار ہوں گے، اور یہ
لوث ہوگا بشر طیکہ اس کے اس اقر ار پر دو یا زیادہ عادل گواہی دیں،
اور بشر طیکہ مقتول اپنے اقر ار پر برقر ار رہے اور اس پر زخم یا ماریا زہر
کااثر ہو۔

دوم: ماریا زخم یا مار کے انز کے معائنہ پر دوعادل آ دمیوں کی گواہی ،خواہ عمدا ہو یا خطأ اس میں اولیا جسم کھائیں گے، اور وہ قصاص یادیت کے حق دار ہوں گے۔

سوم: زخم یا مار کے معائنہ پر ایک عادل کی گواہی عمداً ہو یا نطان، مذکورہ گواہ کے ساتھ، اولیاء ایک بارقتم کھائیں گے کہ اس نے اسے مارا ہے، اور یوشم نصاب کی تکمیل کے لئے ہوگی، اور یہ لوث ہوگا، اور اس عادل کے ساتھ اولیاء بچاس بارقتمیں کھائیں گے، اور وہ عمد میں قصاص کے اور خطامیں دیت کے مشتق ہوں گے بشر طیکہ ان تمام سابقہ مثالوں میں موت کا ثبوت ہوجائے۔

چہارم: مقتول کے اقرار کے بغیر قبل کے معائنہ پرایک عادل کی گواہی اور بیلوث ہوگی، غیر عادل کی گواہی لوث نہیں ہوگی، دو عورتیں اس مسئلہ میں اور دوسرےان تمام مسائل میں جن میں ایک گواہ کی گواہی کولوث مانا جاتا ہے عادل کی طرح ہیں۔

پنجم : عادل آ دمی اگرمقتول کواپنے خون میں لتھڑا ہوا دیکھے اور

جِسْخَصْ پِرْتَلَ كَالْزَامِ ہووہ اس مقتول كى جگه سے قريب ہواوراس پر قتل كے آثار ہوں مثلًا اس كے ہاتھ ميں ہتھيار خون سے لت بت ہو، ياوہ مقتول كى جگه سے نكل رہا ہو، اور اس جگه پركوئى دوسرا موجود نہ ہو، اور ايك عادل اس كى گواہى ديتو بيلوث ہوگا، اس كے ساتھ اولياء بچإس بارقتم كھائيں گے، اور وہ عمر ميں قصاص كے اور خطأ ميں ديت كے حقد ار ہول گے۔

لوث کی قبیل ہے، کسی قوم کے گاؤں یاان کے گھر میں مقتول کا پایا جانا نہیں، کیونکہ اگر اس کولیا جائے تو جو بھی کسی کواس میں ملوث کرنا چاہے گا ایسا کر گذرے گا، نیز اس لئے کہ عام طور پر قاتل مقتول کو ایسی جگہ نہیں چھوڑ تا جہاں خوداس پر الزام آئے ۔۔

قسامت میں مشروط لوث کے بارے میں حنابلہ میں اختلاف ہے، اس سلسلہ میں امام احمد سے چندروا یات منقول ہیں:

معتمدروایت (اوریہی ان کے یہاں راج مذہب ہے) یہ ہے کہ لوث کھلی دشمنی ہے، جیسے انصار اور اہل خیبر کے درمیان تھی اور جیسے ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے متلاثی قبائل کے مابین ہوتی ہے، پولیس اور چوروں کے مابین ہوتی ہے، اور جس قاتل ومقتول کے مابین ایسا کینہ ہوجس سے اس کے تل کرنے کا غالب گمان ہو۔

امام احمد سے منقول ہے: لوث وہ ہے جس سے مدعی کی صدافت کا غالب گمان ہواوراس کی چند صورتیں ہیں:

اول: مذكوره بالاعداوت \_

دوم: کچھاوگ مقتول کو چھوڑ کر چلے جائیں۔

سوم: کوئی مقتول پایا جائے، اور اس کے پاس صرف ایک ایسا شخص ہوجس کے ساتھ خون آلود تلوار یا چھری ہو، اور کوئی دوسر اٹخض

<sup>(</sup>۱) الخرش ۸/۰۵،۵۴،۵اشیة الصاوی مع الشرح الصغیر ۱۸٬۵۰۷،۵۴۰،۸۰۸، الزرقانی۸/۵۴-

موجود نہ ہوجس کے قاتل ہونے کا غالب گمان ہو۔

چہارم: دوگروہ باہم لڑیں اور اپنا کوئی آ دمی مقتول چھوڑ کر علا حدہ ہول تولوث، دوسرے پر ہوگا۔

پنجم قبل کی گواہی ایسے لوگ دیں جن کی گواہی سے قبل ثابت نہ ہو۔

امام احمد سے اس روایت کوابو محمد جوزی ، ابن رزین اور تقی الدین وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔

مرداوی نے کہا: یہی درست ہے۔

حنابلہ نے کہا: کھلی عداوت کے ساتھ یہ شرط نہیں کہ جائے قبل میں دشمن کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، اور نہ ہیکہ مقتول پر قبل کا اثر ہو (جیسے اس کے کان یا ناک میں خون )، اور مقتول کا یہ کہنا: مجھے فلاں نے قبل کیا ہے، ان حضرات کے نزدیک لوٹ نہیں (۱)۔

## لوث كے سقوط كے اسباب:

۵ - مالکیہ نے کہا:اگر بالغ، آزاد، مسلمان، مردیاعورت کہے کہ مجھے فلاں نے قبل کیا، پھر کہے: نہیں، بلکہ فلال کا توخون رائیگال جائے گا، اسی طرح اگریہ بالغ آزاد مسلمان کہے: مجھے فلاں نے قبل کیا تو قبول نہیں کیا جائے گا، مگریہ کہاس پرزخم یا مار کا اثر ہو۔

نیز اگرمقتول کے اولیاءاس کے قول کی مخالفت کریں، مثلاً مقتول کے: مجھے فلال نے عمداً قتل کیا، اور اولیاء کہیں: بلکہ خطا قتل کیا، یااس کے برعکس ہوتوان اولیاء کو قسامت کاحق نہیں ہوگا، اور ان کاحق باطل ہوگا۔

اگر اولیاء میں اختلاف ہو: بعض کہیں: اس کوعمداً قتل کیا، بعض کہیں: ہم کونہیں معلوم کے عمداً قتل کیا یا خطا ، پاسارے اولیاء کہیں: اس

نے اس کوعداً قتل کیا، لیکن قسامت سے انکار کریں تو خون باطل ہوجائےگا، یہ المدونة ''کا فدہب ہے، اورا گراولیاء میں اختلاف ہو اور وہ سب ایک درجہ کے نہ ہوں مثلاً بیٹی اور عصبہ ہوں، مثلاً عصبہ عمد کا دعوی کریں اور بیٹی خطا کا تو بیخون رائیگاں ہوگا، نہ قسامت ہوگی، نہ قصاص اور نہ دیت ۔

شافعیہ نے کہا: کبھی کبھی قرینہ کے معارض الیی چیز ہوتی ہے جو اس کے لوث ہونے سے مانع ہوتی ہے، اور لوث کے معارض کوئی الیں چیز ہوتی ہے جواس کے اثر کوساقط کردیتی ہے، اور اس سے حاصل ہونے والفِطن کوختم کردیتی ہے،اوراس کی پانچ قشمیں ہیں: اول: لوث کا ثابت کرنا محال ہو، اور اگر کچھ لوگوں کے حق میں لوث ظاہر ہوتو ولی ان میں ہے کسی ایک یا زیادہ کومعین کر کے اس پر دعوی کرسکتا ہے اورقتم کھا سکتا ہے،لہذا اگروہ پیہ کیے: قاتل ان میں ہے کوئی ایک ہے جس کومیں نہیں پیچانتا تو قسامت نہیں ہوگی ، اور ولی ان لوگوں سے قتم لے سکتا ہے، اگرایک کے علاوہ سب قتم کھالیں تو اس کاقتم سے انکار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہی قاتل ہے، اور بیاس کے حق میں لوث ہوگا،لہذا اگر مدعی مطالبہ کرے کہ اس پرفتم کھائے گا تو اس کو ایسا کرنے دیا جائے گا، اورا گرسب قتم سے انکار کریں، پھرولیان میں ہے کسی ایک کومعین کردےاور کیے: میرے لئے بہ بات واضح ہوگئ کہ وہی قاتل ہے،اور ولی اس پرقتم کھا نا چاہتے تو اصح قول میں اس کواس کے خلاف قتم کھانے کا موقع دیا جائے گا<sup>(۲)</sup>۔ دوم: نو دی نے کہا: اگراصل قتل میں لوث ظاہر ہو، اس کے خطا یا عمد ہونے میں ظاہر نہ ہو، تو کیا ولی اصل قتل پر قسامت کراسکتا ہے؟ اس میں دواقوال ہیں،اصح قول:نہیں کراسکتا۔

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۲۸/۸ اوراس کے بعد کے صفحات، الإنصاف ۱۳۹،۱۰ المغنی لابن قدامہ ۸۸/۸ اوراس کے بعد کے صفحات۔

<sup>(</sup>۱) الخرشي ۸را۵، ۵۴\_

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ١١/١٠\_

بغوی نے کہا: اگر کوئی کسی پر دعوی کرے کہاس نے اس کے والد کو قتل کیا ہے، اور کوئی عمداً یا خطانہ کے، اور ایک گواہ اس کے لئے گواہ ی دے تو بیلوث نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ اپنے گواہ کے ساتھ حلف نہیں اٹھا سکتا، اور اگروہ حلف اٹھالے تو اس پر فیصلہ نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ قتل کی نوعیت معلوم نہیں کہ اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے ۔

سوم: مدعاعلیہ اپنے حق میں لوث کا انکار کرے، مثلاً کہے: میں مقتول کو چھوڑ کر علاحدہ ہونے والے لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، یا میں وہ شخص نہیں ہوں جس کے ساتھ خون آلود چھری مقتول کے سر ہانے دیکھی گئ تھی، یا دور سے دکھائی دینے والا میں نہیں ہوں، تو مدعی پر واجب ہوگا کہ جس علامت کا دعوی کیا ہے اس پر بینہ پیش کرے، اور اگراس کے پاس بینہ نہ ہوتو مدعاعلیہ اس علامت کی نفی پرقتم کھائے گا، اورلوث ساقط ہوجائے گا اورلفش دعوی باقی رہے گا۔

اگر کے: میں قتل کے دن غائب تھا، یا ایک جماعت پر دعوی کرے اور ان میں سے ایک کے: میں غائب تھا تو اس کی قتم کے ساتھ اس کی تصدیق کی جائے گی، اس لئے کہ اصل قتل سے اس کا بری الذمہ ہونا ہے، اگر مدعی، اس روز اس کی موجود گی پر یا اس روز اس کی موجود گی پر یا اس روز اس کی موجود گی کے اقرار پر بینہ پیش کر دے، اور مدعا علیہ اپنی غیر موجود گی پر بینہ ساقط بینہ پیش کر ہے، تو نو ووی نے کہا: ' الوسط' میں ہے، دونوں بینہ ساقط ہو جا کیں گے، اور ' التہذیب' میں ہے، غیر موجود گی کا بینہ مقدم ہوگا، اس لئے کہ اس کے ساتھ زیادہ علم ہے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ فریقین اس پر متفق ہوں کہ وہ پہلے سے موجود تھا، اور اگر مدعی قتم فریقین اس پر متفق ہوں کہ وہ پہلے سے موجود تھا، اور اگر مدعی قتم کے روز اپنی غیر موجود گی پر بینہ پیش کرد ہے یا مدعی اس کا اقر ارکر لے تو کے روز اپنی غیر موجود گی پر بینہ پیش کرد ہے یا مدعی اس کا اقر ارکر لے تو کے ممامنوخ ہوگا اور مال واپس لے گا '' ، جیسے اگر اس پر بینہ قائم

ہوجائے کہ قاتل کوئی دوسراہے <sup>(۱)</sup>۔

چہارم: ورشکاایک دوسرے کی تکذیب کرنا، لہذااگرمیت کے دو بیٹے ہوں، ان میں سے ایک کہے: زید نے ہمارے والد کوئل کیا ہے، اوراس پرلوث ظاہر ہوجائے، دوسرا کہے: اس کوزید نے قتل نہیں کیا، بلکہ وہ قتل کے روز غائب تھا اس کوتو فلال نے قبل کیا ہے، یا وہ صرف زید سے قبل کی نفی کرے یا وہ کہے: میرے والد، زخم سے شفایاب ہو گئے یا طبعی موت مرے ہیں، تولوث باطل ہوجائے گا، یہ شافعیہ کے یہاں اظہر قول میں ہے،خواہ تکذیب کرنے والاعادل ہو یا فاسق، ان کے یہاں اضح منصوص علیہ یہی ہے۔

بیجم: ایک یا دو عادل گواہی دیں کہ زید نے ان دومقولوں میں سے کسی ایک کوئل کیا ہے، تو یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ یہ لوث ہوگا، اورا گرایک یا دوگواہی دیں کہ زید کوان دونوں میں سے کسی ایک نے تل کیا ہے توضیح قول کے مطابق ان دونوں کے حق میں لوث نابت ہوگا، اورا گرولی دونوں میں سے کسی ایک کو معین کر کے اس پر دعوی کر ہے تو وہ تم کھا سکتا ہے، ایک قول ہے: یہ لوث نہیں ہوگا ۔ دعوی کر نے تو ہا: اگر اولیاء ایک دوسرے کی تکذیب کریں، ایک کہ : اس کواس نے تل کیا، دوسرا کہے: اس کواس نے تل نہیں کواس نے تل کیا، دوسرا کہے: اس کواس نے تل نہیں ، اور اگر ایک دوسرے کی تکذیب کریں، ایک مرافقت کرنے والا عادل ہو یا فاس ، اس لئے کہ تعین نہیں، اور اگر ایک دوسرے کی تکذیب نہیں، اور اگر ایک مثلاً ایک کہے: اس کواس نے تل کیا ہے، دوسرا کہے: ہمیں اس کے مثلاً ایک کہے: اس کواس نے تل کیا ہے، دوسرا کہے: ہمیں اس کے مثلاً ایک کہے: اس کواس نے تل کیا ہے، دوسرا کہے: ہمیں اس کے مثلاً ایک کہے: اس کواس نے تل کیا ہے، دوسرا کہے: ہمیں اس کے فیر حاضر ہو اور حاضر غائب کے بغیر دعوی کرے یا دونوں مل کرکسی فیر حاضر ہو اور حاضر غائب کے بغیر دعوی کرے یا دونوں مل کرکسی

<sup>(</sup>۲) سالقەم اجع ب

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۱۰ مهابه

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۱۹،۱۴ م۱۵،۱۳

### لوث ۵، لوم ، لون ۱-۲

ایک پردعوی کریں، اور ایک ولی قسموں سے انکار کریے توقل ثابت نہیں ہوگا۔

اگر مدعی علیہ بینہ پیش کردے کہ قتل کے روز وہ مقتول کے شہر سے اتنی دور شہر میں تھا کہ وہاں آناممکن نہیں تو دعوی باطل ہوگا ()۔

لون

#### تعريف:

ا - لون لغت میں: ایک ہیئت ہے جیسے سیاہی، اور سرخی، "لونته فتلون" میں نے اس کورنگا تو رنگین ہوگیا، الوان: کا معنی انواع و اقسام ہے، لون: نوع ہے، فلان متلون: وہ شخص جوایک حالت و کیفیت پرقائم ندر ہے۔

اصطلاح میں: فقہاءلون کوکسی چیز کی صفت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مسلم فیہ میں اس کی صفات کا بیان کرنا شرط شرط ہے، چنانچہ جانور اور کپڑے میں لون (رنگ) کا بیان کرنا شرط ہے۔ چیسے سفیدی، سرخی، اور سیابی

لون ہے متعلق احکام:

لون سے متعدد احکام متعلق ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

طهارت میں یانی کے رنگ بدلنے کا اثر:

۲ - اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی نجاست مثلاً خون کی وجہ سے پانی کارنگ بدل جائے تووہ نجس ہوجائے گا، ابن منذر نے کہا: اس پر اہل علم کا اجماع ہے کہ لیل وکثیر پانی میں اگر نجاست پڑجائے اور پانی

ا) لسان العرب

(۲) المهذب ار۰۹ ۳، جواهر الإكليل ۲۰/۷، شرح منتهی الإ رادات ۲۱۲/۲\_

لوم

و یکھنے:" تعزیر''۔

(۱) کشاف القناع۲/۱۷،۲۷\_

کے رنگ یا مزہ، یا بوکو بدل دے تو جب تک ایبا رہے گا نجس رہے گا اللہ دے گا اللہ دیا ہے گا اللہ ہے ہواس کی بو، مزااور طعمہ و لو نه "(۲) (پانی کووہی چیز نجس کرتی ہے جواس کی بو، مزااور رنگ پرغالب آ جائے)۔

اگرکسی پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے پانی کارنگ بدل جائے،اور وہ پاک چیز جس کے پانی میں ملنے کی وجہ سے وہ بدل گیا،ایسی ہوجس سے احتر از کرناممکن ہومثلاً وہ عام طور پر پانی سے جدارہتی ہے، جیسے زعفران، چھوہارہ، آٹا، صابون، دودھ اور شہد وغیرہ جن سے احتر از ممکن ہے، تواس پانی سے طہارت وضو، شمل کرنا جائز نہیں، یعنی اس کا ممکن ہے، تواس پانی سے طہارت وضو، شمل کرنا جائز نہیں استعال کرنا اس وجہ سے نا جائز ہے کہ وہ پاک نہ کرنے والی چیز کے ملنے کی وجہ سے بدلا ہوا پانی ہے جس سے بچناممکن ہے، لہذ ااس سے وضو کرنا نا جائز ہوگا، جیسے با قلاء کا جوش دیا ہوا پانی، نیز اس لئے کہ وہ پانی مطلق اور جوش دیا ہوا پانی نے مثابہ ہوگیا۔

یہ مالکیہ وشافعیہ کا مذہب ہے، اور امام احمد سے ایک روایت ہے،
قاضی ابو یعلی نے کہا: امام احمد سے بیر وایت ہی اصح ہے
امام احمد سے دوسری روایت ہے کہ (م) جس پانی میں کوئی الیی
پاک چیزمل جائے جس سے احتراز ممکن ہو، اس سے طہارت حاصل

پاک چیز مل گئی اور اس کی وجہ سے پانی کا نام اس سے ختم نہیں ہوا ۔

موا ۔

حفیہ نے کہا: اگر مطلق پانی میں کوئی پاک سیال چیز مل جائے ، مثلاً دودھ ، سرکہ ، اور کشمش پڑا ہوا پانی وغیرہ ، اس طور پر کہ اس سے پانی کا مار زائل ہوجائے ، یعنی پانی اس سے مغلوب ہوجائے تو وہ مقید پانی کا کے معنی میں ہوگا ، پھر دیکھا جائے گا کہ اگر ملنے والی چیز کا رنگ پانی کے رنگ سے الگ ہوجیسے دودھ ، کسم اور زعفران وغیرہ کا پانی ، تو رنگ میں غلبہ کا اعتبار ہوگا ، یہ اس صورت میں ہے جبکہ پانی میں ملی ہوئی چیز کا مقصد نظافت میں اضافہ کرنا ہو ، اور اگر اس کا مقصد نظافت میں اضافہ کرنا ہو ، اور یانی کواس میں پکا دیا جائے یا اس میں ملا دیا جائے اس میں ملا دیا جائے ا

كرنا جائز ہے، ابن قدامہ نے كہا: اس لئے كەفر مان بارى ہے "فَلَمُ

تَجِدُوُا هَآءً فَتَيَمَّمُواً" ( پُرْتُم كوياني نه ملة وياك مثى سے تيمّ

کرلیا کرو)۔ بیہ ہریانی کو عام ہے،لہذااس کے ہوتے ہوئے تیم م

جائز نہیں، اور حضرت ابو ذراً کی حدیث میں فرمان نبوی ہے "إن

الصعيد الطيب طهور المسلم و إن لم يجد الماء عشر

سنین" (پاکمٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے اگرچہ دس

سال اس کو یانی نہ ملے ) اور یہ یانی کو یانے والا ہے، نیز اس کئے کہ

رسول الله عليه الوصحابه كرام سفر كرتے تھے، اوران كى مشكيں عام

طور پر چرڑے کی ہوتی تھیں، اور عام طور پروہ پانی کو بدل دیتی ہیں،

لیکن ان سے بیمنقول نہیں کہ اس طرح کا کوئی یانی ہوتے ہوئے

انہوں نے تیم کیا ہو، نیز اس لئے کہوہ پاک کرنے والا ہے،اس میں

جیسے صابون اور اشنان کا یانی تو اس سے وضوحائز ہے اگر چہ یانی کا

<sup>(</sup>۱) الدرالختارمع حاشیه این عابدین ار ۱۲۴، جواهرالاِ کلیل ۱۲۷، المهذب ۱۲۱، المغنی ار ۲۴،۲۳

<sup>(</sup>۲) حدیث البی امامہ: "الماء لا ینجسه شيء الله ما غلب على ريحه" كی روايت ابن ماجه (۱/ ۱۷۷) نے كی ہے، بوصرى نے مصباح الزجاجه (۱/ ۱۳۰۰) ميں اس كي اسادكو ضعيف قرار ديا ہے۔

<sup>(</sup>۳) جواهرالإ کلیل ۱۷۱ المهذب ار ۱۲ امغنی الحتاج ار ۱۹،۱۸ المغنی ار ۱۲ ا

<sup>(</sup>۴) المغنیار ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما نده ر۲ ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: آن الصعید الطیب طهور المسلم "کی روایت تر ندی (۲۱۲)نے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۳) المغنی ارادا۔

رنگ بدل جائے۔

اس گئے کہ پانی کا نام باقی ہے، اور اس کی معنویت یعنی پاک کرنے کی صفت بڑھ گئی، اور مردہ کو بیری اور اشنان کے پتوں میں جوش دیئے ہوئے پانی سے خسل دینے کا معمول جاری ہے، لہذا اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، الایہ کہوہ گاڑھا ہوجائے جیسے ستو ملایا ہوا پانی، اس لئے کہ اس صورت میں اس سے پانی کا نام اور اس کی معنویت زائل ہوجاتی ہے۔

اگر پانی میں ملنے والی پاک چیزجس سے اس کا رنگ بدل جائے،
الیی ہوجس سے بچنا ناممکن ہو مثلاً وہ عام طور پر پانی سے علاحدہ نہیں
رہتی، خواہ پانی سے بیدا ہونے والی ہوجسے کائی، یا وہ تہ میں ہواور پانی
اس پر بہتا ہوجسے نمک، کیچڑ، 'شب' ( پچھری کے مشابدا یک معدنی
نمک جس کا رنگ سفید اور بعضوں کا نیل گوں ہوتا ہے ) گندھک اور
تارکول وغیرہ جن سے پانی کو بچانا ممکن نہیں، تو اس سے طہارت وضوو
عسل کرنا جائز ہوگا، اس لئے کہ اس سے پانی کو بچانا ناممکن ہے۔
اسی طرح اگر پانی کا رنگ ان پتوں کی وجہ سے بدل جائے جو
درخت سے گریں یا جن کو ہوا لاکر پانی میں ڈال دے، تو اس سے
طہارت حاصل کرنا جائز ہے، اس لئے کہ اس سے احتر از کرنا دشوار

یہ اظہر ومعتمد قول میں حفیہ، اور مالکیہ کے نز دیک اور فی الجملہ شافعیہ اور حنابلہ کے نز دیک ہے۔

حفیہ کے یہاں اصح قول میں اس پانی سے طہارت حاصل کرنے کے جواز میں یہ قید ہے کہ پانی الی حالت میں ہو کہ اس کا سیلان ختم نہ ہوا ہو، البتہ حفیہ میں احمد بن ابراہیم میدانی سے پوچھا گیا کہ جس پانی کا رنگ اس میں کثرت سے پرٹے والے درخت کے چوں کی وجہ

سے بدل جائے ،حتی کہ پانی ہتھیلی میں اٹھایا جائے تو پہوں کا رنگ ظاہر ہوتا ہو، تو کیا اس سے وضو کرنا جائز ہے، انہوں نے کہا: نہیں، البتہ اس کو پینا اور چیزوں کو اس سے دھونا جائز ہے اس لئے کہ یہ پاک ہے، لیکن وضو کرنا اس لئے ناجائز ہے کہ جب اس پر پہوں کا رنگ غالب آگیا تو وہ مقیدیانی ہوگیا جیسے باقلاء کا یانی۔

مالکیہ کے یہاں ایک قول میں: اگر کنویں کے پانی کا رنگ درخت کے پتوں یا بھوسہ کی وجہ سے بدل جائے جسے ہوا اس میں ڈال دے تو وہ پاک کرنے والانہیں ہوگا، لہذا اس سے طہارت حاصل کرنا جائزنہ ہوگا

ایسا پانی جوکسی جگہ دیر تک تھہرنے کی وجہ سے بدل جائے اوراس میں کوئی ایسی چیز نہ ملی ہو جواس کو بدل دے، یہ پانی اکثر اہل علم کے قول میں اپنے اطلاق پر ہاقی رہے گا۔

ابن قدامہ نے کہا: روایت میں ہے کہ ''توضاً من بئر کأن ماء ہ نقاعة الحناء'' (رسول اللہ علیہ نے ایک ایسے کویں کے پانی سے وضوکیا، گویاس میں مہندی بھگوئی گئی ہو) نیز اس لئے کہ اس میں کوئی چیز ملائے بغیرتغیر ہواہے ۔

## نجاست کارنگ زائل کرنے کا حکم:

سا-اگر کپڑے یابدن پرنجاست لگ جائے تواس کوزائل کرنا واجب ہے، پھرا گرنجاست نظر آنے والی ہواوراس کا کوئی رنگ ہو، جیسے خون

- (۱) حاشیه ابن عابدین ار ۱۲۵، فتح القدیرار ۷۳، ۹۳، منح الجلیل ار ۱۹، جواهر الإکلیل ار ۷، مغنی المحتاج ار ۱۹، المغنی ار ۱۳۔
- (۲) حدیث: أن النبي عَلَيْكُ توضاً من بئر كأن ماه ٥ نقاعة الحناه "كو ابن قدامه نقاعة الحناه "كو ابن قدامه نقال المناقل كيا ہے، كين كى كتاب كا حواله بين ديا، اور نه بمين اس كي تخ رج مل كي ۔ اور نه بمين اس كي تخ رج مل كي ۔
- (۳) حاشیه ابن عابدین ار ۱۲۴، المغنی ار ۱۴، مغنی الحتاج ار ۱۹، اسهل المدارک ار ۳۵۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ار ۱۵\_

اورنجس رنگ تونجاست کارنگ زائل کرنے کا تھم حسب ذیل ہے:
جمہورفقہاء (مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ) (۱) کا مذہب ہے کہ اگر خیاست کے رنگ کوزائل کرنا آسان ہوتواس کوزائل کرنا واجب ہے،
اس لئے کہ رنگ کا باقی رہنا عین نجاست کے باقی رہنے کی دلیل ہے،
اوراگر رنگ کا دور ہونا دشوار اور باعث مشقت ہو، یا کپڑے کے تلف ہونے کا اندیشہ ہوتو وہ جگہ دھونے سے پاک ہوجائے گی، اور رنگ کا باقی رہنا مضر نہ ہوگا، اس لئے کہ حضرت ابوہر برق کی روایت ہے بنان خولہ بنت یسار قالت: یا رسول اللہ إنه لیس لی اللا ثوب واحد و أنا أحیض فیه، قال: إذا طهرت فاغسلیه ثم صلی فیه، قالت: فإن لم یخرج الدم؟ قال: یکفیک غسل الدم ولا یضرک اثرہ "(۲) (خولہ بنت بیار نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے، حالت چیض میں اسی کو پہنی رسول! میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے، حالت چیض میں اسی کو پہنی موصان تو اس کو دھولو، پھر اس میں نہوں ، آپ نے فرمایا: جب پاک ہوجائ تو اس کو دھولو، پھر اس میں نہوں نے عرض کیا: اگر خون دور نہ ہو؟ آپ نے نماز پڑھو، انہوں نے عرض کیا: اگر خون دور نہ ہو؟ آپ نے نماز پڑھو، انہوں نے عرض کیا: اگر خون دور نہ ہو؟ آپ نے نماز پڑھو، انہوں نے عرض کیا: اگر خون دور نہ ہو؟ آپ نے نماز پڑھو، انہوں نے عرض کیا: اگر خون دور نہ ہو؟ آپ نے نماز پڑھو، انہوں کے عرض کیا: اگر خون دور نہ ہو؟ آپ نے نماز پڑھو، انہوں نے عرض کیا: اگر خون دور نہ ہو؟ آپ نے نماز پڑھو، انہوں کے عرض کیا: اگر خون دور نہ ہو؟ آپ نے نماز پڑھو، انہوں کے عرض کیا: اگر خون دور نہ ہو؟ آپ نے نماز بڑھو، انہوں کے عرض کیا: اگر خون دور نہ ہو؟ آپ نے نماز بڑھوں دھونا کافی ہے، اس کا اگر رہنے سے ضر رنہیں )۔

حنفیہ کے نزدیک نجاست کے زوال کے دشوار ہونے اور دشوار نہ ہونے کے درمیان فرق کے بارے میں دواقوال ہیں،ان کے یہاں رانچ میہ ہے کہ رنگ کا زائل ہونا شرط ہے بشر طیکہ دشوار نہ ہو، جیسا کہ جمہور کی رائے ہے۔۔

الم - تمام فقہاء کے یہاں جس رنگ یا بو کا از الدد شوار ہواس کو زائل کرنے کے لئے اشنان یا صابون کا استعمال یا گرم پانی استعمال کرنا واجب نہیں۔

لیکن بیشافعیہ کے یہال مسنون ہے،البتہا گراس کے ذریعہا تر کاازالہ متعین ہوجائے تو واجب ہوگا ۔

حنابلہ نے کہا:اگرا تر کو دور کرنے میں کوئی ایسی چیز استعمال کرے جواس کو دور کر دے جیسے نمک وغیر ہتو بہتر ہے ۔

۵ - حنفیہ نے کہا ہے: نجس رنگ میں رنگی ہوئی چیز تین باردھونے سے
پاک ہوجاتی ہے، بہتر ہے کہ پانی کےصاف ہونے تک دھوتارہے۔
مالکیہ نے کہا: اگر پانی سے دھود نے تو پاک ہوجائے گی، نجاست
کے رنگ کا زائل کرناا گرمحال ہوتواس کے باقی رہنے سے ضرر نہیں۔
شافعیہ کے یہاں دوسری تفصیل ہے: انہوں نے کہا: دھونے سے
الیہی نجس حز میں رنگی ہوئی حز باک ہوجاتی ہے جوال یہ سے علاجدہ

الیی نجس چیز میں رنگی ہوئی چیز پاک ہوجاتی ہے جواس سے علاحدہ ہوجائے ، اور رنگین چیز کا وزن دھونے کے بعد، رنگنے سے پہلے کے اس کے وزن سے زیادہ نہ ہواگر چیرنگ کے دور ہونے کے دشوار ہونے کی وجہ سے وہ باتی رہ جائے ، اوراگراس کا وزن زیادہ رہ جائے تو پاک نہ ہوگا ، اوراگروہ اس کے ساتھ جم جانے کی وجہ سے اس سے علاحدہ نہ ہوتو بھی پاک نہیں ہوگی ، اس لئے کہ اس میں نجاست باقی دس

کپڑوں کے پہننے میں رنگ کا اثر:

۲ - كيرُوں كے بہننے ميں رنگ كا، اباحت يا كراہت يا تحريم كاحكم لگانے كے لحاظ سے ايك اثر ہے۔

اس کی تفصیل اصطلاح:'' اُلبیۃ'' فقرہ / ۲ اوراس کے بعد کے فقرات میں دیکھیں۔

<sup>(</sup>۱) مغنی المحتاج ار ۸۵، حاشیه این عابدین ار ۲۱۹، منح الجلیل ار ۴۲٫ \_

<sup>(</sup>۲) المغنی اروی\_

<sup>(</sup>٣) الدر المخارم ع حاشيه ابن عابدين ار٢١٩، منح الجليل ٢/١، مغني الحتاج

<sup>(1)</sup> منح الجليل ار ۴۲ مغني المحتاج ار ۸۵ ، کشاف القناع ار ۱۸۳ ، المغني الر ۵۹ ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث ابو ہر برہان خولہ بنت یسار قالت:''إنه لیس لي إلا ثوب واحد.....'' کی روایت ابوداؤد(۱/۲۵۷)نےکی ہے۔

<sup>(</sup>۳) الدرالمخارمع حاشيها بن عابد بن ۱۱۸،۲۱۸\_

جنایت میں رنگ بدلنے کا اثر:

2- جنایت میں رنگ بدلنے کی وجہ سے کیا واجب ہے، اس کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے:

حنفیہ نے کہا: کسی کے دانت پر جنایت کرے، جس کی وجہ سے دانت نہ اکھڑے، البتہ اس کا رنگ بدل جائے، پھر بیرنگ بدل کر سیاہ یا سرخ یا سبز ہوجائے، تو دانت میں مکمل تاوان ہوگا، اس لئے کہ اس کی منفعت چلی گئی اور عضو کی منفعت کا جانا خود عضو کے جانے کے درجہ میں ہے، اورا گررنگ بدل کرزر دہوجائے تواس میں عادل آدمی کا فیصلہ ہوگا، اس لئے کہ زردی منفعت ختم ہونے کا سبب نہیں، صرف کا فیصلہ ہوگا، اس لئے کہ زردی منفعت ختم ہونے کا سبب نہیں، صرف اس میں نقص آنے کا سبب ہے، لہذا اس میں امام زفر نے کہا کہ زردی میں میں ہوجا تا ہے۔

امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ اگر زردی اس قدر زیادہ ہو کہ وہ عیب بن جائے، چیسے سرخی اور سبزی کا عیب ہونا تو اس میں مکمل دیت ہوگ، کاسانی نے کہا: ضروری ہے کہ یہی ان تمام حضرات کا قول ہو، اور اگر جنایت کے سبب دانت گرجائے اور اس کی جگہ بدلا ہوا دوسرا دانت نکل آئے ، مثلاً سیاہ یا سرخ یا سبز یا زرد نظے تو اس کا حکم اس دانت کا ہے جو باقی ہو، اور مارنے کی وجہ سے بدل جائے، اس لئے کہ نکلنے والا دانت ، جانے والے دانت کے قائم مقام ہے، تو گویا یہلا دانت قائم و برقر ارہے اور اس میں تغیر ہوگیا ہے۔

ناخن پراگرکوئی شخص جنایت کرے اور اس کواکھاڑ دے، پھراس کی جگه دوسرا ناخن نکل آئے، تو اگر بیر سیاہ نکلے تو اس میں امام ابو یوسف کے نزد یک عادل آدمی کا فیصلہ ہے، اس لئے کہ پہلے زخم کی وجہ سے اس میں تکلیف پہنچی تھی (۱)۔

اگرکوئی کسی مرد کا سرمونڈ دے جس کا بال سیاہ ہو، پھراس کی جگہ سفید بال نکلے ہتو امام ابو یوسف نے کہا: اس میں عادل آ دمی کا فیصلہ ہے، اس لئے کہ بال سے مقصود زینت ہے اور زینت کا اعتبار ہے، لہذا اگنے والا بال جانے والے بال کے قائم مقام نہیں ہوگا، امام ابوصنیفہ نے کہا: اس میں پچھواجب نہ ہوگا، اس لئے کہ سفید بال عیب نہ ہوگا، اس کی وجہ سے تاوان واجب نہ ہیں ہوگا

ما لكيه نے كہا: اگر دانت ير جنايت كرے اور وہ سفيد تھا، اس كا رنگ بدل کرسیاہ ہوجائے، تواس میں پانچ اونٹ واجب ہوں گے، اورا گراس کارنگ سرخ یا زرد ہوجائے اور بیسرخی یا زردی جمال کوختم کرنے میں سیاہی کی طرح ہو، تواس میں یا نچ اونٹ ہوں گے، جیسے بدل کرسیاہ ہونے کی صورت میں ہے، اور اگر سرخی یازردی جمال کوختم کرنے میں سیاہی کی طرح نہ ہو ہتو اس میں نقص کے حساب سے واجب ہوگا،اورابن قاسم کی ساع میں ہے:اگردانت زرد ہوجائتو اس میں اس کے عیب کے بقدر واجب ہوگا، اور سیاہ ہوئے بغیر دانت کی دیت بوری نه ہوگی ، اور نه اس کا رنگ بدلنے سے ، اصغ نے کہا: دانت کے سبز ہونے میں اس کے سرخ ہونے سے زیادہ،اوراس کے سرخ ہونے میں اس کے زرد ہونے سے زیادہ تاوان واجب ہوگا۔ ہوی اگراہیے شوہر کوالی چیز کھلا دے جس سے اس کا رنگ سیاہ ہوجائے ،تو بعض مالکیہ کے یہاںعورت پر دیت واجب ہوگی ، پیہ المدونة میں مذکورہ دانت کے سیاہ کرنے پر قیاس ہے، بعض مالکیہ نے کہا: دونوں مسلوں میں فرق ہے،اس کئے کہ دانت سفید ہوتا ہے، اورانسان کے بعض افراد سیاہ ہوتے ہیں <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲۲۴۲\_

<sup>(</sup>۲) مخ الجليل ۱۹ ر۱۹ ۱۷، ۱۹ م

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۷ ر۱۵ ۳ ۳۳۳\_

جوکسی انسان کو مارے اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کا بدن سیاہ ہوجائے، پہلے سیاہ نہ تھا، اور بیدایک طرح کا برص (سفید داغ) ہے،اس میں دیت واجب ہوگی ()

شافعیہ نے کہا: اگر کوئی دوسرے کے دانت پر مارے اور وہ زردیا سرخ ہوجائے، تو اس میں عادل آ دمی کا فیصلہ واجب ہوگا، اس لئے کہ اس کے منافع باقی ہیں، صرف اس کا کچھ جمال کم ہوگیا ہے، لہذا اس میں '' حکومت' (عادل آ دمی کا فیصلہ) واجب ہوگی، اور اگر دانت پر مارے اور وہ سیاہ ہوجائے تو انہوں نے ایک جگہ کہا: اس میں '' حکومت' واجب ہوگی، دوسری جگہ کہا: دیت واجب ہوگی، یہ دو اقوال کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دو مختلف حالات کے لحاظ سے ہے جو اس میں دیت کے وجوب کے قائل ہیں، تو اس صورت میں جبکہ منفعت ختم میں دیت کے وجوب کے قائل ہیں، تو اس صورت میں جبکہ منفعت ختم خہم نہ ہو۔

مزنی نے کھا ہے کہ بید دوا توال کی بنیاد پر ہیں، اوران کے یہال مختار بیہ ہے کہ اس میں حکومت واجب ہے، حجے پہلاطریقہ ہے۔
اگر کوئی دوسرے کا دانت اکھاڑ دے اوراس کی جگہ پر زرد یا سبر دانت نکلے تواکھاڑ نے والے پر'' حکومت' واجب ہے، اس لئے کہ کمال میں نقص آگیا ''، اوراگر کسی مرد کو طمانچہ مارے، یا اس کو کھونسہ مارے یااس کو کسی بھاری چیز سے مارے، اوراس سے کوئی اثر پیدائہیں ہوتو اس پر تا وان واجب نہ ہوگا، اس لئے کہ اس کی وجہ سے جمال یا منفعت میں کوئی نقص نہیں آیا، لہذا تا وان لازم نہیں ہوگا، اور اگر اس کی وجہ سے کوئی قص نہیں آیا، لہذا تا وان لازم نہیں ہوگا، اور اگر اس کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہوجائے مثلاً سیاہ یا سبز ہوجائے، تو اس میں حکومت واجب ہوگی، اس لئے کہ اس کی وجہ سے عیب پیدا ہوا

لیکن ابن قد امد نے دانت کوسیاہ کرنے میں تفصیل کرتے ہوئے کہا: امام احمد سے دوروایات منقول ہیں، اول: اس کی مکمل دیت واجب ہوگی، یہی خرتی کے کلام کا ظاہر ہے، یہ حضرت زید بن ثابت سے مردی ہے، اسی کے قائل، سعید بن مسیّب، حسن، ابن سیرین، شرت کی زہری، عبد الملک بن مروان ، نحعی، عبد العزیز بن ابوسلمہ، لیث شرت کی زہری، عبد الملک بن مروان ، نحعی، عبد العزیز بن ابوسلمہ، لیث اور ثوری ہیں، اس لئے کہ اس کی وجہ سے مکمل طور پر جمال ختم ہوگی، لہذا اس کی منفعت یعنی دانت سے چبانا وغیرہ کوختم کردے، تو اس میں اس کی دیت ہوگی، اور اگر اس کا نفع ختم نہ ہوتو اس میں ' حکومت' ہوگی، اور یہی قاضی کا قول ہے۔

اگر دانت زردیا سرخ ہوجائے تو اس کی دیت پوری نہیں ہوگی، اس کئے کہ اس نے جمال کو کمل طور پرختم نہیں کیا ہے، البتہ اس میں

ہے، اور اگر اس میں " کومت" کا فیصلہ ہونے کے بعد عیب ختم ہوجائے، تو" کومت" ساقط ہوجائے گی جیسے کسی آ کھ پر جنایت کرے، اور وہ سفید ہوجائے ، پھر اس کی سفید کی زائل ہوجائے ۔ کرے، اور وہ سفید ہوجائے ، پھر اس کی سفید کی زائل ہوجائے ۔ حنابلہ نے کہا: جود وسرے پر زیادتی کرے اور اس کا ناخن اکھاڑ دے اور وہ دوبارہ سیاہ نکلے، تو اس میں انگلی کی دیت کا پانچوال حصہ واجب ہوگا، ابن عباس نے اس کی صراحت کی ہے، اس کو ابن المنذر نے کھا ہے، صحابہ میں ان کا کوئی مخالف معلوم نہیں (۲)۔ بہوتی نے کہا: دانت، ناخن، ناک اور کان کواس طرح سیاہ کرنے میں کہ سیاہی زائل نہ ہو، اس عضو کی پوری دیت ہوگی، اس لئے کہ اس کے کہال کوختم کرنا ہے ۔

<sup>(</sup>۱) المهذب۲۱۰۱۲\_

<sup>(</sup>۲) شرح منتهی الإرادات ۳ر۱۵ سه

<sup>(</sup>m) شرح منتهی الإرادات ۳ر۱۲ اسه

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير ۲را۴ ۴ طبع لحلبي \_

<sup>(</sup>۲) المهذب۲۰۲۱\_

" حکومت" ہے، اور اگر دانت سبز ہوجائے تواخمال ہے کہ اس کے سیاہ کرنے کی طرح ہو، اس لئے کہ اس کے جمال کوختم کردیا ہے، اور احتمال ہے کہ اس میں صرف حکومت واجب ہو، اس لئے کہ سیاہ کرنے سے اس کا جمال زیادہ ختم ہوتا ہے، لہذا دوسرا اس کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا جیسے اگر اس کوسر خ کردے (۱)۔

بہوتی نے کہا: جو شخص بچے کے دانت پر جنایت کرے، اور اس کو اکھاڑ دے، اور وہ دوبارہ نہ نکلے یا سیاہ نکلے، اور سیابی برقر اررہ یا سفید نکلے، پھر بلاکسی وجہ کے سیاہ ہوجائے، تو اس میں پانچ اونٹ واجب ہوں گے، یہ عمر اور ابن عباس سے مروی ہے، اور اگر دانت سفید نکلے پھر کسی وجہ سے سیاہ ہوجائے، تو اس میں '' حکومت' ہے، اس لئے کہ یہی ہر اس چیز کا تا وان ہے جس میں کوئی تحدید (شرعاً) اس لئے کہ یہی ہر اس چیز کا تا وان ہے جس میں کوئی تحدید (شرعاً) نہ ہو ۔۔

جوکسی کے چہرہ پر مارے اور وہ سیاہ ہوجائے، اور اس کی سیابی زائل نہ ہوتو اس میں کامل دیت ہوگی، اس لئے کہ اس نے جمال کو ممل طور پرختم کر دیا ہے، لہذا اس کے صفان میں اس کی دیت دےگا، جیسے بہرے کا کان کا شنے میں، اور اگر سیابی زائل ہوجائے تو جولیا ہے اسے واپس کرےگا، اس لئے کہ ضفان کا سبب زائل ہوگیا، اور اگر کے کہ صفان کا سبب زائل ہوگیا، اور اگر کے کہ صفان کا سبب زائل ہوگیا، اور باقی کو کھے سیابی زائل ہوجائے تو اس میں حکومت واجب ہوگی، اور باقی کو لوٹانا ہوگا۔

اگر چېره سرخ یا زرد ہوجائے تو اس میں'' حکومت' ہے جیسے اگر اس کا بعض حصہ سیاہ ہوجائے ، اس لئے کہ اس نے جمال مکمل طور پر ختم نہیں کیا '''

غصب کردہ چیز کے ضمان میں رنگ کا اثر: غاصب کا شی مغصوب کو اپنے پاس سے کسی رنگ میں رنگ دینا:

۸ – اگر غاصب شی مغصوب کوبدل د ے اور اس کواس کے اصلی رنگ
 کے علاوہ کسی دوسرے رنگ میں رنگ دے، تو اس میں فقہاء کے یہاں تفصیل ہے جس کی وضاحت حسب ذیل ہے:

ما لکیہ اور حفیہ میں امام ابو یوسف وامام محمد کا مذہب ہے (۱) کہ جو کسی کا کپڑا غصب کرے، اور غاصب اس کوا پنے رنگ میں رنگ درے، کور غاصب اس کوا پنے رنگ میں رنگ دورے، کوئی بھی رنگ ہو، سیاہ ہو یا سرخ یا زرد، کسم، زعفران اور دوسرے رنگوں سے، تو کپڑے والے کواختیار ہوگا، چاہے تو غاصب دوسرے رنگوں سے، کپڑا لے لے، اس لئے کہ کپڑا اس کی ملکیت ہے، کیونکہ اس (کپڑے) کا نام اور معنویت باقی ہے، البتہ رنگ کی وجہ سے اس میں جواضا فیہ ہوا ہے اس کا ضامن ہوگا اور اسے غاصب کودے گا، اس لئے کہ غاصب کودے گا، اس کئے کہ غاصب کودے گا، اس کے پاس عین مال معقوم برقر ارہے، اور اس پر اس کی ملکیت کو بلا ضان ختم کرنے کی کوئی وجہ بیں، لہذ اس کا ضان لینے میں مانبین کی رعایت ہے۔

اگر مغصوب منہ (جس سے خصب کیا گیا) چاہے تو کپڑے کو غاصب کے پاس چھوڑ دے، اور غصب کے روز اپنے سفید کپڑے کی جو قیمت ہووہ ضان میں لے، اس لئے کہ اس کو کپڑ الینے پر مجبور کرنے کی کوئی سبیل نہیں، جبکہ بلاضان اس کو لینا اس کے لئے ناممکن ہے، اور وہ ضان رنگ کے سبب اس میں ہونے والے اضافہ کی قیمت ہے، اور نہاس کوضان پر مجبور کرنے کی کوئی سبیل ہے، اس لئے کہ ضمان کے وجوب کا سبب اس کی طرف سے براہ راست نہیں ہے۔ اس کئے کہ ضمان کے وجوب کا سبب اس کی طرف سے براہ راست نہیں ہے۔ اگر رنگنے کی وجہ سے کیڑے کی قیمت کم ہوجائے تو کیڑے کے اگر رنگنے کی وجہ سے کیڑے کی قیمت کم ہوجائے تو کیڑے کے اگر رنگنے کی وجہ سے کیڑے کی قیمت کم ہوجائے تو کیڑے کے

<sup>(</sup>۱) المغنی ۸ر ۲۷ طبع الریاض۔

<sup>(</sup>۲) شرح منتهی الإ رادات ۳۱۶،۳۱۵ س

<sup>(1)</sup> بدائع الصنائع ۷/۰۱۲،۱۲۱، جوا ہرالاِ کلیل ۱۵۱/۲

ما لک کو اختیار ہوگا کہ کپڑے کو نقص کے تاوان کے ساتھ وصول کر ہے۔

ر لے، یا غصب کے روزاس کی جو قیمت ہووصول کر ہے۔

امام ابوحنیفہ نے رنگوں میں فرق کیا ہے، انہوں نے امام

ابو یوسف اور امام محمہ ہے اس صورت میں اتفاق کیا ہے، جبکہ غاصب

اس کو سرخ یا زردرنگ میں رنگ دے، لیکن اگر اس کو سیاہ رنگ میں

رنگ دے تو امام ابو حنیفہ نے کہا: کپڑے والے کو اختیار ہے، اگر

چاہتواس کو غاصب کے پاس چھوڑ دے، اور اسکواپنے سفید کپڑے

کی قیمت کا ضامن بنائے، اور اگر چاہتو کپڑا لے لے اور غاصب کو

نقصان کا ضامن بنائے، اس کا مدار اس پر ہے کہ امام ابو حنیفہ کے

نزد یک سیاہی نقص ہے۔

حنفیہ کے یہاں ایک دوسرا قول ہے، کہا گیا ہے: کپڑے والے کو ایک تیسرا اختیار حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کپڑے کوعلی حالہ چھوڑ دے، اس میں رنگ غاصب کا ہو، کپڑے کوفروخت کیا جائے گا، اور ثمن کو دونوں کے حقوق کے بقتر تقسیم کیا جائے گا، اس لئے کہ امتیاز کرنا محال ہے، لہذا یہ دونوں شریک ہوں گے

حنفیہ نے بیبھی کہا: اگر ایک ہی آ دمی سے کسم اور کپڑا غصب کرے، پھراس کواس میں رنگ دے تو مغصوب منہ رنگا ہوا کپڑا لے گا، اور غاصب، کسم اور کپڑے میں ضان سے استحساناً بری ہوجائے گا، اس لئے کہ مغصوب منہ ایک ہے، نیز اس لئے کہ ایک شخص کے مال کو اس کئے کہ ایک شخص کے مال کو اس کے مال سے مخلوط کرنا، اس کا استہلاک (ختم کرنا) نہیں مانا جاتا، بلکہ نقص مانا جاتا ہے، اور جب اس نے کپڑے کو لینا اختیار کیا تو غاصب کو نقص سے بری کردیا، قیاس کا تقاضا ہے کہ غاصب اسی جیسے غاصب کو کھنے اس نے اس کے کپڑے کو اسے کسم کا ضامن ہو، پھر یوں ہوجائے گا جیسے اس نے اس کے کپڑے کو این کہا تھا میں رنگ دیا اور کپڑے والے کو اختیار ثابت ہوگا ۔۔

انہوں نے یہ بھی کہا: اگر کسی خص سے ایک کپڑ اغصب کرے اور دوسرے سے رنگ خصب کرے، پھر اس کپڑ ے کو اس میں رنگ دے، تو غاصب رنگ کے مالک کو اس کے رنگ کے برابر رنگ ضان دے گا اور ضان کے عوض رنگ کا خود مالک ہوجائے گا، اس کے بعد کپڑ ہے والے کو اختیار ہوگا، چاہے تو غاصب سے کپڑ الے لیا وراس میں رنگ کی وجہ سے جو اضافہ ہووہ اس کودے دے، لور ویا ہے تو کپڑ اغاصب کے دن اور چاہے تو کپڑ اغاصب کے پاس چھوڑ دے، اور غصب کے دن اور چاہے تو کپڑ اغاصب کے پاس چھوڑ دے، اور غصب کے دن ایس سفید کپڑ ہے کی جو قیمت ہواس کا اس کوضامین بنائے، ایک قول ہے: کپڑ کے کوفر وخت کر کے تمن کو ان کے حق کے مطابق تقسیم کردیا جائے گا۔۔

شافعیہ نے کہا: اگر غاصب کیڑے کو اپنے رنگ سے رنگ دے،
اور رنگ کو اس سے علاحدہ کر ناممکن ہولینی اس پر رنگ ابھی جمانہ ہوتو
اصح قول کے مطابق اس کوعلا حدہ کرنے پرمجبور کیا جائے گا، اگرچہ اس
کا زیادہ خسارہ ہو، یا علاحدہ کرنے سے رنگ کی قیمت کم ہوجائے،
جیسے تعمیر اور درخت لگانا، اور وہ زبرد تنی مالک کی رضا کے بغیر رنگ
کوعلاحدہ کرسکتا ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے کپڑے میں نقص
ہوجائے، اس لئے کہوہ نقص کا تاوان دےگا، اور اگراس کی وجہ سے
کوئی نقص نہ ہو مثلاً نقش و نگار بنانا، تو غاصب اس کو خود علاحدہ نہیں
کرسکتا اور نہ مالک اس کو اس پرمجبور کرسکتا ہے اور اصح کے بالمقابل
کرسکتا اور نہ مالک اس کو اس پرمجبور کرسکتا ہے اور اصح کے بالمقابل
میں غاصب کو رنگ الگ کرنے پرمجبور نہیں کیا جائے گا، اس
لئے کہ اس میں غاصب کا ضرر ہے، کیونکہ اس کوعلا حدہ کرنے سے وہ
ضائع ہوجائے گا۔

غاصب کے رنگ کی قیدسے مالک کا رنگ نکل گیا کہ سارااضافہ مالک کا ہوگا، اورنقص کی ذمہ داری غاصب پر ہوگی اور مالک کی

<sup>(1)</sup> بدائع الصنائع ٧/١٢١ـ

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ١٦٢٧\_

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۲۲،۱۲۱ر

اجازت کے بغیراس کوعلا حدہ کرناممنوع ہے، اور مالک اس کوعلا حدہ
کرنے پرنقص کے تاوان کے ساتھ مجبور کرسکتا ہے، نیز اس سے کسی
دوسر شے خص سے غصب کردہ رنگ نکل گیا کہ اس صورت میں کپڑے
اور رنگ دونوں کے مالک، نقص کے تاوان کے ساتھ، غاصب کوعلا حدہ
کرنے کا مکلّف بناسکتے ہیں، بشر طیکہ علا حدہ کرناممکن ہواور اگرناممکن
ہوتو وہ دونوں زیادتی اور نقص میں ایسے ہیں جیسے اس کے قول میں۔
اگر اس کے جم جانے کی وجہ سے علا حدہ کرنا ناممکن ہواور اس کی
قیمت میں کمی بیشی نہ ہو، مثلاً رنگنے سے قبل دیں درہم کے برابر تھا اور

قیمت میں کمی بیشی نہ ہو، مثلاً رنگنے سے قبل دس درہم کے برابرتھااور رنگنے کے بعد بھی دس درہم کے برابررہے، حالانکہ خودرنگ کی قیت یا پنچ درہم ہو،اور یہ کپڑوں کے بازار کے گرنے کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ رنگ کی وجہ سے ہو، تواس میں غاصب کے لئے یا غاصب کے ذمہ کچھ واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس کا غصب اس صورت میں معدوم کی طرح ہے، اور اگر کیڑے کی قیت کم ہوجائے مثلاً پانچ درہم کے برابر ہوجائے تو غاصب کے فعل کی وجہ سے فقص آنے کے سبب اس پر تاوان لازم ہوگا،اوراگر کام اور رنگائی کے سبب اس کی قیت بڑھ جائے ،تو کیڑے میں بہدونوں تہائی کے اعتبار سے شریک ہول گے بیاینے رنگ کے ساتھ اور وہ اپنے کیڑے کے ساتھ دوتہائی مخصوب منه کااورایک تہائی غاصب کا ہوگا ،اورا گران میں سے صرف ایک کانرخ بڑھنے کی وجہ سے اس کی قیت زیادہ ہوجائے تو زیادتی اس کے مالک کی ہوگی، اور اگر اس کی قیمت ، پندرہ درہم سے کم ہوجائے،مثلاً بارہ درہم کے برابر ہوجائے، پھرینقص کیڑوں کا نرخ گرنے کی وجہ سے ہوتو یہ کیڑے پر ہوگی، یا رنگ کا نرخ گرنے یا کاری گری کے سبب ہوتو ہیکی رنگ پر آئے گی، یہ "الشامل" اور ''لتتممہ'' میں ہے، اور اس سے (لینی اپنی ملکیت کا نرخ او پر جانے کی وجہ سے زیادتی کی خصوصیت سے )معلوم ہوتا ہے کہان دونوں

کے شریک ہونے کا میں مطلب نہیں کہ میہ شرکت شیوع کے طور پر ہوگ بلکہ بیا پنے کپڑے کے ساتھ اور دوسرا اپنے رنگ کے ساتھ شریک ہوگا۔

اگر کیڑے والا غاصب کورنگ کی قیمت دے دے تا کہ اس کا مالک ہوجائے تو غاصب کے لئے قبول کرنا واجب نہ ہوگا، خواہ اس رنگ کوعلا حدہ کرنا ممکن ہو یا نہ ہو،اورا گردونوں میں سے کوئی ایک تنہا اپنی ملکیت کوسی تیسرے کے ہاتھ فروخت کرنا چاہے توضیح نہیں،اس لئے کہ وہ صرف اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جیسے بے گذرگاہ کا گھر فروخت کرنا،ہاں اگر مالک کپڑے کوفروخت کرنا چاہے تو غاصب پر لازم ہوگا کہ اس کے ساتھ اپنا رنگ فروخت کرے، اس لئے کہ وہ تعدی کرنے والا ہے، لہذا وہ مالک کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، اس کے کہ وہ برخلاف اگر غاصب اپنارنگ فروخت کرنا چاہے تو کپڑے کے مالک برخلاف اگر غاصب اپنارنگ فروخت کرنا چاہے تو کپڑے کے مالک کرنا چاہے تو کپڑے کے مالک میں تھون نہیں کہ اس کے ساتھ اپنا کپڑا فروخت کرے، تا کہ ظلم وزیادتی کرنا چاہے والا اپنی زیادتی کے ذریعہ، دوسرے کی ملکیت کوزائل کرنے کا کہ مستحق نہ ہے۔

اگر ہوا کوئی کیڑا اڑا کر دوسرے کے رنگائی کے کارخانہ میں ڈال دے اور وہ اس میں رنگ جائے تو رنگے ہوئے کیڑے میں دونوں شریک ہوں گے، کسی کو فروخت کرنے یا علاحدہ کرنے یا تاوان کا مکلّف نہیں بنایا جائے گا اگر چہکوئی نقص آ جائے، کیونکہ کوئی تعدی نہیں (۱)۔

حنابلہ نے کہا: اگر کیڑا غصب کرکے غاصب اس کواپنے رنگ میں رنگ دے جس سے کیڑے اور رنگ کی قیمت کم ہوجائے، یاکسی ایک کی قیمت کم ہوجائے تو غاصب نقص کا ضامن ہوگا، اس لئے کہ یہ اس کی زیادتی سے پیش آیا ہے، لہذا اس کا ضامن ہوگا، جیسے اگر اس

<sup>(</sup>۱) نهایة الحتاج ۱۸۲۸ ـ

کے کچھ حصہ کوتلف کردے، اور اگر نقص، نرخ کے بدلنے کی وجہ سے ہوتواس کا ضامن نہیں ہوگا ، اور اگران دونوں کی قیت کم نہ ہواور نہ زیادہ ہو یا دونوں کی قبت زیادہ ہوجائے ،تووہ دونوں لیعنی کیڑے اور رنگ کے مالکان اپنی اپنی ملکیت کے لحاظ سے کیڑے اور اس کے رنگ میں شریک ہوں گے، کپڑے کوفروخت کیا جائے گا،اور دونوں کی قیمتوں کے اعتبار سے ثمن کوتقسیم کیا جائے گا، اورا گر دونوں میں ہےایک یعنی کیڑا یارنگ کی قیت بڑھ جائے تواضا فیہ خاص طور پراس کے مالک کا ہوگا،اس لئے کہ اضافہ اصل کے تابع ہے، پیزخ بڑھنے کی وجہ سے اضافہ کا حکم ہے، اورا گراضافہ کام کی وجہ سے حاصل ہوتو بد دونوں میں مشترک ہوگا،اس لئے کہ غاصب نے عین مغصوبہ میں جو کام کیا ہے وہ اس عین کے مالک کا ہے جو بھی اس کا اثر ہو، اورغاصب کے مال کا اضافہ اس کا ہوگا، اور اگر کیڑے کا مالک یا غاصب رنگ کو کپڑے سے الگ کرنا چاہے تو دوسرے کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا،اس لئے کہاس میں اس کی ملکیت کوتلف کرنا ہے، اورا گر کیڑے کا مالک، کپڑے کوفروخت کرنا چاہے تو وہ ایسا کرسکتا ہے،اس کئے کہ وہ اس کی ملکیت ہے،اور بیایک' عین' ہے،اوراس کارنگ غاصب کے لئے ہاقی رہے گا،اوراگر غاصب کیڑا فروخت کرنے سے انکار کرے تو مالک کوفروخت کرنے سے نہیں روکا جائے گا، اس لئے کہ غاصب کو مالک پراس کی ملکیت میں یابندی عائد کرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر غاصب رنگے ہوئے کیڑے کو فروخت كرناچا ہے تو مالك كومجبورنہيں كياجائے گا،اس لئے كەحديث میں ہے: "إنما البيع عن تراض" ( بیج تو رضامندی کے ذریعہ ہی ہوتی ہے)، اوراگر غاصب کیڑے کے مالک کوکیڑے کی

قیمت دے دے تاکہ وہ اس کا مالک ہوجائے یا کپڑے کامالک غاصب کورنگ کی قیمت دے دے تاکہ وہ اس کا مالک ہوجائے، تو دوسرے کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ بیمعاوضہ ہے جوآپسی رضامندی کے بغیر ناجائز ہے۔

حارثی نے اس کو تیج قرار دیا ہے کہ کیڑے کا مالک رنگ کواس کی قیمت کے عوض ملکیت میں لے سکتا ہے تا کہ ضرر سے چھٹکارا مل جائے۔

اگرغاصب کیڑے کے مالک کورنگ ہبدکرد ہے، تو مالک پراس کو قبول کرنالازم ہوگا، اس لئے کہ بیٹین کی صفت بن گیا ہے، اور بیسلم فیہ میں صفت میں اضافہ کی طرح ہے۔

اگررنگ غصب کر کے غاصب اس میں اپنا کیڑارنگ لے، تو یہ دونوں اس میں اپنے حقوق کے بقدر اس میں شریک ہوں گے، کیڑ کے کوفروخت کیا جائے گا، اور شن کو دونوں حقوق کی مقدار کے لیاظ سے تقییم کیا جائے گا، اس لئے کہ اس طرح سے دونوں اپنا اپنا حق پالیں گے، اور اگرنقص غاصب کے فعل سے ہوا ہوتو وہ اس کا ضامن پوگا، اور اگر مغصوب میں اضافہ اس کے ممل کی وجہ سے ہو، تو اس کو جہ بیل ملے گا اس لئے کہ وہ اس کو تمرع کے طور پر کرنے والا ہوگا۔ اگر ایک بی شخص سے کیڑ ااور رنگ غصب کرے اور کیڑ ہے کو اس کو میں رنگ دے تو غاصب اس کو لوٹائے گا، اور اگر نقص اس کی اس پر میں رنگ دے تو غاصب اس کو لوٹائے گا، اور اگر نقص اس کی اس پر میں جو اس کے اپنے میں جو اس کے نقص کا تا وان لوٹائے گا، اور اضافہ میں جو اس کے ایپ عمل سے ہو، اس کو پھھٹیس ملے گا، اس لئے کہ وہ تیرع کرنے والا ہے اور دو آ دمیوں سے غصب کیا ہوتو دونوں ، اصل میں تقص ہوا ہو غاصب اس کا تا وان دے گا، اور اگر کپڑ سے یا در اضافہ میں قیمت کے ساتھ شریک ہوں گے، اور دونوں میں سے جس میں نقص ہوا ہو غاصب اس کا تا وان دے گا، اور اگر کپڑ سے یا رنگ کا نرخ یا دونوں کا نرخ کم ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت کی رنگ کا نرخ یا دونوں کا نرخ کم ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت کی رنگ کا نرخ کا دونوں کا نرخ کم ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت کم رنگ کا نرخ یا دونوں کا نرخ کم ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہونے کی ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہونے کی ہونے کی ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہونے کی ہونے کی

<sup>(</sup>۱) حدیث: "إنها البیع عن تراض "کی روایت ابن ماجه (۲۳۷۲) نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے کی ہے، بوصری نے مصباح الزجاجه (۱۰/۲) میں اس کی اسناد کوچی قرار دیاہے۔

ہوجائے تو غاصب اس کا ضامن نہیں ہوگا، اور ان میں سے ہرایک کا نقص اس کے مالک کانقص ہوگا، اور اگر دونوں میں سے ایک رنگ کو دور کرناچاہے تو دوسر کے مجبور نہیں کیا جائے گا۔۔

## مز دور کے ضمان میں رنگ بدلنے کا اثر:

9 - حنفیہ نے کھا ہے کہا گر کوئی شخص رنگ ریز کوایک کپڑا،کسی معین رنگ میں رنگنے کے لئے دے،اور وہ اس کو دوسرے رنگ میں رنگ دے تو کیڑے والے کو اختیار ہے، چاہے تو اس کوسفید کیڑے کی قیت کا ضامن بنائے اور کیڑا اچیر کے سیر د کردے، بیاس لئے کہاس کی غرض فوت ہو پیکی ہے، کیونکہ الگ الگ رنگوں کے لحاظ سے اغراض الگ الگ ہوتے ہیں،لہذا وہ اس کوسفید کیڑے کی قیت کا ضامن بنا سكتا ہے، كيونكه اس نے اس كى مقصود منفعت كوضائع كيا، لہذا بیاس کے حق میں کیڑے کوتلف کرنے والا ہوگا،لہذا وہ اس کو ضامن بنا سکتا ہے، اور اگر چاہے تو کپڑا لے لے، اور رنگ کی وجہ سے اس میں جواضا فد ہواہے اسے اجر کودے دے، اس کئے کہ ضمان اس کے حق کے طور پر واجب ہوا ہے، اوروہ اپنے حق کوساقط کرسکتا ہے،اوررنگ ریز کواجرت نہیں ملے گی،اس کئے کہاس نے اس کام کو سرے سے انجام ہی نہیں دیاجس پر عقد ہوا تھا، کیونکہ اس نے اس کام کو پورانہیں کیا جس کی اجازت ملی تھی ،لہذا وہ اجرت کامستحق نہیں ہوگا، اور رنگ کی وجہ سے جواس میں اضافہ ہوا ہووہ اجیر کو دے گا، بشرطیکه رنگ کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا ہو جیسے سرخی وزردی وغیرہ،اس لئے کہ یہ بعینہ مال ہے جو کیڑے کے ساتھ قائم ہے،لہذا اس کومفت بلاعوض لینے کی کوئی سبیل نہیں، لہذا کیڑے کو لے گا، اوررنگ کی وجہ سے کیڑے میں جواضافہ ہوا ہے اسے غاصب کو

دےگا، تا کہ دونوں حقوق کی رعایت اور جانبین کالحاظ ہو۔

اگر رنگ ایسا ہوجس سے اضافہ نہیں ہوتا جیسے سیاہی، تو امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک اس کی قیمت ہوگی، اور اس کا تھم دوسرے رنگوں کے تھم کی طرح ہوگا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک سیاہ رنگ کی کوئی قیمت نہیں، لہذااس سے اضافہ نہیں بلکہ نقص آئے گا، اور اس بنیاد پراگر کپڑے والا کپڑ الینا پسند کرے تو غاصب کورنگ کے بدلہ میں پھے نہیں دے گا، بلکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو کپڑے کے بدلہ میں کھے نہیں دے گا، بلکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو کپڑے کے ختص کا ضامن بنائے گا۔

اگرکسی کو حکم دے کہ اس کا گھر سرخ رنگ دے، اور وہ سبز رنگ دے، تو امام محمد نے کہا: میں اس کو وہ دوں گا جو سبز رنگ نے اس میں اضافہ کیا ہے اس کی اجرت نہیں دوں گا، اس لئے کہ اس نے سرے سے وہ کام ہی نہیں کیا جس پر اجارہ ہوا تھا، لہذا وہ اجرت کا مستحق نہ ہوگا، البتہ رنگ کی قیمت کا مستحق ہوگا جس کی وجہ سے گھر میں اضافہ ہوگا۔

اگر رنگ ریز کو کپڑا دے کہ اس کو ایک مقررہ رنگ میں رنگ دے، اور وہ اس کو دوسرے رنگ میں رنگ دے، لین وہ اسی رنگ کی جنس سے ہوتو کپڑے والے کو اختیار ہوگا کہ اس کوسفید کپڑے کی قیمت کا ضامن بنائے ،اور کپڑا اس کے سپر دکر دے ، اور اگر چاہتو کپڑا لے لے اور اس کو اجرت مثل دے ، جومقررہ اجرت سے زیادہ نہیں ہوگی ،سابقہ مسکلہ کے برخلاف یہاں پراس مسکلہ میں اجرت اس وجہ سے واجب ہے کہ صفت میں اختلاف ، کام کومعقو دعلیہ (جس پر عقد ہوا) ہونے سے خارج نہیں کرتا ،لہذا اس نے اصل معقو دعلیہ کو انجام دے دیا ہے ،البتہ اس کی صفت کو پور انہیں کیا ۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۴ر۲۱۲\_

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۴ر ۹۲،۹۵

اور وہ اس کو رنگ دے، لیکن کپڑے والادعوی کرے کہ اس نے دوسرے رنگ میں رنگنے کا مطالبہ کیا تھا، اور رنگ ریز کہے کہ بیروہی رنگ ہے جس کا مطالبہ اس سے کپڑے والے نے کیا تھا، توقول رنگ ریز کامعتبر ہوگا، بشر طیکہ وہ رنگ جس میں اس نے کپڑے کورنگا ہے، استعال میں کپڑے کا لک کے مناسب رنگ کے مشابہ ہو۔

یہ سب اس صورت میں ہے جبکہ کوئی ایسا قوی قریبہ قائم نہ ہوجو مالک کے قول کی تائید کرے۔

اگر رنگ ریز کا قول، مالک کپڑا کے استعالی رنگ کے مناسب
رنگ کے مشابہ نہ ہو، تو کپڑے کے مالک سے قسم لی جائے گی، اورائ
کو بیا ختیار ثابت ہوگا کہ کپڑے کو لے کرا جرت مثل رنگ ریز کو د
دے، یا کپڑے کو چھوڑ کر بغیر رنگے کپڑے کی قیمت لے اوراگر
کپڑے کا مالک قسم کھانے سے انکار کریتو دونوں شریک ہوں گے،
یہ بغیر رنگے ہوئے اپنے کپڑے کی قیمت کے ساتھ اور وہ اپنے رنگ
کی قیمت کے ساتھ

شافعیہ نے کہا: جورنگ ریز کو کپڑا دے کہاس کوسرخ رنگ دے،
اور وہ اس کوسبز رنگ دے، وہ کہے: میں نے تہمیں سرخ رنگنے کا حکم
دیا تھا، رنگ ریز کہے: بلکہ تم نے سبز رنگنے کا حکم دیا تھا تو دونوں حلف
اٹھائیں گے، ابواسحاق شیرازی نے کہا: اس میں ہمارے اصحاب کے
تین مختلف طریقے ہیں: بعض نے کہا کہ اس میں تین اقوال ہیں:
اول: قول رنگ ریز کامعتبر ہوگا، دوم: قول کپڑے والے کامعتبر ہوگا۔
سوم: دونوں حلف اٹھائیں گے۔

ہمار کے بعض اصحاب نے کہا کہ مسئلہ میں صرف ابتدائی دواقوال

ىيى-ئىل-

حنابلہ نے کہا: اگر رنگائی کے رنگ میں کپڑے والے اور رنگ ریز کے درمیان اختلاف ہو، رنگ ریز کہے: تم نے مجھے سیاہ رنگنے کی اجازت دی تھی، اور کپڑے والا کہے: نہیں، بلکہ سرخ، توقول رنگ ریز کامعتبر ہوگا، اور اس کے لئے اجرت مثل ہوگی

اور بعض اصحاب نے کہا کہ مسئلہ میں صرف ایک قول ہیہ ہے کہ دونوں حلف اٹھا ئیں گے، شیرازی نے کہا: اور یہی صحیح ہے، اس لئے کہ ان میں سے ہرایک مدعی اور مدعا علیہ ہے، اورا گر دونوں حلف اٹھالیں تواجرت واجب نہیں ہوگی ۔۔

<sup>(</sup>۱) المهذب اركاسم

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع مهر ٣٨، شرح منتهي الإرادات ٢٨٠٠ س

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ۵۵/۴، الشرح الصغير مع حاشية الصاوى ۲۸۹۲ طبع كلمي ـ

# ليلة القدر

#### تعریف:

ا - لیلة القدر دوالفاظ سے مرکب ہے:

اول: لیلة، جولغت میں: غروب آفتاب سے طلوع فجر تک کا حصہ ہے اوراس کے بالمقابل''نہار''(دن) ہے۔
اس کا اصطلاحی معنی اس کے لغوی معنی سے الگنہیں ہے ۔
دوم: قدر، قدر کے لغوی معانی میں: شرف، وقار، نیز اس کے دوم:

معانی میں جھم،قضااور تنگ کرناہے۔

لیلۃ کے مضاف الیہ لفظ'' قدر'' سے کیا مراد ہے، فقہاء کے یہاں مختلف فیہ ہے: ایک قول ہے، اس سے مراد: تعظیم وتشریف ہے، اور اسی معنی میں یہ فرمان باری ہے: ''و مَا قَدَدُ وا اللّٰهَ حَقَّ قدُدِ ہِ'' (۲) راور ان لوگوں نے اللّٰہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا ہی مقل اور ان لوگوں نے اللّٰہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا ہی مقل مقل یہ ہے کہ بیشرافت وعزت والی رات ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں فرشتے اتر تے ہیں، یا اس لئے کہ اس میں برکت، رحمت اور مغفرت کا نزول ہوتا ہے، یا اس میں شب بیداری کرنے والاصاحب قدروعزت ہوجا تا ہے۔

ایک تول ہے: یہاں' قدر' سے مراد تنگ کرنا ہے، جیسے فرمان باری ہے ' قَلْدِرَ عَلَيْهِ دِزْقُهُ' (اورجس کی آمدنی کم ہو)،اس

کونگ کرنے کا مطلب، اس کی تعین کاعلام فی کردیناہے، یااس لئے کہ
الس رات میں زمین ملائکہ سے تنگ پڑجاتی ہے، ایک قول ہے: یہال قدر جمعنی قدر (دال کے فتہ کے ساتھ) ہے، جوقضا کے مرادف ہے یعنی کھر، فیصلہ اور قضا کے معنی میں علاء نے کہا: لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ بیہ ہے کہاں رات میں فرشتے اللہ تعالی کے ہم سے رزق اور موت وغیرہ اور جواس سال ہونے والے ہوتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کی دلیل بیفر مان باری ہے: "إِنَّا أَنْزَلُنَاهُ فِی لَیُلَةٍ مُّبَارَکَةٍ إِنَّا کُنَّا مُنُدِرِیُنَ، فِیهَا یُفَرَقُ کُلُّ أَمُو حَکِیْمٍ أَمُو ا مِنُ عِنْدِنَا إِنَّا کُنَّا مُنُوسِلِیْنَ "(آ) کُنَّا مُنُدرِیْنَ، فِیهَا یُفَرَقُ کُلُّ أَمُو حَکِیْمٍ أَمُو الله تا الله الله کُنَّا مُرُسِلِیْنَ "(آ) کُنَّا مُدُوسِلِیْنَ "(آ) کُنَا مُدُوسِلِیْنَ کُنَا مُدُوسِلِیْنَ کُنَا مُدُوسِلِیْنَ کُنَا مُنْ مِیْسِلِیْنَ کُنَا مُدِیْسِ کہ مبارک رات جس کا اس آ یت میں ذکر ہے اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، نصف شعبان کی اس آ یت میں ذکر ہے اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، نصف شعبان کی رات ہے ہے۔ دول کے ہے۔ اس کی منام کی رائے ہے۔ اس کے مبارک رائے ہے۔ اس کے مبارک رائے ہے۔ اس کی مبارک رائے ہے۔ اس کی مبارک رائے ہے۔ اس کے مبارک رائے ہے۔ اس کی مبارک کی رائے ہے۔ اس کے مبارک رائے ہے۔ اس کی مبارک کی مبارک کی رائے ہے۔ اس کی مبارک کی

ابن قدامہ نے کہا: لیلۃ القدر،ایک شرافت، برکت،عظمت اور فضیلت والی رات ہے، پھر کہا: ایک قول ہے: اس کالیلۃ القدر نام رکھنے کی وجہ بیہ ہے کہ اس میں اس سال ہونے والی بھلائی،مصیبت، رزق اور برکت کومقرر کیا جاتا ہے ۔

ليلة القدري متعلق احكام: ليلة القدر كي فضيلت:

۲ – فقهاء کا مذہب ہے کہ لیلۃ القدرسب سے افضل رات ہے، اس

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير ،المفردات\_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ زمر ۱۷۲

<sup>(</sup>٣) سورهٔ طلاق ر ۷۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ دخان رسم.۵\_

<sup>(</sup>۲) المصباح المنير ، المفردات، فتح البارى ۴۸ ۲۵۵، دليل الفالحين ۱۸۹۹، المجموع للنو وى ۲۷ ۲ ۴۸، المغنى لا بن قدامه ۱۷۸۳ –

<sup>(</sup>۳) المغنی سر۸۷۱\_

میں نیک عمل کرنا ، ان ہزار مہینوں میں نیک عمل کرنے سے بہتر ہے جن میں لیت القدر نہ ہو، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''لَیْلَة ُ الْقَدُو خَیْرٌ مَن مَن اللّٰهِ القدر نہ ہو، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''لَیْلَة ُ الْقَدُو خَیْرٌ مِن اللّٰهِ الْقَدِر نہ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْقَدُو حَیْر ہے) ، اور کمی وہ برکت والی رات ہے جس میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے اور جس کا ذکر اس فرمان باری میں ہے: '' إِنَّا أَنْوَلُناهُ فِی لَیْلَةٍ مُّبَارِ کَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْدُورِیْنَ. فِیْهَا یُفُونُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ '' (ہم مُن کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ '' (ہم نے اس کوایک برکت والی رات میں اتارا ہے (کیونکہ) ہم (بندوں کو) خبردار کردینے والے ہیں اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے)۔

اس کے علاوہ اس کی فضیلت میں یہ فرمان باری بھی وارد ہے: "تَنوَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَ الرُّوْحُ فِیهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ بَيْنَ الْمَلَائِکَةُ وَ الرُّوْحُ فِیهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ "" (اس رات فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں اپنی پروردگار کے حکم سے ہرامر خیر کے لئے )، قرطبی نے کہا: فرشتے ہر آسان سے اور سدرۃ المنتہی سے نیچاترتے ہیں، اور خین پرآتے ہیں، اور طلوع فجر تک لوگوں کی دعاوئ پرآمین کہتے ہیں، فرشتے اور روح شب قدر میں اللہ کے حکم سے رحمت لے کراوراس سال آئندہ تک کے لئے جن کاموں کا اللہ نے فیصلہ کردیا ہوتا ہے اس کو لے کر اثرتے ہیں۔

لیلۃ القدر ہی کی فضیلت میں فرمان باری ہے:"سَلامٌ هِی حَتَّی مَطُلَعِ الْفَجُرِ" (سلامتی (ہی سلامتی ) ہے وہ رہتی ہے طلوع فجر

- (۱) سورهٔ قدرر س<sub>س</sub>
- - (۳) سورهٔ قدرر ۲۸ ـ
  - (۴) سورهٔ قدرر۵\_

تک ) یعنی شب قدر ، طلوع فجر تک سلامتی اور خیر ہی خیر ہے ، اس میں کوئی شرنہیں ، خیاک نے کہا: اس رات اللہ تعالی صرف سلامتی کا فیصلہ کرتا ہے ، بقیہ راتوں میں مصائب وسلامتی (دونوں) کا فیصلہ کرتا ہے ، مجاہد نے کہا: یہ محفوظ رات ہے ، اس میں شیطان کوئی برائی یا اذیت نہیں بہنچا سکتا (۱)۔

## ليلة القدر مين جاگ كرعبادت كرنا:

ساس پر فقهاء کا اتفاق ہے کہ شب قدر میں جاگ کرعبادت کرنا رسول اللہ علیہ کے عمل کی وجہ سے مندوب ہے '' حضرت ابوسعید خدر کی گی کی روایت ہے: ''أن رسول الله علیہ کے اللہ علیہ کی روایت ہے: ''أن رمضان '' (رسول اللہ علیہ کی روایت ہے: ''أن النبی علیہ کان إذا دخل العشر أحیا اللیل و أیقظ أهله و شد المئز ر'' (رسول اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، آپ رات کو جاگ کر عبادت کرتے ، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور کمر ہمت با ندھ لیتے )، عبادت کرتے ، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور کمر ہمت با ندھ لیتے )، اس کا مقصد شب قدر میں عبادت کرنا تھا، نیز فرمان نبوی ہے ''من قام لیلة القدر إیمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه'' (م

- (۱) تفسيرالقرطبي ۲۰ر ۱۳۳، ۱۳۴۰
- (۲) مراتی الفلاح رص ۲۱۸، فتح الباری ۴ر ۲۵۵، ۲۷۰، دلیل الفالحین ۴۷ / ۲۵۰ اوراس کے بعد کے صفحات، اشرح صحیح مسلم ۸ر ۵۵ اوراس کے بعد کے صفحات، القبلیو بی ۲۲ / ۱۱۰ المجموع ۲۸ ۲ ۴۷ ۱۱ اوراس کے بعد کے صفحات۔
- (٣) حديث: أن رسول الله عَلَيْكُ جاور في العشر الأواخر..... "كَلَّ روايت بخارى (فتّ البارى ٢٥٩/٨) اورمسلم (٨٢٣/٢) نـ كى ہے۔
- (٣) حدیث عائشٌ : "أن النبي عَلَيْكُ كان إذا دخل العشو أحیا اللیل....." كی روایت بخاری (فتح الباری ۲۲۹/۳) اور مسلم (۸۳۲/۲) فی بے اور الفاظ مسلم کے ہیں۔
- (۵) حديث: "من قام ليلة القدر ....." كي روايت بخاري (في الباري =

(جوامیمان اور تواب کی نیت کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے )۔

شب قدر کی جاگ کرعبادت نماز، تلاوت قرآن، ذکر، دعا اور دوسرے نیک کامول کے ذریعہ ہوگی، اور کثرت سے یہ دعا پڑھی جائے: "أَللّٰهُمَّ إِنَّکَ عَفُو تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِّی "اس لَئے کہ حضرت عاکشہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ بتا ہے کہاگر مجھے معلوم ہوجائے کہ کوئی رات شب قدر ہے تواس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: یہ پڑھو: "أَللّٰهُمَّ شب قدر ہے تواس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: یہ پڑھو: "أَللّٰهُمَّ أَللَٰهُمَّ معاف کَوْنِهُمُ عَلَی " (اے اللہ! تو معاف کو یہ کہ کہا: اس معاف کرنے والا کریم ہے، معافی کو پہند کرتا ہے، مجھے معاف کردے )، ابن علان نے اس حدیث کونقل کرنے کے بعد کہا: اس حدیث میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہا ہم ترین مطلوب، انسان کا گناہوں کے بوجھ سے چھٹکارا پانا، اور عیوب کی گندگی سے پاک ہونا ہے، اس لئے کہ اس سے پاک ہوکر اللہ کے گروہ میں جا ملنے کا اہل بین جا تا ہے، اور اللہ کے گروہ میں جا ملنے کا اہل

## ليلة القدرامت محمديه كي خصوصيت:

سم - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ شب قدر امت محمد یہ کی خصوصیت ہے، سابقہ امتوں میں نہیں تھی (۱) ۔ ان حضرات کا استدلال مالک بن انس کی اس روایت سے ہے کہ انہوں نے معتبر اہل علم کو یہ کہتے

(۳) فتح الباري ۴ر ۲۶۳، المجموع ۲ ر ۳۸، ۴۸، ۱ الفوا كهالدواني ار ۳۷۸ س

ہوئے سنا کہ رسول اللہ عظیمی کو پچھلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں یا مشیئت الہی کے مطابق ان میں سے پچھد کھایا گیا، تو آپ نے محسوں کیا کہ آپ کی امت کی عمریں کم ہیں جس کی وجہ سے آپ کی امت وہ عمل نہیں کر سکے گی جود وسری امت کے لوگ طویل عمر میں انجام دے چکے ہیں، تو اللہ تعالی نے آپ کوشب قدر مرحمت فرمائی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے ''، نیز اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آ دمی راہ خدا میں ایک ہزار مہینے ہتھیار لگائے رہا، جس پر مسلمانوں کو تجب ہواتو اللہ تعالی نے بیسورہ نازل فرمائی:

"إِنَّا أَنْزَلْنَاه فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ وَمَا أَدُراكَ مَالَيُلَةُ الْقَدُرِلَيُلَةُ الْقَدُرِلَيُلَةُ الْقَدُرِ لَيُلَةُ الْقَدُرِ لَيُلَةُ الْقَدُرِ خَيْرٌ مِّنُ أَلُفِ شَهُرٍ" (بشك بم نے اسے (قرآن کو شب قدر ہے کیا؟ کو شب قدر ہے کیا؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بڑھ کرہے)۔

بعض فقہاء کا مذہب ہے کہ شب قدرسابقہ امتوں میں تھی، ان کا استدلال حضرت ابوذر گی حدیث سے ہے جس میں ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے شب قدر کے بارے میں بتا کیں کہ کیا یہ ہررمضان میں ہے؟ آپ نے فرمایا" ہاں"، میں نے عرض کیا: کیا یہ ہررمضان میں ہے؟ آپ نے فرمایا" ہاں"، میں نے عرض کیا: کیا یہ انبیاء کے ساتھ ہوتی تھی کہ جب وہ اٹھائے جاتے تو اس کو بھی اٹھالیا جاتا یا قیامت کے روز تک کے لئے ہے؟ آپ نے فرمایا:"بل ھی باتی یوم القیامة" (نہیں بلکہ یہ قیامت کے روز تک ہے)۔

<sup>=</sup> ہمر ۲۵۵)نے حضرت ابوہریر اُٹھسے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) مغنی المحتاج ار ۴۵۰، دلیل الفالحین سر ۲۵۴، ابن عابدین ۲ر سر ۱۳۷۳، فتح الباری ۲۸ ۲۵۵ اوراس کے بعد کے صفحات۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: 'أن رسول الله عَلَيْهِ أَرِي أعمار الناس قبله....." کی روایت امام الک نے موطا (۳۲۱/۱) میں کی ہے۔

<sup>(</sup>٣) حدیث البی ذرَّ: "یا رسول الله: أخبوني عن لیلة القدر ......" كی روایت نمانی السنن الكبری (۲۷۸/۲) میس كی ہے۔

## ليلة القدر كاباقي رهنا:

## ۵-شب قدر کے باقی رہنے میں علماء کا اختلاف ہے:

جمهورفقهاء کا مذہب ہے کہ شب قدر قیامت تک باقی رہے گا،
اس کی دلیل سابقہ مسلم میں حضرت ابوذر کی حدیث ہے، نیزوہ بہت
سی احادیث ہیں جن میں مسلمانوں کو شب قدر کی تلاش اور اس کو
حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، مثلاً فرمان
نبوی ہے: "من قام لیلة القدر إیمانا و احتسابا غفر له ما
تقدم من ذنبه" (جوایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر
میں عبادت کرے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جا کیں گے)، نیز
فرمان نبوی ہے: "تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر
الأواخر من رمضان" (شب قدر کو، رمضان کے آخری عشرہ
کی طاق راتوں میں تلاش کرو)۔

بعض علاء کا مذہب ہے کہ شب قدر کلی طور پر اٹھالی گئی ہے، ابن چرنے کہا: اس کومتولی نے ''التتمہ'' میں روافض سے، اور فا کہانی نے '' شرح العمد ق'' میں حفیہ سے نقل کیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ بی غلط ہے، سروجی نے توبیقل کیا ہے کہ بیشیعہ کا قول ہے۔

عبدالرزاق نے عبداللہ بن بحسنس سے روایت کی ہے کہ میں نے ابوہریر ڈسے عرض کیا کہ لوگوں کا دعوی ہے کہ شب قدرا ٹھالی گئ، انہوں نے کہا، یہ کہنے والا جھوٹا ہے، عبداللہ بن شریک سے ان کا یہ قول مروی ہے: حجاج نے شب قدر کا تذکرہ کیا، اور گویااس نے اس کا نکار کیا، تو زربن حبیش نے اس کوئنگری مارنی چاہی ، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے ان کوئنے کردیا ۔

## شب قدر کامحل (وقت):

۲ – شب قدر کے کل کے ہارے میں فقہاء کا اختلاف ہے:

جمهورفقهاء كامذهب اوريهى حفيه كاران خمذهب ہے كه شب قدر كا محل ، رمضان ميں اس كے ساتھ ساتھ گھو متى رہتى ہے ، اس لئے كه الله تعالى نے شب قدر ميں قرآن نازل فرما نے كى اطلاع اپنے اس فرمان ميں دى ہے: " إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْدِ وَمَا أَدُركَ مَالَيْلَةُ الْقَدْدِ " (ب شك ہم نے اسے (قرآن كو) شب قدر ميں اتارا ہے اور آپ وفتر ہے كہ شب قدر ہے كیا)۔

نیز قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کرنے کی اطلاع اپنے اس فرمان کے ذریعہ دی: "شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیُهِ الْقُرُآنُ فَرَمَان کے ذریعہ دی: "شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیُهِ الْقُرُآنُ هُدًی لِلنَّاسِ وَ بَیِّنْتٍ مِّنَ الْهُدای وَ الْفُرُقانِ" (ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے وہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور (اس میں) کھلے ہوئے (دلائل ہیں) ہدایت اور (حق و باطل میں) امیتاز کے)، آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں میں میں خصر ہے، سال کی باقی راتوں میں نہیں

اسی طرح ان کا استدلال صحیح احادیث سے ہے، جن کو پہلے قل کیا جاچکا ہے، اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کامحل ماہ رمضان ہے۔

بعض علماء مثلاً عبدالله بن مسعودًا ورمشهور روایت میں امام ابوحنیفه کا مذہب ہے کہ شب قدر پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، کبھی

<sup>(</sup>۱) حدیث: "من قام لیلة القدر إیمانا واحتسابا....." کی تخریج فقره رسم میں گذریکی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "تحروا لیلة القدر في الوتر ....." کی روایت بخاری (فق الباری ۲۵۹/۳۸) نے حضرت عائش سے کی ہے۔

<sup>.</sup> (۳) مصنف عبد الرزاق ۲۵۵،۲۵۳ ، فتح الباري ۱۲۷۳، المجموع =

<sup>=</sup> ۲ر۴۴۸، تفسیرالقرطبی ۲۰ر۵۳۱۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ قدر ۲۰۱۱

<sup>(</sup>۲) سورهٔ بقره ر ۱۸۵\_

<sup>(</sup>۳) فتح الباری ۲۲۸،۲۶۲،۲۶۳،۲۵۱، دلیل الفالحین ۳ر۹۸۹، المجموع ۲۸،۵۸،۴۸۶، المغنی ۳۸۹۷، تفییر القرطبی ۲۰ر۵ ۱۳، الفوا که الدوانی ۱۸۷۱، ماشید ابن عابدین ۲۷ سا۔

رمضان میں اور بھی غیر رمضان میں ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود و کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے: "من یقم الحول یصب لیلة القدر " (جو پورے سال قیام (لیل) کرے وہ شب قدر کو یا لے گا)، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شب قدر پورے سال میں ہوتی ہے، جب ان کا یہ قول حضرت ابن عمر کو پہنچا، تو انہوں نے فرمایا "یو حم الله أبا عبد الرحمن أما إنه علم أنها في العشو الأواخو من شهر رمضان ولكنه أراد ألا يتكل العشو الأواخو من شهر رمضان ولكنه أراد ألا يتكل الناس" (الله ابوعبد الرحمٰ پر رحم كرے، انہیں یہ معلوم تھا كہ شب قدر ماہ رمضان كے آخرى عشرہ میں ہے، لیكن ان كا مقصد یہ تھا كہ لوگ اس پر بھروسہ نہ كر بیٹھیں)۔

2 - جمہور فقہاء جن کے نزدیک شب قدر ماہ رمضان میں ہے ان میں اختلاف ہے کہ اس ماہ میں شب قدر کامحل کیا ہے، جبکہ وہ اس کے قائل ہیں کہ شب قدر کورمضان کی ساری راتوں میں تلاش کر نامستحب ہے، اخیر عشرہ میں زیادہ تاکید ہے، اور اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں مزید تاکید ہے، اس کی دلیل سابقہ احادیث ہیں۔

شب قدر کے کل کے بارے میں علماء کے اقوال درج ذیل ہیں:
قول اول: جمہور فقہاء یعنی مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، اوزاعی اورا بو
ثور کے نزدیک صحیح مشہور ہیہ ہے کہ شب قدر، رمضان کے آخری عشرہ
میں ہے، اس کئے کہ وہ احادیث جور مضان کے آخری عشرہ میں شب
قدر کی تلاش کے بارے میں وارد ہیں بہت ہیں، اور جن سے تاکید
ہوتی ہے کہ وہ طاق را تول میں ہے اور انہی میں منحصر ہے۔

مالکیہ کے یہاں زیادہ مشہوراظہر بیہ ہے کہ شب قدر،ستائیسویں شب میں ہے۔

اسی کے قائل حنابلہ ہیں، چنانچہ بہوتی نے صراحت کی ہے کہ بطور نص کے سب سے زیادہ توقع ،ستائیسویں شب میں ہونا ہے ۔
قول دوم: ابن عابدین نے کہا: شب قدر رمضان کے ساتھ گھوتی ہے، بایں معنی کہ یہ جب بھی رمضان پایاجائے، پائی جاتی ہے، لہذا یہ امام صاحب اور صاحبین کے نزدیک رمضان کے ساتھ خاص ہے، البتہ صاحبین کے نزدیک پیرمضان کی ایک معین رات میں ہے، جبکہ البتہ صاحب کے نزدیک میرمضان کی ایک معین رات میں ہے، جبکہ امام صاحب کے نزدیک میرمضان کی ایک معین رات میں ہے، جبکہ امام صاحب کے نزدیک میرمضان کی ایک معین رات میں ہے، جبکہ امام صاحب کے نزدیک میرمضان کی ایک معین رات میں ہے، جبکہ امام صاحب کے نزدیک میرمضان کی ایک معین رات میں ہے، جبکہ امام صاحب کے نزدیک میرمضان کی ایک معین رات میں ہے، جبکہ امام صاحب کے نزدیک میں درات نہیں اس کے نزدیک کے نزدی

طحطاوی نے کہا: اکثر کا مذہب ہے کہ شب قدرستا نیسویں شب ہے، یہی ابن عباس اور صحابہؓ کی ایک جماعت کا قول ہے، اس کوعینی نے شرح البخاری میں صاحبین کی طرف منسوب کیا ہے

قول سوم: نووی نے کہا: شافعیہ اور ہمارے جمہور اصحاب کا مذہب یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں مخصر ہے، اور ہمارے لئے مہم ہے، البتہ فی الواقع یہ ایک معین رات میں ہے، البتہ فی الواقع یہ ایک معین رات میں ہے، البتہ فی الواقع ہوایک معین رات میں رہے گی، آخری عشرہ کی تمام راتوں میں اس کا احتمال ہے، لیکن طاق راتوں میں زیادہ امید عشرہ کی تمام راتوں میں المام شافعی کے نزدیک زیادہ امید اکیسویں رات کو ہے، امام شافعی نے ایک جگہ پر شیسویں رات تک کہا، بند نجی نے کہا: امام شافعی کا قول قدیم ہے کہ سب سے زیادہ امید اکیسویں یا تعیسیوں رات کو ہے، امام شافعی کا قول قدیم ہے کہ اکیسویں یا تعیسیوں رات میں اس کے ہونے کی سب سے زیادہ امید ہے ان

<sup>(</sup>۱) فتح الباری ۲۲۵،۲۲۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، تغییر القرطبی ۲۸ ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، تغییر القرطبی ۲۸ ۱۳۵۰، کشاف القناع ۲۸ ۱۳۵۰، کشاف القناع ۲۸ ۱۸ ۱۳۵۰، القواکه الدوانی ۱۸۸ ۱۳۵۰، القوانین الم

<sup>(</sup>۲) حاشیهاین عابدین ۲/۲سا\_

<sup>(</sup>۳) حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح رص ۲۱۸ ـ

<sup>(</sup>۱) تفسیر القرطبی ۲۰ / ۱۳۵، حاشیه این عابدین ۲ / ۱۳۷، المجموع ۲ / ۵۹۷، ۲۲۷، فتح الباری ۴ / ۲۲۳، المغنی سر ۱۷۹۹، دلیل الفالحین ۳ / ۹۴۹\_

دونوں کے بعدستا ئیسویں شب ہے، یہی مذہب میں مشہور ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرہ میں منحصر ہے ۔

شربنی خطیب نے کہا: حضرت ابن عباس اور حضرت الیؓ نے کہا: پیستا ئیسویں رات ہے اور یہی اکثر اہل علم کامذ ہب ہے ۔

قول چہارم: بیرمضان کی پہلی رات ہے، بیابورزین عقبلی صحابی کا قول ہے، اس کی دلیل حضرت انس گا بیقول ہے: شب قدر رمضان کی پہلی رات ہے، اس روایت کوان دونوں حضرات سے ابن حجر نے نقل کیا ہے۔۔

قول پنجم: يرمضان كى ستر ہويى شب ہے، اس كوابن ابوشيبه اور طرانى نے زيد بن ارقم سے روايت كى ہے كہ انہوں نے كہا: مجھےكوئى شك وشبنهيں كه يه ستر ہويں رمضان كى شب ہے جس ميں قرآن نازل كيا گيا، يه ابن مسعود سعود سعم روى ہے، اس كى دليل يه ہے كه اسى شب كى صبح ميں واقعہ بدر پيش آيا، اور اسى ميں قرآن نازل ہوا، اس لئے كه فرمان بارى ہے: "وَ مَا أَنْوَ لُنَا عَلَى عَبُدِ نَا يَوُمَ الْفُرُقَانِ يَوُمُ الْفُرُقَانِ يَوْمُ الْفُرُقَانِ عَلَى عَبُدِ نَا يَوُمُ الْفُرُقَانِ يَوْمُ الْفُرُقَانِ الْحَمْعَانِ" (جسے ہم نے اپنے بندہ محمد پرنازل كيا تھا فيومُ النَّقَلَى الْجَمْعَانِ" (جسے ہم نے اپنے بندہ محمد پرنازل كيا تھا في الْمُحَمِّقِينَ ، اور بيكى في الله في الله وكيں )، اور بيكى في الله في لَيُلَةِ الْقَدُدِ" (بِ شك ہم نے اسے (قرآن كو) في لَيُلَةِ الْقَدُدِ" (بِ شك ہم نے اسے (قرآن كو) شب قدر ميں اتاراہے)۔

قول ششم: بیدرمیانی عشره میں مبہم رات ہے،اس کونو وی نے قل

کیا،اس کے قائل بعض شا فعیہ ہیں، یہی مالکہ کاایک قول ہے،اس کو

طبری نے عثمان بن ابوالعاص اور حسن بصری کی طرف منسوب کیا

قول ہفتم: بیرانیسویں رات ہے، ابن حجر نے کہا: اس کوعبد

الرزاق نے حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے، اس کوطبری نے زید بن

ثابت اورا بن مسعودٌ کی طرف منسوب کیا ہے، اوراس کو طحاوی نے ابن

قول ہشتم: بیآ خری عشرہ کی راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے کسی

سال کسی رات میں منتقل ہوتی ہے اور کسی سال دوسری رات میں ، پیہ

عمومي طورير ماه رمضان ،اورخصوصاً آخري عشره کي مختلف راتول ميں

اس کی تحدید تعیین کے بارے میں وار داحادیث میں تطبیق دینے کے

لئے ہے،اس لئے کہان احادیث میں تطبیق کی یہی شکل ہے کہ بیہ کہا

جائے کہ بیرات منتقل ہوتی رہتی ہے، اور رسول اللہ عظیمی سوال کے

مطابق جواب دیتے تھے، اسی بنا پرجس سال حضرت ابوسعید خدری ا

نے رسول اللہ علیہ کو یانی اور کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا،

اس سال شب قدر اکیسویں رات تھی <sup>(۱)</sup> ، اور جس سال عبداللہ بن

انیں کو تھی دیا کہ جنگل سے واپس آئیں تا کہ سچد میں نمازیٹھیں،اس

سال شب قدر تيئيوي رات مين تقي <sup>(۲)</sup> ،اورجس سال حضرت ابي

بن کعب نے اس کی علامت دیکھی، اس سال ستائیسویں شب

تھی <sup>(۳)</sup> ،اور بھی ان را توں کےعلاوہ میں بھی اس کی علامات نظر آتی

مسعودٌ سے موصولاروایت کیاہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: أن أبا سعید الخدري رأی النبي عَلَيْكُ يسجد في الماء والطین...... کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۵۹/۳) اور مسلم (۸۲۵/۲) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث عبدالله بن انیس فی دانه أمره أن ينزل من البادية ..... "كاروايت مسلم (۸۲۷/۲) نے كى ہے۔

<sup>(</sup>۳) حدیث انی بن کعب فی رؤیته علامتها لیلة سبع وعشرین..... کی روایت ملم (۸۲۸/۲) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) المجموع ۲ روم ۲ م ۵۰ م

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ار ۵۰ م \_

<sup>(</sup>۳) فتح الباری ۱۲ ۲۹۳ اوراس کے بعد کے صفحات، تفییر القرطبی ۲۰ ر ۱۳۴، المجموع ۲ ر ۴۵۸، کمغنی ۳ ر ۱۸۰

<sup>(</sup>۴) سورهٔ أنفال را ۴-

<sup>(</sup>۵) سورهٔ قدررا ـ

فضلت نہیں ملے گی۔

طور پرفضیات کوحاصل کر سکے۔

شەقدركى علامات:

ہیں: بیر مالک، احمد، ثوری، اسحاق، ابوثور، ابوقلابه، مزنی اور مزنی کے شا گرد، ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمه کا قول ہے، اور شافعیه میں ماوردی و ابن حجر عسقلانی کا قول ہے۔ نووی نے کہا: یہی ظاہر مختار ہے، اس لئے کہ اس باب میں صحیح احادیث متعارض ہیں، اور احادیث میں طبیق کی یہی صورت ہے کہ وہ منتقل ہوتی رہے، ایک تول ہے کہ: شب قدر پورے ماہ رمضان میں منتقل ہوتی رہتی ہے ''۔ بعض اہل علم نے کہا: اللہ تعالی نے اس رات کوامت کے لئے مہم

۸ - فقهاء ما لکیه اور شافعیہ نے شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے شب قدر کاعلم ہونے کی شرط لگانے یا اس کی شرط نہ لگانے بعض ما لکیداورشا فعید کا زہب ہے کہ شب قدر کی فضیلت اس کو

رکھا، تا کہ وہ اس کی تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو حاصل کر لینے کی حرص میں محنت سے عبادت کریں جیسے جمعہ کے دن میں مقبولیت کی گھڑی کو مخفی کردیا، تا کہ پورے دن میں کثرت سے دعا كرين،اوراساء حسني مين اسم اعظم كوفخفي ركھااور طاعات ميں اپني رضا کوخفی رکھا، تا کہلوگ ان تمام میں کوشش کریں،موت کے وقت اور قیامت قائم ہونے کے وقت کوخفی رکھا تا کہ لوگ ان دونوں کےخوف (۲) سے محنت سے کام کریں شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کی شرا ئط:

کے مسلہ کی صراحت کی ہے، اور اس میں ان میں اختلاف ہے: حاصل ہوگی جس کواللہ تعالی اس پرمطلع کردے،لہذاا گرکوئی څخص اس

(۱) الفوا كهالدواني ار ۷۸ ۳مغنی المحتاج ار ۵۰ ۸ ـ

نکلنے کی اجازت نہیں (۲)۔

شب میںعبادت کرےاوراس کواس کا احساس نہ ہواتواس کواس کی

دونوں مذہب کے بعض دوسرے فقہاء کی رائے ہے کہ شب قدر

کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے، اس کاعلم ہونا شرطنہیں،اور

رمضان کے آخری عشرہ کی ہررات کوعبادت کرنا افضل ہے تا کہ یقینی

دونوں مذہب کے فقہاء نے دوسری رائے کوراجح قرار دیااور کہا:

پھر بھی فضیات میں، شب قدر پرمطلع ہونے والے کی حالت زیادہ

9 - علاء نے کہا: شب قدر کی کچھ علامات ہیں جن کومشیئت الہی کے

مطابق ہرسال رمضان میں اللہ کے کچھ بندے دیکھتے ہیں، اس کئے

كه احاديث اور بزرگوں كى اخبار و روايات اس يرمتفق ہيں، مثلًا

حضرت عبادہ بن صامت یکی مرفوع حدیث میں ہے: ''بیشب،

صاف، روثن صبح والى ہے كو يااس ميں جاند، روثن ہو، بيرات يرسكون

ہے، نہاس میں ٹھنڈک نہ گرمی، اور نہاس میں کوئی ستارہ مارا جاسکتا

ہے، صبح تک یہی حال رہتا ہے، اس کی ایک علامت بیکھی ہے کہ اس

کی صبح میں سورج برابر ہوکر نکلتا ہے، اس کی شعاع نہیں ہوتی جیسے

چاندنی رات میں چاند، اور اس دن اس کے ساتھ شیطان کے لئے

کامل وتام ہوگی بشرطیکہاس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے 👢

<sup>(</sup>۲) عمدة القارى الرم ١٣ ، كشاف القناع ٢٠٢ م ٣ ـ

حديث عبادةً: "أنها صافية بلجة ..... "كيروايت احمد (٣٢٣/٥) ني كي ہے، اس کوہیثمی نے المجمع (۳۷ ۱۷۵) میں نقل کر کے کہا:اس کے رجال ثقہ

فتح الباري ۴/۲۲۲،۲۲۵، حاشيه ابن عابد ن ۲/۷۳، تفسير القرطبي الره ١١٠ المجموع ٢ روم ٢، ٥٥٠، ٢٥٢، و٥٩، كشاف القناع ٢ر ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ ، المغنى ٣ ر ١٨٢ ، الفواكية الدواني الر ٧٨ ٢ ، القوانين

<sup>(</sup>۲) المغنی ۳ر ۱۸۲\_

الى بن كعب كى روايت مين فرمان نبوى ہے:"إن الشمس تطلع يو مئذ لا شعاع لها" (اس روزسورج نكلتا ہے تواس كى شعاع نہيں ہوتى )۔

نیز حضرت ابن مسعودگا بی تول ہے: '' سورج ہر روز شیطان کی دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، لیکن شب قدر کی صبح کو ایسا نہیں ہوتا) ۔

انہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا: "یا بُنی ی لا تَقُصُصُ رُوْیَاک عَلٰی إِخُوتِکَ فَیکِیُدُوا لَکَ کَیٰدًا إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوُ مُّبِیْنٌ " (اے میرے پیارے بیٹے اپنے (اس) خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا ورنہ وہ تہاری (ایذا) کے لئے کوئی چال چل کر رہیں گے بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دہمن ہے )۔

### شب قدر کو چھیانا:

• اس پرعلاء کا اتفاق ہے کہ شب قدر دیکھنے والے کے لئے مستحب ہے کہ اس کو چھپائے ۔

چھپانے کی حکمت جیسا کہ ابن جرنے الحادی کے حوالہ سے لکھا ہے یہ ہے کہ یہ کرامت ہے، اور اہل طریقت میں کسی اختلاف کے بغیر کرامت کو چھپانا چاہئے، اس لحاظ سے کہ یہ خود پسندی ہے، لہذا سلبہ ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس لحاظ سے کہ ریا کا اندیشہ ہے، اور اس لحاظ سے کہ ریا کا اندیشہ ہے، اور اس لحاظ سے ادب کے لحاظ سے کہ کہیں شکر الہی کے بجائے اس کود یکھنے اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنے میں مشغول ہوجائے، اور اس لحاظ سے کہ حسد کا اندیشہ ہے، جو دوسرے کو ممنوع چیز میں مبتلا کردے گا۔

ابن جمر عسقلانی نے کہا (۴) اس کی یک گونہ تائید، حضرت ابن حجر عسقلانی نے کہا (۴)

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى ۱۱ر ۱۳۲۲، القرطبى ۲۰ ۱۸ سا، المغنى ۱۸۲۳ ـ اور حديث الي: "إن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها" كى روايت ملم (۸۲۸/۲) نكى ہے۔

<sup>(</sup>۲) عمدة القاری ۱۱ س۳ ۱۱، الفوا که الدوانی ۱۸ س۳ مهم ۲۸ س۳ مهم ۲۸ س۳ مهم ۲۸ س۳ قول ابن مسعودٌ: "أن الشمس تطلع کل يوم بين قرني شيطان ......" کی روايت ابن الی شيبر (۳ ۸ ۲۷ ۵۷ ک) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) فتح الباري ۴ ر۲۲۸ المجموع ۲ را ۲ ۴ ، ابن عابد ين ۲ ر ۱۳۷ سا

<sup>(</sup>۴) فتح الباري ١٩٨٨\_

<sup>(</sup>۱) سورهٔ پوسف ر۵۔

تراجم فقیهاء جلد ۳۵ میں آنے والے فقہاء کامخضر تعارف

# أبراہيم سلسكى (؟-؟)

یہ ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن اساعیل ہیں، کنیت ابواساعیل اور نسبت سکسکی ، کوفی ہے ، ابوالحن دارقطنی نے کہا: یہ نیک تابعی تھے ، ابن خلفون نے کہا: یہ میر رز دیک محدثین کے تیسر حطبقہ میں ہیں ۔ انہوں نے ابووائل ، عبد اللہ بن ابواوفی ، اور ابو بردہ بن ابوموی وغیرہ سے حدیث روایت کی ، اور خودان سے حجاج بن ابراطا قاورعوام بن حوشب وغیرہ نے روایت کی ۔ نسائی نے کہا: یہ اس درجہ کے قوی نہیں کہان کی حدیث کھی جائے ، امام احمد بن حنبل نے کہا: ضعیف نہیں کہان کی حدیث کو اور نسائی نے ان کی روایت لی ہے۔

[التاريخ الكبيرار٢٩٥؛ تهذيب الكمال ١٣٢/٢؛ ميزان الاعتدال ار٣٥]\_

> ابرا ہیم نخعی: بیابرا ہیم بن یزید ہیں: ان کے حالات جاص .....میں گذر چکے۔

ابن الى او فى: يوعبد الله بن الى او فى مين: ان كے حالات ج ۱۵ ص....ميں گذر چكے۔

#### ابن ابوذئب (۸۰ – ۱۵۸ ه

می حمد بن عبدالرحمٰن بن مغیرہ بن حارث بن ابو ذیب ہیں، کنیت ابوالحارث، نسبت قریش، عامری، مدنی ہے، فقیہ، تابعی اہل مدینہ میں حدیث روایت کرنے والوں میں سے ہیں، وہاں کے مفتی تھے، سعید بن مسیّب کے مشابہ تھے، اپنے دور کے نہایت پر ہیز گار اور افضل فرد تھے، امام احمد سے ان کے بارے میں اور امام مالک کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا: ابن ابوذئب، امام مالک سے جسم کے لحاظ سے زیادہ نیک، پر ہیز گار اور سلاطین کے یاس حق

# الف

### آ دم بن ابوایاس (۲۳۱-۲۲ه)

یہ آدم بن ابوایا س بیں ابوایا س کا نام: عبد الرحمٰن بن محمد بن شعیب ہے کنیت ابوالحین نسبت عسقلانی ، خراسانی ، مروذی ہے ، امام ، حافظ، مقدا، شخ شام ، سنت میں مشہور ، بڑی پختگی سے اس پر عمل پیرا سخے ، انہوں نے ابوذئب ، مبارک بن فضالہ اور شعبہ بن تجاج وغیرہ سے حدیث روایت کی اور خود ان سے بخاری اپنی ضجے میں ، احمد بن از بر ، ابوزرعہ دشقی اور ابوحاتم رازی وغیرہ نے حدیث روایت کی ، ابو حاتم نے کہا: ثقہ ، مامون تھے ، امام احمد بن منبل نے کہا: شعبہ کے حالی ان کوایک مقام حاصل تھا، شعبہ کے پاس جو چھ حضرات ضبط حدیث کا کام کرتے تھے ان میں سے ایک ہے بھی تھے ، بغداد میں حدیث پڑھی ، وہاں کے شیوخ نے ان سے حدیث کھی ، ، پھروہ کوفہ ، بعداد میں بھروہ کوفہ ، بعداد میں بھروہ کوفہ ، بعداد میں بھروہ کوفہ ، بعداد میں اسے حدیث پڑھی ، وہاں کے شیوخ نے ان سے حدیث کھی ، ، پھروہ کوفہ ، بعد یہ بی ، اور تاحیات عسقلان کوطن بنایا۔

[تاریخ بغداد ۷۷۷؛ تهذیب الکمال ۱۷۱۰۳؛ سیر اعلام النبلاء ۱۰ (۳۳۵]۔

الآمدى: يى بن ابوعلى بين:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

ابراہیم الباجوری: بیابراہیم بن محمد باجوری ہیں:
ان کے حالات جا ص .....میں گذر چکے۔

کے علم بردار تھے۔

ا بن ا بی لیان: بیرمحمد بن عبد الرحمٰن ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابن اشیر: بیمبارک بن محمد ہیں: ان کے حالات ۲۶ س....میں گذر چکے۔

ابن امیر الحاج: پیم مجمد بیں: ان کے حالات ج۲۷ص.....میں گذر چکے۔

ابن انباری: می محمد بن قاسم ہیں: ان کے حالات ۲۶۶ ص.....میں گذر چکے۔

ابن بطال: بیلی بن خلف ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

ابن بناء: بی<sup>حس</sup>ن بن احمد ہیں: ان کے حالات ج۲۱ ص.....میں گذر چکے۔

ابن تيميه (تقى الدين): بياحمد بن عبد الحليم بين: ان كے حالات ح اص .....ميں گذر كيے۔

> این جریرطبری: پیم مین جریر بین: ان کے حالات ۲۰ سسیں گذر چکے۔

ابن جزی: پیم محمد بن احمد ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔ انہوں نے عکر مہ، شرحبیل بن سعد، سعید مقری، اور مسلم بن جندب وغیرہ سے حدیث من ،اوران سے ابن مبارک، یکی بن سعید قطان ،ابوعلی حفی اور حجاج بن محمد وغیرہ نے حدیث روایت کی ، ابن سعد نے کہا: ابن ابوذئب مدینہ میں فتوی دیتے تھے، عالم ، ثقہ، فقیہ، پر ہیزگار، عابد، صاحب فضیلت تھے، ابن حبان نے " ثقات' میں کہا: پر ہیزگار، عابد، صاحب فضیلت تھے، ابن حبان نے " ثقات' میں کہا: پیدینہ کے فقہاء اور عابدوں میں سے تھے۔

[ تهذیب التهذیب ۹۸۵۰۳-۳۰۰ سیر اُعلام النبلاء ۱۳۹۷-۱۳۹۰ شذرات الذهب ار۲۴۵]

ابن ابوسلمه (?-?)

یے عبدالعزیز بن ابوسلمہ بن عبید بن عبداللہ بن عمر بن خطاب ہیں،
کنیت ابوعبد الرحمٰن نسبت مدنی ہے، بغداد میں رہے، انہوں نے
ابراہیم بن سعدز ہری اور حملہ بن عون بن موسی وغیرہ سے حدیث کی
روایت کی، اور خودان سے ابراہیم بن حارث انصاری ، ابویعلی احمہ
بن علی بن متنی موسلی اور ابوزر عہ عبید اللہ بن عبدالکر یم رازی وغیرہ نے
حدیث روایت کی، ابن حبان نے ان کا ذکر ثقات میں کیا ہے، دار
قطنی نے کہا: '' لیس به باس '' (ان میں کوئی حرج نہیں ہے)، ابو
کبر خطیب نے کہا ان کی روایات درست ہیں، ان سے نسائی نے
کبر خطیب نے کہا ان کی روایات درست ہیں، ان سے نسائی نے
''زینت' میں ایک حدیث لی ہے۔

[ تہذیب التہذیب ۲۱۸ ۳۳۹–۳۴۰؛ تہذیب الکمال ۱۸ر ۱۴۱]۔

> ا بن ابوشیبه: بیرعبدالله بن محمد بیں: ان کے حالات ۲۶ ص..... میں گذر چکے۔

- P + P -

ابن جوزی تراجم فقهاء تراجم

ا بن خنبل: بیا حمد بن محمد بن خبل ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔ ابن جوزی: بیر عبدالرحلٰ بن علی ہیں: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

ابن خویز منداد: به محمد بن احمد بیں: ان کے حالات ج۸ص.....میں گذر چکے۔ ابن حاجب: بيرعثمان بن عمر مين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

ابن دقیق العید: یه محمد بن علی ہیں: ان کے حالات ج ۴ ص.....میں گذر چکے۔ ابن حامد: بید سن بن حامد بین: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

ابن رجب: بيرعبدالرحمن بن احمد بين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔ ابن حبان: پیر محمد بن حبان ہیں: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

ابن رشد: بیرمحمد بن احمد ( دادا ) ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔ ابن حبیب: بیر عبد الملک بن حبیب ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابن رشد: بیرمحمد بن احمد ( پوتا ) ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔ ابن جحر عسقلانی: بیاحمد بن علی ہیں: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

ابن زید: غالباً به جابر بن زید ہیں: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

ا بن حجر مکی: پیدا حمد بن حجر مبیتمی ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ا بن سخنو ن: بیر محمد بن عبدالسلام بیں: ان کے حالات ج ۳ ص.....میں گذر چکے۔ ابن حزم: میلی بن احمد ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

ا بن سیرین: بیر حمد بن سیرین ہیں: اان کے حالات ح اص.....میں گذر چکے۔ ابن حمدان: بیاحمد بن حمدان ہیں: ان کے حالات ۲۶ ص.....میں گذر چکے۔ ابن شاس تراجم فقهاء تراجم

ا بن عربی: به محمد بن عبدالله میں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔ ا بن شاس: به عبدالله بن محمد مبیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

ا بن عرفه: بیرمگر بن محمد بن عرفه ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔ ابن شبرمه: بيرعبدالله بن شبرمه بين: ان كے حالات ٢٥ ص..... مين گذر ڪِيا۔

ا بن عقیل: میلی بن عقیل ہیں: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔ ا بن صلاح: بيعثمان بن عبدالرحمٰن ميں: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر كچك

ابن عمر: بيرعبدالله بن عمر بين: ان كے حالات ج اص.....ميں گذر چكے۔

ابن عابدین: پیم کمرامین بن عمر ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ا بن عمرو: پیعبداللد بن عمرو ہیں: ان کے حالات ج ۱۹ ص..... میں گذر چکے۔ ا بن عباس: پیرعبدالله بن عباس ہیں: ان کے حالات جاص .....میں گذر چکے۔

ابن عیدنه: بیسفیان بن عیدنه بین: ان کے حالات ج سے سسمیں گذر چکے۔ ابن عبدالبر: به یوسف بن عبدالله میں: ان کے حالات ۲۰ س....میں گذر چکے۔

ابن قاسم: يه عبدالرحمٰن بن قاسم مالكي بين: ان كے عالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابن عبدالحكم: يه عبدالله بن حكم بين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

ا بن قاسم: میرمحمد بن قاسم بیں: ان کے حالات جاس۔....میں گذر چکے۔ ا بن عبدالحكم: يەمجر بن عبدالله بيں: ان كے حالات ج٣ص.....ميں گذر <u>چ</u>ك

ا بن قدامه: بیعبدالله بن احمد میں: ان کے حالات ج اص....میں گذر چکے۔ ابن عبدالسلام: يرمحر بن عبدالسلام ہيں: ان كے حالات جاص .....ميں گذر چكے۔

-r+y-

ابن قیم تراجم فقهاء تراجم

ابن منذر: بیر محمد بن ابرا ہیم ہیں: ان کے حالات حاص.....میں گذر چکے۔

ابن منصور: بیرمجمد بن منصور ہیں: ان کے حالات ج ۷ ص.....میں گذر چکے۔

ابن منکدر: بیڅربن منکدر ہیں: ان کے حالات ج۳۳ص.....میں گذر چکے۔

ابن مهدي (۱۳۵–۱۹۸ه)

ی عبدالرحمان بن مهدی بن حسان بین، کنیت ابوسعید، نسبت بصری، عنبری، لؤلؤی ہے، محدث، بڑے حافظ حدیث، اور اساء رجال کے عالم بین، انہوں نے دونوں سفیان، دونوں جماد اور شریک سے حدیث شی، امام مالک کے ساتھ ساتھ رہے، ان سے علم حاصل کیا، اور فائدہ اٹھایا۔ خود ان سے ابن وجب، ابن خنبل، ابن مدینی، ابوشیبہ کے دونوں بیٹے اور ابوثور نے اس سے ابن وجب، ابن خنبل، ابن مدینی، ابوشیبہ کے دونوں بیٹے اور ابوثور نے حدیث روایت کی، امام شافعی، حدیث میں انہی سے رجوع کرتے تھے، اور فرمایا: مجھے دنیا میں ان کی نظیر کا علم نہیں ہے۔ ان سے بخاری و مسلم نے حدیث کی تحدیث میں ان کی متعدد تصانیف بیں ۔

قرم تا النور الزکیر ص ۵۸؛ مجمم المولفین ۵۱۲۹؛ الأعلام التجرق النور الزکیدر ص ۵۸؛ مجمم المولفین ۱۹۲۸؛ الأعلام التجرق النور الزکیدر ص ۵۸؛ مجمم المولفین ۱۹۲۸؛ الأعلام التجرق النور الزکیدر ص ۵۸؛ مجمم المولفین ۱۹۲۸؛ الأعلام التجرق النور الزکیدر ص ۵۸؛ مجمم المولفین ۱۹۲۸؛ الأعلام التجرق النور الزکیدر ص ۵۸؛ مجمم المولفین ۱۹۲۸؛ الأعلام التجرق التجرق التجرق التجرق التجرق التجرق التجرق التحدیث کی معدد تب التجد یہ التجد یہ التجد یہ التحدیث کی معدد تب التحدیث ک

ابن جيم: بيزين الدين بن ابراہيم ہيں: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر كچك

این نجیم: بیونمر بن ابراہیم ہیں: ان کے حالات ج اس ..... میں گذر چکے۔ ابن قیم جوزید: بیرمحمد بن ابو بکر میں: ان کے حالات ج اس....میں گذر چکے۔

ابن کثیر: بیر اساعیل بن عمر میں: ان کے حالات ج2ص.....میں گذر چکے۔

ا بن کثیر: بیرمحمد بن اساعیل ہیں: ان کے حالات ج ۴ ص.....میں گذر چکے۔

ا بن ماجشون: بيعبدالملك بن عبدالعزيز بين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

ابن ماجہ: بیر محمد بن یزید ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے ہیں

ابن مبارک: بی عبدالله بن مبارک بین: ان کے حالات ۲۰ ص..... میں گذر چکے۔

ا بن مسعود: بیرعبدالله بن مسعود میں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ا بن مسيّب: پيسعيد بن مسيّب ہيں: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

مفا ابن کے: بیرمحمد بن کے ہیں: ان کےحالات جہم ص....میں گذر چکے۔ ابن جمام تراجم فقهاء ابوجميله

ابوبکررازی (جصاص): بیاحمد بن علی ہیں: ان کے حالات جاص .....میں گذر چکے۔ ابن ہمام: میرمحمد بن عبدالواحد ہیں: ان کے حالات جاص .....میں گذر چکے۔

ا بو بکرصد یق: ان کے حالات جاص.....میں گذر چکے۔ ابن وہب: بیر عبداللہ بن وہب مالکی ہیں: ان کے حالات جاص .....میں گذر چکے۔

ابوبکر بن عربی: بیر محمد بن عبدالله بیں: ان کے حالات جاص.....میں گذر چکے۔ ابن وکیل: پیچمر بن عبدالله بیں: ان کے حالات ۲۵ ص.....میں گذر چکے۔

ابوتور: بيابراتيم بن خالدين: ان كے حالات حاص .....ميں گذر <u>ڪي</u>۔ ابن وہب: یہ عبداللہ بن وہب ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابوجیفه سوائی (؟-۲۴ هـ)

ابن یونس: بیاحمد بن یونس ہیں: ان کے حالات ج•اص....میں گذر چکے۔

یه و به بن عبدالله بن مسلم بن جناده بین کنیت ابو جیفه نسبت سوائی یه و به بان کو و و ب الخیز کها جاتا تها معفار صحابه میں سے تھے، حضرت علی کے دور خلافت میں بیت المال اور بولیس محکمہ کے ذمہ دارر ہے، انہوں نے رسول الله علی بن ابوطالب کے دسول الله علی بن ابوطالب کے دسول الله علی بن ابوطالب کی ، اور خود ان سے : اسماعیل بن ابو خالد ، حکم بن سے حدیث روایت کی ، اور خود ان سے : اسماعیل بن ابو خالد ، حکم بن عتیبه ، زیاد بن زیداعصم ، عامر شعبی اور ابواسحاق سبعی وغیره نے حدیث روایت کی ، واقدی نے کھا ہے کہ ابو جیفہ کا انتقال بشر بن مروان کے دور حکومت میں ہوا ، کو فیمیں وفات پانے والے آخری صحابی یہی ہیں ۔ حکومت میں ہوا ، کو فیمیں وفات پانے والے آخری صحابی یہی ہیں ۔ التہذیب الکمال اسر ۲ سا ؛ طبقات ابن سعد ۲ ر ۱۲۳ ؛ تہذیب النہ نار ۱۲۳ ؛ الأعلام ۹ ر ۱۲۹ ] ۔

ابواسحاق اسفرائین: بیابراہیم بن محمد ہیں: ان کے حالات جاص .....میں گذر چکے۔

ابواسحاق شیرازی: بیابراہیم بن علی ہیں: ان کے حالات ۲۶ ص....میں گذر چکے۔

ابواسحاق مروزی: بیابرا ہیم بن احمد ہیں: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

ابوبكر بن ابوشيبه: بيرعبد الله بن محمد بين: ان كے حالات ج ص .....ميں گذر چكے۔

الوجميله: (؟-؟)

یمیسره بن یعقوب ہیں، کنیت ابوجیلہ، نسبت طہوی کوفی ہے، یہ

-r + 1

بوء ابوسعیدخدری: بیسعد بن ما لک ہیں:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

ابوسلیمان: بیموسی بن سلیمان ہیں: ان کے حالات ج ۳ص.....میں گذر چکے۔

ا بوعبید: میرقاسم بن سلام ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چیے۔

ابوعلی بن خیران (؟-۲۰سه)

یے حسین بن صالح بن خیران ہیں شافعی فقیہ ہیں: مذہب کے ایک رکن رکین، امام، زاہد، پر ہیزگار تھے۔ بغداد کے ایک بڑے امام تھ، شخ ابواسحاق نے کہا: ان کومنصب قضاء کی پیش کش کی گئی، کین انہوں نے قبول نہیں کیا، قاضی ابوطیب نے کہا: ابن خیران ، ابن سرت کا منصب قضاء سنجالنے پر اعتراض کرتے تھے۔خلیفہ مقتدر کے ایک منصب قضاء سنجالنے پر اعتراض کرتے تھے۔خلیفہ مقتدر کے ایک وزیر کو ان کے گھر پر مقرر کردیا گیا تھا اور حکومت کے بعض وزراء سے مار بیا تبو چھا گیا، توانہوں نے کہا: ہمار امقصد میتھا کہ بیکھا جائے کہ ہمار بے اس دور میں ایسا شخص بھی ہے جس کے گھر پر آ دمی مقرر کیا گیا ہمار ہوں نے کہا: ہماں دور میں ایسا شخص بھی ہے جس کے گھر پر آ دمی مقرر کیا گیا ہمار ہوں نے کہا: شاید وہ کس کے بیہاں رہے اور کس سے علم حاصل کیا، ہمیں بیخر نہیں کہ وہ کس کے بیہاں رہے اور کس سے علم حاصل کیا، انہوں نے ہما: شاید بیعلم کے مطابق انہوں نے ساعت حدیث نہیں کی ، سبکی نے کہا: شاید بیعلم میں ابن سرت کی کی جاس میں رہے، اور ان کے مشائح کو پایا تھا۔

[تاریخ بغداد ۵۳/۸؛ تهذیب الأساء و اللغات ۲۲۱/۲؛ طبقات العبادی ص ۲۷؛ البدایه و النهایه ۱۱/۱۱)؛ طبقات السبکی ۳/۱۲۷]- حضرت على بن ابوطالب معلم بردار تقے، انہوں نے على بن ابوطالب ، حسن بن على بن ابوطالب اور عثمان بن عفان سے روایت کیا، خودان سے: حسین بن عبدالرحمٰن سلمی ، عطاء بن سائب اور ابوخباب کلبی وغیرہ نے حدیث روایت کی ، ابن حبان نے ان کاذکر کتاب الثقات میں کیا ہے۔ ہے ، ان سے ابوداؤد، تر مذی ، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ اطبقات بن سعد ۲۱ ۲۲۲؛ تہذیب التہذیب ۱۲۸۸؛ تہذیب التہذیب ۱۲۸۸؛

ا بوحامدا سفرا ئينى: بيداحمد بن محمد بين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

ا بوحا مدغر الی: بیر محمد بن محمد بیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

ا بوحنیفه: به نعمان بن ثابت ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

ابوالخطاب: بيم حفوظ بن احمد بين: ان كے حالات ج اص.....ميں گذر چكے۔

ابوخلف طبری: به محمد بن عبد الملک بن خلف بین: ان کے حالات جہم سسسیں گذر چکے۔

> ابوداؤد: پیسلیمان بن اشعث میں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابوہلال عسکری: یہ حسن بن عبداللہ ہیں: ان کے حالات ج۲ص .....میں گذر کچے۔ ا بوقیا ده: بیرحارث بن ربعی ہیں: ان کے حالات ح اص.....میں گذر چکے۔

ابیاری: میلی بن اساعیل ابیاری میں: ان کے حالات ۲ص .....میں گذر کیے۔ ابوما لک اشعری: بیرحارث بن حارث ہیں: ان کے حالات ج٠اص....میں گذر چکے۔

#### ابواليسر (۲۱م-۹۳ م هـ)

ابونجلز (؟-٠٠ ااورايك قول كےمطابق: ٩٠ اھ)

یے محد بن محد بن حسین بن عبدالکریم بن موسی بن مجاہد ہیں، کنیت ابو الیسر، نسبت بزدوی ہے، فقیہ، اصولی ہے، سمر قند کے قاضی رہے، رکن الائمہ عبدالکریم بن محمد، ابو بکر محمد بن احمد سمر قندی نے، اور ان کے صاحب زادہ قاضی ابوالمعالی احمد وغیرہ نے ان سے علم فقہ پڑھا۔ سمعانی نے کہا: بخاری میں بہت سی چیزیں املاء کرا کیں، فقہ کا درس معانی نے کہا: بخاری میں بہت سی چیزیں املاء کرا کیں، فقہ کا درس دیا، زبردست مناظر تھے، عمر بن محمد سفی نے کہا: وہ ماوراء النہر میں ممارے اصحاب کے شخ، اور علی الاطلاق امام الائمہ تھے، اطراف ماریاف سے ان کے پاس وفود آتے تھے، اصول وفروع میں اپی قصانی سے دنیا کو بحردیا، فقہ کے فروع میں ان کی ایک تصنیف: تصانیف سے دنیا کو بحردیا، فقہ کے فروع میں ان کی ایک تصنیف: تا المبسوط' ہے۔

یداخق بن حمید بن سعید ہیں، اور کہا جاتا ہے، شعبہ بن خالد بن کشر ہیں، نبیت سدوسی، بھری ہے، وہ اعور تھے، انہوں نے انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، سمرہ بن جندب اور عمران بن حصین وغیرہ سے حدیث روایت کی، خود ان سے: ابراہیم بن علاء، انس بن سیر بن اور ایوب بن یمان سختیانی وغیرہ نے حدیث روایت کی علی نظران نے کہا: بھری، تابعی، ثقہ ہیں، ابن سعد، ابوزر عداور ابن خراش نے کہا: تقہ ہیں، ابن حیان کی ملاقات نہیں ۔ خراش نے کہا: حضرت سمرہ اور عمران سے ان کی ملاقات نہیں ۔ بن مدینی نے کہا: حضرت سمرہ اور عمران سے ان کی مدیث میں ابن حیان نے ابن معین کے حوالہ سے کہا: ان کی حدیث میں ابن حیان نے ابن معین کے حوالہ سے کہا: ان کی حدیث میں اضطراب ہے، محمد بن سعد نے کہا: عمر بن عبد العزیز کی خلافت میں وفات بائی۔

[سير أعلام النبلاء ١٩/٩ م: الجواہر المضيئه ٢٧٠٠٢؛ الفوائد البهية ص١٨٨؛ مجم المؤلفين ٢١١/١١؛ تاج التراجم ٣٨ م] -

[تهذیب التهذیب ۱۱ر۱۵۱؛ تهذیب الکمال ۱۳۲۲)؛ طبقات ابن سعد ۲۱۲/۲۱] .

ابو بوسف: به یعقوب بن ابرا ہیم ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابوموسی اشعری: بیرعبدالله بن قیس ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

ا بی بن کعب: ان کے حالات ج ۳ص.....میں گذر چکے۔

ا بو ہریرہ: بیرعبدالرحمٰن بن صخر ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

اثرم: پیاحمد بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

احمد بن عنبل:

ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

اذرعی:پهاحمد بن حمدان ہیں:

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

اسحاق بن ابراهيم:

ان كے مالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

اسحاق بن را ہو بیہ:

ان كے حالات ج اص .....ميں گذر حيكے۔

اساء بنت ابو بكرصديق:

ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

اسنوی: پیعبدالرحیم بن حسن ہیں:

ان کے حالات جسم سسمیں گذر چکے۔

اشعث بن قيس (٢٣ ق ٥٥- ١٩ ٥٥)

یہ اشعث بن قیس بن معدی کرب بن معاویہ بن جبلہ ہیں، کنیت ابو محد، نسبت کندی ہے، صحافی ہیں، جاہیت واسلام میں کندہ کے امیر رہے، ان کا قیام حضرموت میں تھا، ظہور اسلام کے بعد اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور مسلمان

ہوئے، جنگ یرموک میں شریک رہے، جس میں ان کی آ کھوزخی ہوگئی، عراق کی جنگ میں وہ حضرت سعد بن ابووقاص کے ساتھ تھے، جب حضرت علی گوخلافت ملی ، تواشعث، حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں کندہ کے جھنڈ ہے پر مامور تھے، وہ جنگ نہروان میں ان کے ساتھ حاضر رہے، مدائن میں آئے، پھرکوفہ لوٹ آئے، ذکی رائے اور حوصلہ مند تھے، بخاری ومسلم نے ان سے نو احادیث کی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم علیسی سے اور حضرت عمر سے حدیث روایت کی، اور خودان سے ابووائل، شعبی، عبد الرحمٰن بن مسعود اور ابواسحاق سبعی وغیرہ نے حدیث روایت کی۔

[ تهذیب التهذیب ۱۷۵۹؛ سیر اُعلام النبلاء ۲۷۷۳؛ اسد الغابه ا/۱۱۸؛الاُ علام ارسسال]۔

> اشهب: بياشهب بن عبدالعزيز بين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

> اصبغ: بیاصبغ بن فرج ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

اصبها نی: یه حسین بن محمد میں: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

امام الحرمين: بيرعبد الملك بن عبد الله بين: ان كے حالات جسم سيس گذر كچك

ام سلمه: بيه هند بنت ابواميه بين: ان كے حالات ج اص.....ميں گذر چكے۔

امغراب

براء بن عازب:

ان کے حالات ج۲ ص.... میں گذر چکے۔

بھری: می<sup>حس</sup>ن بن بیبار بھری ہیں: ان کے حالات ج<sub>ا</sub>ص.....میں گذر <u>چک</u>ے۔

بغوی: پیسین بن مسعود ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

بکیر بن عبداللہ ابن اٹنج (؟ - کااھ اور دوسرے اقوال بھی ہیں ):

> بنانی: په محمد بن حسن ہیں: ان کے حالات ج ۳ ص.....میں گذر چکے۔

امغراب(؟-؟) پيطلحامغراب بين:

انہوں نے نباتہ، انہوں نے عثان بن عفان سے حدیث روایت کی، نیز عقیلہ اور سلامہ بنت حرسے حدیث کی روایت کی، خودان سے: مروان بن معاویہ فزاری اور وکیج بن جراح نے حدیث روایت کی ۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ان کی روایت لی ہے، ابن حجر نے ' اکثر یب' میں کہا: ان کا حال معلوم نہیں ہے۔ ' تہذیب الکمال ۲۲۵ میں ۲۲۵]۔

انس بن ما لك:

ان کے حالات ج م ص .....میں گذر چکے۔

اوزاعی: پیوبدالرحمٰن بن عمرو ہیں: ان کے حالات جا س.....میں گذر چکے۔

**—** 

بابرتی: بیرمحمد بین: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

باجی: بیسلیمان بن خلف ہیں: ان کے حالات ج اص....میں گذر چکے۔

بخار**ی: به محمد بن اسماعیل بین:** ان کے حالات ح<sub>ا</sub>ص .....می*ن گذر چک* 

-414-

بهوتی تراجم فقهاء حارث بن سوید

جابر بن عبدالله:

ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

بهوتی: بیمنصور بن یونس ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

جابر بن عمير (?-؟):

> جرجانی: ییلی بن محرین: ان کے حالات جم ص.....میں گذر چکے۔

تنائی: میرمحمد بن ابراہیم ہیں: ان کے حالات ج ۱۵ ص.....میں گذر چکے۔

تر مذی: پیرمجمد بن میسی میں: ان کے حالات ج1ص .....میں گذر چکے۔

<u>\*</u>

تو ری: یہ سفیان بن سعید ہیں: ان کےحالات جا ص.....میں گذر چکے۔

3

حارث بن سويد (؟-٢٧هـ)

بیحارث بن سوید ہیں، کنیت ابوعا کشہ ہے، نسبت تیمی، کوفی ہے،

جابر بن زید: ان کےحالات ۲۰ص.....میں گذر چکے۔

-414-

امام ثقد، اعلی مقام تھے، انہوں نے ابن مسعود، عمر اور علی وغیرہ سے حدیث کی روایت کی۔ اور خودان سے: ابرہیم تیمی، عمارہ بن عمیر اور ثمامہ بن عقبہ وغیرہ نے حدیث روایت کی، ابن معین نے کہا: ثقہ بیں، ان کا ذکر ابن حبان نے ' الثقات' میں کیا ہے: ابن سعد نے کہا: عبد اللہ بن زبیر کی خلافت کے اخیر میں وفات پائی، کہا جاتا ہے : حارث بن سوید نے جاہلیت کا دور پایا تھا، کوفہ میں قیام رہا، انہوں : حارث بن سوید نے جاہلیت کا دور پایا تھا، کوفہ میں قیام رہا، انہوں

[تهذیب التهذیب ۲رس۱۳؛ الإصابه ۱۸۹۱؟ سیراً علام النبلاء ۱۵۲/۱۶]۔

> حارث عمکلی: بیرحارث بن یزید ہیں: ان کے حالات ۲۱۶ ص.....میں گذر چکے۔

نے رسول اللہ علیہ کی زیارت نہیں کی۔

حاطب بن ابو بلتعہ (؟ - ٦٥ ه ہے، دوسرے اقوال بھی ہیں)

یہ حاطب بن ابو بلتعہ بن عمرو بن عمیر بن سلمہ بن صعب ہیں،
کنیت ابو محر، نسبت کنجی ہے، پرانے مسلمان ، مشہور مہاجر، بدر اور
دوسرے تمام غزوات میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ شریک ہوئے،
شاہ مصر مقوس کے پاس رسول اللہ علیہ کے قاصد بن کر گئے
تھے، غلہ کے تاجر تھے، معروف تیر انداز تھے، ان سے ان کے فقیہ
صاحب زادہ بیجی ، اور عروہ بن زبیر وغیرہ حدیث روایت کرتے ہیں،
مدینہ منورہ میں وفات پائی ، حضرت عثمان بن عفان نے ان کی نماز
جنازہ پڑھائی۔

[طبقات ابن سعد ۳ر ۱۱۴؛ تهذیب التهذیب ۱۲۸۲؛ سیر اُعلام النبلاء ۲ر ۴۳]

حسن بھری: بی<sup>ح</sup>سن بن بیبار ہیں: ان کےحالات ج1ص.....می*ن گذر چکے۔* 

حسن بن صالح: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

حسن بن علی: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

حطاب: بیرمحمد بن عبد الرحمٰن ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

حکم: بیتهم بن عتبیه میں: ان کے حالات ۲۰س....میں گذر چکے۔

حکم: بیر تکم بن عمرو ہیں: ان کے حالات 50ص.....میں گذر چکے۔

حلیمی: حسین بن حسن ہیں: ان کے حالات ج1ص.....میں گذر چکے۔

حماد بن ابوسلیمان: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔ دراوردی (؟-۱۸۲ه)

یہ عبدالعزیز بن محمد بن عبید ہیں، کنیت ابو محمد، نسبت دراوردی، جہنی، مدنی ہے، محدث تھے۔ ذہبی نے کہا: ان کے آباء واجداد خراسان کے ایک گاؤں'' دراورد'' کے ہیں، حسین بن عیسی نے کہا: دراوردی امیرالمومنین ہونے کے قابل تھے۔

انہوں نے زید بن اسلم، شریک بن عبد اللہ، یکی بن سعید انصاری، ہشام بن عروہ، حمید طویل، اور سعد بن سعید انصاری وغیرہ سے حدیث روایت کی، اور خودان سے ایک بڑی تعداد نے مثلاً شعبہ اور ثوری (جوعمر میں دراوردی سے بڑے تھے)، ابن اسحاق (جوان کے مثاکخ میں سے تھے) شافعی، ابن معین، بشر بن حکم اور ابوداؤد طیالتی وغیرہ نے حدیث روایت کی، یکی بن معین نے کہا: ان کا حافظہ سلیمان سے زیادہ شبت (پختہ) شھ، ابوزرعہ نے کہا: ان کا حافظہ خراب تھاان کی ولادت ووفات مدینہ منورہ میں ہوئی، احمد بن ابومریم نے ابن معین کے حوالہ سے کہا: ثقہ اور ججت ہیں، ابن حبان نے ان کا ذکر '' الثقات'' میں کیا ہے۔

[سير أعلام النبلاء ٨٨ ٣٢٣؛ تهذيب التهذيب ٢٨ ٣٥٣؛ الأعلام ٣٨ م ١٥٠]

> دردیر: بیه احمد بن محمد بیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

> دسوقی: بیرمحمد بین: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

خ

خرشی: بیرمحمد بن عبدالله مبین: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

خرقی: په عمر بن حسین ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

خطا **بی: یه حمد بن محمد بیں:** ان کے حالات حاص.....میں گذر چکے۔

خلیل: خلیل بن اسحاق ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

•

دارقطنی: په علی بن عمرین: ان کے حالات جسم سسیں گذر چکے۔

داؤدظاہری: بیداؤد بن علی ہیں: ان کے حالات جسم .....میں گذر <u>جکے</u>۔ رملی: بیه احمد بن حمزه مین: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

رملی: پیر خیر الدین رملی ہیں: ان کے حالات جاص.....میں گذر چکے۔

رو یانی: به عبدالواحد بن اساعیل ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

رويفع بن ثابت (؟ - ٧٥ هـ)

رویفع بن ثابت بن سکن بن عدی انصاری ، مدنی ، صحابی تھے ، مصر میں سکونت اختیار کی ، حضرت معاویہ نے ان کو الم جے میں مغرب کے طرابلس کا امیر مقرر کیا تھا: انہوں نے افریقہ پر حملہ کیا ، اور رسول اللہ عقیقی سے حدیث روایت کی ، اور خود ان سے: بسر بن عبد اللہ ، حنش صنعانی اور زیاد بن عبید وغیرہ نے حدیث روایت کی ۔

[ تهذیب التهذیب ۳ر۲۹۹؛ طبقات ابن سعد ۴۸ ۳۵۴؛ سیر اُعلام النبلاء ۳۲ / ۳۲] -

į

زرقانی: بیرعبدالباقی بن یوسف ہیں: ان کے حالات جاص.....میں گذر چکے۔ ربیج بن خیثم (؟ – ۱۳ ھاورایک قول کے مطابق: ۲۱ھ)

[تهذیب التهذیب ۲۲۲۳؛ طبقات ابن سعد ۱۸۲۷؛ تهذیب الکمال ۲۰۷۹–۲۷]

> رحىيانى: يەمصطفى بن سعد ہيں: ان كے حالات ج٢ص.....ميں گذر چكے۔

زرشی: پیم بهادر ہیں:

ان کے حالات ۲ ص....میں گذر چکے۔

ز فر: پیرز فر بن مذیل ہیں:

ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

زهری: په محمد بن مسلم ہیں:

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر كيے۔

زيربن ثابت:

ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

زيد بن خالد جهنی (؟-۸۷ھ)

یےزید بن خالد ہیں، کنیت ابوعبد الرحمٰن، نسبت جہنی ہے اور کہاجا تا ہے کہ کنیت ابوطلحہ ہے، مدنی ہیں، مشہور صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے مدنی ہیں، مشہور صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے مدیث روایت کی، اور خود ان سے بشر بن سعید، سعید بن مسیّب، سعید بن بیار اور عطاء بن ابور باح وغیرہ نے حدیث روایت کی، احمد بن برقی نے کہانے کہ کے ھیں مدینہ منورہ میں وفات پائی، ابن حبان اور ابن سعد نے کہا ؛ حضرت معاویہ کے اخیر دور خلافت میں وفات ہوئی، دوسرے اقوال بھی ہیں۔

[ تهذیب التهذیب ۳۱ م ۱۰ ۴)؛ طبقات ابن سعد ؛ ۴ ۴ ۴ ۳ ۳ ۳؛ الاستیعاب ۲ ۷ ۹ ۹ ۹ ۶: تهذیب الاسماء واللغات ا ۲ ۲ ۳ سا

زيلعى: بيه عثمان بن على ہيں:

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر يكے۔

س

سالم بن عبدالله: ان کے حالات جاس.....میں گذر چکے۔

سکی: پیعبدالو ہاب بن علی بن عبدالکافی ہیں: ان کے حالات جاص ....میں گذر کیے۔

سکی: یه علی بن عبدا لکافی میں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

سحنون: بيرعبدالسلام بن سعيد بين: ان كے حالات ج٢ص.....ميں گذر چكے۔

سرخسی: میرمحمد بیں: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

سعد بن ا في وقاص: بيسعد بن ما لك بين: ان كے حالات ج اص.....ميں گذر چكے۔

سعید بن جبیر: ان کے حالات جاس.....میں گذر چکے۔ سعيد بن مسيّب تراجم فقهاء شخ عليش

شریخ: بیشریخ بن حارث بین: ان کے حالات جام .....میں گذر چکے۔

سعيد بن مسينب:

ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

شعبه (۱۲۰-۱۲ه)

بیشعبه بن تجاج بن ورد ہیں، کنیت ابو بسطام، نسبت از دی عتکی ہے، اہل بھرہ کے عالم وشخ ہیں، حضرت حسن کو پایا اور ان سے چند مسائل معلوم کئے، حدیث میں امیر المونین تھے، کنیت ابو بسطام تھی، حافظ ،مفسر اور محدث تھے، انہوں نے انس بن سیرین ، اساعیل بن حافظ ،مفسر اور محدث تھے، انہوں نے انس بن سیرین ، اساعیل بن رجاء، قادہ بن دعامہ اور عمر و بن دینار وغیرہ سے حدیث روایت کی،

اورخودان سے سفیان توری ،عبدالله بن مبارک ،اوریکی بن سعید قطان وغیرہ نے حدیث روایت کی ، ابوعبدالله حاکم نے کہا: شعبہ،

حدیث کی معرفت میں بھرہ کے امام الائمہ تھے، انہوں نے حضرت انس بن مالک اور عمرو بن سلمہ حرمی کو دیکھا۔ چارسو تابعین مشائخ سے

ا ن بن ما لك اور مروبي ممري وديها يور توما ين مسال سے حديث سن ، ابو داؤد طيالي نے كہا: ميں نے شعبہ سے سات ہزار

احادیث سنی۔

[ تاریخ بغداد ۹ر ۲۵۵؛ سیر اُعلام النبلاء ۲۰۲۷؛ تهذیب الاساءواللغات ار ۲۴،۲۴مجم المؤلفین ۱۸۲۴ س]۔

> شعمی: پیمامر بن شراحیل ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

شوکانی: پیمجمر بن علی ہیں: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

شیخ علیش: بیر محمد بن احمد میں: ان کے حالات ۲۵ سسمیں گذر چکے۔ سفيان تورى:

ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

سفيان بن عيينه:

ان كے حالات ج ك ص ..... ميں گذر چكے۔

سلمان فارسى:

ان كے حالات جسم سيس گذر چكے۔

سلیمان جمل: به سلیمان بن عمر ہیں: ان کے حالات ج ۳۳ ص..... میں گذر چکے۔

سمره بن جندب:

ان کے حالات ج۵ص.....میں گذر چکے۔

نثر

شافعی: پیمجمہ بن ادریس ہیں:

ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

شربینی: به عبدالرحمٰن بن محمد ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

-111-

شيرازى تراجم فقهاء عائشه بنت طلحه

ع

شیرازی: بیابراہیم بن علی ہیں: ان کے حالات ۲ص.....میں گذر چکے۔

عا ئشە:

ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

عا كشه بنت سعد (؟ - كاا هـ)

یہ عائشہ بنت سعد بن ابو وقاص زہریہ، مدنیہ ہیں، انہوں نے اپنے والد سے ، نیز ام ذر سے حدیث روایت کی، ایک قول ہے: انہوں نے چھامہات المؤمنین کا دیدار کیا تھا، اور خودان سے بعید بن عبد الرحلن ، حکم بن عتبہ، اور مالک بن انس وغیرہ نے حدیث روایت کی، عجلی نے کہا: تابعیہ ، مدنیہ اور ثقہ ہیں، ان کا ذکر ابن حبان نے الثقات میں کیا ہے۔

[تهذیب التهذیب ۱۲ (۴۳۳] \_

عائشه بنت طلحه (؟-١٠١ه]

یہ عائشہ بنت طلحہ بن عبید اللہ تیمیہ ہیں اور ام المومنین حضرت عائشہ بہن ام کلثوم بنت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، یہ ایک سال مکہ میں اورایک سال مدینہ میں قیام کرتی تھیں، ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لئے طائف جاتی تھیں، انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے حدیث روایت کی، اور خود ان سے حبیب بن ابو عمرہ، ان کے بھینچ طلحہ بن تحیی، اور ان کے ایک دوسر سے بھینچ معاویہ بن اسحاق وغیرہ نے حدیث روایت کی، تحیی بن معین نے کہا: ان کے وغیرہ نے کہا: ان کے مخلی نے کہا: ان کے مطالب کی وجہ سے لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی، ابن فضل وادب کی وجہ سے لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی، ابن حبان نے ان کا ذکر ' الثقات' میں کیا ہے۔

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

ص

صاحب فتح القدير: يومجر بن عبدالواحدين: ان كے حالات ح اص....میں گذر چکے۔

صاحب اللباب: د يكفئ: ميداني:

صاوی: بیاحمد بن محمد ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

6

طاؤوس بن كيسان:

ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

طحاوی: پیاحمد بن محمد ہیں:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

طھلاوی: پیاحمد بن محمد ہیں:

[سير أعلام النبلاء ٢٩٠/٣؛ النجوم الزاهرة ١٧٠١؛ شذرات الذهب الر١٢٢؛ الأعلام ٧٨٥؛ أعلام النساء ٣٨ ١٣٥\_]\_

### عبدالجبارمغتزلي (؟-١٥مهه)

یعبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار بن ظیل بین، کنیت ابوالحن،

نسبت جمذانی، ارسد آبادی ہے، فقیہ، اصولی، مفسر، متکلم بعض علم میں
ماہر تھے، اپنے زمانہ میں معتزلہ کے امام اور ایک بڑے شافعی فقیہ تھے،

''ری''کے قاضی القضا قرہے، اصولیین میں ان کی تصانیف رائح بیں
اور ان کی خوب شہرت ہے، علی بن ابراہیم بن سلم قطان، زبیر بن عبد
الواحد حافظ، اور عبدالرحمٰن حمد ان جلاب وغیرہ سے حدیث سنی، اور خود
ان سے ابوالقاسم تنوخی اور حسن بن علی صیری فقیہ وغیرہ نے حدیث
روایت کی، ذہبی نے کہا: ان کا انتقال نو سے سال کی عمر میں ہوا۔

بعض تصانیف: ''تفسیر القرآن''، ''دلائل النبو ق''، ''طبقات
المعتزله''، ''تنزیه القرآن عن المطاعن'' اور ''امائی''
رحدیث میں ) ہیں۔

[تاریخ بغداداار ۱۱۳؛ سیر اُعلام النبلاء ۱۲۴۴، طبقات السکی ۵ر ۹۷ مجم المولفین ۵ر ۷۸]۔

# عبدالرحمٰن اجهوري (؟-١١٩٨ه)

یے عبدالرحمٰن بن حسن بن عمراجہوری، ماکی ،ادیب،مؤرخ،مقری تصفیرا اوی ،شہاب نفرادی اورشمس خفی وغیرہ سے علم حاصل کیا، محمد دفوی ،احمد اسکندرانی اور محمد بن محمد دقاق وغیرہ سے حدیث میں مصطفیٰ خلیجی سے علم قراء ت حاصل کیا '' از ہر'' اور مدرسہ'' اشرفیہ'' میں بیضاوی کی تفسیر میں بلیدی کے درس میں شریک رہے، ایک زمانہ تک بیضاوی کی تفسیر میں بلیدی کے درس میں شریک رہے، ایک زمانہ تک بیضاوی کی تفسیر میں فتلف فنون کے درس میں شریک رہیت ،اصول اور قراءت

کے ماہرفن تھ، دوسرے علوم میں بھی ماہر تھ، مدرسہ سنانیہ بولاق میں تدریس کے لئے تقرری ہوئی، وہ ' الجامع الصغیر' پڑھاتے تھے۔ بعض تصانیف: "الملتاذ فی الأربعة الشواذ"، "شرح تشنیف السمع ببعض لطائف الوضع" للعید رومی"اور "مشارق الانوار فی آل البیت الاخیار" ہیں۔

[عجائب الآثار ۲/ ۹۳،۹۰؛ مجم المؤلفين ۵/۵۳۱؛ مدية العارفين ار۵۵۵]۔

## عبدالرحمٰن بن سمره (؟ - • ۵ هـ)

یے عبد الرحمٰن بن سمرہ بن حبیب بن ربیعہ بن عبد ممن بن عبد مناف ہیں، کنیت ابوسعید نسبت قرشی عبشی ہے، صحابی رسول اللہ علیہ ہیں، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، بصرہ میں سکونت اختیار کیا، حضرت عثمان کے دور میں خراسان میں جہاد کیا، انہوں نے ہی سجستان اور کابل وغیرہ فتح کیا، رسول اللہ علیہ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے، انہوں نے نبی کریم علیہ ہے، نیز معاذ تبوک میں شریک ہوئے، انہوں نے نبی کریم علیہ سے، نیز معاذ بن جبل سے حدیث روایت کی ۔خود ان سے: ابن عباس، سعید بن مسیّب، عبدالرحمٰن بن ابولیلی، ابن سیرین اور حسن وغیرہ نے حدیث روایت کی،'' مند بقی'' میں ان سے چودہ (۱۲۷) احادیث منقول ہیں۔

[ تهذیب الکمال ۱۷۵۷؛ سیراُ علام النبلاء ۲۸۱۷] \_

عبدالرحمٰن شربینی (؟-۲۶ ۱۳۱ه)

یے عبد الرحمٰن بن محمد بن احمد ہیں نسبت شربنی ،مصری ہے، فقیہ، شافعی اصولی، بیانی بعض علوم میں ماہر ہیں ۲<u>۳ سا</u>ر سیسسا ھیں جامع از ہر کے شخر ہے، قاہرہ میں ان کی وفات ہوئی۔ عبدالله بن صامت تراجم فقهاء عقبه بن عامر

عثمان بتی: بیرعثمان بن مسلم ہیں: ان کےحالات ج ۱۷ ص.....میں گذر چکے۔

عثمان بن عفان: ان کے حالات ح اص.....میں گذر چکے۔

عدوی: میلی بن احمد مالکی ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

عروه بن زبیر: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

عزالدین بن عبدالسلام: بیعبدالعزیز بن عبدالسلام ہیں: ان کے حالات ۲۶ سسمیں گذر کیے۔

عطاء بن ابور باح: ان کے حالات جاص.....میں گذر چکے۔

عطاء بن اسلم: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

عقبه بن عامرجهنی: ان کے حالات ۲۰ سسیں گذر چکے۔ عکر مہ: بی عکر مہ بن عبد اللہ ہیں: ان کے حالات ج اصسیں گذر چکے۔ لِعض تصانيف: "حاشيه بهجه" (فروع فقه شافع مين) "تقرير على جمع الجوامع" (اصول مين)، "فيض المفتاح"، تقرير على شرح تلخيص المفتاح" (بلاغت مين) \_

[الأعلام ١٢/٠١١؛ جمم المؤلفين ٥ر ١٦٨؛ جمم المطبوعات ١١٠٠ فهرس الازهر ١٩/٢] -

عبد الله بن صامت (؟- ۱۰ عبد الله بن صامت و؟- ۱۰ میان وفات یائی)

یے عبداللہ بن صامت ہیں، کنیت ابوالنظر ، نسبت غفاری، بھری ہے، تابعی، محدث ہیں، انہوں نے اپنے چیا: ابو ذر، عمر، عثمان، حکم، حذیفہ، ابن عمراور عائشہ وغیرہ سے حدیث روایت کی ۔خودان سے حمید بن ہلال، ابوالعالیہ براء، ابوعمران جونی، اور ابوعبداللہ حربی وغیرہ نے حدیث روایت کی ، نسائی اور ابن سعد نے کہا: ثقہ ہیں، عجلی نے کہا : بھری، تابعی، ثقہ ہیں، ابوحاتم نے کہا: ان کی حدیث کھی جائے گی۔ : بھری، تابعی، ثقہ ہیں، ابوحاتم نے کہا: ان کی حدیث کھی جائے گی۔ [تہذیب التہذیب ۲۹۴۷]۔

عبدالله بن عباس: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔

عبدالله بن عمر: ان کے حالات ج اس ..... میں گذر چکے۔

عبدالله بن عمرو: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔ عبدالله بن مسعود: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

-177-

عكرمه

شیبانی، ربعی ، واسطی ہے، ثقه صاحب حدیث ، ثبت ، صالح تھ، انہوں نے ابراہیم بن عبدالرحمٰن سکسکی ،ابراہیم نخعی اور مجاہد وغیرہ سے حدیث روایت کی ،خودان سے ان کے صاحب زادہ: سلمہ، شعبہ، یزید بن ہارون اور محمد بن یزید وغیرہ نے حدیث روایت کی ،امام احمد نے کہا: ثقہ ہیں۔ نقہ ہیں۔ نقہ ہیں۔ الطبقات ابن سعد ، کرااسا؛ تہذیب التہذیب التہذیب ۱۲۸ / ۱۹۲۴؛ تہذیب الکمال ۲۲ / ۲۲۲؛ سیرا علام النبلاء ۲ / ۲۵ سا۔

عینی: میمحمود بن أحمد ہیں: ان کے حالات ۲ ص.....میں گذر چکے۔

غ

غزالی: بیرمگربن محمد ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ق

قاسم بن محمد بن ابو بكر صديق: ان كے حالات ٢٥ ص..... ميں گذر يكيد قاسم بن محمد: ان كے حالات ٢٥ ص..... ميں گذر يكيد علی بن ابوطالب: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔

\*

عمران بن حصین: ان کے حالات ج اص.....میں گذر <u>چکے</u>۔

عمر بن خطاب:

ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

عمر بن عبدالعزيز:

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

عمروبن حزم:

ان کے حالات جہما ص .....میں گذر چکے۔

عمروبن دینار:

ان کے حالات ج ک ص .....میں گذر چکے۔

عمروبن شعيب:

ان کے حالات ج م ص ..... میں گذر کیے۔

عمروبن العاص:

ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔ عوام بن حوشب (؟ - ۱۴۷ھ)

پیوام بن حوشب بن پزید بن حارث ہیں، کنیت ابوعیسی ،نسبت

-777-

قاسم بن مجمد تراجم فقهاء مجامد بن جبر

ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

ليث بن سعد:

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

ماجشون: يه عبدالعزيز بن عبدالله بن ابوسلمه بين: ان كے حالات ج ااص ..... ميں گذر كيے۔

> ما لک: بیرما لک بن انس بیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

> ماوردی: بیملی بن محمد ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

> مجامد بن جبر: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

> > محربن حسن شيباني:

قاضی ابویعلی: پیرتمر بن حسین ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

قاره بن دعامه:

ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

قرافی: بیاحمد بن ادریس ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

قرطبی: پیرمحمد بین: ان کے حالات ۲۰ ص....میں گذر چکے۔

قليوني: بياحمد بن احمد بين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

کاسانی: یه ابوبکر بن مسعود بیں: ان کے حالات جاص.....میں گذر چکے۔

کرخی: یه عبیدالله بن حسن بیں: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔ کمال بن ہمام: یہ محمد بن عبدالواحد ہیں:

-444-

الذهب٢ر ١٤٥؟ بعجم المؤلفين ور ١٣٢٧] \_

ان كے حالات ج اص .....ميں گذر كيے۔

مزنی: بیاساعیل بن بحیی مزنی ہیں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔

محر بن حنفیہ: ان کے حالات ج ۳ص.....میں گذر چکے۔

مسلم: میسلم بن حجاج ہیں: ان کے حالات ج اس ..... میں گذر چیے۔ محربن عبدالحكم: يهمحربن عبدالله بن عبدالحكم مين: ان كحالات جساس .....مين گذر كيد

#### مصعب بن زبير (۲۷-۱۷ه)

مربن علی بن حسین:

یہ صعب بن زبیر بن عوام بن خویلد ہیں، کنیت ابوعبد اللہ انسبت اسدی قریتی ہے ، ابتداء اسلام کے ایک بہا در امیر شخص، نہایت خوب رو، دل کے پختہ اور کشادہ دست لوگوں میں تھے، انہوں نے عمر بن خطاب سے حکایت کی ، اپنے والد زبیر ؛ ابوسعید خدری اور سعد سے حدیث روایت کی ، اپ خواب رئیس نے منم بن عتبیہ اور عمر و بن دینار حجی نے حدیث روایت کی ، ان سے حکم بن عتبیہ اور عمر و بن دینار حجی نے حدیث روایت کی ، شعبی نے کہا: میں نے منبر پر اتنا خوب روکسی امیر کو نہیں دیکھا، ابن کثیر نے مصعب بن زبیر کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے تواضع کے بارے میں کہا: جیرت ہے انسان پر ؟ کیسے وہ تکبر کرتا ہے ، جب کہ پیشاب کی نالی میں دوبارگز راہے۔

ان کے حالات ج•اص.....میں گذر چکے۔

# مرداوی: پیلی بن سلیمان ہیں: ان کے حالات حاص .....میں گذر چکے۔

مرغینانی: بیلی بن ابوبکر ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

### مطروراق (؟-١٢٩هـ)

مروزی (؟-۹۷۱ه)

یه مطروراق بن طهمان بین، کنیت ابورجاء، نسبت خراسانی ہے، بھرہ میں اقامت کیا، ایک عالم عامل تھے قرآن لکھا کرتے تھے، اس میں ماہر تھے، انس بن مالک، حسن، ابن بریدہ، شہر بن حوشب اور بکر بن عبداللہ وغیرہ سے حدیث روایت کی۔خودان سے شعبہ، حسین بن واقد، ابراہیم بن طہمان، حماد بن سلمہ اور حماد بن زید وغیرہ نے یہ گھر بن جابر بن حماد ہیں، کنیت ابوعبداللہ، نسبت مروزی ہے، حافظ، فقیہ ہیں ہد بہ بن خالد، علی بن مدینی، احمد بن حنبل ، ابومصعب زہری ، اسحاق بن راہویہ، اور احمد بن صالح وغیرہ سے حدیث سی ، ان سے بخاری نے (اپنی تاریخ میں) ابن خزیمہ اور ابوالعباس محبوبی وغیرہ نے حدیث روایت کی ، حاکم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: اپنے دور کے ایک امام تھے، ذہبی نے کہا: جامع ، مصنف اور ماہر تھے۔

[سيرأعلام النبلاء ٣١٠/١٨؛ تذكرة الحفاظ ٢٢ / ٦٣٣؛ شذرات

-717-

حدیث روایت کی خلیل بن عمر بن ابراہیم نے کہا: میں نے اپنے چیا
عیسی کو یہ کہتے ہوئے سنا: فقہ وز ہد میں ، میں نے مطروراق کی نظیر نہیں
دیکھی ، عجلی نے کہا: سیچ بھری ہیں ، ایک بار کہا: لأباس به (ٹھیک
ہی ہیں) ، ان سے دریا فت کیا گیا: کیا تابعی ہیں؟ کہا: نہیں اور
ابو بکر بزار نے کہا: ان میں کوئی مضا نقہ نہیں انہوں نے حضرت انس
کو دیکھا اور ان سے حدیث بیان کی ، خلیفہ نے کہا: "لاباس به"
کر فھیک ہی ہیں) ، ابن سعد نے کہا: حدیث کے سلسلہ میں ان میں
کمزوری تھی۔

[سيراً علام النبلاء ٥ / ٣٥٢؛ تهذيب التهذيب ١٦٧٠؛ حلية الأولياء ٣ / ٢٥٥]

معاذبن جبل:

ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چيے۔

معاويه بن ابوسفيان:

ان کے حالات ج ۲ ص ..... میں گذر چکے۔

معمر بن راشد:

ان كے حالات ج٠١ص .....ميں گذر چكے۔

مفضل بن سلمه (؟ - ۲۹۰ هـ)

یمفضل بن سلمہ بن عاصم ہیں، کنیت ابوطالب، نسبت ضی ہے، لغوی، فنون ادب اور معانی قرآن میں مشہور تصانیف والے ہیں۔ انہوں نے ابن اعرابی وغیرہ مشاہیر علماء سے علم حاصل کیا اور خودان سے صوبی وغیرہ نے علم حاصل کیا۔

بعض تصانف: "البارع في علم اللغة" كتاب "ضياء القلوب" معانى قرآن مين \_

[سير أعلام النبلاء ١٣٦٢/٣؛ وفيات الأعيان ٣/٢٠٥-٢٠٩]\_

مورق عجل (؟-٣٠ اهايك قول ہے ١٠١ه)

یہ مورق بن مشمر ج ہیں، کنیت ابوالمعتمر ، نسبت بھری ہے، کوفی بھی کہا جاتا ہے، تابعی امام ہیں۔ انہوں نے انس بن ما لک، جندب بن عبداللہ بن عبر وغیرہ سے حدیث روایت کی ۔خودان سے ابان بن ابوعیاش، اساعیل بن ابو خالد، اور تو بہ عبری وغیرہ نے حدیث روایت کی ، نسائی اور ابن سعد نے کہا: یہ نقہ ہیں، ان کا ذکر ابن حبان نے ''الثقات' میں کیا ہے، ابوعلی محمد بن علی مروذی نے کہا، وہ حضرت ابن عمر کے ساتھ جج کرتے اور ان کی معیت میں رہتے تھے، قبیبہ کے دور میں خراسان آئے، فتح سمر قند میں ان کے ساتھ تھے، عراق پر عمر بن ہیرہ کی امارت میں وفات میں ان کے ساتھ تھے، عراق پر عمر بن ہیرہ کی امارت میں وفات بائی۔

[ تهذیب الکمال ۱۶/۲۹؛ سیراعلام النبلاء ۴/۳۵۳؛ طبقات ابن سعد ۷/۲۱۳؛ تهذیب التهذیب ۱۰/۳۳۱] -

## میرانی(۱۲۲۲–۱۲۹۸ھ)

یے عبدالغنی بن طالب بن حمادہ بن ابراہیم بن سلیمان علیمی ہیں،
نسبت میدانی، دشقی ہے، فقہاء حنفیہ میں سے سے، فقیہ، اصولی،
بعض علوم میں ماہر سے، ان کی نسبت دشق کے محلّہ ''میدان'' کی
طرف ہے، انہوں نے ابن عابدین، عمر آفندی اور سعید الحلی وغیرہ
سے علم حاصل کیا۔ خودان سے طاہر جزائری وغیرہ نے علم حاصل کیا۔

20

ہشام بن عروہ: ان کے حالات ج2ص.....میں گذر چکے۔ بعض تصانيف: "اللباب" فقه مين قدورى كى شرح، "شوح على المواح " صرف مين، "اسعاف المويدين إقامة فرائض الدين"، كشف الالتباس فيما أورده البخارى على بعض الناس" اور "شوح على عقيدة الطحاوى" بين -

[حلية البشر ١/١٤٦٠؛ الأعلام ١٥٩٨؛ معجم المولفين ١/١٥٥]-

کی

يزيد بن عبدالملك (؟ - ١٦٧ه)

یہ برزید بن عبد الملک بن مغیرہ بن نوفل بن حارث ہیں، کنیت ابوالمغیر ہے، اور ابوخالد بھی کہاجا تا ہے، نسبت نوفلی، مدنی ہے، انہوں نے اپنے والد، نیز ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن، ابن منلدر، زید بن اسلم، اور سہیل بن ابوصالح وغیرہ سے حدیث روایت کی، خودان سے ان کے صاحب زادہ: تحیی ، عبد لرحمٰن بن قاسم مصری اور عبد الله بن نافع وغیرہ نے حدیث روایت کی، امام بخاری نے کہا: تحیی نے ان کو کمز ورقر اردیا ہے ۔ امام احمد نے کہا: حدیث میں ضعیف ہیں، ابن معین نے کہا: ان جہامان به باس" (ٹھیک ہی شے )، احمد بن صالح مصری نے کہا: ان کی حدیث ہیں۔ کی حدیث ہیں۔

یحیی بن سعیدانصاری: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔ ك

نافع: یه نافع مدنی،ابوعبدالله بیں: ان کےحالات جاص.....میں گذر چکے۔

نخعی: بیابراہیم نخعی ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

نسائی: بیداحمد بن علی ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

نو وی: میحیی بن شرف ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔